جلدجهارم



ترجمه وشرح أردو

いいいい

از کتاب النکاح تا فصل فی استثناء

تصنيف خخالاندية المولجس على المالية الموادية المالية المولية المولية

فَهُ وَعِنْ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَ مُفْقَى عَبِدامِمِ فَالْمِي سَنِوى مُعِينَ عَنْ الْمُؤْمِ وَالْمِعِيمُ وَالْمِعِيمُ مِنْ الْمُؤْمِ وَوَلِيبَ

تسهيل عنوانات وتئخريج مولانا صهبيب انتفاق صاحب



مر في المرابية تجه وشع أدو لا من المرابية المن المرابية besturdubooks:WordPress.com





نام كتاب: مصنف: في المرابع (جلد جهام) مصنف: في المربع (جلد جهام) مصنف: في المربع المر

استدعا ◄

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت' طباعت' تھیج اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الدکیا جائے گا۔ نشاند ہی کے لیے ہم بے حدشکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





# 

# فهرست مضامين

| صفحه | مضامین                                                    | صفحہ                   | مضامين                                                                                                |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ساما | مملوک سے نکاح کرنے کامسکلہ                                |                        |                                                                                                       |  |  |  |
| 44   | كتابيات بسے نكاح كرنے كامئله                              | 11                     | التِّكَاحِ اللَّهِ السِّكَاحِ اللَّهِ السِّكَاحِ اللَّهِ السَّكَاحِ اللَّهِ السَّكَاحِ اللَّهِ السَّا |  |  |  |
| ma   | دیگر کا فرہ عور توں سے نکاح کا حکم                        |                        | ہے تاب احکامِ نکاح کے بیان میں ہے                                                                     |  |  |  |
| ١٣٦  | حالت احرام میں نکاح کامسکلہ                               |                        |                                                                                                       |  |  |  |
| ſΛ   | مملوک الغیر باندیوں سے نکاح کرنا                          | 1                      | نکاح کے انعقاد کا طریقہ                                                                               |  |  |  |
|      | آ زاد اور غلام عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی ا<br>- |                        | عقد نکاح کے الفاظ<br>:                                                                                |  |  |  |
| ۵۰   | صورتیں                                                    | . 14                   | عقد نکاح میں نا کافی الفاظ                                                                            |  |  |  |
|      | آ زاد اور غلام عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی<br>    | 1/4                    | نکاح میں گواہوں کی شرط<br>ئے میں                                                                      |  |  |  |
| اړه  | صورتیں<br>۔                                               | r.                     | گواہی میں فسق کااثر<br>سریا                                                                           |  |  |  |
| ar   | منكوحات كى زياده سے زياده تعداد                           | 78                     | ذمیوں کی گواہی میں کتابیہ سے نکاح<br>پر                                                               |  |  |  |
| ۵۵   | غلام کے زیادہ سے زیادہ نکاح                               | <b>* * * * * * * *</b> | مزةج كے شاہد بن جانے كامسئله                                                                          |  |  |  |
| 10   | زانیہ سے نکاح کامسکلہ                                     | 74                     | فضل في بيان المُحرّمات                                                                                |  |  |  |
| ۵۸   | دارالحرب سے قیدی حاملہ عورت سے نکاح                       | 1/2                    | منصوص محر مات کا بیان                                                                                 |  |  |  |
| ۵۹   | موطوءہ باندی کا نکاح کہیں اور کردینے کا مسئلہ             | 7/                     | دامادی رشتے کی حرمت کابیان                                                                            |  |  |  |
| 41   | نکاح متعہ                                                 | ۳.                     | چند محر مات کا بیان                                                                                   |  |  |  |
| 42   | ایک ہی عقد میں دوعورتوں ہے نکاح کی ایک صورت               | ۳۱                     | دو بہنوں کواکٹھا کرنے کامسئلہ<br>سید سیاس سے بین سیاس ہ                                               |  |  |  |
| ۲۲   | مئلهاملاك مُرسَله                                         | ٣٢                     | ا کیے آ دمی کے پاس دو بہنیں اکٹھی ہونے کی کچھ صورتیں                                                  |  |  |  |
| ۸۲   | باب في الاولياء والأكفاء                                  | بماسو                  | دومحرم عورتوں کو جمع کرنے کا بیان                                                                     |  |  |  |
| 79   | عورت کااز خود نکاح<br>پر                                  |                        | ند کوره بالامسئله میں ضابطه اوراصول<br>پر ت                                                           |  |  |  |
| ا ک  | نکاح میں لڑکی کی رضامندی کی شرط<br>۔                      | ۳۲                     | ند کوره بالامسکله کی تفریعات                                                                          |  |  |  |
| ۷۳   | با کره عورت کی اجازت نکاح                                 | II .                   | زنا ہے حرمت مصاہرت کا مسکلہ                                                                           |  |  |  |
| ۲۳   | خاموثی کے رضامندی ندبننے کی ایک صورت                      | H                      | حرمت مصاہرت میں چھونے وغیرہ کاذکر                                                                     |  |  |  |
| ۷۵   | ثيبر کي اجازت کابيان                                      | ۲۳                     | مطلقه کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کامسکله                                                            |  |  |  |

| Q.   | فرست مفامين فرست مفامين                                         | <u>'</u>   | و آن البداية جدا عرص المستحدد                        |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| HAN  | كانخكم                                                          | 44         | بکارت زائل ہونے کی مختلف صورتوں کے احکام             |
| 114  | نكاح موقوف كاضابطه                                              | <b>4</b> 9 | عورت کے انکار نکاح کا حکم                            |
| IFI  | نكاح نضولى كابيان                                               | ۸۳         | اولياء كابيان                                        |
| 150  | دونصولیوں اور ایک نضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد               | ۲۸         | باپ اور دادا کی ولایت کی خصوصیت                      |
| l    | مؤكل كے تھم ميں رد وبدل كر تعيل كرنے والے وكيل كا               | ۸۷         | خيار بلوغ كابيان                                     |
| 110  | تفرف ِ                                                          | ۸۸         | خیار بلوغ میں جہالت عذرتہیں ہے                       |
| 1177 | امیرے دکیل کا باندی سے امیر کا تکاح کرانے کا حکم                | 9+         | خیار بلوغ باطل ہونے کی صورتیں                        |
| IM   | بابُ المَهر                                                     | 98         | خيار بلوغ كي فرقت كالحكم                             |
| 179  | نكاح مين مېركى حيثيت اوركم از كم مقدار                          | 92         | زوجین مغیرین میل توارث کا مسئله                      |
| 1171 | حداد نی سے کم مہر مقرر کرنے کا تھم                              | ٩١٠        | اولياء کي وضاحت                                      |
| IML  | الشحكام مبرك اسباب                                              | 44         | غيرعصبات كي ولايت مين اختلاف اقوال                   |
| 120  | متعه کا بیان                                                    | 9.         | ولىاقر باورولى ابعدكى ولايت                          |
| 12   | غیرمقررمبر پرشادی کرنے کی ایک صورت                              | 99         | غيبت منقطعة كي تعريف                                 |
| IMA  | مہر شعین بر کی یا زیادتی کرنے کی صورت                           | 1+1        | باپ اور بیٹے میں سے ولایت کا زیادہ حقد ار            |
| 10.4 | خلوت میحد کا بیان<br>•                                          | 1+1        | فَصُل فَى الْكَفَاءَةُ                               |
| וריו | موانع خلوت كابيان                                               | 1+14       | ن <i>کاح میں کفاء</i> ت کی حیثیت                     |
| ۱۳۳  | مجبوب وهنين كي خلوت                                             | 1+14       | کفاءت کا عتبار کرنے کے امور                          |
| ira  | <b>خلوت سے عدت کا وجوب</b><br>پر میت <sup>و</sup>               | 1•4        | موالی میں کفاءت کا بیان                              |
| 102  | متعه کی مشتحق مطلقه                                             |            | د ینداری می <i>ن گفاء</i> ت                          |
| 1149 | وپه سندگی شادی                                                  |            | مال داری میس کفاءت                                   |
| 161  | ا بنی خد مات کومبر بنانے کا حکم<br>ر                            |            | <u>پشے</u> میں برابری                                |
| 100  | ندکورہ بالاصورت میں علمائے احناف کااختلاف<br>سریا ہے کہا ہے کہا |            | اولیا کے لیےاعتراض کےمواقع                           |
|      | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت<br>کا تھم           |            | اولیا کے چھوٹے بچوں کے نکاح میں مہر میں کی یا زیادتی |
| 100  |                                                                 |            | کرنے کامئلہ                                          |
|      | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت<br>کا تھم           | 117        | اپنے بچوں کوغلام یا باندی سے بیا ہنے کا تھم          |
| 104  |                                                                 | 114        | فضل في الوكالة بالنكاح وغيرها                        |
|      | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت                     |            | ولیل اور ولی کاعورت کا نکاح اپنے آپ ہی ہے کر کینے    |

| Angre Page | م المرات مفامين على المرست مفامين على المرست مفامين على المرست مفامين المرست ال |            | ر أن البدايه جلد الله الله الله الله الله الله الله ال    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1+1r       | ذمی خریا خزر کومبر بنا کرادائیگی سے پہلے مسلمان ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169        | كانخكم                                                    |
| r.2        | باب نكاح الرّقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت               |
| ۲۰۸        | غلاموں کے نکاح کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.        | كانتكم                                                    |
| r!•        | غلام كامهركس پرواجب موگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ודו        | مہر متعین کے ساتھ کچھٹر طالگا کرنکاح کرنا                 |
| 711        | مولیٰ کی اجازت کے بغیرنکاح کرنے والے غلام کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145        | مهر میں مشروط اضافے کی بحث                                |
| ۲۱۳        | آ قا کی اجازت کے بعد نکاح فاسد کرنے والے غلام کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | مختلف القيمة دوغلامول ميس سے غير متعين طور برايك كو       |
| 710        | عبدماً ذون مديول كا تكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170        | مهربنانا                                                  |
| רוץ        | ا پی با ندی کا نکاح کرانے والے مولی کاحق خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iAV        | غيرمعين جانوركومهر بنانا                                  |
|            | وخول سے پہلے باندی کوفل کرنے والے آتا کا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141        | غيرموصوف كبرايا كوئى مكيلى وموزوني چيزمهر بنانا           |
| 719        | ليےمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127        | شراب یا خز ریکومهر بنا نا                                 |
| 771        | باندی سے نکاح میں عزل کی اجازت کون دےگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | اس صورت کابیان جب مشار الیه مهر بننے کے قامل ہی           |
| 444        | باندی کے خیار تنفخ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ŀ          | بنه                                                       |
| rra        | بلااجازت نکاح کرنے والی باندی کاحق فنخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | طے شدہ دو غلاموں میں سے ایک آزادنکل آنے کی                |
| 774        | بلااجازت نکاح کرنے والی باندی کامبر کے ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124        | صورت                                                      |
| 774        | بينے كى باندى كوام ولد بنانے والے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141        | نکاح فاسد میں تفریق قاضی کے احکام                         |
| 174        | اہے باپ سے اپنی باندی کا نکاح کرانے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/4        | نکاح فاسد کی عدت کامبداء<br>م                             |
| ۲۳۳        | اینے غلام شو ہرکوآ زاد کرانے کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1/1      | مبرمتل کابیان                                             |
| 727        | باب نكاح اهل الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/17      | ولی کی صفانت ادامیکی مهر<br>پیچ                           |
|            | حالت شرک میں غلط طریقے سے نکاح کرنے والوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YAL        | ادا کیکی مہرے پہلے کے احکام                               |
| 72         | کے بعداز اسلام احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191        | میاں بوی میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا میان         |
| -          | حالت كفريس بهن يا بيني سے نكاح كرنے والے كے<br>اسلام كے احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1917       | میاں بیوی میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا بیان<br>میں |
| 44.        | املام کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194        | غیر سمی لھاز دجین کے انتقال کی صورت<br>پر                 |
| 202        | مرتد کے نکاح کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | فاوند کی جانب ہے ہوی کوری جانے والی چیز کی حیثیت          |
|            | زوجین کے مختلف الملہ ہونے کی صورت میں بیچ کے<br>دین کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19/        | میں اختلاف کی صورت میں قول معتبر کس کا ہوگا؟<br>م         |
| ۳۳۳        | دين كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | فضًل اي هذا فصل في بيان احكام                             |
| tra        | احدالزوجین کے اسلام لے آنے کی صورت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1          | أنكعة الكفار                                              |
| 449        | دارالحرب میں احدالروجین کے اسلام قبول کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1**</b> | كفاركا مرداريا غير مال وغيره كومهر بناتا                  |

| <u> </u>    | مساكل المسترمضايين فهرست مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ر أن البداية جلد الله المالية على                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MACH        | مردیا جانور کے دودھ سے عدم حرمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ra•           | کتابیہ کے خاوند کے اسلام لے آنے کی صورت                                                             |
| FAO         | حرمت رضاع کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 701           | تباین دار بے فرقت نکاح                                                                              |
| 1/19        | <sup>ش</sup> بوت حرمت رضاع میںعورتوں کی گواہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rom           | دارالحرب سے بجرت کر کے آنے والی عورت کا حکم                                                         |
|             | ما ما القال ما القال الق | raa           | ا حدالز وجین کے ارتداد کا حکم                                                                       |
| 190         | وَ اللَّهُ الطَّلَاقِ اللَّهِ الطَّلَاقِ اللَّهِ الطَّلَاقِ اللَّهِ الطَّلَاقِ اللَّهِ الطَّلَاقِ اللَّهِ الطّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | زوجین کے اکٹھے مرتد ہونے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو                                                   |
|             | یک بیان می ہے اللہ اللہ کے بیان می ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102           | جانے کا حکم                                                                                         |
| r9+         | بابُ طلاق السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOA           | بابُ القسَم                                                                                         |
| 791         | طلاق کی قسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109           | پيويوں کې بارې مي <i>ن عد</i> ل<br>                                                                 |
| 797         | طلاق حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ורץ           | باندی اور آزادعورت کی باری کی تفصیل<br>پ                                                            |
| 190         | طلاق بدعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | אציו          | حالت سفر میں قسم کا بیان                                                                            |
| <b>19</b> 1 | طلاق سنی کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                     |
| <b>P</b>    | حیض نہآنے والی عورتوں کی طلاق اور عدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | الرَّضَاع |
| <b>7.</b> 7 | حیض نہآنے والی عورتوں کی عدت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I             | يكتاب احكام رضاعت كيان يس ب                                                                         |
| <b>r.</b> r | حامله عورت کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | ارضاعت محرمه                                                                                        |
| ۳۰۳         | حامله عورت کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | مدت رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مقدار                                                                   |
| FAY         | حالت حیض کی طلاق<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i             | مدت رضاعت کے بعد دودھ پینا                                                                          |
|             | ذوات الحيض كو "انت طالق ثلاثا للسنة" كمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | محرمات رضاعت                                                                                        |
| r.A         | ا کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124           | رضاعت کے <b>ن</b> د کررشتوں کی حرمت<br>پرستان                                                       |
| . 1911      | ذوات الأشهر كے ليے مذكورہ بالا جملہ كہنے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120           | امحر مات رضاعت کی مزید تفصیل<br>بر                                                                  |
| ۳۱۳         | فُصُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,             | عورت کے کسی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دودھ سے<br>ستن                                                 |
| ٣١٦         | طلاق دینے والے کی اہلیت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 722           | حرمت رضاعت کی تفصیل                                                                                 |
| MIA         | مد ہوش کی طلاق<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·             | عورت کے کسی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دودھ سے<br>سرتنب                                               |
| <b>MI</b> 2 | باندی کی طلاق<br>ماد مده میشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141           | حرمت رضاعت کی تفصیل                                                                                 |
| 77.         | غلام کاحق طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129           | ر دعور توں کے ملے ہوئے دود رہے حرمت کی بحث<br>ایر میں سے                                            |
| PTI         | باب إيقاع الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> /4.* | ا کنواری کے دودھ ہے حرمت                                                                            |
| - 127       | الفاظ اوروتوع کے اعتبار سے طلاق کی تسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAI           | مردہ کورت کے زکالے گئے دور دھے حرمت                                                                 |
| mra         | لفظ"انت مُطلَقَه"استعال كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MM            | دودھ کے ھنے ہے جمت                                                                                  |

| فهرست مضامين عصي | LEW TOOK ! | JENN TON | أن الهدابيه جلد | 2 |
|------------------|------------|----------|-----------------|---|
|                  |            |          |                 |   |

|           |                      | <i>y</i>                                            |             | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X         | 110 YZ               | ا بنی مملوک الغیر بیوی کی آ زادی برطلاق کومعلق کرنا | rra         | مٰد کورہ بالا الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "Induboo" | ۳۷۰                  | فصُل في تشبيه الطلاق و وصفِه                        | ٣٢4         | طلاق دیے میں مصدر کوایک دفعہ ذکر کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 108516    | <b>r</b> ∠1          | طلاق دیے ہوئے انگیوں سے اشارہ کرنے کا تھم           |             | ان اعضائے جسمانی کابیان جن کی طرف اضافت طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | r2r.                 | الفاظ طلاق ميس كوئى شدت ياتخق كالفظ شامل كرنا       | 779         | ے نفوذ ہوجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | r20                  | الفاظ طلاق ميں كوئى شدت ياتختى كالفظ شامل كرنا      | ا۳۳         | جزءشائع كى طرف اضافت طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <b>727</b>           | الفاظ طلاق ميس كوئى شدت ياتختى كالفظ شامل كرنا      | ~~~         | جزء غيرشائع كى طرف اضافت طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>7</b> 21          | الفاظ طلاق مين كوئى شدت ياتخق كالفظ شامل كرنا       | ٣٣٨         | آ دهی طلاق دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ۳۸۱                  | الفاظ طلاق مين كوئى شدت ياتخق كالفظ شامل كرنا       | 777         | چندالفاظ طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | MAT                  | فصُل في الطلاق قبل الدخول                           | mm9         | چندالفاظ طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | ۳۸۳                  | غير مدخوله كوتين طلاقيس دينا                        | 177         | چندالفاظ طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                      | غیر مدخولہ کوطلاق دیتے ہوئے دوکلموں کے استعال       | 444         | فَصُل فِي إضافة الطلاق إلى الزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | MAY                  | كابيان                                              | 11          | "انت طالق غدًا" كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -         | <b>7</b> 10          | مذكوره بالاصورت مين تعليق كرنا                      | ساماسا      | چند موقت الفاظ طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 797                  | كنايات رجعيه                                        | rrs         | چندموتت الفاظ طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | مهم                  | کنایات کی دوسری قتم                                 | <b>mr</b> 2 | "انت طالق أمس" كى مختلف صورتيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 290                  | احوال طلاق اورالفاظ كنايات                          | 444         | چندالفا ظطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>79</b> 1          | کنایات ہے واقع ہونے والی طلاق کی حالت               | ۳۵۰         | "انت طالق إن لم أطلقك" كايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •         | ٨                    | طلاق کنائی کی ایک صورت                              | <b>F</b> 01 | "انت طالق إذا لم اطلقك" كى بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | ۲۰۲                  | بابُ تفويض الطلاق                                   | ror         | مذكوره بالامسائل كي ايك صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | "                    | فصّل في الاختيار                                    | raa         | "انت طالق يوم اتزوجك" كاعكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | سو بهم.              | خيار مجلس كابيان                                    | <b>70</b> 2 | فصُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠         | ۲۰۵                  | ''اختاری''سے وقوع طلاق کی بحث                       | ron         | "انا منك طالق" كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | P+4                  | لفظا 'نفس'' کے مذکور ہونے کی شرط                    | m4.         | طلاق دينے ميں كلمه منك كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                      | "اختاری نفسك" ہے واقع ہونے والی طلاق کی             | 777         | موت کی طرف طلاق منسوب کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | M+7                  | ميثيت                                               | ٣٧٣         | زوجین کاایک دوسرے کا ما لک یامملوک بننے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | <b>۴۰9</b>           | صیغهٔ مضارع سے وتوع                                 | ۵۲۳         | ا یی مملوک الغیر بیوی کی آ زادی پر طلاق کو معلق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                      |                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Mary Contract of the |                                                     |             | The state of the s |

| <u> </u> | ا المحتمل المح | · J.          | و أن البداية جد الله الله الله الله الله الله الله الل |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| L.C.W.   | مثیت کے چُندالفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | וויח          | تین بار' اختاری' کہنے کی صورت کا تکم                   |
| ra•      | بابُ الأيمان في الطّلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מוח           | فصل فى الأمر باليد                                     |
| rai      | اضافة الطلاق الى النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11            | "امرك بيدك" وقوع طلاق                                  |
| rar      | طلاق معلق بشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MD            | "امرك بيدك" سے وقوع طلاق                               |
| raa      | حروف شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حاب <i>ا</i>  | تفويض موقت كي ايك صورت                                 |
| ran      | تحكم شرط كى مزيد وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۱۷           | تفويض موقت كي ايك صورت                                 |
| raz      | عکم شرط کی مزید وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144           | تخیرمعلق کابیان<br>خیارگ''مجلس'' کی وضاحت<br>بر مرا بر |
| ran      | تحكم شرط كى مزيد وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا۲۳           | خيارگ''مجلس'' کي وضاحت                                 |
|          | شرط میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں قول معتبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٢٣           | خياري''مجلس'' کي وضاحت                                 |
| MO9:     | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۲۳           | فصُل في المشيئة                                        |
|          | شرط میں اختلاف ہو جانے کی صورت میں قول معتبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "             | طلقى نفسك كربحث                                        |
| ۳۲۰      | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MYA           | مشیت میں بیوی کے بولے جانے والے الفاظ                  |
| المها    | طلاق معلق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠٣٠٠          | مثیت کے بعدر جوع کرنا                                  |
| ۳۲۳      | طلاق کوچف پرمعلق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسائنا        | مثيت کی چند صورتیں                                     |
| ۳۲۳      | روزه رکھنے پرطلاق کومعلق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سسم           | مثيت کی چند صورتیں                                     |
| ראא      | بچەجننے پر تعلق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | تفويض ميں مفوض کی صفت تبديل کرنا                       |
| ۳Y۸      | تعلق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٣٦           | عدد میں خاوند کے دیئے گئے اختیار کی مخالفت کرنا        |
| 14       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۳۸           | مثیت کے جواب میں مثیت معلقہ ذکر کرنا                   |
| 121      | تعکق کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>L.L.</b> • | مثیت کے چند مخصوص الفاظ کا حکم                         |
| 67 L     | ہم بسری پرطلاق کو معلق کرنے کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | אטט           | "انت طالق كلما شئت" كى بحث                             |
| ۳۲       | فَصُل في الاستثناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ساساسا        | مثیت کے چندالفاظ                                       |
| ۳۷۷      | طلاق کے بعدان شاءاللہ کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | همم           | مثیت کے چندالفاظ                                       |
| M29      | استثناء كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | רייין         | مشیت کے چنذالفاظ                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                        |

# و أن البداية جد المستخدي المستخدي المان كالمان المان كالمان المان كالمان المان كالمان المان كالمان ك

## المالكي المالكي المالكي



صاحب کتاب نے اس سے پہلے جے اور دیگرعبادات کو بیان کیا ہے، اب یہاں سے معاملات کا بیان شروع فر مارہے ہیں،
پھر چوں کہ نکاح میں معاملہ کے ساتھ ساتھ عبادت کا معنی بھی موجود ہے، اس لیے نکاح کو خالص معاملات کے بیان سے پہلے بیان
فر مارہے ہیں، اور نکاح میں عبادت کا معنی اس طرح موجود ہے، کہ نکاح حضرات انبیائے کرام علیم الصلوٰ ق والسلام کی اہم سنت ہے
اور نکاح کے بعد بندے کے نصف دین وایمان کی تکیل ہو جاتی ہے، چنانچہ پہنی وغیرہ میں بیر حدیث مذکور ہے: إذا تنو و جالعبد
فقد است کمل نصف الدین فلیتق الله فی النصف الباقی۔

اور نکاح میں معاملہ کامفہوم ومعنی اس طور پر ہے کہ انسان نکاح کے ذریعے عورت کے ایک اہم حصے یعنی بضع کا مالک ہوتا ہے، اور اس تملک کے لیے مہر کی صورت میں وہ اپنا مال صرف کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ مال دے کر کسی چیز کا مالک بننے کا نام ہی معاملہ ہے، نیز بصورت اختلاف قضا ہے قاضی کی طرف رجوع کرتا پڑتا ہے، ٹھیک اس طرح نکاح میں بھی زوجین کے ایجاب وقبول اور قضا ہے قاضی کی ضرورت پڑتی ہے، الحاصل نکاح من وجہ معاملہ ہے اور من وجہ عبادت ہے، اس لیے اس کے بین بین ہونے کی رعایت میں اسے عبادات کے بعد اور خالص معاملات سے پہلے (دونوں کے چیمیں) بیان کیا جارہا ہے۔

نکاح کے لغوی معنی ہیں: ملانا اور جمع کرنا۔

نکاح کی شری اور اصطلاحی تعریف یہ ہے: هو عقد یفید ملك المتعة، یعن نکاح ایبا عقد ہے جس کے ذریعے انسان ملک متعد (بضعہ) كا مالك ، وجاتا ہے، صاحب در مختار علامہ صلفی والتی اس كی مزید وضاحت كرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ نكاح كے ذریعے انسان کے لیے اس عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہوجاتا ہے، جس سے جواز نكاح بیس كوئى شرى مانع اور ركاوٹ نہو۔

پھر چوں کہ نکاح لغت میں ضم اور ملانے کا نام ہے اور بیہ معنی عملی طور پر بدرجہ ً اتم وطی میں موجود ہے، اس لیے نگاح کو از روئے حقیقت وطی کے معنی میں منتقل کر لیا گیا، اور عقد نکاح قدرت علی الوطی کا سبب ہے، اس لیے مجاز اُ نکاح کوعقد کے معنی میں بھی استعال کرلیا جاتا ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ شرعی طور پر نکاح کی تین قسمیں ہیں (۱) سنت مؤکدہ (۲) واجب (۳) مکروہ اگر انسان عورت کے نان ونفقہ پر قادر ہو، اس کے پاس ادائیگی مہر کی استطاعت ہواور جماع پر بھی قدرت ہو، تو الیبی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔

ندکورہ چیزوں پرقدرت کے ساتھ ساتھ اگر عورتوں کی طرف شدت اشتیاق کا غلبہ ہوتو الیں صورت میں نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر انسان ندکورہ تینوں چیزوں میں ہے کسی چیز پر قادر نہ ہواور اسے ظلم وجور کا اندیشہ ہوتو اس وقت نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی الیں حالت میں نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

صاحب بدائع علامہ کاسانی نے ان کے علاوہ نکاح کی ایک اور تئم بیان فر مائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غلبہ کو قان اور زنا میں مبتلا ہونے کے ایقان کی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے، یا تو اسے نکاح کے علاوہ ایک قتم مانیں، یا پھر ماقبل میں بیان کردہ واجب کواسی فرض کا ہم معنی بھی مان سکتے ہیں۔

قَالَ النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفْظَيْنِ يَعُبَّرَ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِيُ، لِأَنَّ الصِّيْعَةَ وَ إِنْ كَانَتُ لِلْإِخْبَارِ وَضُعًا فَقَدُ جُعِلَتُ لِلْإِنْشَاءِ شَرُعًا دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِيُ وَ بِالْآخِرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ، مِثْلُ أَنْ يَتُقُولُ لَ وَقِجْنِي فَتَقُولُ لَ وَقَجْتُكَ، لِأَنَّ هَذَا تَوْكِيلٌ بِالنِّكَاحِ، وَ الْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَي النِّكَاحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

تروج ملی: فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے ذریعے دوایسے لفظوں سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے جنھیں صیغۂ ماضی سے بیان کیا جائے،

کیوں کہ اگر چہ صیغۂ ماضی کو خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن دفع حاجت کے پیش نظر اسے شرعا انشاء کے لیے متعین کر لیا گیا،

اور دوایسے لفظوں سے بھی نکاح منعقد ہوجاتا ہے جن میں سے ایک کو بصیغۂ ماضی اور دوسرے کو مستقبل کے صیغے سے بیان کیا جائے،

مثلاً مرد زوجنی (تو مجھ سے نکاح کرلے) کہے، پھر اس پرعورت زوجتك (میں نے تجھ سے نکاح کر لیا) کہے، اس لیے کہ یہ

(زوجنی کہنا) نکاح کاوکیل بنانا ہے۔ اور محف واحد نکاح کے طرفین (ایجاب و قبول) کا متولی ہوسکتا ہے، جیسا کہ (آئندہ) ان شاء اللہ بم اسے بیان کرس گے۔

#### اللغاث:

﴿ يعبر ﴾ بيان كيا جائے۔ ﴿ احبار ﴾ خبروينا۔ ﴿ انشاء ﴾ بيداكرنا۔ ﴿ توكيل ﴾ وكيل بنانا۔

#### نكاح كانعقادكا طريقه:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ عاقدین کی جانب سے بحوالہ عقد صادر ہونے والا پہلا کلام ایجاب کہلاتا ہے، اور ایجاب کہلاتا ہے، اور ایجاب کہلاتا ہے، عبارت میں بلفظین کی قید سے بیاشارہ دیا گیا ہے کہ ایجاب وقبول کالفظی اور شفوی ہونا ضروری ہے، تحریری ایجاب وقبول سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرداور عورت شرعی گواہوں کی موجودگی میں بصیغۂ ماضی ایجاب وقبول کرتے ہیں تو ان کا نکاح
درست اور منعقد ہوجائے گا، مثلاً ایجاب کرتے ہوئے مردیوں کیے زوجت کے میں نے تجھ سے نکاح کیا، اب اگر عورت اس ایجاب
پر اپنا قبول فٹ کر کے قبلت یا زوجت نفسی منك یا رضیت وغیرہ جیسے ماضی کے صیغے استعال کرتی ہے، تو اس صورت
میں دونوں کا نکاح منعقد ہوجائے گا اور وہ آپس میں زوجین کہلانے کے ستحق ہوں گے، اور ان کے لیے از دواجی تعلقات قائم کرنا از
روئے شرع درست اور جائز ہوگا۔

لأن الصیغة النع سے صیغة ماضی سے انعقادِ نکاح کی دلیل بھی بیان کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اشکال مقدر کا جواب
بھی دیا گیا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ نکاح انشاء کے قبیل سے ہے، کیونکہ إثبات مالم یکن ثابتا (غیر ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنے) کا
نام انشاء ہے اور یہ معنی نکاح میں موجود ہے، اس لیے کہ نکاح ایک ایک چیز کو ثابت کرتا ہے (استمتاع بالمو أة) جواس سے قبل
ثابت نہیں تھی، لہذا جب نکاح میں انشاء کا معنی موجود ہے، تو انعقاد نکاح کے لیے کوئی ایسا لفظ متعین کیجے جو صراحة معنی انشاء پر
دلالت کرے، حالانکہ یہاں آپ نے صیغہ ماضی سے نکاح کو منعقد کیا گیا ہے اور صیغه ماضی کو انشاء کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے،
صیغہ ماضی کو تو خبر دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے، پھراس صیغے سے نکاح کو منعقد کرنا کیوں کر درست ہوگا ؟۔

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی بہتلیم ہے کہ صیغہ ماضی خردیے کے لیے وضع کیا گیا ہے، گرچوں کہ شریعت میں صراحة معنی انشاء پر دلالت کرنے کے لیے کوئی صیغہ وضع نہیں کیا گیا ہے، اور انشاء اور ازقبیل انشاء احکام ومسائل لوگوں کی ضرورت بن چکے ہیں، اس لیے دفع ضرورت کے پیشِ نظر ہم نے صیغۂ ماضی کومعنی انشاء کے لیے نتخب کرلیا۔

اور پھر المصرورات تبیح المعطورات کے فقہی ضابطے کے تحت بوقت ضرورت جب ممنوع چیزوں کا استعال مباح ہے، تو ضرورت کے پیش نظرا یک مباح کے معنی کو بدلنا اور اس میں تغیر کرنا تو بدرجۂ اولی مباح اور درست ہوگا۔

رہی یہ بات کہ انشاء کے لیے ماضی ہی کے صیغے کا انتخاب کیوں کیا گیا، صیغہ مستقبل کی طرف توجہ کیوں نہیں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صیغهٔ ماضی اخبار کے لیے موضوع ہے اور اس کی یہ موضوعیت کسی چیز کے پہلے ہی موجود ہونے کی متقاضی ہے، اور چوں کہ نکاح میں بھی ایک چیز موجود اور ثابت ہوتی ہے، اس لیمستقبل کی بہ نسبت صیغهٔ ماضی وجود پرزیادہ دلالت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اے ایک وجود (یعنی نکاح) کے انعقاد کے لیے نتخب کرلیا گیا۔

وینعقد النع فرماتے ہیں کہ اگر عاقدین میں سے کسی نے مثلاً مرد نے امر کا صیغہ استعال کیا اور یوں کہا زوجینی کہ تو میرا نکاح کردے اس پرعورت نے خود سے ہی اس کا نکاح کر دیا، تو یہ نکاح بھی درست اور جائز ہے، اور یہاں اگر چہ دونوں صیغے ماضی کے نہیں ہیں، مگراس کے باوجود صحت نکاح کی دلیل مدے کہ مرد کاعورت سے زوجینی کہنا بیا بیجاب نہیں، بلکہ نکاح کا وکیل بنانا ہے گویا کہ مرد نے عورت سے یہ کہہ کراسے اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا، اب جس طرح کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کی صورت میں اور کیل اور نکاح دونوں درست ہیں، اسی طرح خود اس و کیلہ عورت کے اپنی ذات سے نکاح کرنے کی صورت میں بھی نکاح وغیرہ درست ہوں گے، کیونکہ نکاح میں حقوق عاقد اور وکیل کی طرف نہیں لوٹے، بلکہ نکاح کے جملہ حقوق مؤکل اور اصیل کی جانب لوٹے ہیں اور اُسی سے ان کے متعلق باز پرس ہوتی ہے، تو جب نکاح میں حقوق وکیل کی طرف نہیں لوٹے، تو اب شخص واحد یعنی وکیل کے لیے نکاح کے دونوں طرف یعنی ایجاب وقبول میں سے ایک طرف کا اپنی جانب سے (وکیل بن کر) مالک ہوگا۔ جانب سے (وکیل بن کر) مالک ہوگا۔

چنانچ صورت مسئلہ میں مرد کے ذو جینی کہنے کے بعد عورت اپنی طرف سے اصیل اور مرد کی طرف سے وکیل بن کر ایجاب وقبول دونوں کرلے گی اور نکاح درست ہوجائے گا، البتہ اگر بچ میں ایسا کیا جائے تو درست نہیں ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی کووکیل بالبیج بنایا تو وکیل کے لیے خود سے معاملہ کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ بچ میں حقوق وکیل اور عاقد ہی کی طرف لوشتے ہیں (یہی وجہ ہو ادائے شن یا سپردگی مبیع کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے) اب اگر وکیل بالبیج نے خود ہی کوئی چیز خریدی یا بچ لی، تو ظاہر ہے کہ وہ مطالب اور مُطالب دونوں ہوگا، دوسر لفظوں میں وہی ما لک بننے والا بھی ہوگا اور وہی ما لک بنانے والا بھی ہوگا، اور شریعت میں اس کی کوئی نظر نہیں ہے، اس لیے وکیل بالبیج کا از خود معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اور نکاح چوں کہ ان خرابیوں سے پاک اور صاف اس کی کوئی نظر نہیں ہے، اس لیے وکیل بالبیج کا از خود معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اور نکاح کے لیے مؤکل سے ابنا عقد کرنا درست اور حائز ہوگا۔

صاحبِ بدائیے نے علی ما نبینہ سے ای دلیل اور فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ راقم الحروف نے آپ کی آسانی کے لیے اسے یہال بیان کردیا۔

وَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَ التَّزُوِيْحِ وَالْهِبَةِ وَ التَّمْلِيُكِ وَ الصَّدَقَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَاْفِيةِ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزُويْجِ، لِأَنَّ التَّنْوِيْجِ، لِأَنَّ التَّمْلِيُكَ لَيْسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَ لَا مَجَازًا عَنْهُ، لِأَنَّ التَّزُويْجَ لِلتَّلْفِيْقِ وَ النِّكَاحَ لِلصَّمِّ، وَ لَا ضَمَّ وَ لَا أَنَّ التَّمْلِيُكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتَّعَةِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ لَا صَمَّ وَ لَا أَنَّ التَّمْلِيُكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتَّعَةِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ المَّهَا إِنَّ التَّمْلِيُكَ السَّبَيَّةُ طُويْقُ الْمَجَازِ.

ترجمہ: اور نکاح، لفظ نکاح، تروت کے، ہبہ تملیک اور لفظ صدقہ سے (بھی) منعقد ہوجاتا ہے، حضرت امام شافعی والسطیة فرماتے ہیں کہ نکاح صرف لفظ نکاح اور لفظ تروت کے سے منعقد ہوگا، کیوں کہ تملیک نہ تو نکاح میں حقیقت ہے اور نہ ہی اس سے مجاز ہے، اس لیے کہ تو تکاح صرف لفظ نکاح اور نہ ہی ان دواج۔
کہ تروج تا تعلق کے لیے ہے اور نکاح ضم کے لیے ہے، اور مالک اور مملوک کے مابین نہ توضم ہوتا ہے اور نہ ہی از دواج۔
ہماری دلیل یہ ہے کہ تملیک ملک رقبہ کے واسطے سے محل متعہ میں ملک متعہ کا سبب ہے اور ملک متعہ نکاح کے سبب ہی

ثابت ہےاورسبیت مجاز کاراستہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿تزویج ﴾ شادی کرانا۔ ﴿هبة ﴾ تخدد ینا۔ ﴿تملیك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿تلفیق ﴾ دو چیزوں کو ملا کرایک کرنا۔ ﴿ضمّ ﴾ مانا۔ ﴿ازواج ﴾ تكاح، شادى۔

#### عقدتكاح كے الفاظ:

اس عبارت میں اُن الفاظ وکلمات کا بیان ہے جن سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، چنانچ فرماتے ہیں کہ احناف کے یہاں نکاح، ترویج، ہبہ، تملیک اورصدقہ وغیرہ جیسے الفاظ سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، امام مالک براتھیا کا بھی یہی قول ہے، البتہ امام شافعی براتھیا اور امام محمد براتھیا کے یہاں صرف دولفظوں سے نکاح کا انعقاد ہوسکتا ہے (۱) نکاح، مثلاً ایک کیے انکحنی، دوسرا کیے نکحتك اور امام محمد براتھیا کے علاوہ ہبہ، تملیک اورصدقہ وغیرہ جیسے الفاظ سے ان کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ کمی بھی لفظ میں دو ہی احمال ہوتے ہیں (۱) یا تو دہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہوگا (۲) یا مجازی معنی میں مستعمل ہوگا در ہی جہ کہ نکاح مستعمل ہوگا ،اور ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ شملیک نہ تو نکاح اور ترویج کا حقیقی معنی ہے اور نہ ہی مجازی ،حقیقی معنی تو اس لیے نہیں ہے کہ نکاح کا حقیقی معنی شم اور ملانا ہے، اس طریقے سے ترویج کا حقیقی معنی تلفیق اور چمٹانا ہے، اب اگر تملیک یا ہمہ وغیرہ کو بھی میمعنی دے دیے جا نمیں تو ان میں ترادف لازم آئے گا جو حقیقت اور اصلیت کے منافی ہے، اس لیے تملیک وغیرہ نکاح اور ترویج کے حقیقی معنی نہیں اوا کر سکتے۔

اور مجازی معنی اس لیے نہیں ادا کر سکتے کہ مجاز کے لیے معانی میں مشاکلت اور مجانست ضروری ہے اور نکاح اور تروی کا ور تروی کا اور تروی کے اور تابین مثاکلت اور مجانی ہوتا ہے، اور تباین کے ہوتے محلیک وغیرہ میں معنا کوئی مشاکلت نہیں ہے، کیوں کہ مالک اور مملوک کے مابین منافات اور تباین ہوتا ہے، اور تباین کے ہوتے ہوئے مناسبت اور مشاکلت نہیں ہو سکتی، حالا نکہ مجاز کے لیے بیدونوں با تیں ضروری ہیں، اس لیے تملیک وغیرہ میں بیدونوں معدوم ہیں، اس لیے مجازی معنی بھی نہیں ہوگا۔
مملیک وغیرہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

احناف کی دلیل ہے کہ تملیک وغیرہ میں عدم مثاکلت اور فقدان مناسبت کا دعویٰ کر کے ان میں نکاح اور تروی کے بجازی معنی کے پائے جانے کا انکار کرتا درست نہیں ہے، کوں کہ بجاز کے علاقوں میں سے ایک اہم علاقہ سیست کا ہے اور تملیک وغیرہ میں ہیں علاقہ موجود ہو یعنی مملوک میں محلیت متعہ موجود ہو یعنی مملوک میں محلیت متعہ موجود ہو یعنی مملوک میں محلیت متعہ موجود ہو یعنی مملوک باندی ہو، خلام اور دیگر حیوانات میں محل متعہ معدوم ہے، مثلا اگر کسی نے کوئی باندی خریدی تو وہ جس طرح باندی ہو، غلام وغیرہ نہ ہو، کیوں کہ غلام اور دیگر حیوانات میں محل متعہ معدوم ہے، مثلا اگر کسی نے کوئی باندی خریدی تو وہ جس طرح اس کے داسطے سے اس کے ملک متعہ کا بھی مالک ہوگا، اور ملک متعہ حقیقتا تو نکاح سے حاصل ہوتا ہے، مگر باندی میں اس کا حصول تملیک سے ہور ہا ہے، تو گویا تملیک حصول ملک متعہ کا سبب تھم ہی اور باری موتی ہے، لہذا جب تملیک حصول ملک متعہ کا سبب تھم ہی اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی سبیت مجاز کا علاقہ ہے تو تملیک وغیرہ نکاح اور تروی کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی سبیت مجاز کا علاقہ ہے تو تملیک وغیرہ نکاح اور تروی کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی سبیت مجاز کا علاقہ ہے تو تملیک وغیرہ نکاح اور تروی کے مجازی معنی ہوں گے، اور جس طرح حقیقی معنی ادا کرنے والے الفاظ یعنی

کاح اور تزویج سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے، ای طرح نکاح کے مجازی معنی ادا کرنے والے الفاظ مثلاً تملیک اور ہبہ وغیرہ سے بھی نکاح منعقد ہوجائے گا۔

وَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِوُجُوْدِ طَرِيْقِ الْمَجَازِ، وَ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفُظِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ، وَ لَا بِلَفُظِ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا إِلَى مَا بَعُدَ الْمَوْتِ. الْإَبَاحَةِ وَ الْإِجْلَالِ وَالْإِعَارَةِ لِمَا قُلْنَا، وَ لَا بِلَفُظِ الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّهَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا إِلَى مَا بَعُدَ الْمَوْتِ.

ترجمه : اورلفظ بچے سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے یہی سیح قول ہے، اس لیے کہ طریق مجاز موجود ہے اور سیح قول کے مطابق لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیوں کہ اجارہ ملک متعد کا سبب نہیں ہے، اورلفظ اجاحت، احلال اور اعادہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا، اور نہ ہی لفظ وصیت سے نکاح منعقد ہوگا، اس لیے وصیت کہ ایسی ملکیت کو ثابت کرتی ہے جو مابعد الموت کی طرف منسوب ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿بيع ﴾ خريد وفروخت - ﴿إجاره ﴾ كرائ كا معالمه - ﴿اباحة ﴾ طلل كرنا - ﴿إحلال ﴾ طلل كرنا - ﴿إعارة ﴾ ادهار دينا -

#### عقد نكاح من ناكافي الفاظ:

اس عبارت میں بھی الفاظ نکاح کابیان ہے، چانچ فرماتے ہیں کھیجے قول یہی ہے کہ لفظ بھے سے نکاح منعقد ہوجائے گا، لینی مرد وعورت میں سے اگر کسی نے بعتك نفسی کہا اور دوسرے نے قبلت یا نعم وغیرہ کے ذریعے اس پر میر قبولیت ثبت کر دیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا، اس لیے کہ تملیک کی طرح یہاں بھی طریق مجاز موجود ہے، لینی جس طرح تملیک میں ملک رقبہ کے واسط سے ملک متعد کی صلت ثابت ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی (بھی میں) انسان چوں کہ بھے سے باندی وغیرہ کا مالک ہوجاتا ہے اور ملک رقبہ کے واسے رقبہ کی ملکت ملک متعد کے حصول کا سب بنتی ہے، اور طریق مجاز پائے جانے کی وجہ سے لفظ تملیک سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے، لہذا لفظ بھے ہے بھی اس کا انعقاد ہوجائے گا، یہی صبح اور معتمد قول ہے۔

صاحب کتاب را النظیر نے صحیح کی قید لگا کر امام ابو بکر اعمش را النظیر کے قول سے احتراز کیا ہے، امام اعمش را النظیر کا کہنا ہے کہ لفظ بیج سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ لفظ خاص طور پر بیج تملیکِ مال کے لیے وضع کیا گیا ہے اور نکاح سے مال کی تملیک نہیں ہوتی، اس لیے لفظ بیج سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا، لیکن ہماری طرف سے ان کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ محتر م لفظ بیج تو حقیقتا تملیک مال ہی مراد ہوا یمانہیں ہے، اور صورت مسلمیں تملیک مال ہی مراد ہوا یمانہیں ہے، اور صورت مسلمیں بطریق مجاز ہم نے لفظ بیج سے نکاح کو منعقد مانا ہے، لہٰذا اس سے بیج کے حقیقی معنی موضوع لہ پرکوئی آنچ نہیں آئے گی۔

و لا ينعقد الح فرمات ين كميح قول كمطابق لفظ اجاره سے زكاح منعقد نبيل موكا، كيون كداجاره ملك متعدك تحصيل كا

سببنیں ہے،اس لیے کہ اجارہ وقتی طور کے لیے ثابت ہوتا ہے، جب کہ نکاح دائی اور ابدی ہوتا ہے،اور وقتی اور ابدی دونوں کے تھم، اُن کے اثر اور اُن کے موجب میں اختلاف ہے،اس لیے ایک کو دوسرے نے لیے مستعار لینا بالفاظِ دیگر لفظِ اجارہ سے نکاح کو منعقد مانناصیح نہیں ہے۔

صاحب ہدائی نے یہاں بھی لفظ محے کی قیدلگائی ہے اور اس قید کا مقصد امام کرخی والی اس قول سے احتر از ہے جس میں وہ لفظ اجارہ سے انعقادِ نکاح کے قائل ہیں، امام کرخی والی این اس قول کی تائید میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عور توں کو دی جانے والی مہر کو اجر سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے فالو ھن اجو دھن، معلوم یہ ہوا کہ نکاح میں اجر دے کرور توں کو دی جانے والی مہر کو اجر ہے تعبیر کیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہو توں ہیں ہی موجود ہیں، اس لیے کہ اجارہ میں بھی اجر اور اجرت دے کر منفعت کی منفعت حاصل کی جاتی ہوتی ہے، لہذا جب نکاح اور اجارہ دونوں ہم معنی ہیں تو طریق مجاز کے پائے جانے کی وجہ سے لفظ اجارہ سے بھی نکاح کا انعقاد ہونا جاتے گی وجہ سے لفظ اجارہ سے بھی نکاح کا انعقاد ہونا جاتے ہوتی ہے، لہذا جب نکاح اور اجارہ دونوں ہم معنی ہیں تو طریق مجانے کی وجہ سے لفظ اجارہ سے بھی نکاح کا انعقاد ہونا جاتے ہوتی ہے۔

لیکن احناف کی طرف سے امام کرخی ولیٹھیڈ کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ بہ ظاہر اجارہ میں نکاح کامعنی موجود ہے، مگر چوں کہ دونوں کی نوعیت الگ الگ ہے، اجارہ سے حاصل ہونے والامعنی وقتی ہے، اور نکاح سے حاصل ہونے والامعنی ابدی اور دائی ہے، اور وقتی اور ابدی میں ذمین آسان کا فرق ہے، اس لیے اس قدر واضح فرق کے ہوتے ہوئے دونوں میں اتحاد معنی کا دعویٰ کرنا کہاں سے درست ہوگا؟۔

و لا النع فرماتے ہیں کہ اباحت، احلال اور اغارہ جیسے الفاظ ہے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں کہ بیالفاظ بھی ملک متعہ کا سب نہیں ہیں، اباحت اور احلال ملک متعہ کا سب نہیں ہیں کہ ان میں بالکل ہی ملکت ثابت نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر کے لیے کوئی چیز مباح یا حلال کرتا ہے، تو وہ غیر اس چیز کا مالک نہیں ہوسکتا، تو جب اباحت اور احلال میں انسان خود شن مباح کا مالک نہیں ہوتا، تو اس سے نکاح کا ثبوت کیوں کہ ہوجائے گا، نکاح تو مال کے عوض ملک متعہ کی تحصیل کا نام ہے، اس طرح اعارہ سے بھی نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر چہ اعارہ میں تملیک منعمت ہوتی ہے، مگر وہ تملیک بلاعوض ہوتی ہے، جب کہ ملک متعہ کی تحصیل و تملیک کے لیے عوش اور مال کا ہونا ضروری ہے، اور اعارہ اس سے عاری اور خالی ہے، اس لیے لفظ اعارہ سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

ایسے ہی لفظ وصیت ہے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ وصیت ہے ملکیت کا ثبوت ہوتا تو ہے، گروہ مابعد الموت کی جانب منسوب ہوتا ہے، پھریے کہ مابعد الموت کا زمانہ ملک عضرورت ہوتی ہے، پھریے کہ مابعد الموت کا زمانہ ملک فاح کے منتبی ہونے اور اس کے بطلان کا زمانہ ہے، لہٰذا اس زمانے کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہونے والی ملکیت سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بِالْغِيْنِ مُسْلِمَيْنِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْزَأَتَيْنِ، عَدُولًا كَانُوا أَوْ غَيْرَ عَدُولٍ أَوْ مَحْدُودِيْنِ فِي الْقَذَفِ، قَالَ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) إِعْلَمْ أَنَّ الشَّهَادَةَ شَوْظٌ فِيْ بَابِ النِّكَاحِ، لِقَوْلِهِ • عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُوْدٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحَ اللَّهُ فِي اشْتِرَاظِ الْمُؤْدِ، وَهُو حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحَ اللَّهُ فِي اشْتِرَاظِ الْمُؤْدِ، وَهُو حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحَ اللَّهُ فِي اشْتِرَاظِ الْمُعْدِنِ اللهُ ال

تروجمله: فرماتے ہیں کے مسلمانوں کا نکاح دوالیے گواہوں کی موجودگی میں ہی منعقد ہوگا جو آزاد ہوں، ذی عقل ہوں، بالغ ہوں، وہ دونوں مسلمان مرد ہوں یا ایک مرداور دوعور تیں ہوں،خواہ وہ عادل ہوں، یاغیر عادل یا محدود فی القذف ہوں۔

صاحب بدایفر ماتے ہیں شخصیں معلوم ہونا چاہیے کہ باب نکاح میں شہادت شرط ہے، اس لیے کہ آپ مُنْ الشّاد گرامی ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور آپ مُنْ اللّهِ عَمْر مان امام مالک ولِشّائی کے خلاف شہادت کو چھوڑ کر اعلان کومشر وط کرنے پر جحت ہے، اور شہادت کا اہل نہیں ہے، اور عقل اور پر جحت ہے، اور شہادت کا اہل نہیں ہے، اور عقل اور برخت کا اعتبار کھی ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے بغیر ولایت مصور نہیں ہے۔

اورمسلمانوں کے نکاح میں اسلام کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے، کیوں کہمسلمان کے خلاف کافر کی شہادت معتبر نہیں ہے، البت نکاح میں وصف ذکورت شرط نہیں ہے، حتی کہ ایک مرد اور دوعورتوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، اور اس میں حضرت امام شافعی چلتھی کا اختلاف ہے، جو کتاب الشہادات میں ان شاء اللہ آپ کومعلوم ہوجائے گا۔

#### اللغاث

﴿حضور ﴾موجودگ۔﴿حرّ ﴾ آزاد۔﴿عدول ﴾ عادل، ثقد۔ ﴿محدود ﴾ جن پرحدگی ہو۔ ﴿قدف ﴾ تہت زنا۔ ﴿ذكورة ﴾ ندكر ہونا۔

# تخريج:

اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه باب من قال لانكاح الابولى، حديث: ٥٩٣٢. والبيهقى فى السنن الكبرى باب لانكاح الابولى، حديث: ١٣٤٢٣.

# نكاح مين كوامون كي شرط:

اس عبارت میں نکاح کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ مسلمانوں کے نکاح کے انعقاد اور اس کی صحت کے لیے دو آزاد، ذی ہون، بالغ اور مسلمان فرد کی گواہی ضروری ہے، خواہ وہ دونوں عادل ہوں یا عادل نہ ہوں، اس طرح خواہ وہ حذفذ ف وغیرہ ہے متنیٰ ہوں یا اس میں مبتلیٰ ہوں، بہر حال ان کی گواہی اور موجودگی سے نکاح منعقد ہوجائے گا۔

متن میں مذکور اکثر کلمات مقید ہیں، چنانچہ مسلمین کے بعد بحضور شاہدین کی قید سے غیرمسلموں کی شادی بیاہ کو

خارج کردیا گیاہے، کیونکہ غیرمسلموں کی شادی کے انعقاد اور اس کی صحت کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے برخلاف مسلمانوں کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کی موجود گی ضروری ہے، نبی پاک منگا پیزا کا ارشاد گرامی ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح منعقد بی نہیں ہوتا، اس حدیث میں صاف طور پر نبی اکرم منگا پیزا کے انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کی موجود گی کو ضروری قرار دیا ہے، یہ حدیث اگر چہ بہ ظاہر قرآنی آیت فانکھوا ما طاب لکم من النساء کے عموم کی مخالف اور اس کے اطلاق کی مقید ہے، گر چوں کہ بیحدیث مشہور ہے کہ حدیث مشہور سے کیاب اللہ پرزیادتی کرنا جائز ہے۔

امام شافعی رطیقید اور امام احمد رطیقید کا بھی یہی مسلک ہے کہ انعقادِ نکاح کے لیے گواہوں کی موجود گی ضروری ہے، اس کے برخلاف امام مالک برلیقید انعقادِ نکاح کے لیے شہادت کو چھوڑ کر اعلان کوشر طقر اردیتے ہیں اور أعلنوا النحاح ولو بالدف سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیقیلانے بھینئة امراعلان نکاح کا تھم دیا ہے، لہذا اعلان ہی نکاح میں مشروط ہوگا اور اعلان ہی برانعقادِ نکاح موقوف ہوگا۔

ہماری طرف ہے امام مالک رائٹین کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا آپ کی پیش کردہ حدیث میں صرف اعلان کا حکم دیا گیا ہے، اعلان کو ختو انعقاد کے لیے شرط بتایا گیا ہے اور نہ ہی اعلان پر انعقاد نکاح کوموقوف مانا گیا ہے، لہذا اس حدیث سے نفس اعلان کا ثبوت تو ہوگا، مگر اعلان مشروط نہیں ہوگا۔

اور پھرعقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں اور قرابت داروں کو اپنی شادی کی اطلاع دیتا ہے، لیکن نہ تو ہرا کیک کا نکاح میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے اور نہ ہی ہر کوئی حاضر ہوسکتا ہے، لہٰذا اس سے بھی اعلان کومشروط ماننا درست نہیں ہے۔ جب کہ شہادت کومشروط ماننے میں اعلان کا مقصد بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ لہٰذا شہادت ہی کومشروط مانیں گے، نہ کہ اعلان کو۔

و لا بد النج فرماتے ہیں کہ انعقادِ نکاح کے لیے شاہدین کا آزاد اور غیر مملوک ہونا بھی ضروری ہے، اس قید کے ذریعے غلام کو شاہدین کی فہرست سے خارج کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ شہادت ولایت کے باب میں سے ہے اور تنفید القول علی الغیر (غیر پرکسی بات کونافذ کرنے) کا نام ولایت ہے، اور غلام کو جب خود اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، تو وہ دوسرے پر ولایت کا مستحق کہاں سے ہوگا۔

اسی طرح گواہوں کا عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ عقل اور بلوغت کے بغیر ولایت متصور نہیں ہوتی ، اور چوں کہ شہادت باب ولایت میں سے ہے،اس لیے عقل اور بلوغت کے بغیر اس کا بھی تصورمحال ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے نکاح میں گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کیوں کہ کافر مردوداور ذلیل ہے اور مسلمان کے خلاف آس کی شہادت معتبر نہیں ہے، ارشاد خداوندی ہے ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔

و لا بشتوط المن مئلہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کا مرد ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک مرد اور دوعورتوں کی موجودگی میں بھی عقد ہوتو وہ منعقد ہوجائے گا۔ البتہ امام شافعی ولٹھیڈ کا اس میں اختلاف ہے اور ان کے یباں انعقاد نکاح کے لیے صرف مردوں کی گواہی معتبر ہے، عورتوں کی گواہی سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ سب کی دلیل کتاب الشبادات میں بیان کی جائے گی۔ وَ لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحَضْرِةِ الْفَاسِقَيْنِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَا اللَّهَانَةِ، لَهُ أَنَّ الشَّهَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَ لَذَا لَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَ لَذَا لِلَّآتَةُ لَمَّا لَهُ يُحْرَمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ مَقَلِّدًا فَيَصْلَحُ مُقَلَّدًا وَ يَصْلَحُ مُقَلَّدًا وَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ تَحَمَّلًا، وَ إِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةً لَا اللَّهَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَهْلِ السَّهَادَةِ تَحَمَّلًا، وَ إِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةً الْاَدَةِ بِالنَّهُي بِحُويُهُ مُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَ

ترجمل: اور انعقادِ نکاح کے لیے عدالت شرطنہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک دو فاسقوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، امام شافعی ولیٹیلڈ کا اختلاف ہے، اُن کی دلیل یہ ہے کہ شہادت کرامت کے باب سے ہے اور فاس ذلیل لوگوں میں سے ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ فاسق اہل ولایت میں سے ہے، لہذا وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، اور یہ اس وجہ سے کہ جب مسلمان ہونے کی وجہ سے فاسق کواپنی ذات پر ولایت سے محروم نہیں کیا گیا، تو اسے غیر پر بھی ولایت سے محروم نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یہ غیر بھی اس کا ہم جنس ہے، اور اس لیے بھی کہ فاسق قلادہ ڈالنے والا ہوسکتا ہے، لہذا وہ صاحب قلادہ بھی ہوسکتا ہے، نیز شاہد بھی بن سکتا ہے، اور محدود فی القذ ف بھی اہل ولایت میں سے ہے، لہذا تحل شہادت کے اعتبار سے وہ اہل شہادت میں سے ہی وگا، اور (محدود فی القذ ف کے حق میں) اس کے جرم کی وجہ سے نہی قرآنی کے سبب شر وادا فوت ہے، لیکن اس کے فوت ہونے سے ہوگا، اور (محدود فی القذ ف کے حق میں) اس کے جرم کی وجہ سے نہی قرآنی کے سبب شر وادا فوت ہونا ہے)۔

#### اللغاث:

﴿فاسق﴾ بدكارآ دى \_ ﴿إهانة ﴾ تو بين، تذليل \_ ﴿لم يحوم ﴾ محروم نبيل كيا گيا ـ ﴿عميان ﴾ واحد أعملى ؛ اند هـ \_ موابى ميل فسق كا اثر:

اس سے پہلی والی عبارت میں ضمنا اور مطلقاً یہ بات آچک ہے کہ انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کا عادل اور حدقذ ف سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں سے انھی دو باتوں کی تفصیل ہے، فرماتے ہیں کہ احناف کے یہاں انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر غیر عادل گواہوں کی موجودگی میں بھی کوئی عقد ہوا تو وہ منعقد اور درست ہوگا۔

اس کے برخلاف امام شافعی والتیانہ کا مسلک ہے ہے کہ شاہدین کا عادل ہونا ضروری ہے اور غیر عادل گواہی کی موجودگی میں نکاح منعقذ نہیں ہوگا۔امام احمد والتیانہ بھی اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی والینید کی دلیل یہ ہے کہ شہادت قابل کریم اور لائق تعظیم چیزوں میں سے ہے، چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اکر موا الشہود فإن الله یحیی بھم الحقوق، یعنی گواہوں کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اضی کے سب حقوق کوزندہ اور تا بندہ رکھتے ہیں، یہ حدیث صاف بیا شارہ دے رہی ہے کہ شہادت باب کرامت میں سے ہے، لہذا شہادت کا

اہل بھی وہی ہوگا جو قابل تعظیم وکریم ہوگا، اور فاسق مردود اور ذلیل ہوتا ہے، اس لیے وہ شہادت کا اہل بھی نہیں ہوسکتا، فاسق کے بارے میں تو اللہ کے نبی عَلاِئِلا نے یہاں تک فرما دیا کہ إذا لقیت الفاسق فالقہ بوجہ مقہور اگر فاسق سے سامنا ہوجائے تو کھاجانے والے چہرے سے اسے دیکھو، دیکھیے جب حدیث نثریف میں فاسق کی طرف نظرِ شفقت اور نگاؤیسم سے منع کیا گیا ہے، تو پھر شہادت جیسی محترم چیز کا اسے کیوں کرمحممل بنایا جاسکتا ہے؟۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ فاسق کافسق و فجور صرف اس کی ذات تک محدود ہے، دیگرلوگ اس سے مشتنیٰ ہیں، یہی وجہ ہے کہ فسق کے باوجود شریعت نے اسے اہل ولایت میں سے مانا ہے یعنی وہ خود اپنا بھی نکاح کرسکتا ہے اور اپنے غلام اور باندی وغیرہ کا بھی نکاح کرسکتا ہے، تو جس طرح فاسق کے لیے ولایت ثابت ہے، اسی طرح شہادت بھی ثابت ہوگی اور اہل ولایت میں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا۔

اور فاسق اہل ولایت میں سے اس طرح ہے کہ فاسق بہر حال مسلمان ہوتا ہے اور شریعت نے اس کے اسلام ہی کی وجہ سے اسے اس کے اسلام ہی کی وجہ سے اسے حق پر ولایت سے محروم نہیں کیا ہے، اور ہم جس کے حق میں اس کی شہادت کو معتبر مانتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ شخص فاتش کا ہم جنس ہے، لہٰذا جب انسان اپنے اوپر ولایت کا مالک ہے، تو اپنے ہم جنس پر بھی ولایت کا مالک ہوگا۔

و لانه صلح مقلد النح سے فاس کے اہل شہادت میں سے ہونے کی دوسری دلیل کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فاس حاکم اور مقلد بن سکتا ہے، کیوں کہ خلفائے راشدین کے بعد کے انکہ میں بہت کم لوگ بی فتی و فجور سے بے عیب اور پاک سے، تو وہ از خود قاضی کیوں نہیں بن سکتا؟ اور جب فاس قاضی بن سکتا ہے، تو وہ از خود قاضی کیوں نہیں بن سکتا؟ اور جب فاس قاضی بن سکتا ہے تو وہ شاہد بھی بن سکتا ہے، کیوں کہ تنفیذ القول علی الغیر کے اشر آک سے شہادت اور قضاء ایک بی پڑی کی دوٹرینیں ہیں۔ رہا امام شافعی والیشید کا صدیث پاک کی بنیاد پر فاس کو مردود الشہادة مانا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدیث پاک پڑیل کرتے ہوئے عام حالتوں کے اندر فاس سے تو اعراض کر لیا جائے گا، گرچوں کہ نکاح ایک اہم سنت اور بشری ضرورت ہے، اس لیے اس ضرورت کے پیش نظر اس میں اعراض سے بچا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ المضرور ات تبیح المحظور ات۔

والمحدود فی القذف النع مسلّدیہ ہے کہ وہ خص جس نے کسی پر ناخی تہت لگائی اوراس کے سبب اس پرحد جاری کی اوہ خص بھی چوں کہ اپنے اسلام کی وجہ سے اہل ولایت میں سے ہے، اس لیے وہ اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، کیکن یہ بات ذہمن شین رہے کہ محدود فی القذ ف صرف خل شہادت کا اہل ہے، اوائے شہادت کا اہل نہیں ہے، خمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں نکاح منعقد تو ہوسکتا ہے، لیکن اگر بھی قاضی کے دربار میں اثبات نکاح کے متعلق گواہی وغیرہ کی نوبت آئے تو محدود فی القذ ف کی گواہی معتزنہیں ہوگی، کیوں کہ قاضی کے دربار میں طلب کیا جانے والا مرحلہ اوائے شہادت کا ہوتا ہے اور محدود فی القذ ف آئید و لا تقبلوا لہم شہادة أبدا کی وجہ اوائے شہادت کا اہل نہیں ہے۔

وإنما الفائت النح سے ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال ہے کہ محدود فی القذف جب اہل ولایت میں سے ہے تواس کی شہادت بھی دیا گراہی ولایت کی طرح تام ہونی چاہیے بالفاظ دیگر اسے محمل شہادت کے ساتھ ساتھ ادائے شہادت کا بھی حق دینا چاہی، حالانکہ اسے صرف تحل شہادت کاحق دیا گیا ہے اور ادائے شہادت سے اسے محروم کردیا گیا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟۔

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محدود فی القذف کے اہل ولایت ہونے میں کوئی شری رکاوٹ نہیں ہے، اس کیے اس اہلیت کے پیش نظر ہم نے اسے تحل شہادت کاحق دے رکھا ہے، مگر ارشادر بانی لا تقبلوا لھم شھادہ أبدا نے صاف طور پراس کی قبولیت شہادت پر عدم قبول کی مہر لگا دی ہے، اس لیے اس فرمان کے سامنے ہم بے بس ہیں اور محدود فی القذف کوادائے شہادت کا اہل نہیں قرار دے سکتے۔

اوراییا ہوسکتا ہے کہ انسان میں تحمل کی اہلیت ہواورادا کی اہلیت نہ ہو، مثلاً اندھوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہوجائے گا، لیکن اگر نکاح کے اثبات وغیرہ کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر عاقدین کے نکاح میں صرف ان کے دو بیٹے گواہ ہوں تو ان کا نکاح درست ہوجائے گا، لیکن اگر قاضی کے دربار میں ادا ہے شہادت کی فاقدین کے بیٹوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو جس طرح اندھے اور عاقدین کے بیٹوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو جس طرح اندھے اور عاقدین کے بیٹوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو جس طرح اندھے ان دونوں صنفوں کے حق میں شہادت کا اہل ہوگا اور جیسے ان دونوں صنفوں کے حق میں المیت ادامعدوم ہوگی۔

قَالَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ مُسُلِمٌ ذِمِّيَّةٌ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكَانِهُ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَالِكَانِهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَالِكَانِهُ وَ زُفَرُ رَمَالِكَانِهُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ السِّمَاعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَةٌ، وَ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ مُحَمَّدٌ رَمَالِكَانَةُ وَ زُفَرُ رَمَالِكَافِرِ عَلَى الْمُسُلِمِ، وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتُ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ إِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِوُرُودِهِ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الْمُسُلِمِ، وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتُ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ إِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِورُودِهِ عَلَى الشَّهَادَة شُرِطَتُ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ إِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِورُودِهِ عَلَى الْمُعْرِ، إِذْ لَا شَهَادَة يُشْتَرَطُ فِي لُزُوْمِ الْمَالِ، وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى مَحَلٍّ ذِي خَطَرٍ، لَا عَلَى إِعْتِبَارِ وُجُوْبِ الْمُهُورِ، إِذْ لَا شَهَادَة يُشْتَرَطُ فِي لُزُوْمِ الْمَالِ، وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى مُحَلِّ ذِي خَطَرٍ، لَا عَلَى إِغْتِبَارِ وُجُوبِ الْمُهُورِ، إِذْ لَا شَهَادَة يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ الْمَالِ، وَهُمَا شَاهِدَانِ عَلَى الْعَقْدِ بِكَلَافِهِمَا، وَ الشَّهَادَةُ شُرِطَتُ عَلَى الْعَقْدِ.

تروج ملہ: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے دو ذمیوں کی موجودگی میں کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا تو حضرات شیخین عِیالَیا کے یہاں یہ نکاح جائز ہے، اما سے محد روایتی اور امام زفر روایتی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میں (ایجاب وقبول کی) ساعت ہی شہادت ہے اور مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت معتبر نہیں ہے، تو یہ ایسا ہو گیا کہ گویا ذمیوں نے مسلمان کی بات ہی نہیں سُنی ۔

حضرات شخین میسیا کی دلیل میہ کہ شہادت نکاح میں اثباتِ ملک کے اعتبار پرمشروط ہے، کیوں کہ ملک ایک ذی عظمت مقام پر واقع ہوتی ہے، شہادت وجوبِ مہر کے اعتبار پرمشروط نہیں ہے، اس لیے کہ مال لازم ہونے کے لیے شہادت مشروط نہیں ہوتی ،اوروہ دونوں ذمی ذمیہ کے خلاف شاہد ہیں۔

برخلاف اس صورت کے جب انھوں نے شوہر کی بات نہ سنی ہو، کیوں کہ عقد زوجین ہی کے کلام سے منعقد ہوتا ہے اور شہادت عقد پر ہی مشروط ہے۔

#### اللغات:

﴿ ورود ﴾ آنا، طارى بونا - ﴿ ذى خطر ﴾ محرم، برا ـ

# ر أن البداية جلد العام كالمستخدس ٢٣ المستخدس العام كال كاليان الم

# دمول كي كوابي من كتابيسة تكاح:

حل عبارت سے پہلے مختصراً میہ بات ذہن میں رکھیے کہ متن میں ذمیہ سے مراد کتابیہ عورت ہے، کیوں کہ مسلمان کے لیے کتابیہ سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن غیر کتابیہ سے جائز نہیں ہے۔ عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دو ذمیوں کی موجودگی میں کسی کتابیہ عورت سے نکاح کیا، تو حضرات شیخین میں ایک کیابال مین نکاح درست اور جائز ہے، لیکن امام محمد والشیار اور امام احمد والشیار کی بہال مین کے قائل ہیں۔
زفر والشیار کے یہاں میں نکاح جائز نہیں ہے، امام شافعی والتی میں اس احمد والشیار بھی اس کے قائل ہیں۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نکاح میں ایجاب وقبول کے سننے اور ساعت کرنے ہی کا نام شہادت ہے اور چوں کہ مسلمان کے خلاف کا فراور ذمی وغیرہ کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے ذمیوں کا بوقت عقد موجود ہونا اور عاقدین کا کلام سننا اُن کے نہ سننے کے خلاف کا فراور ذمی وغیرہ کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے ذمیوں کا بوقت عقد موجود ہونا اور عاقدین کا کلام سننا اُن کے نہ سننے کے درج میں ہے، تو جب ان کے حق میں عدم ساعت ثابت ہوئی تو گویا کہ عدم شہادت بھی ثابت ہوئی، ( کیوں کہ ایجاب وقبول کی ساعت ہی کا نام شہادت شرط ہے، اور اس سے پہلے آپ بڑھ چکے ہیں کہ انعقادِ نکاح کے لیے شہادت شرط ہے، اور اس مسللے میں چوں کہ شہادت معدوم ہور ہی ہے، اس لیے ذمیوں کی موجود گل سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔

حضرات شیخین می دلیل ہے کہ بھائی انعقادِ نکاح کے لیے تو ہم بھی شہادت کو معتبر اور مشروط مانے ہیں، لیکن نکاح میں شہادت کی دو چیشیتیں ہیں (۱) شوہر کے لیے ملک بضع کے اثبات کی خاطر شہادت کو مشروط مانا جائے (۲) شوہر پر وجوب مہر کے حوالے سے شہادت کو مشروط مانا جائے ۔ غور کرنے سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آجاتی ہے کہ نکاح میں شوہر کے لیے ملک بضع کو ثابت کرنے کے لیے شہادت مشروط ہوتی ہے، نہ کہ اس پر لزوم مہر کو ثابت کرنے کے لیے، کیوں کہ شہادت اتھی چیز وں کے اثبات وغیرہ کے لیے ہوتی ہے جو قابل احترام ہوں اور بضع بھی اشیائے محترم میں سے ہے، اس لیے شہادت کا تعلق بھی اس کے اثبات کی خاطر ہوگی، اثبات مہر کے لیے شہادت مشروط ہوتی ہے، لہذا ہے کہ وہ تو ہر کے لیے ملک بضعہ ثابت کرنے کے لیے مشروط ہوتی ہے، لہذا ہے ہوتی شہادت میں شہادت شوہر کے لیے ملک بضعہ ثابت کرنے کے لیے مشروط ہوتی ہے، لہذا ہے شہادت مسلمان شوہر کے تن میں ہوگی، اور مسلمان کے قائدے ادر اس کے تن میں کافر کی شہادت معتبر ہوگی اور نکاح درست ہوگا۔

اوز چوں کہ یہاں مسلمان شوہر کی بیوی ذمیہ بمعنی کتابیہ ہے اور گواہ بھی ذمی ہیں، اس لیے عورت کے حق میں بیشہادت خلاف ہونے کے باد جود مقبول اور معتبر ہوگی، لأن شهادة أهل الذمة علی الذمية جائزة، لینی ذمیه کے خلاف ذمیوں کی شہادت جائز اور معتبر ہے۔

بخلاف المخ سے حضرت امام محمد ولیٹی وغیرہ کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا ساع کو عدم ساع پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ شہادت لین ایجاب وقبول کی ساعت انعقادِ زکاح کے لیے شرط ہے، اور عقد کا انعقاد چوں کہ عاقد بن کے کلام سے ہوتا ہے، اس لیے بصورت عدم ساعت شہادت ہی محقق نہیں ہوگا، اور زکاح منعقد نہیں ہوگا، مگر صورت مسئلہ علی جب ذمیوں نے عاقد بن کے کلام کوئن رکھا ہے، تو اب اس ساعت کو عدم ساعت کے در ہے میں اتار کر اس پر قیاس کرنا کہاں کی دائش مندی ہے؟۔

#### عائاة:

ذمی وہ کفار ہیں جوعہد و پیان کے تحت جزیدادا کر کے دارالاسلام میں رہتے بستے ہیں، چوں کہ ذمہ کے لغوی معنی ہی عہد کے آتے ہیں اور یہ کفار بھی مخصوص معاہدے کے تحت دارالاسلام میں رہتے ہیں، اسی مناسبت سے انھیں بھی ذمی کہا جاتا ہے۔

وَ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَ اِبْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ فَزَوَّجَهَا وَ الْأَبُ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سَوَاهُمَا جَازَ النِّكَاحُ، لِأَنَّ الْآبَ يَجْعَلُ مُبَاشِرًا لِإِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَيَكُونُ الْوَكِيْلُ سَفِيْرًا وَ مُعَبِّرًا، فَيَنْقَى الْمُزَوِّجُ شَاهِدًا، وَ إِنْ كَانَ الْآبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزُ، لِأَنَّ الْمَجْلِسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْآبُ مُبَاشِرًا، وَ عَلَى هَذَا إِذَا زَوَّجَ الْآبُ إِبْنَتَهُ الْبَالِغَةَ بِمَحْضَرِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ، إِنْ كَانَتُ حَاضِرَةً جَازَ، وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً لَا يَجُوزُ.

ترجمه : اگر کسی شخص نے دوسرے کواپنی چھوٹی (نابالغہ) بیٹی کا نکاح کرنے کا تکم دیا چنانچداس نے آمر و مامور (وکیل ومؤکل) کے علاوہ ایک تیسرے شخص کی موجود گل میں اس کا نکاح کر دیا ،اور باپ بھی (اس مجلس میں) موجود ہے، تو نکاح جائز ہے، اس لیے کہ مجلس ایک ہونے کی وجہ سے باپ کومباشر مان لیا جائے گا، لہذا وکیل ،سفیر اور ترجمان بن جائے گا، اور (باپ کی موجود گل میں) اب وہ صرف شاہد باقی رہے گا۔

اوراگر باپ غائب ہوتو نکاح جائز نہیں ہے، کیوں کہ مجلس مختلف ہے، اس لیے باپ کومباشر بناناممکن نہیں ہے۔ اورایسے ہی جب باپ نے صرف ایک گواہ کی موجودگی میں اپنی بالغہ بٹی کا نکاح کیا، تو اگر وہ لڑکی (مجلس عقد میں) موجود ہو، تو نکاح جائز ہے اور اگر وہ (مجلس سے) غائب ہوتو نکاح جائز نہیں ہے۔

#### مرقع كشايدين جانے كامسكه:

اس سے پہلے یہ بات آ چک ہے کہ جواز نکاح کے لیے شہادت شاہدین شرط ہے ای پرمتفرع کر کے اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ مثلا زید نے بحر کواپنی نابالغہ بچی کے عقد کا وکیل بنایا اور یوں کہا کہ بھائی تم اس بچی کا نکاح کر دو، بکر نے زید کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس مجلس میں اپنے اور مؤکل کے علاوہ ایک تیسر مے خص کی موجود گی میں اس بچی کا نکاح کر دیا، تو اب یہ نکاح منعقد ہوگایا نہیں؟۔

فرماتے ہیں اس سلطے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر وکیل یعنی برکے نکاح کرتے وقت مؤکل یعنی زید (جو بچی کا باپ ہے اس عقد میں موجود ہے، تو اتحاد مجلس کی وجہ سے اسے بی مجلس عقد میں موجود ہے، تو اتحاد مجلس کی وجہ سے اسے بی مزوج اور مباشر مانیں گے، کیونکہ وہ مؤکل اور آمر ہے، اور آپ پڑھ بچکے ہیں کہ نکاح میں جملہ حقوق مؤکل کی طرف لوشخ ہیں، لہذا وکیل کی ترویج اور مباشرت جو دمؤکل یعنی باپ کی ترویج ومباشرت ہوگی، اور وکیل محض سفیر اور ترجمان رہ جائے گا، اور چوں کہ وکیل نے ایک تیسر فیصل کی موجود گی موجود گی میں یہ نکاح کیا ہے، اس لیے وہ تیسرا تو گواہ ہے ہی، اور باپ کو مباشر مانے کی صورت میں وکیل ہے گاہ ور باپ کو مباشر مانے کی صورت میں وکیل ہی گواہ ہی گھرا، لہذا دو گواہ موجود ہو گئے، اور دو گواہوں کی موجود گی سے نکاح جائز ہوجاتا ہے، اس لیے اس صورت میں وکیل ہے۔

میں بھی بینکاح جائز اور درست ہوگا۔

البتہ آگر پی کا باپ یعنی موکل مجلس عقد میں موجود نہ ہوتو نکاح جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں مجلس مختلف ہے، اس کیے اب باپ کو مباشر اور مزوج مانناممکن نہیں ہے، ور نہ تو ایجاب وقبول کا الگ الگ دومجلسوں میں ہونا لازم آئے گا، لہذا جب باپ کو مباشر مانناممکن نہیں ہے، تو اب وکیل ہی مزوج اور مباشر ہوگا اور چوں کہ اس نے صرف ایک ہی گواہ کی موجودگی میں بید نکاح کیا ہے، مباشر مانناممکن نہیں ہے، تو اب وکیل ہی مزوج اور مباشر ہوگا اور چوں کہ اس نے شہادت شاہدین شرط ہے اور یہاں ایک شاہد فوت اور معدوم ہے اور ضابط ہیہ ہے کہ إذا فات المشرط فات المشروط۔

وعلی هذا النج بیمسلے کی طرح ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی باپ نے صرف ایک گواہ کی موجود گی ہیں اپنی بڑی اور بالغدائی کا نکاح کیا اور وہ لڑی بھی مجلس عقد میں موجود ہے، تو نکاح درست ہے، اس لیے کہ جب لڑی محلس عقد میں موجود ہے، تو نکاح درست ہے، اس لیے کہ جب لڑی محلس عقد میں موجود ہے، تو اسے مباشرہ اور عاقدہ مان لیس کے، اس لیے کہ وہ عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے۔ اور باپ اور دوسرے خص کو گواہ، البذا شہادت شاہدین جو جواز نکاح کے لیے مشروط ہے، اس کے پائے جانے کی وجہ سے اس صورت میں نکاح جائز ہے، لیکن اگر لڑی مجلس عقد میں موجود نہ ہوتو اب چوں کہ اس لڑی کومباشرہ اور عاقدہ مان احمکن نہیں زہا، اس لیے باپ ہی مباشر ہوگا، اور باپ نے صرف ایک ہی گواہ کی موجود گی میں یہ نکاح کیا ہے، اس لیے یہ نکاح درست نہیں ہوگا، کیوں کہ آپ کومعلوم ہے کہ جواز نکاح کے لیے شہادت شاہدین شرط ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔



# فضل فئ بیتان الهُحرّ مَاتِ فصل فی بیتان الهُحرّ مَاتِ فیل ان عورتوں کے بیان میں ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے

یفصل ان عورتوں کے بیان میں ہے، جن سے نکاح کرناحرام ہے، چوں کہ محر مات کے مختلف اسباب وعوامل ہیں، مثلاً بعض عورتیں قرابت کی وجہ ہے حرام ہیں، ابعض عورتیں مصاہرت اور رضاعت وغیرہ کے سبب حرام ہیں، اس لیے صاحب ہدائی نے ان تمام اسباب کوعلیحدہ طور پر بیان کرنے کے لیے ایک مستقل فصل قائم فرمائی ہے۔ اور اس کے ذیل میں ان کو بیان کریں گے۔

قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ لَا بِجَدَّاتِهِ مِنْ قِبْلِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، = لِقَوْلِهِ تَعَالَى = ﴿ حُرِّمَتُهُنَّ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴿ وَبَنَاتُكُمْ السورة النساء : ٢٣) وَالْجَدَّاتُ أُمَّهَاتُ ، إِذِ الْأَمْ هِيَ الْأَصْلُ لُغَةً ، أَوْ ثَبَتَتُ حُرْمَتُهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ ، وَ لَا بِنَتْ حُرْمَتُهُنَّ الْمُعَلِّقِ وَلِيهِ وَ إِنْ سَفُلَتْ لِلْإِجْمَاعِ ، وَ لَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ ، لِأَنْ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوضٌ عَلَيْهَا فِي هلّهِ الْآيَةِ ، وَ تَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِقَاتُ وَالْحَالَاتُ الْمُتَفَرِقَاتُ وَ لَا بِحَالَتِهِ ، لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوضٌ عَلَيْهَا فِي هلّهِ الْآيَةِ ، وَ تَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِقَاتُ وَالْحَالَاتُ الْمُتَفَرِقَاتُ وَالْحَوْقِ الْمُتَفَرِقِيْنَ لِلْاَ جَهَةَ الْاِسْمِ عَامَّةً .

ترجمہ: فرماتے ہیں کدمرد کے لیے اپنی ماں، اور باپ اور ماں کی جانب سے جدات سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے کہتم پرتمہاری مائیں اور بیٹیاں حرام کر دی گئیں ہیں، اور جدات بھی مائیں ہیں، اس لیے کہ لغت میں اصل کو ماں کہتے ہیں، یا جدات کی حرمت اجماع سے ثابت ہے۔

فرماتے ہیں کہ ہماری تلاوت کردہ قرآنی آیت کی وجہ سے مرد کے لیے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی پوتی سے نکاح کرنا حلال ہے، ہر چند کہ وہ فیج کے درج کی ہو (اور بیتھم) اجماع کی وجہ سے (ثابت ہے) نہ اپنی بہن سے ہنہ اپنی بھانچوں سے، نہ اپنی بھو بھی سے اور نہ اپنی خالہ سے (نکاح کرنا حلال ہے) اس لیے کہ اس آیت میں ان تمام کی حرمت فدکور ہے، اور اس آیت میں متفرق بھو بھیاں، متفرق خالا کیں اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں بھی داخل ہوجا کیں گرمت فدکور کے، اور اس آیت میں متفرق بھو بھیاں، متفرق خالا کیں اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں بھی داخل ہوجا کیں گی کیوں کہ عمد اور حالمہ کالفظ عام ہے۔

#### اللغاث

﴿ جدات ﴾ واحد جدّه؛ واديال، نانيال \_ ﴿ لما تلونا ﴾ اس كى وجه بركوبم في تلاوت كيا ـ ﴿ سفلت ﴾ ينج جائے۔ ﴿عمَّة ﴾ پھوچھی۔ ﴿جهة ﴾ست،طرف۔

#### منعوص محرمات كابيان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ عورتوں سے نکاح حرام ہونے کے نو اسباب میں (۱) قرابت (۲) مصاہرت (۳) رضاعت (۷) جمع بین الأختین (۷) آزادعورت کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح کرنا (۲) غیر کی معتدہ وغیرہ سے نکاح کرنا (۷)مشرکہ سے نکاح کرنا (۸)منکوحہ کا مالک ہونا (۹)مطلقہ ثلاثہ سے بدون حلالہ نکاح کرنا۔ بینواسہاب پین اور کتاب میں تقریبا ای ترتیب سے مسائل بیان کیے گئے ہیں، چنانچی فرماتے ہیں کہ کسی بھی مرد کے لیے اپنی ماں اور اپنی وار ان اور کتاب میں نانی سے نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے، اس طرح اپنی بیٹی ہے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف طور یر ان کی حرمت کو واضح کر دیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: حرمت علیکم أمهاتکم و بناتکم الآیة، اس آیت میں علی الاعلان ماؤں اور بیٹیوں کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، اور جدات کا تذکرہ اگر چداس آیت میں نہیں ہے، مگر چوں کہ ام کے لغوی معنی اصل کے ہیں اور آیت کامفہوم یہ ہے کہ مردوں بران کے اصول کوحرام کیا گیا ہے اور دادی اور نانی اصل میں داخل ہیں،اس لیے معنیٔ لغوی کے اعتبار سے جدات بھی ام میں داخل ہوں گی اور ام ہی کی طرح یہ بھی ابدی اور دائمی حرام ہوں گی۔

یا اگر جدات کومعنی لغوی کے اعتبار ہے امہات میں شامل و داخل نہ مانیں ،تو پھران کی حرمت عرف اور اجماع ہے ثابت ہوگی، کیوں کہ دورِ اسلام ہی نہیں، بلکہ زمانہ جالمیت ہی سے جدات سے نکاح کرنا فتیج اور مذموم سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں ان کی حرمت اجماع سے ثابت ہوگی، اور کتاب اللہ کی طرح اجماع بھی شریعت کی اصل اور بنیاد ہے، اس لیے اس سے ثابت ہونے والی حرمت بھی مؤ کداور مشحکم ہوگی۔

ولا ببنت ولدہ النح فرماتے ہیں کہ جس طرح جدات سے نکاح نہ کرنے پرامت کا اجماع ہے،ای طرح پوتیوں سے بھی امت نکاح کرنے کوفتیج اور مذموم مجھتی ہے اور پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ پوتیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، لہذا اس اتفاق اور ا جماع کے پیش نظر یو تیاں بھی محر مات میں داخل ہوں گی ،اوران سے نکاح کرنا حرام ہوگا۔

ولا باحته المخ اس كا حاصل يه ب كه جب قرآني آيت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم و حالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت الآية نے بهن، بھائجي بھتجي، پھوپھي اور خالدان تمام كى حرمت كوصاف لفظول ميں بیان کردیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ کسی کے لیے یہاں پُر مارنے کی گنجائش نہیں ہے اور جس طرح ماں اور بٹی وغیرہ سے نکاح حرام ہے،ای طرح ان اصناف سے بھی نکاح حرام ہوگا۔

اور پھر چوں کہ قرآن نے اُحت، عمد اور حالہ وغیرہ کومطلق الفاظ ہے ہی ذکر کیا ہے، اس لیے جس طرح حقیقی چوچھیاں اور خالائیں وغیرہ حرام ہوں گی ، اس طرح اخیا فی اور علاقی چوچھیاں اور جیتیجیاں وغیرہ بھی حرام ہوں گی اور ان سے نکاح قَالَ وَ لَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِابْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدُخُلْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٣) مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي غَيْرِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي حَجْرِ عَيْرِهِ، لِلْأَنْ ذِكْرَ الْحِجْرِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا مَخْرَجَ الشَّرْطِ، وَ لِهِلَذَا اِكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْي الدُّحُولِ.

ترجمه : فرماتے ہیں اور ندانی ہوی کی ماں نے نکاح کرنا حلال ہے،خواہ اس نے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے و أمهات نسانكم بغیر دخول کی قید کے وارد ہے، اور ندانی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے جس سے اس نے دخول کرلیا ہے، کیوں کہ دخول کی قید نص سے ثابت ہے،خواہ وہ بیٹی اس کی پرورش میں ہویا اس کے علاوہ کی پرورش میں ہویا اس کے علاوہ کی پرورش میں ہو، کیوں کہ (قرآن میں) حجر کا تذکرہ عادت کے طور پر ہے، نہ کہ شرط کے طور پر،ای وجہ سے موضع احلال میں صرف دخول کی نفی پراکتفاء کیا گیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ ام امراته ﴾ اپن ساس - ﴿ حجو ﴾ پرورش - حوج محوج كطور برآيا ہے - ﴿ احلال ﴾ طال كرنا -

# دامادى رشة كىحرمت كابيان:

اس عبارت کاتعلق بیانِ حرمتِ مصاہرت ہے ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مرد کے لیے اپنی بیوی کی ماں یعنی اپنی ساس سے مطلقا نکاح حرام ہے، خواہ اس نے بیوی کے ساتھ دخول کیا ہویا نہ کیا ہو، کیوں کہ قرآنِ کریم میں محرمات کو بیان کرتے وقت ساس کی حرمت کو مطلق بیان کرتے ہوئے صرف و أمهات نسائکم پر اکتفاء کیا گیا ہے اور اس میں دخول وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، اس کے حرمت مطلق رہے گی، خواہ شوہرنے اس کی بیٹی سے دخول کیا ہویا نہ کیا ہو۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے رہید لڑی سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، بشرطیکہ اس نے اس کی ماں سے دخول کرلیا ہو، رہید وہ لڑکی کہلاتی ہے جو سابق شوہر سے ہو، مثلاً ہندہ کا نکاح پہلے زید سے ہوا تھا جس سے ایک لڑکی زینب ہے، پھر زید اور ہندہ میں مفارقت ہوگی، اور بعد میں ہندہ نے سہیل سے نکاح کرلیا، تو اب اگر سہیل نے ہندہ سے دخول نہیں کیا ہے تب تو اس کے لیے اس رہید یعنی زینب سے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن اگر سہیل نے ہندہ سے دخول کرلیا ہے، تو اب وہ اس رہید سے نکاح نہیں کرسکتا، کیوں کہ قرآن کریم نے رہید کا تھم بیان کرتے وقت اس کی ماں سے دخول کو مقید کر دیا ہے، چنا نچے ارشاد ربانی ہے ور بائد کم اللاتی فی حجود کم من نسانکم اللاتی د حلتم بھن فإن لم المخ لہذا جب نص میں ہے تھم دخول کی قید کے ساتھ مقید ہے، تو جہاں دخول پایا جائے گا وہاں نکاح جمام ہوگا، اور جہال دخول نہیں ہوگا وہاں نکاح بھی حرام نہیں ہوگا۔

سواء کانت فی حجرہ النح اس کا حاصل یہ ہے کہ قر آن کریم نے جس طرح رہیہ کے مسئلے کو مقید بالدخول بیان کیا ہے، ای طرح اس کے شوہر ہی کی پرورش میں ہونے کو بھی مقید بیان کیا ہے، مگر اس کے باوجود حرمت نکاح میں صرف قید دخول ہی کا اعتبار ہے قید حجر کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر شوہر نے اس کی مال سے دخول نہیں کیا ہے تو مطلقاً اس سے نکاح درست ہے خواہ وہ اس کے پرورش میں ہویا کسی اور کی پرورش میں ہو، آخرالیا کیول ہے؟

سواس کا جواب ہے کہ جمر کی قید، قیرِ اتفاقی ہے، قیداحر ازی نہیں ہے، اور چوں کہ عام طور پر پہلے شوہر کی اولا دہمی شوہر ٹائی ہی کی زیر پرورش رہتی ہے، اس سے علم مقیر نہیں ہوتا، یہی کی زیر پرورش رہتی ہے، اس سے علم مقیر نہیں ہوتا، یہی دجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلت نکاح کے بیان میں صرف قید دخول کا اعتبار کیا ہے، قید جمر کا وہاں کوئی تذکرہ بی نہیں ہے، چنانچے فرماتے ہیں فان لم تکونوا د حلتم بھن فلا جناح علیکم، اگر نئی دخول کے ساتھ ساتھ نئی جمر بھی مقید اور مشروط ہوتی، تو د حلتم بھن کے بعد ولسن فی حجود کم کا اضافہ بھی ہوتا، مگر اس اضافے کا نہ ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہاں جمر کی قید، قیدِ اتفاقی اور عرفی ہے، قیداحر ازی نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا بِامْرَأَةِ أَبِيْهِ وَ أَجْدَادِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا تَنْكِحُواْ مَا نَكُمَ آبَاؤُكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٢٢)، وَ لَا بِامْرَأَةِ ابْنِهِ وَ بَنِي أَوْلَادِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنَ أَصْلَابِكُمْ ﴾ (سورة النساء: ٣٢)، وَ ذِكُرُ الْاصلابِ لِاسْقَاطِ اعْتِبَارِ التَّبْنِي لَا لِاحْلالِ حَلِيْلَةِ الْإِبْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَا بِأَمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَا الرَّضَاعَةِ اللهِ اللهِ الْمُعْمَلُمُ وَ أَخُوا النَّمَاعِةُ الْمَالِيَ السَّاء : ٣٢)، وَ لِقَوْلِهِ السَّاعِةُ الْمَالِي ﴿ وَ أُمَّهَا لُكُمُ اللّهَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (سورة النساء : ٣٣)، وَ لِقَوْلِهِ السَّلَيْقُلِمْ السَّلِي ﴿ وَ أُمَّهَا لُكُمُ اللّهُ مِنَ النَّسَبِ )).

ترفیجملہ: فرماتے ہیں کہ اپنے آباء واجداد کی ہوئی ہے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کروجن سے تمہارے آباء نکاح کر چکے ہیں، اور اپنے بیٹے اور پوتوں کی ہویوں سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی ہویاں جو تمہاری پشت سے ہوں (وہ بھی تم پرحرام ہیں) اور اصلاب کا ذکر معبنی کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے ہے۔ ساقط کرنے کے لیے ہے۔

اورا پی رضاعی ماں اور رضاعی بہن ہے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے اور تمھاری رضا گی مائیں اور بہنیں (تم پرحرام ہیں) نیز ارشاد نبوی ہے کہ جو چیزیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔

# اللغات:

﴿ اجداد ﴾ واحدجد؛ دادے، نانے۔ ﴿ حلائل ﴾ واحد حليله؛ بيوى، زوجه ﴿ أصلاب ﴾ واحد صلب؛ پشت، مراد حقيق - ﴿ تَعَلَى ﴾ منه بولا رشتہ ﴿ وَحَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

#### تخريج:

<sup>🛭</sup> اخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الانساب والرضاع، حديث: ٢٦٤٥.

#### چند محرمات کابیان:

عبارت میں کئی ایک مسکوں کابیان ہے، چنانچہ پہلامسکدتویہ ہے کہانسان کے لیے اپنے باپ، دادااور نانا کی مسکوحہ عورتوں ہے دوسر لفظوں میں اپنی ماں، دادی اور نانی وغیرہ سے نکاح کرنا جرام ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے والا تنکحوا ما نکح اللح سے اس پر جرمت کی مہر لگا کراہے سیل بند کر دیا ہے، اور اگر چہ صراحنا اجداد کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، گرمنکوحہ جد، یا توجد کے اصل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، بہر حال وہ حرام کے اصل ہونے کی وجہ سے حرام ہے، بہر حال وہ حرام ہے، اور اس میں حلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہا پنے بیٹے کی بیوی لینی بہواور پوتے کی بیوی لینی بیٹے کی بہو سے بھی نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے اور قرآن کریم نے و حلائل أبنائكم اللخ ہے اس كى حرمت كو واضح كرديا ہے۔

و ذکو الأصلاب الن سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ بہو کی حرمت کو تر آن کریم نے اس کی صلبی بیٹے کی زوجہ ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے اور چوں کہ پوت کی بیوی صلبی بیٹے کی بیوی نہیں ہوتی ، اس طرح رضا کی بیٹے کی بیوی بھی صلبی بیٹے کی بیوی نہیں ہوتی ، اس طرح رضا کی بیٹے کی بیوی نہیں ہوتا چاہیے، حالانکہ آپ تقوے کا اعلیٰ نمونہ پیش کر کے انھیں بھی حرام قرار دیتے ہیں، آخراس کی کیا وجہ ہے؟۔

صاحب ہدایدای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ آیت میں اصلاب کا تذکرہ متنیٰ کو ساقط اور خارج کرنے کے لیے ہے،
یعنی متنیٰ کی بیوی اس تھم میں داخل نہیں ہے اور اس سے نکاح کرنا درست اور حلال ہے، جیسا کہ خود نبی اکرم مَلَّ اللَّیْ کا کمل اس پر شاہد
ہے کہ آپ نے اپنے متنیٰ حضرت زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب واللہ خان فرمایا تھا، رہا پوتے کی بیوی کا اس میں داخل ہونا
تو وہ اس لیے ہے کہ آیت میں ابناء سے فروع مراد ہے اور جس طرح ابن فروع میں داخل ہے اس طرح ابن الابن بھی اس میں
داخل ہے اور چول کہ ذو جة الابن حرام ہے، لہذا ذو جة ابن الابن بھی حرام ہوگ۔ یا بیاکہ ذو جة ابن الابن کی حرمت اجماع
امت سے ثابت ہے۔

اور رضائی بیٹے کی بیوی کا حرام ہونا حدیث پاک یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب سے ثابت ہے، لہذا اس کو کے کراعتراض کی تینگ اڑا نا درست نہیں ہے۔

(۳) تیسرامسکدیے ہے کہ رضاعی ماں اور رضاعی بہن دونوں سے نکاح حرام اور ناجائز ہے اور ان کی حرمت قرآن وحدیث دونوں سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے و اُمھاتکم اللاتی اُرضعنکم و اُخواتکم من الرضاعة، اس طرح حدیث پاک کا یہ مضمون بھی ان کی حرمت اور عدم حلت کا غماز ہے، ارشاد نبوی ہے یحوم من الرضاع ما یحوم من النسب۔

وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَ لَا بِمِلْكِ يَمِيْنِ وَطْنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ ﴾ (سورة النساء: ٢٣)، وَ لِقَوْلِهِ ۖ الْتَلِيْتُولِ اللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهُ فِي رَحْمٍ أَخْتَيْنِ )).

توجیلہ: مرد نہ تو دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرے اور نہ ہی ملک یمین کے ذریعے وطی میں جمع کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ے کہتم لوگ دو بہنوں کو جمع نہ کرو، اور نبی پاک مُنَافِیْزِ کا فرمان ہے کہ جو محض اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں ہرگز جمع نہ کرے۔

#### اللغات:

﴿ ملك يمين ﴾ مالكيت بمعه قبضه - ﴿ وطبى ﴾ جماع - ﴿ ماء ﴾ پاني،مراد مادهُ منويه ـ

## تخريج:

• اخرجہ البخاري في كتاب النكاح باب ٢٦ حديث ٥١٠٦ في معناهُ.

#### دوبہنوں کواکٹھا کرنے کا مسلد:

ال مسئے کا تعلق جمع بین الا ختین کی حرمت ہے ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا طلال نہیں ہے، اس طرح دو بہنوں کا بیک وقت ما لک ہونا تو ممکن اور درست ہے، مگر ایک ساتھ ان سے وطی کرنا (یعنی بھی اس سے کہ بین الا ختین نکاحاً کی حرمت تو کتاب اللہ کی آیت و ان تجمعوا المنے سے ثابت ہاور وجا ستدال یہ ہے کہ بیآیت ماقبل سے مربوط اور اس پر معطوف ہے اور ماقبل میں چوں کہ حرمتِ نکاح کا بیان ہے، اس لیے اس آیت میں بھی جمع بین الا ختین سے جمع فی النکاح ہی مراد ہوگا۔

مسئلے کی دوسری شق یعن جمع بین الا حتین فی الوطی کی دلیل صدیث پاک ہے جو کتاب میں مذکور ہے اور چوں کہ صدیث میں دو بہنوں کے رحم میں پانی یعنی منی کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ان کی حرمت حرمت وطی ہوگی، کیکن ازراہ ملک آخیں جمع کرنا اور ان میں کسی ایک سے وطی کرنا درست اور حلال ہوگا۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدُ وَطِنَهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِهِ، وَ إِذَا جَازَ لَا يَطَأُ الْاَمَّةُ وَلَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَة ، لِآنَ الْمَنْكُوحَة مَوْطُوءَة حُكُمًا، وَ لَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَة لِلْجَمْعِ، إِلَّا إِذَا حَرَّمَ الْمَوْطُوءَة عَلَى نَفْسِه بِسَبِ مِّنَ الْاَسْبَابِ فَحِيْنِئِهِ يَطَأُ الْمَنْكُوحَة لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطُنًا، وَ يَطَأُ الْمَنْكُوحَة إِنْ الْمَوْقُوفَة لَيْسَتْ مَوْطُوءَة حُكُمًا، فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي لَمُ مَكُنْ وَطِيَ الْمَمْلُوكَة لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطُنًا إِذِ الْمَوْقُوفَة لَيْسَتْ مَوْطُوءَة حُكُمًا، فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي لَمُ مَكُنْ وَطِيَ الْمَمْلُوكَة لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطُنًا إِذِ الْمَوْقُوفَةُ لَيْسَتْ مَوْطُوءَة حُكُمًا، فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي كُنْ وَطِيَ الْمَمْلُوكَة لِعَدْمِ الْجَمْعِ وَطُنًا إِذِ الْمُوقُوفَةُ لَيْسَتْ مَوْطُوءَة حُكُمًا، فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَلَى التَّغِينِ إِلَى التَّغْيِيْنِ عَلَى التَّغْيِيْنِ إِلَى التَّغْيِيْنِ وَلَا إِلَى التَّنْفِيْدِ مَعَ التَّجْهِيلِ لِعَدْمِ الْفَائِدَةِ أَوْ لِلصَّرَدِ، فَتَعَيَّنَ ٱلتَّقُولِيقَ وَ لَا إِلَى التَّنْفِيدِ مَعَ التَّجْهِيلِ لِعَدْمِ الْفَائِدَةِ أَوْ لِلصَّرِهِ، فَتَعَيَّنَ ٱلتَّقُولِيقُ وَلَى لَا بُكُولِ وَاحِدَةٍ وَلَا اللهُ اللَّهُ وَلَى اللَّذَةِ أَوْ لِلصَّرِ فَ اللَّهُ وَلَى لَا اللَّهُ مِنْهُمَا وَالْمَالَمُ اللَّهُ وَلَى اللَّذَهُ وَلَى لَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّوْلِيقِ اللَّهُ الْأُولِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْوَالِمَ اللَّهُ الْمُعْتِ اللْعَلَى اللْمُسْتَحَقَّةِ .

ترجمل: پھراگر کی نے ابن ایس باندی کی بہن سے نکاح کیا جس باندی سے وہ وطی کر چکا ہے، تو نکاح صحیح ہے، اس لیے کہ نکاح

ر ان البداية جلد ص ي المحال ا

ا پن اہل سے صادر ہوکرا پنجل کی طرف منسوب ہے۔ اور جب نکاح جائز ہے تو (اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ) اپنی ہاندی ہے وطی نہ کرے اللہ پر سے اور جب نکاح جائز ہے تو (اس کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ) اپنی ہاندی ہے وطی نہ کرے اللہ پر کہ منکوحہ ہے ہم چند کہ اس جمع بین الوطی نہ کر ہے اللہ پر کہ وہ موطوء ہ کو اپنے آپ پر کسی سبب سے حرام کر لے ، تو اس وقت منکوحہ سے وطی کرسکتا ہے ، کیوں کہ اب جمع بین الوطی ( کی خرابی ) نہیں ہے۔ اور اگر اس نے مملوکہ سے وطی نہ کی ہوتو جمع بین الوطی نہ ہونے کی وجہ سے منکوحہ سے وطی کرسکتا ہے ، کیوں کہ موقو فہ حکما موطوء قرنہیں ہوتی۔

پھراگر کسی نے دو بہنوں سے دوعقد میں نکاح کیا اور اسے اُن میں سے پہلی کاعلم نہیں ہے، تو اس کے اور ان دونوں بہنوں کے مابین تفریق کردی جائے گی ، کیوں کہ ان میں سے ایک کا نکاح بالیقین باطل ہے اور اولویت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کو متعین کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے ، کیوں کہ اس میں کوئی فائدہ فہیں ہے، کیا کہ اس میں کوئی فائدہ فہیں ہے، یا یہ کہ ضرر ہے، لہذا تفریق متعین ہے۔

اوران دونوں کونصف مہر ملے گا،اس لیے کہ بینصف تو ان میں سے پہلی منکوحہ کے لیے ثابت ہوا تھا،کیکن اولیت کے مجہول ہونے کی وجہ سے اس کی ولایت معدوم ہوگئی ،اس لیے اس نصف کوان دونوں کی طرف پھیر دیا جائے گا۔

اورایک قول یہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک کواقرات کا دعویٰ کرنا ضروری ہے یامستحقہ کے جمہول ہونے کی وجہ سے اتفاق کرنا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿امة ﴾ باندی وصدور ﴾ پایا جانا، واقع ہونا۔ ﴿لا یطا ﴾ نہ جماع کرے۔ ﴿حرّم ﴾ حرام کر لے۔ ﴿عقدتين ﴾ دونكا حد ﴿لا يدرى ﴾ نيس جانتا۔

# ایک آدی کے پاس دو بہنیں اکٹی ہونے کی کھے صورتیں:

عبارت میں دوسکے بیان کے گئے ہیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں کوئی باندی ہواوراس نے اس سے وطی کر رکھی ہو، اس کے بعد مالک نے اس موطوء ہاندی کی بہن سے نکاح کرلیا تو یہ نکاح درست اور شیح ہے، کیوں کہ یہ اپنے اہل یعنی عاقل اور بالغ کی طرف سے صادر ہوکرا پنے محل یعنی کی نکاح میں واقع ہوا ہے، البذا نکاح توضیح ہے، مگراب اس مالک اور شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ تو وہ مملوکہ باندی سے وطی کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کی بہن یعنی منکوحہ باندی سے، مملوکہ باندی سے واب وطی اس لیے نہیں کرسکتا کہ منکوحہ اس کی بہن ہے اور وہ حکما موطوء ہ کے درج میں ہے، اب اگر وہ مملوکہ سے وطی کرے گا تو جمع بین الا محتین فی المنکاح لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اور حدیث من کان یؤ من النح کی وجہ سے حرام ہے۔ اور منکوحہ سے وطی کرنے کی صورت میں تو حقیقتا جمع بین الا محتین و طنا لازم آر ہا ہے، اس لیے اس سے وطی کرنا تو بدرجہ اولی حرام ہوگا۔

البت اگرنکاح کے بعد شوہرا پی مملوکہ اور موطوء ہ باندی کو بیج ، تزویج یا بہہ مع انسلیم وغیرہ جیسے اسباب میں سے کس سب سے اب جمع السبت الرخوف وخطراب منفوحہ باندی سے وطی کرسکتا ہے ، کیوں کہ موطوء ہ کے اس پرحرام ہونے کی وجہ سے اب جمع بین الا محتین و طنا کی خرابی لازم نہیں آئے گی اور یہی چیز محرم وطی تھی ، لہٰذا اس کے زائل ہونے سے صلت وطی عود کر آئے گی ، اس

ليے كه ضابط بيہ بے إذا ذال المانع عاد الممنوع مانع كختم موتے بى ممنوع طلال اور جائز موكرواليس آجاتا ہے۔

اوراگر مالک نے اپی مملوکہ باندی سے وطی نہیں کی اور پھراس کی بہن سے نکاح کیا تو اب اس منکوحہ سے وطی کرسکتا ہے، کیوں کہ جب اس نے مملوکہ سے وطی نہیں کی تو منکوحہ سے وطی کرنے کی صورت میں وہ جامع نہیں کہلائے گا،اس لیے کہ مملوکہ باندی موقو فی عن الوطی ہے اور موقو فیر حکما موطؤ ہنیں ہوتی ،لہذا بیصورت بھی جمع کی خرابی اور برائی سے پاک ہے،اس لیے اس صورت میں منکوحہ سے وطی کرنا درست اور حائز ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے دوعقد کے تحت دو بہنوں سے نکاح کیا اور بینیں معلوم ہے کہ ان میں سے بہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے، تو قاضی شو ہر اور دونوں منکوحہ بہنوں کے مابین تفریق کر دے گا، متن میں عقد تین کی قید کا فاکدہ یہ ہے کہ اگر عقد واحد کے تحت دو بہنوں سے نکاح کیا جائے تو وہ اُن تجمعو ابین الأختین کی وجہ سے باطل ہوتا ہے اور عورتوں کو مہر وغیرہ کچھ بھی نہیں ماتا، اسی طرح و لا یدری اللح کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دوعقد میں دو بہنوں سے ہونے والے نکاح میں سے پہلی معلوم اور متعین ہو، تو صرف دوسری کا نکاح باطل ہوگا۔

بہر حال یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عدم علم اولیت کی بنا پر قاضی ان کے مابین تفریق کر دےگا، اس لیے کہ اس مسئلے میں قاضی کے سامنے دو ہی صور تیں ہیں (۱) ان میں ہے کئی ایک کے نکاح کو متعین کر کے اسے منکوحہ بنا دے (۲) جہالت کی وجہ سے دونوں کا نکاح نافذ کر دے۔ اور یہ دونوں صور تیں ممکن نہیں ہیں، کیوں کہ ان میں سے ایک کا نکاح تو واقعی باطل ہے، اس لیے کہ نفس الا مرمیں جو آخری ہوگی اس کا نکاح باطل ہے، اور چوں کہ کسی کی اولیت کاعلم نہیں ہے، اس لیے کسی ایک کو منکوحہ قرار دینے میں ترجیح بلا مرجی لا فرجی ، جو درست نہیں ہے۔

اور دوسری صورت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فائدہ سے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ ضرر پر بھی مشتل ہے، کیوں کہ نکاح کا مقصد لذت وطی سے آشنا ہونا اور اولا دو ذریت کا حصول ہے، اور صورت مسئلہ میں منکوحہ اور مملوکہ کے بہن ہونے کی وجہ سے ان سے وطی کرنا تو در کنار ان کو چھونا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے دونوں کے نکاح کو نافذ و جائز قر ار دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھراس نفاذ میں ان عور توں کا ضرر بھی تو ہے کہ اضیں ایک ہی مر دکی ماختی میں رہنا پڑے گا، ایک ہی نفقہ پر اکتفاء کرنا پڑے گا اور پوری زندگی معلق ہوکر بسر کرنی پڑے گی، اس لیے بھی بیصورت ممکن نہیں ہے، لہذا جب یہاں ممکنہ دونوں صور تیں ممکن نہیں ہیں، تو صاف سید ھی بات یہی ہے کہ ان کے مابین تفریق کر دی جائے، تا کہ جمع وغیرہ کی خرابی بھی لازم نہ آئے، اور بیعور تیں بھی کسی اور جگہ اپنا اپنا عقد کر کے آزادانہ زندگی بسر کرسکیں۔

ولھما نصف المھو النے اس عبارت سے یہ بتلانامقصود ہے کہ صورت مسئلہ میں دونوں منکوحہ بہنوں کونصف مبر ملے گا،
مثلا اگر مہرا کی ہزاررو پے تھا، تو دونوں کو مجموعی طور پر پانچ سورو پے ملیں گے اور ڈھائی ڈھائی سوان میں سے ہرایک کے جھے میں
مثلا اگر مہرا کی وجہ یہ ہے کہ مہران میں سے در حقیقت صرف ایک ہی کے لیے ثابت ہے ( کیوں کہ دوپڑی کا نکاح تو بالیقین باطل
ہے) اور چوں کہ یہ تفریق قبل الدخول ہے، اس لیے وہ ایک نصف مہرکی مشخل ہے، لیکن یہاں جب عدم اولیت کی وجہ سے اولویت اور ترجیح مشکل ہے، تو اب طاہر ہے کہ اس نصف میں دونوں شریک ہوں گی، کیوں کہ ظاہراً تو ہرایک برصحت نکاح اور عدم صحب نکاح

ر آن البداية جلد الكام تكام الكام الكام

دونوں کا تھم لگ سکتا ہے،اس لیے ترجیج بلا مرجے سے بیخے کے لیے دونوں کونصف مہر میں شریک کردیں گے۔

اس کے بالمقابل فقیہ ابوجعفر وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان میں سے ہرایک کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں ہی پہلی منکوحہ ' ہوں، تا کہ قاضی کے لیے فیصلہ کرنا اور کسی حتی نتیجہ ہے مطلع ہونا دشوار ہوجائے اور وہ نصف میں انھیں شریک کردے، یا یہ کہ وہ آپس میں صلح کرلیں اور نصف کی شرکت برراضی اور متفق ہوجا کیں۔

وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ اِبْنَةِ أَخِيْهَا أَوْ اِبْنَةِ أُخْتِهَا لِقَوْلِهِ ۗ الطَّلِيُّكُالِمْ (( لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى اِبْنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هَذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْبَنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هَذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْبَنَةِ أُخْتِهَا ))، وَ هَذَا مَشْهُوْرٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِمِثْلِهِ.

ترجم نے: اور مرد، عورت کے ساتھ اس کی پھوچھی ، یااس کی خالہ ، یااس کی بھیتجی یااس کی بھانجی کو نکاح میں جمع نہ کرے، اس لیے کہ آپ من بھینے کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت سے اس کی پھوچھی یا خالہ یا بھیتجی یا بھانجی پر (ان کے ہوتے ہوے) نکاح نہ کیا جائے ، اور بیہ حدیث مشہور ہے اور اس جیسی حدیث ہے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔

#### اللغاث:

﴿عمّة ﴾ پيوپيمى ﴿ لا تنكح ﴾ نكاح ندكيا جائـ

# تخريج:

اخرجم ابوداؤد في كتاب النكاح باب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء، حديث: ٢٠٦٥.
 و الترمذي في كتاب النكاح باب ٣٣ حديث ١١٢٦. و ابن ماجم في كتاب النكاح باب ٣١.

## دومحرم عورتول كوجع كرف كابيان:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے تو اسے اس عورت کی موجود گی ہیں اس کی پھوپھی ، اس
کی خالہ اور اس کی جیتی یا بھانجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ، کیول کہ حدیث شریف میں پھوپھی وغیرہ کے ہوتے ہو ہاں کی جیتی
سے یا جیتی کے نکاح میں ہوتے ہو ہاں کی پھوپھی وغیرہ سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے ، اس حدیث کوامام سلم ، امام ابوداؤر اور اور ام تر ندگ نے بیان کم مات کے بعد قرآن کریم کی آیت
اور امام تر ندگ نے بیان کیا ہے اور یہ شہور حدیث ہوں کہ یہ حدیث مشہور ومقبول ہے ، اس لیے اس سے کتاب اللہ کی حلت مطلقہ کو واحل لکم ما و داء ذلکم کے مخالف ہے ، اس سے کتاب اللہ کی حلت مطلقہ کو فرہ صورتوں کے ساتھ مخصوص اور مقید کرنا درست ہے ، اس سے کتاب اللہ کی کیا گیا۔

وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتُ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأُخُرِى، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفْضِيُ إِلَى الْقَطْعِيَّةِ وَالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِلْقَطْعِ، وَ لَوْ كَانَتِ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّضَاعِ يَحْرُمُ لِمَا

تروج کھا: اور دوالی عورتوں کو جمع نہ کرے کہ اگر ان میں ہے ایک مرد ہوتی ، تواس کے لیے دوسری سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا ، کیوں کہ ان کے مابین جمع کرنا قطعیت رحم کا سبب ہے گا اور وہ قر ابت جو نکاح کوحرام کرنے والی ہے وہی قطع رحم کے لیے بھی محرّم ہے، اوراگران کے مابین حرمت ، رضاعت کی وجہ ہے ہو، تو (ان کے مابین جمع کرنا) اس دلیل کی وجہ سے حرام ہوگا جو ہم اس سے قبل بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ فطعية ﴾ برسلوكي ، قطع رحي \_

#### مذكوره بالامسكله مين ضابطه اوراصول:

امام قدوری ولیسی بین المعراتین کی حلت و حرمت کو جانیخ اور پر کھنے کے لیے ایک فارمولہ اور کلی ضابط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری بیان کر دہ تفصیلات میں یا ان کے علاوہ جہاں بھی جمع بین المعراتین کا معاملہ سامنے آئے وہاں بید یکھا جائے کہ جن دوعورتوں کو جمع کیا گیا ہے، اگر ان میں سے ایک کو مرد اور فذکر فرض کرلیا جائے تو ان کے مابین نکاح درست ہے یا نہیں؟ اگر ان کے مابین نکاح درست ہوتا ہے تو ان کے درمیان جمع کرنا بھی درست ہوگا، مثلاً عورت کو اور اس کی چچی زاد بہن کو جمع کرنا بھی درست ہوگا، مثلاً عورت کو اور شرعاً ان کا نکاح صحیح ہے، کرکے نکاح کرنا کہ اگر ان میں سے کسی کو فذکر فرض کرلیا جائے تو ظاہر ہے وہ چچازاد بھائی بہن ہوں گے اور شرعاً ان کا نکاح صحیح ہے، تو ان کے مابین جمع فی النکاح بھی درست ہوگا۔

البتہ اگران میں ہے ایک کو مذکر فرض کرنے کے بعد اگران کا آپس میں نکاح صحیح نہیں ہے، تو ان کے ماہین جمع کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، مثلاً پھوپھی اور اس کی بھیتجی کو جمع کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگران میں سے کسی کومر داور مذکر فرض کیا جائے تو پچپااور بھیتجی کا رشتہ ہوگا یا بھیتے اور پھوپھی کا رشتہ ہوگا اور بید دونوں صورتیں نکاح سے مانع ہیں، اس لیے ان کے ماہین جمع کرنا بھی نکاح سے مانع ہیں، اس لیے ان کے ماہین جمع کرنا بھی نکاح سے مانع ہیں، اس لیے ان کے ماہین جمع کرنا بھی نکاح سے مانع ہوگا اور عقد جائز نہیں ہوگا۔

صاحب ہدائیاں جمع کے عدم جواز کی دلیل بیان کرتے ہوئے میں کہ مثلاً پھوپھی اور بھیتی میں قرابت داری اور تعلق ہے، اب اگر انھیں نکاح میں جمع کر دیا جائے تو یہ قرابت اور تعلق عداوت اور نفرت میں تبدیل ہوجائے گا اور صلہ رحمی کا توڑنا اور ختم پر اب اگر انھیں نکاح میں جمع کر دیا جائے تو یہ قرابت اور تعلق عداوت اور نفرت میں تبدیل ہوجائے گا اور صلہ رحمی کا توڑنا اور ختم پر ناحرام ہوگا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ سبب المحوام حوام یعنی حرام چیز کا سبب بھی حرام ہوتا ہے، اور صورت مسئلہ میں ان کا جمع مین النکاح چوں کہ ایک حرام چیز لیمنی قطع رحم کا سبب بن رہا ہے، اس لیے وہ بھی حرام ہوگا۔

ولو كانت النع فرماتے ہیں كه اگر جمع بين المواتين كى حرمت كاسبب رضاعت ہوتو اس صورت ميں اس حديث كى وجه سے ان كا جمع حرام ہوگا جواس سے پہلے ہم بيان كر چكے ہیں، یعنی نبى اكرم مَنَّ الْفِیْمُ كا بيار شاد گرامی: يعوم من الوضاع ما يعوم من النسب...

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْجُمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ بِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ، لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَ لَا رِضَاعَ، وَ قَالَ زُقُقُ رَمَا الْكَالَيْهُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ اِبْنَةَ الزَّوْجِ لَوْ قَدَّرْتَهَا ذَكَرًا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجَ بِإِمْرَأَةِ أَبِيْهِ، قُلْنَا اِمْرَأَةُ الْأَبِ لَوْ صَوَّرْتَهَا ذَكَرًا جَازَلَهُ التَّزَوُّجُ بِهِلِاهِ، وَ الشَّرْطُ أَنْ يُّصَوَّرَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

ترجمہ: عورت اوراس کے پہلے شوہر کی بینی کوازراہ نکاح جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ نہ تو ان میں قرابت ہے اور نہ ہی رضاعت، حضرت امام زفر والتی فیڈ فرماتے ہیں کہ بیصورت بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر (پہلے) شوہر کی بیٹی کو فد کر فرض کر وتو اس کے لیے اس کے لیے اپ کی بیوی کو فد کر فرض کر لوتو اس کے لیے اس کے لیے اپ کی بیوی کو فد کر فرض کر لوتو اس کے لیے اس کے لیے اس کی بیوی کو فد کر فرض کر لوتو اس کے لیے اس کری جائز ہوگا، اور شرط بیہ کہ اس کو ہر جانب سے فرض کیا جائے۔

#### اللغاث:

﴿قُوابِهَ ﴾ رشته داری ۔ ﴿قدّرت ﴾ فرض کرو۔ ﴿تووج ﴾ شادی کرنا۔ ﴿صورت ﴾ تصور کی ۔ ﴿ يصوّر ﴾ تصور کیا جائے۔ . م

### مذكوره بالامسكه كي تفريعات:

گذشتہ عبارت میں جمع بین المعر أتین کے حوالے سے جو ضابطہ بیان کیا گیا تھا بیہ سئلہ اس ضابطہ پر متفرع ہے اور اس کا حاصل بیہ ہے کہ ایک عورت اور اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا درست اور جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مثلاً فاطمہ سہیل کی بیوی ہے اور اس سے ایک بچی فرحہ ہے، سہیل نے ناظمہ سے دوسری شادی کی اور پھراسے چھوڑ دیا، اب اگر جاوید ناظمہ اور سہیل کی بیٹی فرحہ کو نکاح میں جمع کرتا ہے، تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حرمت جمع کے دو ہی سبب ہیں (۱) قرابت (۲) اور رضاعت، اور وہ دونوں سبب یہاں معدوم ہیں، لہذا یہ جمع جائز اور درست ہوگا۔

امام زفر رالیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جمع جائز نہیں ہے، کیوں کہ ابھی تو آپ نے بیضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مذکر فرض کر لیا جائے تو زکاح جائز نہیں ہوگا، اور یہاں وہ ضابطہ فٹ آرہا ہے، کیوں کہ اگر ان میں بٹی یعنی فرحہ کو بیٹا فرض کر لیا جائے، تو چوں کہ مہیل کی دوسری بیوی یعنی ناظمہ جو آب جاوید کی بیوی ہے بیاس بٹی کے باپ کی منکوحہ بنے گی اور باپ کی منکوحہ سے زکاح کرنا درست نہیں ہے، لہذا صورت مسکلہ میں ان کا جمع بھی جائز نہیں ہے۔

قلنا النع احناف کی طرف سے امام زفر روائٹیڈ کی پیش کردہ دلیل کا جواب یہ ہے کہ محترم ہمارے ضابطے کو آپ نے غور کرکے باضابطہ پڑھا بھی ہے یا نہیں ، ایسا لگتا ہے کہ سرسری طور پر دیکھ لیا ہے ، اس لیے کہ اگر آپ بغورا سے پڑھتے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی کہ ضابطے میں مذکر فرض کرنے سے مرادیہ ہے کہ دونوں کو علیحدہ علیحہ ہذکر فرض کرنے کی صورت میں ایک دوسرے سے ان کا آپ نکاح درست نہ ہواور یہاں بئی کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں اگر چہورت کے منکوحة الأب ہونے کی وجہ سے ان کا آپ میں نکاح درست نہیں ہے ، لیکن اگر عورت کو مذکر فرض کرلیا جائے تو اس صورت میں بٹی چوں کہ اجنبی لڑکی رہ جائے گی ، اور اجنبیہ عورت سے نکاح کرنا بلاشہہ درست اور جائز ہے۔ الحاصل شرط کا تقاضا یہ ہے کہ جانبین سے نکاح کا عدم جواز ثابت ہواور یہاں صرف ایک بی طرف سے ثابت ہے ، اس لیے صورت مسئلہ میں نکاح درست اور جائز ہے ، اس لیے کہ یہ بھی ایک ضابطہ ہے افدا

#### فات الشرط فات المشروط

وَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَايَةِ الزِّنَا لَا يُوْجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةُ، لِأَنَّهَا نِعُمَةٌ فَلَا تَنَالُ بِالْمَحْظُورِ، وَ لَنَا أَنَّ الْوَطْيَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ بِوَاسَطَةِ الْوَلَدِ حَتَّى يُضَافَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَامُولُهِ وَ فُرُوْعِهِ، وَ كَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، وَ الْإِسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ إِلَّا فَيُ مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ وَهِيَ الْمَوْطُوءَةُ، وَ الْوَطْيُ مُحَرَّمٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّةٌ سَبَبُ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّةً ذِنلى.

ترجمه: اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس پر مزنیہ کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہوجا کیں گی، امام شافعی والیٹھا؛ فرماتے ہیں کہ زنا سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، کیوں کہ مصاہرت ایک نعمت ہے، لہٰذا حرام چیز سے اسے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بچے کے واسطے سے وطی جزئیت کا سبب ہے یہاں تک کہ بچے کو ان میں سے ہر ایک کی طرف مکمل منسوب کیا جاتا ہے، لہٰذا مزنیہ کے اصول وفروع زانی کے اصول وفروع کی طرح ہوں گے اور ایسے ہی اس کا برعکس بھی ہوگا اور موضع ضرورت کے علاوہ میں اپنے جزسے فائدہ اٹھانا حرام ہے اور موضع ضرورت موطوء ہے اور وطی اس حیثیت سے محتم ہے کہ وہ بچے کا سبب ہے، اس حیثیت سے محرم نہیں ہے کہ وہ زنا ہے۔

#### اللغاث:

﴿مصاهرة﴾ دامادی رشتہ ﴿لا تنال﴾ نہیں حاصل ہوگ۔ ﴿محظور ﴾ ممنوع۔ ﴿استمتاع﴾ فاکدہ اٹھانا۔ ﴿کملا ﴾کمل طور پر۔

#### زنا سے حرمت معاہرت کا مسکلہ:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں؟ اور اس مزنیہ کے اصول وفروع زانی پراورزانی کے اصول وفروع مزنیہ پرحرام ہوں گے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ احناف کا مسلک تو یہ ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جاتا ہے اور زانی اور مزنیہ دونوں کے اصول وفروع ایک دوسرے پرحرام ہو جاتے ہیں، امام احمد بن صنبل بھی اسی کے قائل ہیں اور امام مالک کی ایک روایت بھی بہی ہے۔

اس کے برخلاف حضرت امام شافعی را شائع کا مسلک ہیے ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور زانی اور مزنیہ کے اصول وفر وع ایک دوسرے کے لیے حرام بھی نہیں ہوں گے،امام ما لک را شیا بھی ایک روایت میں اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی رایشیانه کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت و هو الذی حلق من المهاء بشرا فجعله نسبا و صهرا کے ذریعے مصابرت کومحتر م اور لاکق تعظیم نعت قرار دیا ہے اور زنافعل حرام ہے، اور فعل حرام سے نعت کا حصول نہیں ہوسکتا، اس لیے زنا سے مصابرت کا ثبوت نہیں ہوگا اور جب مصابرت ثابت نہیں ہوگی تو زانی اور مزنیہ کے اصول وفروع ایک دوسرے کے لیے حرام بھی نہیں ہول گے۔ ولنا النج احناف کی دلیل ہے ہے کہ باب زنا میں حرمت کے حوالے سے ولداصل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے زائی اور مزنیہ کل طرف کامل طور پرمنسوب ہوکرفلال کا بیٹا یا فلانیہ کا بیٹا کہلاتا ہے اوراگر وہ ولد فذکر ہے تو موطوء ق کی مال اور بیٹی اس پرحرام ہوتی عربی اس طرح اگر وہ مؤنث ہے تو اس پر واطی اور زائی کا بیٹا اور باپ دونوں حرام ہوں گے، تو جس طرح ولد زائی اور مزنیہ کے ہوتی ہیں، اس طرح اگر وہ مؤنث ہے تو اس پر واطی اور زائی کا بیٹا اور باپ دونوں حرام ہوں گے، تو جس طرح ولد زائی اور مزنیہ کے مابین جزئیت اور بعضیت کا سبب ہوگا اور زائی کے مابین جزئیت اور بعضیت کا سبب ہوگا اور زائی کے اصول وفروع جس طرح اس ولد پر حرام ہیں اس طرح مزنیہ پر بھی حرام ہوں گے اور مزنیہ کے اصول وفروع جس طرح اس ولد پر حرام ہوں گے اور مزنیہ کے امین جزئیت اور بعضیت کی خم ریزی کردی ہے، حرام ہوں گے این جزئیت اور بعضیت کی خم ریزی کردی ہے، اور انسان کے لیے اپنے جزسے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔

الا فی موضع الصرور قسے ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض میہ ہے کہ جس طرح علاقۂ جزئیت کی وجہ نے زانی اور مزند کے اصول وفروع ایک دوسرے پرحرام ہیں، ای طرح زانی پروہ موطوء قاور مزند بھی حرام ہونی چاہیے، کیوں کہ وہ تو اصل جز ہے اور حقیق جزئیت تو اس میں ثابت ہے، حالا نکہ ایسانہیں ہے؟

صاحب کتاب اسی کے جواب میں فرماتے ہیں علاقہ جزئیت کے پیش نظر تو موطوء ہ کو اصول و فروع سے پہلے حرام ہونا چاہیے، کیکن بربنا سے ضرورت اسے حرمت سے متنیٰ کر کے اس میں حلت کو ثابت کیا گیا ہے، اور آپس میں زانی اور مزند کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو نکاح کا مقصد یعنی توالد و تناسل ہی فوت ہو جائے گا، لہذا جب یہاں زانی کے لیے مزند سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ تو نکاح کا مقصد یعنی توالد و تناسل ہی ورست نہیں ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے حضرت آدم ملت بربنا ہے ضرورت ثابت ہے تو اس کو لے کر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے حضرت آدم علائیلا پرامت کی جملہ بنات حرام تھیں اور حضرت حوّا بھی بنات کی فہرست میں شامل تھیں، مگر ضرورت تو الد و تناسل کے پیش نظر آنھیں متنیٰ کر لیا گیا تھا۔

والوطئ محوم النے امام شافعی والی نے زنا اور وطی کوحرام قرار دے کراس سے نعمت مصابرت کے عدم حصول پر استدلال کیا تھا، یہاں سے صاحب بدایدان کی دلیل کا جواب دیتے ہو نے مات جیں کہ حضرت والا آپ کا فرمان بلا شبہ درست ہے کہ حرام چیز سے نعمت کا حصول نہیں ہوسکتا، مگریہ تو دیکھیے کہ یہاں کیا واقعی حرام چیز سے نعمت کا حصول ہور ہا ہے، ہمیں تو ایسانہیں لگتا، اس لیے کہ جب زائی اور مزنیہ کے مابین علیت جزئیت ولد ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ولد ہی حرمت مصابرت کا سبب ہوگا، زنا اور وطی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ولد بے چارہ چوں کہ معصوم اور بے قصور ہے، اس لیے اس پر حرام کا فتو کی ہونے سے رہا، کیوں کہ زائی اور مزنیہ کے فتل میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ورنہ تو وہ کر سے کوئی اور بھر سے کوئی کا مصدات ہوجائے گا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ یہاں وطی سبب ولد ہونے کی حیثیت سے اور چوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے اس سے اس ولد ہونے کی حیثیت سے اور چوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے اس سے نعم میں ہرت کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

وَ مَنْ مَّسَّنَّهُ اِمْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَمُنَّكُمْ لَا تَحُرُمُ، وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ

مَسُّهُ إِمْرَاةً بِشَهُوةٍ وَ نَظُرُهُ إِلَى فَرْجِهَا وَنَظُرُهَا إِلَى ذَكْرِهِ عَنْ شَهُوةٍ، لَهُ أَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظُرَ لِيْسَا فِي مَعْنَى الدُّحُولِ، وَ لِهِذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَسَادُ الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ وَ وَجُولُ الْإِغْتِسَالِ فَلَا يُلْحَقَانِ بِهِ، وَ لَنَا أَنَّ الْمَسَّ اللَّهُ وَالنَّظُرَ اللَّهُ أَوْ وَالنَّظُرَ اللَّهُ أَنْ الْمَسَّ بِشَهُوةٍ أَنْ تَنْتَشِرَ الْآلَةُ أَوْ وَالنَّظُرَ اللَّهُ وَالْمَعْتَمُ النَّظُرُ إِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ إِنِّكَائِهَا، وَ لَوْ مَسَّ تَزْدَادُ الْتِنْفَارُا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَالْمُعْتَمُ النَّظُرُ إِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَا عِنْدَ إِنِّكَائِهَا، وَ لَوْ مَسَّ تَزْدَادُ الْتِنْفَارُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَنْدَ إِنِّكَائِهَا، وَ لَوْ مَسَّ وَالْمَعْتَمُ اللَّهُ وَ الصَّحِيْحُ أَنَّهُ لَا يُوْجِبُهَا، لِلْآنَا إِلَا يَتَكَوَّقُ ذَلِكَ إِلَا عَنْدَ إِنِّكَائِهَا، وَ لَوْ مَسَّ فَالْمُونُ إِلَى الْفُورِ عِلْمَا إِلَى الْفُورِ عِلَا لَاللَّهُ إِلَى الْمُولُومِ اللَّهُ عَلَى الْوَطَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَى الْمُولُومِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُومُ الْمَالُولُ فَقَدُ قِيْلَ إِنَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُومِ اللَّهُ عَلَى الْوَالْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُومِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ

ترجیل : جس شخص کو کسی عورت نے شہوت کے ساتھ مس کر دیا تو اس پر اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہوجا کیں گی۔امام شافعی والتی تا اور مرد کا کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھونا اور اس کی شرم گاہ کو دیکھنا اور عورت کا مرد کے ذکر کو شہوت کے ساتھ دی میں ہیں ہوں گئی ہوت کے ساتھ دخول کے معنی میں نہیں ہیں ،اس وجہ سے شہوت کے ساتھ دخول کے معنی میں نہیں ہیں ،اس وجہ سے ان سے روز سے اور احرام کا فساد اور عسل کا وجوب متعلق نہیں ہوتا ،اس لیے آخیس دخول کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ مس ونظر ایسے سبب ہیں جو وطی کی طرف داعی ہیں، لہذا موضع احتیاط میں انھیں وطی کے قائم مقام کرلیا ائے گا۔

پھر مس بالشہوت یہ ہے کہ آلمنتشر ہوجائے یا انتثار آلہ میں اضافہ ہوجائے بہی صحیح ہے، اور فرج واخل کی طرف و یکھنا معتبر ہے اور یہ عورت کے طیک لگائے بغیر حقق نہیں ہوگا۔اور اگر کسی نے مس کیا اور انزال ہوگیا، تو ایک قول یہ ہے کہ بیر حرمت مصاہرت کا بات کر دے گا، کیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ انزال سے یہ واضح ہوگیا کہ یہ مس مفضی الی الوطی نہیں تھا، اور عورت کے پچھلے جھے میں آنا بھی اس اختلاف پر ہے۔

#### اللغاث:

﴿فرج ﴾ ورت کی شرمگاہ۔ ﴿ذكر ﴾ مردك بيثاب کی جگد۔ ﴿تنتشر ﴾ حركت ہو، بھيل جائے۔ ﴿اتّحاء ﴾ فيك لگا كربيتُمنا۔ ﴿تبيّن ﴾ واضح ہوگيا۔ ﴿دبر ﴾ بيجيے كى راہ۔

### حرمت معاہرت میں چھونے وغیرہ کا ذکر:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہاں می ونظر سے می حلال اور نظرِ حلال مراد ہے اور اضی کے اختلاف کو بیان کرنامقصود ہے، میں حرام یا نظر حرام کے اختلاف کو بیان کرنامقصود ہے، کیوں کہ امام شافعی رہے تھیا ہے یہاں جب می حرام وغیرہ کی اصل یعنی نے ناموجب مصاہرت نہیں ہے، تو دواعی زنا یعنی میں وغیرہ کس کھیت کی مولی ہوں گے، ان سے تو بدرجہ اولی ان کے یہاں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگ۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور طلاق قبل الدخول دیدی، تو اس صورت میں شوہر کے لیے بیوی کی ماں حلال ہے، لیکن اگر شوہر نے طلاق دینے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو شہوت کیساتھ چھولیا تھا یا شہوت کے ساتھ اس کے فرج داخل کو دکھے لیا تھا، یا بیوی نے شوہر کو شہوت کے ساتھ چھولیا تھا یا اس کی شرم گاہ دیکھ لی تھی، تو ان تمام صورتوں میں احناف کے بہاب حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی اور زوجین کے اصول وفروع ایک دوسرے کے لیے حرام ہوجا کیں گے۔

امام شافعی ولیٹھائے کے یہاں کسی بھی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اور کوئی بھی کسی کے لیے حرام نہیں ہوگا۔

امام شافتی والیٹیڈ کی دلیل میہ ہے کہ حرمت مصاہرت کے جوت کے لیے مرد وعورت کا ایک دوسرے سے ملنا اور دخول کرنا ضروری ہے اور مس اور نظر دخول کے معنی میں نہیں مانیں گے، کیوں کہ محتی ہے کہ تی ہوکا ہے معنی میں نہیں مانیں گے، کیوں کہ محتی ہے کہ تی ہوکا ہے معنی میں نہیں مانیں گے، کیوں کہ محتی ہیں، اسی طرح ہم معنی ہونا ضروری ہے، اور مس ونظر دخول کے معنی میں اس لیے نہیں ہیں کہ روزہ اور احرام دخول سے فاسد ہو جاتے ہیں، اسی طرح دخول سے فسل بھی واجب ہوتا ہے، اس کے بالمقابل مس ونظر سے نہ تو روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ ہی احرام پرکوئی اثر پڑتا ہے اور نہ ہی ان حرکتوں سے فسل واجب ہوتا ہے، تو جب مس اور نظر دخول کے معنی میں نہیں ہیں اور ثبوت مصاہرت کے لیے دخول ضروری ہے، تو ترکیسے ہم ان سے مصاہرت کو ثابت مان لیں۔

احناف کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جس میں عورت کی شرم گاہ کے دیکھنے کو حرمتِ مصاہرت کا سبب قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ام ہانی وہ فی کی دوایت ہے کہ من نظر الی فوج امر أة حرمت علیه أمها و بنتها۔ اور دوسری دلیل ہے کہ مس اور نظر صرف دخول کے معنی ہی میں نہیں، بلکہ وطی اور دخول کی طرف مفضی اور داعی بھی ہیں اور ضابط ہے ہے کہ السبب المداعی الی الشیعی بقام مقامه فی موضع الاحتیاط یعنی کسی مفضی الی الشی سبب کوکل احتیاط میں اس شی کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے اور صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ مس ونظر داعی الی الوطی ہیں، اس لیے انھیں بھی وطی کے قائم مقام مان کران پر بھی وطی کا تھم لگا کیں گے، اور وطی اور وطی اور دخول سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔ اور وطی اور وطی اور دخول سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔

ٹم أن المنج سے صاحبِ ہدایہ مس بالشہو ہ کی تعریف کرتے ہوئے ماتے ہیں کہ اس کی سیحے تعریف یہی ہے کہ اگر پہلے سے آکہ تناسل اور عضو میں انتظار نہ ہو، تو مس سے اس میں انتظار اور بیجان پیدا ہوجائے اور اگر پہلے سے آلہ منتشر ہوتو اس میں مزید ہے تالی اور جلد بازی پیدا ہوجائے۔

صاحب کتاب نے ہو الصحیح کی قید ہے ان مشائخ کے قول سے احتراز کیا ہے، جومس بالشہو ہ کے لیے انتشار کوشرط نہیں مانتے، اور صرف میلان قلب کا اعتبار صرف نہیں مانتے، اور صرف میلان قلب کا اعتبار صرف شیوخ اور بوڑھوں پر ہی صادق اور سجح ہوگا،اس لیے نو جوانوں کے لیے لامحالہ انتشار کومشر و طرکز نا پڑے گا۔

ای طرح نظر میں عورت کے فرج داخل کی طرف دیکھنا معتر ہے، فرج خارج وغیرہ کے دیکھنے سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوگی ،اور فرج داخل کی طرف دیکھنے کے لیے بیضروری ہے کہ عورت برہنہ ہوکر کسی دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے اوراپنے پاؤں کو کھڑا کر لے،اس کے بغیرنظر کا تحقق نہیں ہوگا۔

ولو مس الن اس كا حاصل يد ب كدار كسى في عورت كومس كيا اوراس انزال موكيا، تو اسسليل مين ايك قول يد ب كه

# 

اس مس سے بھی حرمتِ مصاہرت ثابت ہوگی اس لیے کہ جب صرف مس موجب حرمت ہے، تو مس مع الانزال تو بدرجہ اولی موجب خرمت حرمتِ مصاہرت ہوگا، کیوں کہ انزال سے مس مو کداور متحکم ہوجا تا ہے اور جب ایک چیز شی غیر متحکم سے ثابت ہے، تو شی متحکم سے تو بدرجہ ُ اولی وہ ثابت ہوگی۔

سنمس الاسلام علامہ اوز جندی وغیرہ اسی کے قائل تھے اور یہی ان کامفتی بقول ہے، لین صحیح قول ہے ہے کہ اس صورت میں بھی حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، صاحب ہدایہ نے اس کو اختیار کیا ہے اور یہی شمس الائمہ سرحی اور امام فخر الاسلام وغیرہ کا مختار و پہندیہ قول ہے۔ اور اس کی دلیل ہے ہے کہ مس اور نظر کو مفضی الی الوطی ہونے کی وجہ سے وطی کے قائم مقام مان کر ان سے حرمت مصاہرت کو ثابت کیا گیا تھا، مگر چوں کہ یہاں انزال ہوگیا ہے، اس لیے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ یہ مس مفضی الی الوطی بھی نہیں تھا، اور غیر مفضی الی الوطی بھی نہیں ہوگا۔

ادرای اختلاف پرعورت کے دبر میں آنا بھی ہے، یعنی اگر انزال ہوجائے تو ہمارے یہاں وہ اتیان موجب حرمت نہیں ہوگا، اور اگر انزال نہ ہوتو اس کے مفصی الی الوطی ہونے کی وجہ ہے اس سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوگا۔ لیکن علامہ شمس الاسلام اوز جندی وغیرہ کے یہاں مطلقا اتیان دبر سے حرمت ثابت ہو جائے گی خواہ انزال ہویا نہ ہو۔

وَ إِذَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُوْ لَهُ أَنْ يَّتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِدَّتُهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَا اللَّهَافِيهِ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ يَجُوزُ لِإِنْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالْكُلِيَّةِ، اِعْمَالًا لِلْقَاطِع، وَ لِهِذَا لَوْ وَطِنْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدُّ، وَ لَنَا أَنَّ نِكَاحَ الْأُولِي قَائِمٌ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَحْكَامِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَنْعِ وَطِنْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدُّ، وَ لَنَا أَنَّ نِكَاحَ الْأُولِي قَائِمٌ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَحْكَامِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَنْعِ وَالْفَيْلُ مَعْ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدُّ، وَ لَنَا أَنَّ نِكَاحَ الْأُولِي قَائِمٌ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَحْكَامِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَنْعِ وَالْمَنْعِ وَالْمَنْعِ وَالْمَنْعِ وَالْمَنْعِ الْعَلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدُّ، وَ لَنَا أَنَّ نِكَاحَ الْأُولِي قَائِمٌ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَحْكُومِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَنْعِ وَالْفِرَاشِ وَ الْقَاطِعُ تَأَخَرَ عَمَلُهُ وَ لِهِذَا بَقِي الْقَيْدُ، وَالْحَدُّ لَا يَجِبُ عَلَى إِشَارَةٍ كِتَابِ الطَّلَاقِ، وَ عَلَى عِبَارَةِ كِتَابِ الْحُدُودِ يَجِبُ لِلْنَ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ فِي حَقِّ الْحِلِّ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا، وَ لَمْ يَرْتَفِعُ فِي حَقِّ مَا ذَكُونَا فَيَصِيْرُ خَمِعُ الْمِلْقُ فَي مَقِ مَا ذَكُونَا فَيَصِيرُهُ وَلِهُ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ فِي حَقِّ الْحِلِ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا، وَ لَمْ يَرْتَفِعُ فِي حَقِ مَا ذَكُونَا فَيَصِيرُهُ

ترجمہ : اوراگر کمی مخف نے اپنی ہوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دیدی، تو ہوی کی عدت گزرنے سے پہلے اس مخف کے لیے ہوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی چائے الله فرماتے ہیں کہ اگر طلاق بائن یا طلاق ثلاث کی عدت ہوتو نکاح جائز ہے، اس لیے کہ قاطع نکاح کو ممل دینے کی صورت میں نکاح اول بالکلیہ منقطع ہے، اس وجہ سے اگر شوہر نے حرمت کو جائے ہوے اس مطلقہ سے وطی کر لی تو اس پر حد واجب ہوگی۔ ہماری دلیل ہے کہ پہلی ہوی کا نکاح قائم ہے، اس لیے کہ اس کے بعض احکام ابھی بھی باقی ہیں مثلاً نفقہ منع عن الخروج اور فراش، اور قاطع نکاح (طلاق) کا عمل مؤخر ہوگیا اس وجہ سے نکاح ٹانی وغیرہ کی قید باقی ہے۔ اور کہا بالطلاق میں عدم وجوب حد کا اشارہ ہے اور کہا بالحدود کی عبارت میں وجوب کا، اس لیے کہ حلت وطی حق میں ملکیت زائل ہوگئ للہذا ز نامحقق ہوگا، اور صورت نہ کورہ کے حق میں ملکیت مرتفع نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ جامع (بین الا ختین)

اللغاث:

﴿ بانن ﴾ جداكرنے والى، جس كے بعدرجوع نہيں ہوسكتا، نكاح جديد كرنا پر تا ہے۔ ﴿ انقطاع ﴾ رُك جانا، ختم ہوجانا۔ ﴿ نفقة ﴾ خرج ۔ ﴿ منع ﴾ روكنے كاحق ۔ ﴿ فواش ﴾ اس آدى كے بستر كى طرف نسبت (دوسال كے عرصے ميں پيدا ہونے والا بچه اس كا ہوگا ) ۔

#### مطلقه کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کا مسئلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کو طلاق دے دی،خواہ بائن دی ہویار جعی، تو اب اس شخص کے لیے معتدہ کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا ہمارے یہاں جا ئزنہیں ہے، امام احمد طلیقیلہ بھی اس کے قائل ہیں، البتہ امام شافعی اور امام مالک عدت میں اس کے لیے مبتد کا مسلک میہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی ہوی کو طلاق بائن دی ہے، یا تین طلاق دیا ہے، تو ان دونوں صور توں میں اس کے لیے انقضائے عدت سے پہلے بھی اس مطلقہ معتدہ وحورت کی بہت سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ طلاق بائن یا طلاق ثلاث میں چوں کہ رجوع کا شائبہ نہیں ہوتا، اس لیے میہ دونوں نکاح کے لیے قاطع اور خاتم ہیں، اور جب ان کا اطلاق کیا گیا ہے تو آخیس پوراعمل دینا بھی واجب ہے، تا کہ بیا پنا اثر اور پاور دکھا سکیں اور ان کا عمل میں ہو جائے ، اور جب مطلقہ سے نکاح منقطع ہو گیا تو اب اس کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے،خواہ مطلقہ عدت میں ہویا اس کی عدت پوری ہوگئ ہو۔

ولنا النح احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت والا معتدہ کے حق میں بالکلید نکاح کو منقطع ماننا ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو اس کے نکاح سے متعلق بعض احکام باتی ہیں، چنانچے شوہر پر جس طرح قبل الطلاق اس کا نفقہ واجب تھا، اسی طرح بعد الطلاق معدت کے دوران بھی اس پر وہ نفقہ واجب ہوگا، اور جس طرح بحالتِ نکاح شوہر اس عورت کو گھر سے نکلنے سے روک سکتا تھا، اسی طرح دورانِ عدت بھی اسے بیتی حاصل ہے اورعورت کا فراش بھی باتی ہے، بایں طور کہ اگر دوسال سے پہلے اس عورت نے کوئی بچہ جن دیا تو بقائے فراش کی وجہ سے اس شوہر سے اس بچے کا نسب ثابت ہوگا، اور جب ابھی تک بیتمام متعلقات نکاح باتی ہیں تو اس عورت کا نکاح بھی باتی ہوگا اور اگر دورانِ عدت اس نے اس کی بہن سے نکاح کیا تو وہ نکاح حلال اور جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ قرآن نے وان تجمعوا بین الا حتین کے ذریعے صاف طور پرالی حرکتوں پر بنداور یابندی لگا دی ہے۔

و القاطع المن الم شافعي راي الله قاطع نكاح كوانقطاع نكاح كى دليل قراردياتها، يهال سان كى اى دليل كاجواب ب كم محترم بم بهى مانت بين كه طلاق دين كي وجه ساقاطع نكاح عمل مين آيا بي اليكن آپ بيتو ديكھيے كه اس قاطع سے بہلے شبت يعنى

نکاح کرنا ثابت ہے، تو جب نکاح، قاطع سے پہلے معرض وجود میں آیا ہے اور اس کا ثبوت قاطع سے پہلے ہے، تو جب تک نکاح من کل وجہ ختم نہیں ہوجائے گا، اس وقت تک قاطع کا کوئی اثر اور عمل مؤثر نہیں ہوگا اور چوں کہ دورانِ عدت نکاح کے احکام باتی ہیں، اس لیے عدت کے اندر قاطع کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا، اور بقائے نکاح کی وجہ سے معتدہ کی بہن کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہوگا۔

والحد لا یعجب المنے یہاں ہے امام شافعی والتھا کی دوسری دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ معتدہ وسے وطی کرنے وجوب حد کے حوالے سے انقطاع نکاح کا دعوی کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اولا تو ہمیں بیتلیم ہی نہیں ہے کہ یہ وطی موجوب حد ہے، جیسا کہ مبسوط کی کتاب الطلاق میں بیاشارہ موجود ہے کہ اگر مطلقہ ٹلانٹہ نے یوم طلاق سے دوسال سے زاکد مدت کے بعد اگر کسی نیچ کوجنم دیا اور شوہر نے یہ دعوی کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو اس سے اس نیچ کا نسب ثابت ہو جائے گا، دعوے کے بعد نسب کا ثابت ہونا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ معتدہ سے نکاح کرنا زنا نہیں ہونا تو دعوے کے باوجود شوہر سے اس نیچ کا نسب ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم تو معتدہ کی وطی کوموجب صدنہیں مانتے۔

اورا گرمبسوط کی کتاب الحدود میں فدکور صراحت کے پیش نظر ہم اس وطی کو موجب حد مان بھی لیس، تو وہ اس وجہ سے موجب حد ہوگ کہ طلاق ثلاث کے بعد وطی کے حق میں حلت ختم ہوگئی، اس لیے وہ وطی زنا کہلائے گی اور زنالامحالہ موجب حد ہے، کیکن صورت مسئلہ میں نفقہ، فراش اور منع عن الخروج کے ہوتے ہوئے اس عورت کے حق میں حلیت نکاح اور حلت وطی ختم اور مرتفع نہیں ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کیا گیا تو جمع بین الاحتین کی خرابی کی وجہ سے وہ نا جائز اور حرام ہوگا۔

وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَ لَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُقَمِّرًا بِغَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ، وَالْمَمْلُوْكِيَّةُ تُنَا فِي الْمَالِكِيَّةَ فَيَمْتَنِعُ وُقُوْعُ الثَّمَرَةِ عَلَى الشِّرْكَةِ.

تر جمل: آقاائی باندی سے نکاح نہ کرے اور نہ ہی (سیدہ)عورت اپنے غلام سے نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح ایسے ثمرات کے ساتھ مثمر بن کرمشروع ہوا ہے جوزوجین کے مابین مشترک ہیں اور مملوکیت مالکیت کے منافی ہے، اس لیے ثمر و نکاح کاشرکت پر واقع ہونا ممتنع ہوگا۔

#### اللغات:

همولی به آقار هامه باندی وعبد به غلام رهممر به نفع بخش ره شمر ات به فواند

#### مملوک سے نکاح کرنے کا مسکلہ:

عبارت کا حاصل بیہ ہے کہ مولی کے لیے اپنی باندی ہے نکاح کرنا ،اس طرح کسی سیدہ اور مالکن عورت کے لیے اپنے مملوک اور غلام سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہی ائمہ اربعہ کا مسلک ہے اور اس پر اجماع ہے۔

دلیل میہ ہے کہ نکاح ایسے فوائد ومنافع اور ثمرات پر مشتمل ہے جومیاں بیوی کے درمیان مشترک اور منقسم ہیں، چنانچہ اگر نکاح سے ایک طرف مردکو (شوہر) قدرت علی الوطی منع عن الخروج ، حصول ولد اور تربیت ورضاعت وغیرہ کے منافع حاصل ہوتے ہیں، تو دوسری طرف بیوی کومبر، نفقہ، کسوہ اور شوہر کے مجبوب یا عنین ہونے کی صورت میں خیار فنخ جیسے اہم منافع حاصل ہوتے ہیں، اس کے لیے اشتراک منافع کے پیش نظر میاں اور بیوی میں سے ہرایک مالک بھی ہے اور مملوک بھی، اور صورت مسئلہ میں آقا کا باندی کا مالک ہونا یا عورت کا غلام کا مالک ہونا یا لک ہونا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اب مملوک کے حق میں منافع نکاح کی تحصیل دشوار ہوگا، اور نکاح جب ان میں سے کوئی سی کی ذات ہی کا مالک ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اب مملوک کے حق میں منافع نکاح کی تحصیل دشوار ہوگا، اور نکاح کے منافع مشتر کہ پر وقوع کا فائدہ فتم ہوجائے گا، اس لیے مالک ومملوک کے درمیان جواز عقد کی کوئی سبیل نہیں ہے، البتہ آزاد سے مملوک کے نکاح کو بر بنا ہے ضرورت جائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کو لے کراعتر اض وغیرہ کرنا درست نہیں ہے۔

وَ يَجُوْزُ تَزَوَّجُ الْكِتَابِيَّاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ﴿ (سورة المائدة : ٥) أَي الْعَفَائِفُ، وَ لَا فَرُقَ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنَ مِنْ بَعْدَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

ترجمل: ادراللہ تعالی کے فرمان و المحصنات النج کی وجہ سے کتابیوورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے (اور آیت میں محصنات سے پاک دامن عورتیں مراد ہیں۔ نیز کتابیہ آزاداور کتابیہ باندی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿محصنات ﴾ پاک دامن \_ ﴿عفائف ﴾ نیک چلن \_ ﴿حرّة ﴾ آزادعورت \_ ﴿أمة ﴾ غلام عورت، باندی \_

#### كتابيات سے نكاح كرنے كامسكه:

کتابیات، کتابیة کی جمع ہے جو کتابی کامؤنث ہے، کتابی وہ خص کہلاتا ہے جو کسی نبی پر ایمان رکھتا ہواور کتب ساویہ میں ہے کسی کتاب کامقر ہو، بہر حال مسئے کا حاصل ہے ہے کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز اور حلال ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا باندی، اس لیے کہ قرآن کریم نے والمحصنات النح کے ذریعے اس سے حلتِ نکاح کوآشکارا کر دیا ہے اور مسلمانوں کو بی کھم سادیا ہے کہ پاک دامن اور عفیف کتابیات سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔

صاحب ہدایہ ویشیلانے المحصنات کی تفییر العفائف سے کی ہے اور ان کا مقصد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول اور ان کی اس تفییر سے احتر از کرنا ہے، جس میں وہ المحصنات کی تفییر المسلمات سے کرتے ہیں، ورنہ تو در حقیقت کتابید کی عفت اس سے جواز نکاح کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے۔

وَ لَا يَجُوْزُ تَزَوَّجُ الْمَجُوْسِيَّاتِ لِقَوْلِهِ الْعَلِيُثَالِمُ ((سُنَّوْابِهِمُ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَ لَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ))، قَالَ وَ لَا الْوَثْنِيَّاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُوْمِنَ ﴾ (سورة البقرة : ٢٢١)، وَ يَجُوزُ تَزَوَّجُ الصَّابِنَاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِيْنِ وَ يُقِرُّونَ بِكِتَابٍ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ كَانُوا يَعْمُدُونَ بِدِيْنِ وَ يُقِرُّونَ بِكِتَابٍ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَ إِنْ كَانُوا يَعْمُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَ لَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزُ مُنَاكَحَتُهُمْ، لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، وَالْخِلَافُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولٌ يَعْمُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَ لَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزُ مُنَاكَحَتُهُمْ، لِلْآنَهُمْ مُشْرِكُونَ، وَالْخِلَافُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولٌ الْمَنْوَا يَعْدِيْنِ وَ يَعْمُولُ الْمَنْوَاكِبَ وَ لَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزُ مُنَاكَحَتُهُمْ، لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، وَالْخِلَافُ الْمَنْقُولِ فِيْهِ مَحْمُولٌ الْمُ

# 

# عَلَى اشْتِبَاهِ مَذْهَبِهِمْ، فَكُلُّ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَةً، وَ عَلَى هٰذَا حِلُّ ذَبِيْحَتِهِمْ.

ترد جمل: اور مجوی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ مجوی کی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا ذبیحہ کھانے کے علاوہ بقیہ چیزوں میں ان کے ساتھ اہل کتاب جیسا برتاؤ کرو۔

فرماتے ہیں کہ بت پرست عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ ارشاد خداوندی ہے کہ مشرکات سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور صابعہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اہل صابعہ کسی دین کے مصدق اور کسی کتاب کے مقر ہوں ، اس لیے کہ وہ بھی اہل کتاب میں سے ہیں۔

اورا گروہ ستاروں کے پرستار ہوں اوران کی کوئی کتاب بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ان کی عورتوں سے منا کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ (اب تو) وہ مشرک ہیں، اور اس سلسلے میں جواختلاف منقول ہے وہ ان کے ند ہب کے مشتبہ ہونے پرمحمول ہے، چنانچہ ہر امام نے اس کے مطابق جواب دیا جواس کے ریہاں ان کا نہ جب واقع ہوا، اور ان کے ذبیحہ کی صلت بھی اسی اختلاف پر ہے۔ سریں ہے۔

#### اللّغات:

سنوا کی روش رکھو، چلو۔ ﴿سنة ﴾ طریقہ، چلن۔ ﴿وثنیات ﴾ بت پرستوں کی عورتیں۔ ﴿صائبات ﴾ بے دین عورتیں۔ ﴿صائبات ﴾ بے دین عورتیں۔ ﴿کواکب ﴾ستارے، اجرام فلکی۔ ﴿حلّ ﴾ طال ہونا۔

### تخريج

وال الزيلعي بهذا اللفظ غريب اخرجه ابن ابي شيبه في كتاب النكاح.

## ديكركافره عورتول سے نكاح كاحكم:

عبارت میں کئی مسکے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلامسکہ بیہ ہے کہ آتش پرست عورتوں سے نکاح ناجائز اور حرام ہے،
اس لیے کہ حدیث شریف میں اگر چہ مجوں کے ساتھ اہل کتاب کا سا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر حدیث کے آخری جز میں
صاف طور سے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا ذبحہ کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، لہذا اس واضح ممانعت کے بعد حدیث سے
حکم عدولی کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔

- (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بت پرست عورتوں ہے بھی نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس کیے کہ قرآن کریم نے والاتنكحوا المشر كات كاعلان سے ان عورتوں نے نكاح كرنے پرعدم جوازكى مہرلگادى ہے۔
- (۳) تیسرامسکدیہ ہے کہ صابعہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے پانہیں؟ تو اس سکسٹے میں تفصیل ہے اور یہ ہے کہ اگر صابعہ کے آباء و اجداد کسی نبی پرایمان پررکھتے ہوں اور ساتھ ساتھ کسی ساوی کتاب کے معتقدہ اور مقر ہوں ، تو اس صورت میں اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا ، کیوں کہ ایمان بالنبی اور اقرار بالکتاب کے بعد اس کے آباء واجداد اہل کتاب میں داخل ہوں گے اور اہل کتاب کی عورتوں اور ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے ، اس لیے اس سے بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

ہاں اگران کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور کسی کتاب ساوی کے معتقد بھی نہیں ہیں، تو اس صورت

ر آن البداية جلد کار ۱۳۵ کار ۲۹ کار ۱۳۵ کار ۱۳۹ کار ۱۳۹

میں بیمشرکوں کی فہرست میں داخل ہوں گے اور و لاتنکحوا المشیو کات النح کی روسے ان کی عورتوں اور بیٹیوں سے نگاج کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔

و المحلاف المع فرماتے ہیں کہ صابتہ اور جماعت صابتہ کا مسلک و ندہب چوں کہ موہوم اور مشتبہ ہے، اس لیے فقہائے احناف میں ان سے نکاح کے جواز اور عدم جواز کے متعلق اختلاف ہے، چنا نچہ امام صاحب علیہ الرحمة کے یہاں بیال کتاب میں سے ہیں، اس لیے ان سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں جماعت صابتہ بت پرستوں میں سے ہے، اس لیے ان کے یہاں ان سے نکاح کرنا نا جائز اور حرام ہے۔

اوریمی حال ان کے ذبیح کا بھی ہے کہ امام صاحب راٹھیا کے یہاں جائز اور صاحبین کے یہاں نا جائز ہے۔

قَالَ وَ يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحُرِمَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، وَ قَالَ الشَّافِعِي رَمَا الْكَايَةُ لَا يَجُوْزُ، وَ تَزُوِيْجُ الْمُحْرِمِ وَلِيَّنَةُ كَا يَجُوْزُ، وَ تَزُوِيْجُ الْمُحْرِمِ وَلِيَّنَةً عَلَى هَذَا الْحِلَافِ، لَهُ قَوْلُهُ الْتَلِيَّةُ إِنَّ (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ))، وَ لَمَا مَا رُوِيَ الْمُحْرِمِ وَلِيَّنَةً عَلَى الْوَطْي. وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْي.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ بحالت احرام محرم اور محرمہ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، امام شافعی راٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور ولی محرم کا اپنی مولیہ کا نکاح کرنا بھی اسی اختلاف پر ہے، امام شافعی راٹیٹیڈ کی دلیل آپ مٹائٹیڈ کا وہ فرمان ہے کہ محرم نہ تو اپنا نکاح کر ہے امام شافعی راٹیٹیڈ کی دلیل آپ مٹائٹیڈ کی دوسرے کا نکاح کرے، اور ہماری دلیل وہ روایت ہے (جس میں میصمون وارد ہواہے) کہ آپ مٹائٹیڈ کی نیان کردہ روایت وطی پرمحمول ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يَتَوْوَجًا ﴾ وه دونول نكاح كرليس \_ ﴿ تَوْوِيج ﴾ نكاح كرانا \_ ﴿ لا ينكح ﴾ نه نكاح كر \_ \_ ﴿ لا يُنكح ﴾ نه نكاح كرائے \_

### تخريج:

- اخرجہ مسلم فی کتاب النکاح باب تحریم النکاح المحرم، حدیث: ٤١،٤١.
- اخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم النكاح المحرم حديث ٤٦، ٤٧ و ابوداؤد في كتاب المناسك باب ٢١. ٣٨.

#### حالت احرام میں نکاح کا مسکلہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں محرم اور محرمہ بحالت احرام خودا پنا بھی نکاح کر سکتے ہیں اور ولی بن کر دوسرے کا نکاح بھی کرا سکتے ہیں، اس کے برخلاف امام شافعی والتیمیل، امام مالک والتیمیل اور امام احمد والتیمیل کی رائے یہ ہے کہ محرم نہ تو خودا پنا نکاح کرسکتا ہے، دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے المعسوم لا ینکع ہے اور نہ ہی ولی بن کرکسی دوسرے کا نکاح کی کراسکتا ہے، دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان کی روایت ہے المعسوم لا ینکع

و لا یُنکح لینی محرم نہ تو اپنا نکاح کرسکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا نگاح کراسکتا ہے، لہذا جب حدیث میں محرم کے لیے نکاح کی سے نکاح کے اپنے نکاح کے اپنے نکاح کی بیابندی عائد کر دی گئی ہے، تو اب محرم کے لیے جوازِ نکاح یا انکاح کا قائل ہونا تھم حدیث کے خلاف ہے جوضیح نہیں ہے۔

احناف کی پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں ذکور ہے، اس کے راوی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ مُنالِقَیْم نے حضرت میمونہ بڑائی سے بحالت احرام نکاح فرمایا ہے، اسسلیے کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو دارتطنی میں موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہر یرہ وُٹالِقُونہ ہیں، حدیث شریف کامضمون ہے اُن النبی عظالیہ اُن وج میمونہ کا مضمون ہے تزوج وھو محرم واحتجم وھو محرم۔ بیتمام احادیث کبار صحابہ سے حدیث حضرت عائشہ والی میں کہ اللہ کے نبی علایہ اللہ نے حضرت میمونہ والی بیات احرام ہی نکاح فرمایا تھا، لہذا امری بین اور اس حقیقت کو آشکارا کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی علایہ اللہ ان حضرت میمونہ والی بحالت احرام ہی نکاح فرمایا تھا، لہذا امت کے لیے بھی بحالت احرام نکاح کرنے کی گنجائش اور جواز ثابت ہوگا۔

وما رواه الح احناف كى طرف سے ابحه ثلاثه كى پيش كرده حديث عثان والفي كى جواب ديے گئے ہيں:

- (۱) پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس خاتین کی حدیث مثبت ہے اور حضرت عثان کی حدیث نافی ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ الإثبات مقدم علی النفی، اثبات نفی پرمقدم ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی اس حدیث کامفہوم مقدم اور قابل عمل ہوگا جس میں اثبات کی صراحت ہے، اور چول کہ حدیث ابن عباس میں اثبات کی صراحت ہے، اس لیے اسی پرعمل ہوگا اور وہی راج بھی ہوگی۔
- (۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث حضرت عثان میں نکاح سے مراد وطی ہے اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ محرم کے لیے نکاح کرنا تو درست ہے، مگر وطی کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کے تو ہم بھی قائل ہیں۔
- (۳) تیسرا جواب بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت کے جملہ راوی ضبط وا نقان کے ماہر اور ثقہ ہیں، جب کہ حضرت عثان کی روایت کی اسناد میں ایک راوی مبیہ بن وہب ہیں جورواۃ ابن عباس سے علم وفضل اور ضبط وا نقان دونوں میں کم تر ہیں۔اور تعارض کے وقت متقن اور ضابط رواۃ ہی کی روایت پڑمل کیا جاتا ہے۔
- (۳) ایک چوتھا جواب یہ ہے کہ لاینکع المعرم میں نہی نہی تزیبی ہاور حدیث پاک کامفہوم یہ ہے کہ بحالت احرام نکاح کرنا نامناسب اور غیر شری طریقہ ہے، لیکن اگر کسی نے کرلیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

اور پھر بحالت احرام جب دیگرعقو د ومعاملات مثلاً نیچ وشراء درست اور جائز ہیں، تو چوں کہ نکاح بھی ایک طرح کا عقد اور معاملہ ہے،اس لیے یہ بھی درست اور جائز ہوگا۔

تَحْصِيلِ الْجُزْءِ الْحُرِّ لَا إِرِقَاقُة ، وَ لَهُ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْأَصْلَ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ لَا يُحْصُلَ الْوَصْفَ.

ترجمل : باندی سے نکاح کرنا جائز ہے خواہ وہ سلمہ ہویا کتابیہ ،حضرت اہام شافعی ولیٹیل فرماتے ہیں آزاد مرد کے لیے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ باندیوں کے نکاح کا جواز ان کے یہاں بربنا ہے ضرورت ہے، کیوں کہ باندی سے نکاح کرنے میں جزکور قیت پر پیش کرنا ہے اور بیضرورت مسلمہ باندی سے پوری ہوگئ ،ای وجہ سے قدرت علی الحرہ کو باندی کے نکاح سے مانع قرار دیا گیا ہے۔

اور بھارے نزدیک مقتضی کے اطلاق کی بنا پر جواز مطلق ہے اور باندی سے نکاح کرنے میں آزاد جز کو حاصل کرنے سے زکنا ہے، نہ کہ اسے رقیق بنانا، اور شوہر کے لیے اصل حاصل نہ کرنے کی اجازت ہے، لہذا اسے عدم مخصیل وصف کی بھی اجازت ہوگ۔

#### اللغاث:

﴿ تَرْوَّ جَ ﴾ نَكَاحَ كُرِنَا۔ ﴿ حَرِّ ﴾ آ زاد مرد۔ ﴿إِماء ﴾ واحد أمة؛ باندياں۔ ﴿ تعريض ﴾ پيش كرنا، والنا۔ ﴿ رق ﴾ غلائ۔ ﴿ طول ﴾ استطاعت۔ ﴿ لوقاق ﴾ غلام بنانا۔

#### مملوك الغير بانديون سے نكاح كرنا:

مسکلہ یہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے باندی سے نکاح کے جواز اور عدم جواز کے متعلق حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ اما شافعی طِنْتِیْدٌ کا مسلک میہ ہے کہ آزاد مرد کے لیے مسلمان باندی سے نکاح کرنا تو درست ہے، مگر کتانیہ باندی سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، امام مالک طِنْتِیْدٌ بھی اسی کے قائل ہیں اور امام احمد طِنْتِیْدٌ کی ایک روایت یہی ہے۔

امام شافعی را شیار و کی دلیل یہ ہے کہ ان حضرات کے یہاں باندی سے نکاح کرنا ضرورتا ثابت ہے، کیول کہ نکاح کے بعد میال بوی کی مجامعت سے پیدا ہونے والا بچہ باپ کا جز ہوگا اور چول کہ اس کی مال رقیق اور مملوک ہے، اس لیے الولد یتبع الأم فی المحریة والرقیة کے ضابطے کے تحت وہ بچہ بھی رقیق اور مملوک ہوگا اور اس کا باپ آزاد اور غیر مملوک ہے، لہذا باندی سے آزاد کو نکاح کی ضرورت ثابت اور نکاح کرنے میں اپنے جزح ریعنی نبچ کورقیق بنانا لازم آتا ہے جو درست نہیں ہے، مگر چول کہ باندی سے نکاح کی ضرورت ثابت اور متحقق ہے، اس لیے صرف مسلمہ متحقق ہے، اس لیے صرف مسلمہ باندی سے بوری ہوجاتی ہے، اس لیے صرف مسلمہ باندی سے نکاح کی اجازت ہوگی اور کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیول کہ ضرورت کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ الصرورة تقدر بقدر ہا، یعنی ضرورت بقدرضرورت بی ثابت ہوتی ہے۔

ای وجہ امام شافعی ﷺ نے قرآن کریم کی آیت فمن لم یستطع منکم طولا أن ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت أیمانکم الآیة کے مفہوم خالف سے استدلال کرتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح پرقدرت کی صورت میں باندی سے نکاح کرنے کونا جائز اور ممنوع قرار دیا ہے۔

وعندنا الن يبال سے احناف كى دليل كابيان ہے جس كا حاصل بيہ ہے كقر آن كريم في محرمات نكاح كے بيان كے بعد

و أحل لكم ما وراء ذلكم النع اس طرح فانكعوا ما طاب لكم من النساء النع وغيره سے اطلاق سے مطلقاً جواز نكاح كى ا اجازت دى ہے، خواہ وہ آزاد عورت سے ہو يا باندى ہے، مسلمہ سے ہو يا كتابيہ سے، اس ليے قرآن كريم كے اس عموم اور اطلاق كو خاص كرنا اور صرف مسلمہ سے نكاح كو جائز قرار و ينا درست نہيں ہے۔

رہا امام شافعی برائی کا فمن لم یستطع النے کے منہوم نالف سے استدلال کرنا، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں مفہوم خالف جت نہیں ہے، اس لیے اس سے ہماری دلیل و احل لکم النے وغیرہ کے اطلاق کو مقید خاص کرنا درست نہیں ہے۔ مفہوم خالف جحت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو صرف افضلیت (۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ فمن لم یستطع والی آیت میں جواز اور عدم جواز کا مسکنہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو صرف افضلیت اوراولیت سے بحث کی گئی ہے کہ آزاد عورت سے نکاح پر قدرت کے باوجود باندی سے نکاح کرنا بہتر اورافضل نہیں ہے اوراس کے تو ہم جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر آپ اس آیت ہے مفہوم خالف سے عدم جواز پر استدلال کریں گے، تو اس عدم جواز میں مسلمہ اور غیر مسلمہ باندی دونوں داخل ہوں گی ، حالانکہ آپ کے یہاں بھی مسلمہ باندی دونوں داخل ہوں گی ، حالانکہ آپ کے یہاں بھی مسلمہ باندی سے نکاح کرنا درست ہے۔

وفیہ امتناع المع سے امام شافعی واٹیلا کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل سے ہے کہ محرم ارقاق حرکا دعویٰ کر کے باندیوں سے جواز نکاح کوضروری قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے جواز نکاح کی صورت میں صرف آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنالازم آتا ہے (بایں طور کہ ان کا بچہ رقیق ہوگا، اور اگر آزاد کر حرہ سے نکاح کر بے تو پیدا ہونے والا بچہ بھی آزاد اور حرہوگا) اسے غلام بنانایا رقیت پر پیش کرنالازم نہیں آتا ہے (اس لیے کہ اگر نکاح کے بعد باندی آزاد کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بچا پی ماں کے تابع ہوکر حراور آزاد ہوگا) اور جب شوہر کونش جزیعنی بچے ہی کی عدم تحصیل کا حق اور اختیار ہے (بایں طور کہ وہ عزل کرلے) تو اسے اس کے وصف یعنی وصف حریت کی عدم تحصیل کا تو بدر جہ اولی اختیار ہوگا۔

وَ لَا يَتَزَوَّجُ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((لَا تُنْكَحُ الْآمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ))، وَ هُوَ بِإِطْلَاقِةٍ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحَالِمُ عَلَى عَلَيْ السَّلَامُ ((لَا تُنْكَحُ الْآمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ)، وَ هُو بِإِطْلَاقِةٍ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحَالِمُ اللَّهُ فَيَشَّتُ بِهِ بِرَضَاءِ الْحُرَّةِ، وَ لِأَنْ لِلرِّقِ أَثَرًا فِي كَتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَشُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ فِي تَنْصِيْفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقُرِّرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَشُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ فَي تَنْصِيْفِ النِّعْمَةِ عَلَى مَا نُقُرِّرُهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَيَشُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ هُو السَّلِيْقُولِهِ السَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَيَشُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ هُو السَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللّهُ فَيَشُتُ بِهِ حِلُّ الْمَحَلِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ وَي مَعْمَةِ عَلَى الْأَمَةِ))، وَ لِلَّالَةِ الْإِنْفِرَادِ فَى حَلِيهِ الْعَلَاقِ فِي حَقِيقًا إِلَى الْمُولِةِ فَي الْعَلَاقِ فَي عَلَى الْمُعَلِيقِ أَلَاقًا إِلَا مُعَلِيقُهُمُ اللّهُ عَلَى الْامَةِ الْعَلَاقِ فَي جَمِيْعِ الْحَالَاتِ، إِذَا لَا مُنَصِّفَ فِي حَقِيقًا .

تروج بھلے: اور کوئی شخص حرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح نہ کرے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح نہ کرے، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح نہ کیا جائے، اور یہ صدیث اپنے اطلاق کے سبب غلام کے لیے اس کو جائز قر اردینے کے حوالے سے امام شافعی والتھائے کے دقیت خلاف جحت ہے، اور حرہ کی رضامندی سے اسے جائز قر اردینے میں امام مالک والتھائے کے خلاف بھی جحت ہے۔ اور اس لیے کہ رقیت سے میں ان شاء اللہ ہم اسے ثابت کریں گے، لہذا رقیت کی وجہ بحالت انفراد تو سے سے نعمت میں مؤثر ہوتی ہے جیسا کہ کتاب الطلاق میں ان شاء اللہ ہم اسے ثابت کریں گے، لہذا رقیت کی وجہ بحالت انفراد تو

محلیت کی حلت ثابت ہوگی ،کین انضام کی حالت میں ثابت نہیں ہوگی۔

اور باندی کے ہوتے ہوئے آزادعورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ آپ شائیڈ کا ارشادگرامی ہے کہ باندی کے ہوتے ہوئ آزادعورت سے نکاح کیا جاسکتا ہے، اور اس لیے بھی کہ حرہ تمام حالتوں میں محللات میں سے ہے اور اس کے حق میں کوئی مُنصَف نہیں ہے۔

#### اللغات:

ورق ﴾ غلام \_ ﴿ تنصيف ﴾ آ دها كرنا ـ ﴿ انفر اد ﴾ اكيلا بونا ـ ﴿ انضمام ﴾ دومرول \_ ملا بوابونا \_

#### تخريج

- 🛭 اخرجہ دار قطنی فی کتاب الطّلاق، حدیث: ۳۹۵۷.
- اخرجه دارقطني في كتاب الطلاق، حديث: ٣٩٥٧.

### آ زاداورغلام عورتول كوبيك وقت نكاح ميس ركفنے كي صورتيس:

عبارت میں دومسلے بیان کیے گئے ہیں جن میں سے پہلامختلف فید ہے اور دوسرااختلاف سے پاک اور اتفاقی ہے۔ پہلے مسلے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں شوہرخواہ آزاد ہو یاغلام اگر پہلے سے اس کے نکاح میں کوئی آزاد عور ہوں ہے، تو اس کے لے آزاد عورت کی موجودگی میں کسی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جا ہے حرہ راضی ہویا راضی نہو۔

امام شافعی وطنی کا مسلک میہ ہے کہ اگر شوہر آزاد ہے تو وہ ایسانہیں کرسکتا الیکن اگر شوہر غلام ہے تو اس کے لیے حرہ کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور دلیل میہ ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور دلیل میہ ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اور دلیل میں اپنے جزیعنی ولدکور قبل بنانے والا ہوگا جو درست نہیں ہے، لیکن جب خود شوہر بھی رقبل اور ممولک ہوگا، تو ظاہر ہے اب بی خرائی بھی لازم نہیں آئے گی، اس لیے شوہر کے غلام ہونے کی صورت میں حرہ کے ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ امام احمد والت میں اس کے قائل ہیں۔

امام مالک براتیمید کا مذہب سے ہے کہ اگر حرہ راضی ہے اور شوہر کو اس کی اجازت دے رہی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، خواہ شوہر غلام ہویا آزاد، اور دلیل سے ہے کہ تزوج الأمة علی المحرة کی ممانت صرف حرہ کے حق کی وجہ سے تھی، مگر جب حرہ ازخود اپناحق ساقط کرنے پر راضی ہے تو کیا کرے گا قاضی؟۔

احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے لات تعلی المحرة، اس حدیث میں صاف طور پرحرہ کے ہوتے ہوے باندی سے نکاح کی ممانعت دی گئی ہے، اور چوں کہ اس حدیث میں شوہر کے غلام یا جر ہونے، اس طرح حرہ کی رضا اور عدم رضا کے حوالے سے کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، اس لیے بیحدیث امام شافعی براتش میں اور امام مالک براتش اور وال کے خلاف ججت اور دلیل ہے گی۔

احناف کی عقل دلیل سے سے کہ جس طرح رقیت کی وجہ سے عقوبات میں تنصیف اور کی ہوجاتی ہے اور غلام یا باندی کوحریا حرہ

کے بالمقابل نصف سزادی جاتی ہے، اس طرح رقیت نعمت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اوراس کی وجہ سے نعمتوں میں بھی کی ہوجاتی ہے، مثلا آزاد کے لیے چار نکاح کرنے پی اجازت ہے جب کہ رقیق کو صرف دو نکاح ہی پراکتفاء کرنا پڑتا ہے، لہذا جب عقوبت کی طرح نعمت میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا اور باندی سے صرف حالت انفراد میں نکاح کی اجازت میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا اور باندی سے صرف حالت انفراد میں نکاح کی اجازت دی جائے گی ، حالت انفوام میں بیاجازت نہیں ہوگی۔ یعنی مردصرف باندی سے تو نکاح کرسکتا ہے، لیکن آزاد اور باندی سے آیک ساتھ نکاح کرنا ہیں ہوگا۔

جب کہ اس کے بالمقابل آزاد عورت سے بحالت انفراد بھی نکاح کرسکتا ہے اور باندی سے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی ( یعنی بحالت انضام بھی ) نکاح کرسکتا ہے جیسا کہ دوسرے مسئلے میں اس کی وضاحت آر ہی ہے۔

(۲) دوسرا مسئدیہ ہے کہ اگر پہلے سے باندی نکاح میں موجود ہے تب بھی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور بیمسئلہ انکہ اربعہ کے یہاں منفق علیہ ہے، کیوں کہ حدیث شریف میں باندی کے ہوتے ہوئے بھی آزاد عورت سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، چنانچ ارشاد نبوی ہے و تنکع المحرة علی الأمة۔

اورعقلی دلیل بیہ ہے کہ حرہ انفراد اور انضام دونوں حالتوں میں حلال ہے، کیوں کہ اس کے حق میں کسی منصف یا مقل وغیرہ کا کوئی احتال نہیں ہے، لبذا جس طرح تنہا حرہ سے نکاح کرنا جائز ہوگا اسی طرح تنہا باندی ہے بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

ترجملہ: اگر کسی خص نے حرہ کے ہوتے ہوئے (اس کی) طلاق بائن یا طلاق ثلاث کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کیا، تو امام
ابوضیفہ ولیٹھیڈ کے بہاں یہ نکاح جائز نہیں ہے، اور حضرات صاحبین ؒ کے بہاں جائز ہے، اس لیے کہ بیحرہ پر نکاح نہیں ہے، حالانکہ
حرام وہی ہے، اسی وجہ سے اگر کسی نے حرہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنے کی قتم کھائی، تو وہ اس نکاح سے حائث نہیں ہوگا۔ حضرت
امام ابوضیفہ ولیٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ بعض احکام کے باقی رہنے کی وجہ سے من وجہ حرہ کا نکاح باقی ہے، لہذا (دورانِ عدت) احتیاطاً
ممانعت باقی رہے گی۔ برخلاف یمین کے، اس لیے کوشم کا مقصد یہ ہے کہ شوہراس کی باری میں دوسری کو داخل نہیں کرے گا۔

#### اللغاث:

الله يحنث المتم نداو في كار الإيمين المتمر

آ زاداورغلام عورتول كوبيك وقت نكاح مين ركھنے كى صورتين:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کئی جنگ نے اپنی حرہ بیوی کو طلاق بائن دے دی یا تین طلاقی دے کراہے اپنے زکاح سے

خارج کر دیا، تو کیا وہ شخص اس مطلقہ حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کرسکتا ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے، حضرت امام، صاحب رطیقید کا مسلک میہ ہے کہ جس طرح مطلقہ بائند کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس طرح مطلقہ حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کی رائے ہے کہ مطلقہ حرہ کی عدت میں باندی سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے، اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ انکہ ثلاثہ تھی اس کے قائل ہیں اور ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ حدیث لا تنکح الأمة علی المحوة میں باندی کے نکاح سے اس وقت منع کیا گیا ہے جبحرہ نکاح میں داخل ہواورصورت مسئلہ میں طلاق بائن یا طلاق اللاث کی وجہ سے حرہ جب نکاح سے خارج ہوگئی ، تو ظاہر ہے اب ممانعت بھی ختم ہوجائے گی اور باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا اگر چہرہ ابھی عدت ہی میں کیوں نہ ہو۔

حضرات صاحبین نے اپنی اس دلیل کے اشکام کی خاطر ایک نظیر پیش کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ شم کھائی کہ حرہ کے ہوتے ہو ہے باندی سے نکاح نہیں کرے گا اور پھر اس نے حرہ کی عدت میں کسی باندی سے نکاح کرلیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، تو دیکھیے اگر دورانِ عدت حرہ باندی سے نکاح کی ممانعت ہوتی تو یمین کی صورت میں شوہر حانث ہوجاتا، حالاں کہ یہاں شوہر حانث نہیں ہور ہا ہے، لہذا عدم حدیث شوہر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دورانِ عدت حرہ باندی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

و لأبی حنیفة رحمین المنطق معرف امام عالی مقام علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد بھی نکاح کے بعض احکام مثلاً نفقہ، کسوۃ اور منع عن الخروج وغیرہ باقی ہیں، اس لیے حرہ طلاق کے بعد بھی من کل وجہ شوہر کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی، لہذا جب دورانِ عدت من وجہ نکاح باقی ہے، تو جس طرح من کل وجہ بقائے نکاح کی صورت میں باندی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح من وجہ بھی حرہ کا نکاح باقی رہتے ہو ہے باندی سے نکاح کرنا نا جائز اور حرام ہوگا، اس لیے کہ محرمات اور ممنوعات میں احتیاط پیش نظر رہتی ہو، اور صورت مئلہ میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ دورانِ عدت نکاح کی اجازت نہ دی جائے۔

بعلاف الیمین النے سے صاحبین کی نظیر کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ مسکہ یمین سے صورت مسکہ کومؤ کد اور مستحکم بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یمین کی صورت میں شوہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیرے رہتے ہوے تیری باری میں کسی کوشر یک نہیں کروں گا، اور جب طلاق بائن کے ذریعے اس نے اپنی حرہ ہیوی کو نکاح سے خارج کر کے اس کی باری ختم کر دی، تو ظاہر ہے اب دوران عدت باندی وغیرہ سے نکاح کرنے کی صورت میں وہ کسی کواس کی باری میں شریک کرنے والا نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کی باری تین ختم ہو چکی ہے، الحاصل یمین میں شوہر کا مقصد دخول غیر ہے اور عدت میں نکاح کرنے سے وہ مقصد فوت ہورہا ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر حانث نہیں ہوگا اور نکاح کی صورت میں لاتنکع سے نفسِ نکاح مقصود ہے اور دوران عدت نکاح کرنے سے دین نزانی لازم آر بی ہے، اس لیے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا اور مسکہ یمین سے جواز نکاح کو مشخص کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔

وَ لِلْحُرِّ أَنْ يَّتَزَوَّ جَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْاَمَاءِ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَانْكِحُوا مَا

طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعِ ﴿ (سورة النساء: ٣) وَ التَّنْصِيْصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ، وَ ﴿ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِنْكُولُهُ عَلَيْهِ مَا تَلُوْنَا، إِذِ الْأَمَةُ وَالْمَنْكُورَيُّ عِنْدَهُ وَالْحِجَّةُ عَلَيْهِ مَا تَلُوْنَا، إِذِ الْأَمَةُ الْمَنْكُورَةُ يُنْتَظِمُهَا اِسْمُ النِّسَاءِ كَمَا فِي الظِّهَارِ .

ترجہ کہ: آزادمرد کے لیے آزادعورتوں اور باندیوں میں سے چارعورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کین اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ تم لوگوں کو جوعورتیں اچھی لگیں ان میں سے دودو، تین تین اور چارعورتوں سے نکاح کرو، اور عدد کی صراحت اس پر زیادتی سے مانع ہے، امام شافعی والیٹھا فرماتے ہیں کہ آزادمردصرف ایک باندی سے نکاح کرسکتا ہے، اس لیے کہ نکاح اماء ان کے یہاں ضروری ہے، اور ان کے خلاف وہ آیت جمت ہے جوہم نے تلاوت کی، کیوں کہ منکوحہ باندی کو بھی نساء کا نام شامل ہے، جیسا کہ ظہار میں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حوالو ﴾ آزادعورتیں۔ ﴿ اماء ﴾ واحد أمة؛ باندیاں۔ ﴿ طاب ﴾ پیند آکیں۔ ﴿ مثنی ﴾ دو دو۔ ﴿ ثلاث ﴾ تین ۔ ﴿ رباع ﴾ چارچار۔ ﴿ ينتظمها ﴾ مشتل ہوتا ہے۔

#### منكوحات كى زياده سے زياده تعداد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں ایک آزاد مرد کے لیے بیک وقت چارعورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، خواہ وہ سب آزاد ہوں، یاسب باندی ہوں یا پہلے دو باندیوں سے نکاح کر سے پھر دوآزادعورتوں سے، بہر حال اس کے لیے چار عورتوں کے اپنے نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے، دلیل یہ ہے ورتوں کے اپنے نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے، دلیل یہ ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فانکھوا ما طاب لکم المخ سے چارعورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے آن واحد میں چارعورتوں کو نکاح میں رکھنا درست ہے، اور چوں کہ آیت کر یمہ میں لفظ د بناع سے چار کے عدد کی صراحت کر دی گئی ہے، اس لیے بیک وقت چارعورتوں سے زائد کو نکاح میں رکھنا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ عدد کی صراحت اس پر زیادتی سے مانع ہوتی ہے۔

پھر حضرت ابن عمر کی حدیث میں بھی چار سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے چنانچہ حدیث شریف کا مضمون ہے اُن غیلان بن سلمہ الطقفی اُسلم و له عشر نسوۃ فی الجاهلیۃ فاُسلمن معه فامرہ النبی ﷺ اُن بتحیر منهن اُربعا، یعنی غیلان بن سلم اُنقفی نے زمانہ جاہلیت میں دس عورتوں کو اُن زوجیت میں لے رکھا تھا، لیکن اسلام لا نے کے بعد اللہ کے نبی علایٹا کے اُنھیں ان دس میں سے صرف چارعورتوں کو منتخب کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور بقیہ کو نکاح سے خارج کرادیا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیک وقت چارسے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے۔ (بحوالہ بنایہ، وعنایہ) امام شافعی رہیں تھی اُنٹوں سے نکاح کی گنجائش ہے، گر

باندیوں میں یہ قانون اور ضابطہ میں شلیم نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں باندیوں میں صرف ایک باندی سے نکاح کی اجاز گ ہوگی ، چار ہے نہیں؟

اور دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں (شوافع کے یہاں) باندیوں کے نکاح کا جوان ضرورتا ثابت ہے اور المصرورة تقدر بقدر ها والے فارمولے کے تحت بیضرورت ایک باندی سے بوری ہوجاتی ہے،اس لیے صرف ایک ہی باندی سے نکاح کی اجازت ہوگی، جار باندیوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔

صاحب بداید رات فرماتے ہیں کہ اگر چرامام شافعی والتعلیہ کی دلیل بڑی زوردار ہے، مگر ان کے خلاف فانکحوا ما طاب لکھ النے والی آیت جمت اور دلیل ہے، اور وجراستدلال بیہ ہے کہ آیت میں نساء کا لفظ جس طرح حرہ منکوحہ کو شامل ہے ای طرح بید لفظ منکوحہ باندی کو بھی شامل ہے اور حرہ میں چار سے نکاح کرنا جائز ہے، تو پھر باندیوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان میں بھی چار سے نکاح کرنا ورست اور جائز ہوگا۔

اور جس طرح قرآن کی ایک دوسری آیت و الذین یظاهرون من نسائهم میں نساء سے حرہ اور باندی دونوں مراد ہیں اور جواز ادر افظ نساء کے تحت حرہ اور امتہ دونوں داخل ہوں گی۔اور جواز اربعہ کا حکم حرہ اور امتہ دونوں کو مشترک ہوگا۔
اربعہ کا حکم حرہ اور امتہ دونوں کو مشترک ہوگا۔

وَ لَا يَجُوْزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّ جَ أَكُثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَحَلِنَّا أَيْهُ يَجُوزُ، لِأَنَّهُ فِي حَقِّ البِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ عِنْدَهُ حَتَّى مَلَكَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى، وَ لَنَا أَنَّ الرِّقَ مُنَصِّفٌ فَيَتَزَوَّ جُ الْعَبْدُ اِثْنَيْنِ، وَالْحَرُّ أَرْبَعُ الْفَهَارَّا لِشَرَفِ الْحُرِيَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ رَابِعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَفِيْهِ الْحُرِيَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ رَابِعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيُّ رَحَمُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلْحُرِيَّ فِي عِدَّةِ الْأَخْتِ فِي عِدَّةِ الْأَخْتِ .

ترجمل: غلام کے لیے دو ہے زائد عورتوں ہے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، امام مالک والتے این کہ جائز ہے، اس لیے کدان کے یہاں نکاح کے تیں کہ جائز ہے، اس لیے کدان کے یہاں نکاح کے حق میں غلام آزادی کی طرح ہے، حتی کہ غلام اجازت مولی کے بغیر بھی نکاح کا مالک ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ رقیت (غلام کے حق کو) نصف کرنے والی ہے، البندا شرف حریت کے اظہار کے پیش نظر غلام دوعورتوں سے نکاح کرے گا اور آزاد چار سے، پھر اگر آزاد نے چاروں میں سے کسی کو طلاق بائن وے دی، تو اس مطلقہ کی عدت گزرنے سے پہلے شوہر کے لیے چوتھی عورت سے نکاح کرنے کی سے نکاح کرنے کی خوار ہے، اور اس میں امام شافعی والتھا یہ کا اختلاف ہے، اور یہ بہن کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنے کی نظیر ہے۔

#### اللغات:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿رقّ ﴾ غلای۔ ﴿حرّیة ﴾ آ زادی۔ ﴿إحدى الاربع ﴾ چار میں سے ایک۔ ﴿تنقضی ﴾ ختم ہو جائے، پوری ہوجائے۔

#### 

#### غلام کے زیادہ سے زیادہ تکاح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں غلام کے لیے دوعورتوں سے زائد کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، امام احمد جِلَیْشِیْد اور امام شافعی جِلَیْشِیْد بھی اس کے قائل ہیں، البند امام ما لک جِلَیْشِیْد کے یہاں جس طرح آزاد مرد چارعورتوں سے نکاح کرسکتا ہے، اسی طرح غلام کے لیے بھی چارعورتوں سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔

امام ما لک رولیٹینڈ کی دلیل میہ ہے کہ حق نکاح میں غلام بھی آزاد مرد کی طرح ہے، کیونکہ نکاح آدمیت کے خواص میں سے ہے اور آ دمیت میں آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں، لہذا جس طرح آزاد کے لیے چارعورتوں سے نکاح کرنا درست ہے، اسی طرح غلام کے لیے بھی چارعورتوں سے نکاح کرنا درست ہوگا۔

اور حق نکاح میں غلام کے آزاد کا ہم مثل اور ہم پلہ ہونے پراس ہے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے کہ غلام نکاح کے علاوہ دیگر امور مثلاً نیع وغیرہ میں اجازت مولی کا مختار ہوتا ہے، کین نکاح میں مولی کی اجازت کے بغیر بھی وہ یہ فعل انجام دے سکتا ہے۔ لہذا جس طرح آزاد نکاح میں مالک وقتاج اور اجازت بشر ہے ستعنی ہوتا ہے، اس طرح غلام بھی از خود نکاح کا مالک ہوگا اور آزاد ہی کی طرح چار نکاح کر سکے گا۔

احناف کی دلیل میہ ہے کہ حضرتِ والا میہ بات تو اظہر من اشتس ہے کہ رقبت سے نعمت اور عقوبت دونوں کی تنصیف ہوجاتی ہے، اور چول کہ نکاح کرنا بھی ایک نعمت ہے، اس لیے یہاں بھی رقبت مؤثر ہوگی اور وہ نعت نکاح جوآزاد کے حق میں چار کے عدد کے ساتھ خاص ہے، غلام کے حق میں نصف ہوجائے گی اور اسے صرف دوعور توں سے نکاح کا اختیار ملے گا، ورنہ تو حریت اور رقبت میں فرق ہی کیارہ جائے گا۔

علامہ عینی رطیقیلائے اس موقع پرایک اور اہم بات تحریر فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت میں نعمتیں درجات اور مراتب کے اعتبار سے الگ اور مختلف ہیں، چنانچہ اللہ کے نبی علیقیلاً کا رتبہ تمام انسانوں سے بلند و بالاتھا، اس لیے آپ کے لیے نوعورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی تھی ، اس طرح رقیت کے مقابلے میں حریت کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، اس لیے شرف حریت کے اظہار کی خاطر رقیت میں صرف دو نکاح کے جواز کی گنجائش ہوگی، ورنہ تو حریت کی اقبیازیت اور اربعہ کے جواز کی خصوصیت نمایاں نہیں ہو سکے گی۔

فإن طلق المحر المنع ہے ایک دوسرا مسلہ بیان کیا جارہا ہے، جواس سے پہلے بھی ضمنا آچکا ہے۔ مسلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی آزاد شخص نے چار عورتوں سے نکاح کر رکھا تھا اور پھر اس نے ان میں سے کسی ایک عورت کو طلاق بائن دے دی تو ہمارے یہاں مطلقہ کی عدت میں کسی اور عورت سے اس شوہر کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے، ورنہ تو اس کے نکاح میں پانچ عورتوں کا جمع ہونا لازم آئے گا جو فانکھوا ما طاب کی تحدید کے منافی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں دورانِ عدت مطلقہ کے حق میں من وجہ نکاح باقی رہتا ہے، اس کے برخلاف امام شافعی رائٹھیڈ کے یہاں چوں کہ نفس طلاق ہی سے مطلقہ نکاح سے خارج ہوجاتی ہے، اس لیے ان کے یہاں مطلقہ کی عدت میں دوسری عورت سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ اور طلاق سے مطلقہ کا نکاح بالکلیۃ منقطع ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں یانچ عورتوں کا اجتماع بھی لازم نہیں آئے گا۔

# الكاركارية بلد الكاركاري الماركاري الكاركاري الكاركاري الكاركاريان

صاحب بدائی فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ مطلقہ بہن کی عدت ہیں آسی کی بہن سے نکاح کی نظیر ہے اور جمع بین الأختین سے ت تحت بھی اس کی تفصیل گذر چکی ہے۔

قَالَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ حُبُلَى مِنْ زِنَا جَازَ النِّكَاحُ وَ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالِمُا عَلَيْ وَ فَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ وَ لَا يَطَأَهَا حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ هَذَا النَّسَبِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ مُحْمَدٍ وَحَالُمُ عَلَيْهُ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَ إِنْ كَانَ الْحَمَلُ ثَابَتَ النَّسَبِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، لِلَّابِي يُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ أَنَّ الْإِمْتِنَاعَ فِي الْأَصْلِ لِحُرْمَةِ الْحَمَلِ، وَ هَذَا الْحَمَلُ مُحْتَرَمٌ، لِأَنَّهُ لَا بِالْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایسی عورت سے نکاح کیا جوزنا سے حاملہ ہوئی ہے، تو نکاح جائز ہے، کین شوہراس حاملہ کے وضع حمل سے پہلے اس سے وطی نہ کرے، اور بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، اور امام ابو یوسف والتھا فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہے۔ اور اگر حمل ثابت النسب ہوتو بالا جماع نکاح باطل ہے۔ امام ابو یوسف والتھا کی دلیل بیہ ہے کہ اصل میں نکاح سے رکنا حمل کے احترام کی وجہ سے اور بی حمل بھی قابل احترام ہے، کیوں کہ اس کی طرف سے کوئی جنایت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بی حمل بھی قابل احترام ہے، کیوں کہ اس کی طرف سے کوئی جنایت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ نص کی وجہ سے حاملہ من الزنا بھی محللات میں سے ہے، اور وطی کی حرمت اس لیے ہے، تا کہ شوہر کا پانی اس کے غیر کی بھیتی کوسیراب نہ کرے۔ اور ثابت النسب میں نکاح سے رکناصاحب ماء کے حق کی وجہ سے ہے، اور زانی کا کوئی احتر امنہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حبلی ﴾ حاملہ ﴿ حتی تصع ﴾ بچہ جن وے۔ ﴿ امتناع ﴾ رکنا، ظهرنا۔ ﴿ جنایة ﴾ قصور، برم۔ ﴿ اسقاط ﴾ گرانا، ضائع کرنا۔ ﴿ يسقى ﴾ بيراب کرے۔ ﴿ ذرع ﴾ کھنتی۔

#### زانيدے لكاح كامسكد:

عبارت کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسی عورت سے نکاح کیا جوزنا سے حاملہ تھی ، تو اب اس کی دوصور تیں ہیں (۱) وہ ممل ثابت النسب ہوگا مثلاً عورت غیر کی معتدہ تھی پھر اس سے کسی نے زنا کر لیا اور وہ حاملہ ہوگئی (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا حسل ثابت النسب نہیں ہوگا ، اگر پہلی صورت ہے یعنی حمل ثابت النسب ہوتو با تفاق ائمہ اس عورت سے نکاح کرنا باطل اور حرام ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے یعنی حمل ثابت ابن حاملہ ہے جواز نکاح کے متعلق حضرات فقہاء بِیُورِیْنِیم کا اختلاف ہے، پنانچہ احناف میں سے حضرات طرفین جواز نکاح اور وضع حمل تک امتناع وطی کے قائل ہیں ، امام ابو یوسف برائیسیڈ نکاح ہی کو جائز نہیں مانے ، امام احمد اور امام زفر بیکی تھی ہی ہی ہی اس کے قائل ہیں ، البتہ امام شافعی برائیسیڈ کے یہاں نکاح بھی جائز ہے اور وطی کرنا بھی مانے ، امام مالک ، امام احمد اور امام زفر بیکی ہی اس کے قائل ہیں ، البتہ امام شافعی برائیسی کے بیاں نکاح بھی جائز ہے اور وطی کرنا بھی

امام ابو یوسف بطینی وغیرہ کی دلیل قیاس ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اصل یعنی ثابت النب میں احتر ام حمل کی وجہ سے
نکاح ممنوع ہے، اس طرح فرع یعنی غیر ثابت النب حمل میں بھی احتر ام حمل کی وجہ سے نکاح ممنوع ہوگا، کیونکہ ثابت النب ہی کی
طرح یہ حمل بھی جنایت سے پاک ہے اور قابل احتر ام ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا گرانا اور ساقط کرنا درست نہیں ہے، اگر حمل کی طرف
سے وئی جنایت ہوتی ، تو اسے گرا کر الگ کر دیا جاتا ، معلوم ہوا کے حمل محتر م ہے اور اس وجہ سے نکاح ممنوع ہے۔

ولھما النے حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے محرمات کی ایک طویل ترین فہرست بیان کرنے کے بعد واحل لکم النے سے غیرمحرمات کے نکاح کو حلال کر دیا، تو اب قیاس وغیرہ سے کسی حلال عورت کومحرمات کی فہرست میں شامل کرنا درست نہیں ہے، اور چول کہ قرآن کریم نے محرمات کی جوفہرست بیان کی ہے، اس میں حاملہ من الزنا کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی محلالات میں سے ہوگی اور أحل لکم ما وراء ذلکم کے حکم کی روسے اس کے ساتھ نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔ وحرمة الوطئ النے سے ایک طالب علانہ اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں حاملہ من الزنا سے نکاح کرنا درست ہے، تو پھروطی کرنا کیون نہیں درست ہے، جب کہ عوماً نکاح کے بعد ہی یہ کام شروع ہوجاتا ہے۔

صاحب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جواز نکاح کے باوجود حاملہ سے ولمی کی حرمت اس لیے ہے، تا کہ انسان اپنی (منی) سے دوسرے کی تھیتی کوسیراب نہ کرے اور رسول پاک مَنْ اللّٰهِ اِسْ فرمان پر عمل پیرا ہوجائے من کان یؤمن باللّٰه والیوم الآخر فلایسقی ماء ہ زرع غیرہ۔

والامتناع فی المنے یہاں ہے امام ابو یوسف را شیلا کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرتِ والا ثابت النب کو غیر ثابت النب میں نکاح کی ممانعت احترام حمل کی وجہ ہے نہیں ہے، کو غیر ثابت النب میں نکاح کی ممانعت احترام حمل کی وجہ نہیں ہے، بلکہ وہاں تو صاحب ماء یعنی شو ہراول کے حق کی وجہ نکاح ممنوع ہے اور چوں کہ زانی نہ تو محترم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے حق کی بات وار کی جاتی ہے، اس لیے زنا والے مسلے کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، مختصراً اسے آپ یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ صحت پاس داری کی جاتی ہے، اس لیے زنا والے مسلے کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں مغایرت ہے فکیف یصح القیاس۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ حَامِلًا مِنَ السَّبْيِي فَالِنَّكَامُ فَاسِدٌ، لِأَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ، وَ إِنْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ عَنْهُ فَالِنِّكَامُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا حَتَّى يَغْبُتَ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ دَعُوةٍ، فَلَوْ صَحَّ البَّكَامُ لَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَّصِلُ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَّصِلُ بِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَّصِلُ بِهِ الْحَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الْخَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ عَيْرُ مُتَأَكِيهٍ حَتَّى يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِالنَّفُي مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَّصِلُ بِهِ

توجیلہ: اگر کسی نے ایس حاملہ سے نکاح کیا جودارالحرب سے گرفتار کرکے لائی گئی ہے، تو نکاح فاسد ہے، اس لیے کہ اس کاحمل ثابت النسب ہے۔اوراگر کسی نے دوسرے سے اپنی ام ولد کا نکاح کیا، حالانکہ وہ اسی (آقا) سے حاملہ ہے تو نکاح باطل ہے، کیونکہ ر أن البداية جدى المراهم المراهم المراهم الماري الماري الماري المراهم المراهم

وہ (ام ولد ) اپنے مولی کی فراش ہے، یہاں تک کہ کسی دعوے کے بغیر مولی ہے اس کے بنچے کا نسب ثابت ہوگا، اب اگر نکاح در سست ہوگا تو جمع بین الفراشین لازم آئے گا، البتہ وہ فراش قوی نہیں ہے، حتیٰ کہ نفی کرنے سے لعان کے بغیر بچے مثنی ہوجائے گا، لہذا جب تک اس کے ساتھ حمل متصل نہ ہو، اس فراش کا اعتبار نہیں ہوگا۔

#### اللَّعَاتُ:

﴿السبى ﴾ قيدى ﴿ وَقِ ج ﴾ نكاح كراديا ، ﴿ دعوة ﴾ وعوى \_

#### دارالحرب سے قیدی حاملہ عورت سے تکاح:

اس عبارت میں دومسئے بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ پہلا مسئلہ ہے کہ ایک عورت دارالحرب سے گرفتار کر کے لائی گئی اور وہ حالمہ ہے، اب اگر کوئی شخص اس سے نکاح کرتا ہے، تو یہ نکاح فاسد ہے، کیونکہ اس عورت کا حمل اس کے حربی شوہر سے ثابت ہے اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ حمل کے ثابت النسب ہونے کی صورت میں نکاح فاسد ہو جاتا ہے، للہذا یہاں بھی نکاح فاسد ہوگا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ام ولد سے وطی کی اور وہ حالمہ ہوگئی، اب اگریشخص کسی دوسرے آومی سے اس حالمہ ام ولد کا نکاح کرنا چاہے، تو نہیں کرسکتا، نکاح باطل ہوگا، اس لیے کہ یہ ام ولد اپنے مولی کی فراش ہو اور اس کا حمل مولی سے ثابت النسب ہوگا، للہذا جب یہ ام ولد مولی کی فراش ہے، تو اس کی فراش ہوگی اور اجتماع بین الفراشین لازم آئے گا، جو درست نہیں ہے۔ اگر اس کے نکاح بھی درست نہیں ہے۔

الا أنه النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب ام والدمولی کی فراش ہے، تو جس طرح اس کے حاملہ ہونے کی صورت میں بھی نکاح درست نہیں ہونا جا ہے، حالانکہ ہونے کی صورت میں بھی نکاح درست نہیں ہونا جا ہے، حالانکہ بم دیکھتے ہیں کہ ام ولد اگر حاملہ نہ ہوتو اس کا نکاح درست ہے، آخر ایسا کیوں جیاس صورت میں بھی تو جمع بین الفراشین لازم آتا

اس کا جواب دیتے ہوں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ام ولدمولی کی فراش تو ہے، گریہ فراش مضبوط اور مشخکم نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مولی بچے کی نفی کر دے، تو مولی سے کسی لعان کے بغیروہ بچہ منتفی ہوجائے گا، حالا نکہ فراش قوی میں نفی ولد کے لیے لعان ضروری ہے، معلوم ہوا کہ یہ فراش قوی نہیں ہے، لہٰذا اس فراش کی تقویت کے لیے حمل کو ضروری قرار دیا گیا، اب اگر ام ولد حالمہ ہوگی تو اس کا فراش ہونا قوی ہوگا اور کہیں اور اس کا عقد جائز نہیں ہوگا، لیکن اگروہ حاملہ نہیں ہوگی، تو اس کی فراشیت ناقص اور ضعیف ہوگی اور دوسرے سے اس کا عقد جائز ہوگا۔

قَالَ وَ مَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِفِرَاشٍ لِمَوْلَاهَا، فَإِنَّهَا لَوْ جَاءَتُ بِوَلَدٍ لَا يَشْتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعُوَةٍ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَّسْتَبُرِنَهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ، وَ إِذَا جَازَ النِّكَاحُ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَّطَأَهَا قَبْلَ الْإِسْتِبْرَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِنَّمَايُهُ وَ أَبِي يُوسُفَ رَحَالِنَّالَيْهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالِنَّا يُهُ لَهُ أَنْ يَّطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَّسْتَبْرِنَهَا، لِأَنَّهُ إِحْتَمَلَ الشُّغُلَ بِمَاءِ الْمَوْلَى، فَوَجَبَ التَّنُزُّهُ كَمَا فِي الشِّرَاءِ.

وَ لَهُمَّا أَنَّ الْحُكُمَ بِجُوازِ النِّكَاحِ أَمَارَةُ الْفَرَاغِ، فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِسْتِبْرَاءِ لَا اِسْتِحْبَابًا وَ لَا وُجُوبًا، بِخِلَافِ الشِّمْرَاءِ، لِلَّآنَةُ يَجُوزُ مَعَ الشَّغْلِ، وَ كَذَا إِذَا رَأَى اِمْرَأَةً تَزُنِي فَتَزَوَّجَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَّطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِنَهَا عِنْدَهُمَا، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَّطَأَهَا مَا لَمْ يَسْتَبْرِنَهَا، وَ الْمَعْنَى مَا ذَكَرُنَا.

توجہ ہے : فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی باندی ہے وطی کر کے اس کا نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مولی کی فراش نہیں ہے، چنا نچہ اگر اس نے کوئی بچہ جنا، تو دعوے کے بغیر اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، البتہ اپنے پانی کی حفاظت کے پیش نظر مولی کے لیے استبراء کرنا مستحب ہے۔ اور جب نکاح جائز ہے، تو حضرات شیخین عجیستا کے بہان استبراء سے پہلے شوہر کے لیے وطی کرنے میں اچھانہیں سمجھتا، اس لیے کہ ماء مولی کے کرنا بھی جائز ہے، امام محمد مرات بیں کہ استبراء سے پہلے شہر کے لیے وطی کرنے کو میں اچھانہیں سمجھتا، اس لیے کہ ماء مولی کے ساتھ شغل کا اندیشہ ہے، لہذا احتیاط ضروری ہے، جیسا کہ شراء میں ہوتا ہے۔

حفزات شیخین برنسال کی دلیل میہ ہے کہ جواز نکاح کا حکم فراغت رحم کی علامت ہے،لہٰذاشو ہرکواستبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا، نہ استحبا بانہ وجو با، برخلاف شراء کے،اس لیے تو ہم شغل کے ہوتے ہوئے بھی شراء جائز ہے۔

اورا سے ہی جس کسی نے کسی عورت کوزنا کرتے ہوے دیکھا پھراس نے نکاح کرلیا، تو حضرات شیخین جیسیا کے یہاں اس کے لیقبل کے لیے قبل الاستبراء وطی کرنا جائز ہے، آمام محمد روائٹیلڈ فرماتے ہیں کہ استبراء سے پہلے میرے نزدیک وطی کرنا پیندیدہ نہیں ہے۔ اور دلیل وہی ہے جوہم نے بیان کی۔

#### اللغاث:

﴿ يسترئ ﴾ ايك حيض تفهر كررم كے خالى ہونے كا يقين كر لے۔ ﴿ صيانة ﴾ بچاؤ، حفاظت۔ ﴿ التنز ٥ ﴾ بچنا، احتياط كرنا۔ ﴿ أمادة ﴾ علامت، نشانی۔ ﴿ شواء ﴾ خريدنا۔

### موطوءه باندي كا تكاح تهين اوركردين كامسكه:

اس عبارت میں بھی دومسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں (۱) پہلا مسکدتو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے وطی کرنے کے بعد کسی دومرے شخص سے اس کا نکاح کردیا، تو احناف کے یہاں وہ نکاح درست ہے، (البت امام شافعی پرایشیاڈ و امام احمد پرایشیاڈ جواز نکاح کے لیے ایک حیض سے اور امام زفر پرایشیاڈ تین حیض سے استبراء کو ضروری قرار دیتے ہیں) خواہ استبراء سے پہلے موطوء ہام ولد میں عدم جواز نکاح کی علت اجتماع فراشین تھا، اور پہلے ہو یا بعد میں ۔ اور یہ نکاح اس لیے درست ہے کہ اس سے پہلے موطوء ہام ولد میں عدم جواز نکاح کی علت اجتماع فراشین تھا، اور یہاں چوں کہ باندی مولی کی فراش نہیں ہے، اس لیے سابقہ مسکے والی علت یہاں معدوم ہے، لہذا الحکم میں تبدیلی آئے گی اور نکاح جائز ہوگا۔
ضا بطے کے تحت یہاں بھی تھم میں تبدیلی آئے گی اور نکاح جائز ہوگا۔

ادریہ باندی اپنے مولی کا فراش اس لیے ہیں ہے کہ اگر نکاح کے بعد اس نے کسی بچے کوجنم دیا تو دعوے کے بغیر مولی سے

بجے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، حالانکہ باندی کے فراش ہونے کی صورت میں بدون دعوی بھی نسب ثابت ہوجاتا ہے، معلوم ہوا گذاری مسلطے میں باندی فراش نہیں ہے اور اجتماع فراشین ہی جواز نکاح سے مانع تھا، لبذا جب وہ مانع ختم ہوگیا تو إذا زال المانع عاد الممنوع والے ضابطے کی روشنی میں جواز نکاح کا تھم ثابت ہوجائے گا۔

جواز نکاح کے سلیلے میں حضرات ائمہ احناف تو ایک ساتھ ہیں، گر جواز کے بعد جگاڑ یعنی وطی وغیرہ کے جواز میں وہ مختلف ہیں، چنا نچہ حضرات شخین کی رائے تو ہے کہ جب نکاح جائز ہوتو وطی کرنا بھی جائز ہوگا خواہ استبراء ہویا نہ ہو، حضرت امام محمد رہائٹھائہ ان سے الگ ہوکر فرماتے ہیں کہ استبراء سے پہلے میر نے زدیک وطی کرنا اچھانہیں ہے، کیوں کہ جب مولی نے بھی اس سے وطی کر رکھی ہے تو ظاہر ہے کہ رقم کے اس کے نطفے کے ساتھ مشغولیت کا وہم ہے، اور اگر مشغولیت رقم کا لیقین ہوتو استبراء سے پہلے وطی حرام ہوگی ( کیوں کہ اس صورت میں اپنی سے غیر کی گھیتی کو سیر اب کرنا لازم آئے گا) لہذا جب بیقن مشغولیت کی صورت میں وطی حرام ہوگی ( کیوں کہ اس صورت میں وطی سے بینا اور احتیاط کرنا کم از کم واجب تو ضرور ہوگا۔

۔ جیسا کہ خریدنے کی صورت میں استبراء سے پہلے وطی نہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی وطی نہ کرنا نسروری ہے۔

ولهما النع حفزات شیخین بیستا کی دلیل میہ ہے کہ جب وطی کے بعد شریعت نے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، تو یہ جواز خود فراغ رحم کی تعلامت اور دلیل ہے، کیونکہ نکاح کی مشروعیت ہی فارغ رحم کی تعلامت اور دلیل ہے، کیونکہ نکاح کی مشروعیت ہی فارغ رحم پر ہے، للذا جب رحم فارغ اور اختفال ہے خالی ہے، تو اب استبراء کے وجوب یا استجاب کی وجنہیں ہے، کیوں کہ تھم کسی سبب کے بغیر واجب نہیں ہوا کرتا، لہٰذا صورت مسئلہ میں جب رحم فارغ ہوا رابازت نکاح اس فراغت پر دلیل ہے تو اب خواہ مخواہ استبراء کو واجب یا مستحب نہیں قرار دیں گے۔ اور بدون استبراء بھی وطی کرنا حلال اور جائز ہوگا۔

و کذا النع یہاں ہے دوسرے مسلے کابیان ہے، فرماتے ہیں کداگرکٹی خص نے ایک عورت کوزنا کرتے ہوے دیکھااور پھر
اس سے نکاح کرلیا، تو حضرات شیخین بیتا ہے یہاں اس صورت میں بھی استبراء سے پہلے شوہر کے لیے وطی کرنے کی اجازت ہے،
کیونکہ صحب نکاح فراغت رحم کی دلیل ہے، اور امام محمد ولیٹھیڈ کے یہاں زنا سے احتمالی شغل پیدا ہوگیا ہے، اس لیے اس احتمال سے بچتے
ہوئے ایک حیض سے استبراء واجب ہے۔

وَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ وَهُوَ أَنْ يَّقُولَ لِإِمْرَأَةٍ أَتَمَتَّعُ بِكِ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَ الْمَالِيهُ هُوَ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا فَيَبْقَى إِلَى أَنْ يَّظُهُرَ نَاسِخُهُ، قُلْنَا ثَبَتَ النَّسُخُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ

الله عَنهُمَا صَحَّ رُجُوعُهُ إِلَى قَوْلِهِمْ، فَتَقَرَّرَ الْإِجْمَاعُ، وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلٌ مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ صَحِيْحٌ لَازِمٌ، لِآنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِلَةِةِ، وَلَنَا أَنَّهُ أَن عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ زُفَرُ رَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُوَ صَحِيْحٌ لَازِمٌ، لِآنَ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِلَةِةِ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا طَالَتُ مُدَّةُ التَّوْقِيْتِ أَوْ قَصُرَتُ، لِلْآنَ النَّاقِيْتُ هُوَ الْمُعَيِّنُ بِجِهَةِ الْمُتَعَةِ وَقَدْ وُجِدَ.

ترجمہ: اور نکاح متعہ باطل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مرد کی عورت سے کہے کہ میں اتنا مال دے کر اتنی مدت تک تم سے نفع اٹھاؤں گا، امام مالک روٹ نے ٹین کہ متعہ جائز ہے، اس لیے کہ (ابتدائے اسلام میں) وہ مباح تھا، لہٰذااس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اس کا ناتخ نہ ظاہر ہوجائے، ہم کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ سے ننخ ثابت ہو چکا ہے، اور حضرت ابن عباس کا حضرات صحابہ کے قول کا جانب رجوع کرنا بھی صحیح ہے، لہٰذاا جماع بھی ثابت ہے۔

اور نکاح مؤقت بھی باطل ہے، جیسے دوگواہوں کی شہادت سے دی دن کے لیے کی عورت سے نکاح کرنا، امام زفر رالیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ نکاح مؤقت درست اور لازم ہے، کیونکہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح مؤقت متعد کے معنی میں ہے اور معانی ہی کا اعتبار ہے، اور مدت توقیت کے زیادہ یا کم ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ تاقیت ہی متعد کی جہت کو معین کرنے والی ہے اور وہ موجود ہے۔

#### اللّغاث:

﴿اتمتع ﴾ ميل فاكده المحاول كا ﴿ مؤقّت ﴾ مقرر وقت والا ﴿ عبرة ﴾ اعتبار ﴿ عقود ﴾ معاملات و معانى ﴾ مفاتيم و طالت ﴾ بي موكل وقصرت ﴾ جيونى موكل وقت والا والماس والماس

#### نكاح متعد:

ابتدائے اسلام میں نکاحِ شرقی اور ابدی کے علاوہ دیگر دواور نکاح کا چلن تھا، کیکن بعد میں اسلام نے انھیں باطل کر دیا اور ان کے بطلان پر حفرات صحابہ کا اجماع ثابت ہوگیا۔ چول کہ یہ دونوں بھی نکاح کے نام سے موسوم تھے، اس لیے صاحب کتاب (قدوری) یہاں ان کی حقیقت اور ان کا حکم بیان کر رہے ہیں، صورت مسئلہ بچھنے سے پہلے نکاح متعداور نکاح مؤقت کی تعریف ذہن نشین کرلیں۔

نكاح متعة: وه نكاح كهلاتا ہے كەمردكى عورت سے بير كى كەميى اتنے مال كے عوض اتنے دنوں تكتم سے فاكده اشمانا چاہتا ہوں أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال\_

نکاح موقت: یہ ہے کہ انسان عورت ہے یوں کیے اتزوجك بشهادة شاهدین عشرة أیام، میں دوگواہوں كی موجودگی میں دی اون تک کے لیے تم ہے نکاح كرتا ہوں۔

نکائے متعداور نکاح مؤقت میں فرق یہ ہے کہ نکاح مؤقت میں لفظ نکاح یا لفظ ترویج ہوتا تھا جب کہ متعد تمع اور استمتاع ہے

ہی منعقد ہوجا تا تھا۔ دوسرا فرق بیہ ہے کہ نکاح مؤقت میں شہادت شاہدین شرط تھی ، اس کے برخلاف نکاح متعہ بدون شہادت تھی منعقد ہوجا تا تھا۔

اس تفصیل کے بعد عبارت کا حاصل یہ ہے کہ باجماع امت اور با تفاق فقہاء نکاح متعہ باطل ہے، صاحب کتاب نے اگر چہ امام ما لک پر شینی اور صاحب فتح القدر وغیرہ کے بہال امام ما لک پر شینی اور صاحب فتح القدر وغیرہ کے بہال امام ما لک پر شینی کی طرف جواز کی نبت کرنا درست نہیں ہے، یا تو یہ صاحب کتاب کا سہو ہے یا پھر کا تب کی فلطی ہے، بہر حال امام ما لک پر شینی کی طرف جواز کی نبت کرنا درست نہیں ہے، یعنی نکاح متعہ اگر چہ ابتدائے اسلام میں جائز تھا، مگر نی اکرم شائی ہے نہر کے دن، متعہ، مؤقت اور پالتو گدھوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے منع فرمایا و یا تھا، خود امام ما لک پر شینی نے مؤطا میں اس سلط کی صدیث تفر دامام ما لک پر شینی نفاح ہے، عن علی ابن أبی طالب أن دوسول الله شینی نهی عن متعم النساء مدیث نے دوبا تیں ساحنے آئیں (۱) متعہ کی حرمت (۲) اور دوسری بات یہ معلوم وعن لحوم المحمر الا ہلیہ یوم حیبو۔ اس صدیث سے دوبا تیں ساحنے آئیں (۱) متعہ کی حرمت (۲) اور دوسری بات یہ مولی کہ امام ما لک پر شینی نیان کیا ہے اور ان کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ اپنی مؤطا میں وہی روایات نقل کرتے ہوئی کہ دامام ما لک پر شینی نیان کیا ہے اور ان کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ اپنی مؤطا میں وہی روایات نقل کرتے ہیں جوان کے نہ مب اور مظلب کی ہوتی ہیں، لہذا امام ما لک پر شینی کا اس روایت کوائی گتاب میں بیان کرنا بھی خود اس بات کی دلیل سے کہ دوجرمت متعہ کے قائل ہیں۔

ای طرح حضرت ابن عباس اگر چیشروع میں حرمت متعہ کے قائل نہیں تھے، مگر بعد میں انھوں نے اسپنے اس قول سے رجوع کرلیا تھا اور اس کی حرمت کے قائل ہوگئے تھے، چنانچہ حضرت جاہر بن زید فرماتے ہیں کہ أن ابن عباس ما حوج من اللدنیا حتی دجع عن قوله فی الصوف و المتعة، لہذا جب ان کا بھی رجوع ثابت اور سیح ہے، تو گویا کہ حرمت متعہ پر اجماع صحابہ کا ثبوت اور اس کا انعقاد بھی درست ہے۔

والنكاح المؤقت النح فرماتے ہیں كه نكاح متعدى طرح نكاح مؤقت بھى باطل ہے اوراس پر بھى ائمہ اربعد كا اتفاق ہے،
البتہ امام زفر بالتہ ہے يہاں نكاح مؤقت كى اجازت ہے، وہ فرماتے ہیں كه نكاح مؤقت سيح اور لازم ہے، اس ليے كه نكاح غير مؤقت كى طرح بيجى نكاح غير مؤقت شرط فاسد ہے باطل مؤقت كى طرح بيجى نكاح بيز مؤقت شرط فاسد ہے باطل نہيں ہوگا، كيوں كه نكاح كے سلسلے میں ضابط بيہ كه النكاح لا يبطل بالشووط الفاسدة۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ نکاح مؤقت چوں کہ نکاح یا تروی کے لفظ سے منعقد ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس میں متعہ کے معنی موجود
ہیں، کیوں کہ متعہ کے معنی بھی تمتع اور استمتاع کے ہیں اور نکاح کے معنی بھی تمتع اور استمتاع کے ہیں، چنا نچیشروع کتاب میں ہم نے
موس کیا ہے کہ اصطلاح شرع میں نکاح کی تعریف ہے ہے حل استمتاع الرجل من امر أة لم یمنع من نکاحها مانع شرعی،
ہذا جب معنا مؤقت اور متعہ دونوں متحہ ہیں، تو جو تکم متعہ کا ہوگا وہی تکم مؤقت کا بھی ہوگا، اور نکاح متعہ چوں کہ حرام اور ناجائز ہے،
اس لیے نکاح مؤقت بھی حرام اور باطل اور ناجائز ہوگا، کیوں کہ دیگر عقود کی طرح ہے بھی عقد ہیں اور عقود کے متعلق ضابطہ ہے کہ
العبرة فی العقود للمعانی لا للمبانی لیعنی عقود میں معانی معتبر ہیں، الفاظ کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ر ہا امام زفر ویلٹیلئے کا بید دلیل دے کرموفت کو جائز قرار دینا کہ تاقیت شرط زائد ہے اور شرط زائد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، تو '' اس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں تاقیت شرط زائد نہیں ہے، بلکہ ایجاب وقبول کا مدار ہی تاقیت پر ہے، اور ایجاب وقبول نکاح کے دکھ میں، لہذا جب ان میں تاقیت کا فساد ہوگا تو نکاح بھی فاسد ہوجائے گا۔

و لا فرق النع صاحب ہدایہ نے اس عبارت سے حضرت حسن بن زیاد کی قول سے احتر از کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر عاقد بن نے نکاح مؤقت میں الی مدت ذکر کی کہ جس مدت تک ان کا زندہ رہنا ناممکن ہے، مثلاً سوسال دوسوسال وغیرہ، تو اس صورت میں بین کاح درست ہوتا ہے، اس میں بین کاح درست ہوتا ہے، اس طرح بین کاح بھی درست ہوگا۔

صاحب بدایے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تول درست نہیں ہے اور مدت کے کم یا زیادہ ہونے سے تھم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح مؤقت کے بطلان کامدار تاقیت پر ہے،اس لیے کہ تاقیت ہی سے متعہ کی جہت متعین ہوگی اور اس کامعنی موجود ہوگا،اور چوں کہ مدت مدیدہ کی صورت میں بھی تاقیت موجود ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی بین کاخ باطل اور حرام ہوگا۔

وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ اِحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا صَحَّ نِكَاحُ الَّتِي حَلَّ نِكَاحُهَا وَ بَطَلَ نِكَاحُ الْأَخْرَى، لِأَنَّ الْمُبْطِلَ فِي اِحْدَاهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرِّ وَ عَبْدٍ فِي الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْأَخْرَى، لِأَنَّ الْمُبْطِلَ فِي الْحُرِ شَرْطٌ فِيهِ، ثُمَّ جَمِيْعُ الْمُسَمَّى لِلَّتِي حَلَّ نِكَاحُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّنَا عَلَيْهُ، وَ الْفَاسِدَةِ، وَ قَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْحُرِ شَرْطٌ فِيهِ، ثُمَّ جَمِيْعُ الْمُسَمَّى لِلَّتِي حَلَّ نِكَاحُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَمَ اللَّهُ الْأَصْلِ. عَنْدَهُمَا يُقْمَا، وَهِي مَسْأَلَةُ الْأَصْلِ.

ترجمه: اگر کسی محف نے ایک ہی عقد میں دوایی عورتوں سے نکاح کیا کہ ان میں سے ایک کا نکاح اس سے حلال نہیں ہے، تواس عورت کا نکاح صحیح ہوگا، جس سے (اس مرد کا) نگاح حلال ہے، اور دوسری کا نکاح باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ مطل ان میں سے ایک ہی میں ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب کسی نے غلام اور آزاد کوئیج میں جمع کر دیا،اس لیے کہ بیج شروط فاسدہ سے باطل ہوجاتی ہے۔ نیز بیج میں، آزاد میں قبولیت بیج بھی مشروط ہوتی ہے۔

امام صاحب کے یہاں پھرمقرر کردہ پورامبر اس عورت کا ہوگا جس کا نکاح حلال ہے، اور صاحبین کے یہاں مبر سمی کو دونوں عورتوں کے مبرمثل پرتقتیم کر دیا جائے گا اور بیمبسوط کا مسئلہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿عقده ﴾ ايك معاملد ﴿مبطل ﴾ باطل كرنے والا - ﴿مسمّى ﴾مقررمقدار،مبر

#### ایک بی عقد میں دوعورتوں سے نکاح کی ایک صورت:

مسلدیہ ہے کہ اگر کسی مخص نے ایک ہی عقد کے تحت دوعورتوں سے نکاح کیا اور ان میں سے ایک ہی محل نکاح تھی ، دوسری

عورت محل نکاتے نہیں تھی ،خواہ نسبی قرابت کے سبب یا رضاعت وغیرہ کے سبب،تو اب تھم یہ ہے کہ وہ عورت جومحل نکاح ہے نکاتے تو درست ہے،لیکن وہ عورت جومحل نکاح نہیں ہے،اس کا نکاح ناجائز اور باطل ہے۔

دلیل میہ ہے کہ یبال مبطل صرف ایک ہی عورت میں ہے، لہذا اس کا اثر بھی اسی ایک عورت کے ساتھ خاص ہوگا اور صرف اس کا نکاتے باطل ہوگا، دوسری عورت پرمبطل کا اثر نہیں ہوگا اور اس کا نکاتے درست ہوگا۔

اس کے برخلاف آگر کسی نے بیچ میں ایک ساتھ آزاداور غلام کوخریدایا بیچا تو بیچ ہی فاسد ہوگی، بیچ اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ بیچ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، للبذا جب بیچ میں کسی نے آزاداور غلام کو جمع کر دیا تو چوں کہ آزادگل بیچ نہیں ہے، اس لیے اب محل بیچ لیخی غلام میں قبولیت بیچ کے لیے ایک غیر محل بیچ لیخی آزاد میں قبولیت شرط ہوئی اور یہ شرط فاسد ہوجاتی ہے، اس لیے بیچ تو اس صورت میں باطل بیشرط، شرط فاسد ہوجاتی ہے، اس لیے بیچ تو اس صورت میں باطل ہوجاتی ہے، اس لیے بیچ تو اس صورت میں باطل ہوجائے گی۔

اچھا یہ بھی نہیں کر کتے کہ نکات کی طرح تیج میں بھی محل تیج لیعنی غلام میں تیج کو درست مان کر غیر محل لیعن آزاد میں تیج کو فاسد مان لیس کے تعقد واحد کے تحت دونوں کو پیچا گیا ہے، تواب اگران میں ہے کسی ایک کی تیج کو نافذ کریں گے تو تفریق صفقہ لازم آئے گا، حالا نکہ تفریق صفقہ بھی تیج کے لیے مبطل اور مفسد ہے، اس لیے جمع بین المحو و العبد کی صورت میں جواز تیج کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

اس کے برخلاف نکاح ان دونوں خرابیوں سے پاک ہے، یعنی نہ تو نکاح شروط فاسدہ سے باطل ہوتا ہے کہ محللہ عورت میں قبولیت نکاح کے برخلاف نکاح میں تفریق صفقہ وغیرہ کا قبولیت نکاح کے لیے غیرمحللہ میں تبولیت کے شروط ہونے کی وجہ سے نکاح باطل ہوجائے، اور نہ ہی نکاح میں تفریق صفقہ وغیرہ کا معاملہ سے، لہٰذا جب نکاح میں بیدونوں خرائی اور مفسد نے ہیں ہیں تو نکاح درست اور جائز ہوگا۔

صورت مسئلہ بی کے شمن میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوںعورتوں میں سے صرف ایک کا نکاح صحیح ہے، تواب مہر مسمٰی کا کیا ہوگا؟ لیعنٰ وہ کس کو ملے گا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔

حضرت امام صاحب رطینید کا نظریہ تو یہ ہے کہ پورا کا پورا مہرمسٹی اس عورت کو ملے گا جس کا نکاح درست اور جائز ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مہرمسٹی کو دونوں عورتوں کے مہرمثل پرتقسیم کر دیا جائے گا۔

ان حضرات کی دلیل یہاں اگر چہ موجود نہیں ہے، مگر صاحب عنایہ اور علامہ ابن الہمامؓ نے صاحبین کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب شوہر نے مسلمی کو دونوں کے بضع کا مقابل تھہرایا ہے تو وہ دونوں پر آ دھا آ دھاتقسیم ہوگا، مگر چوں کہ یہاں ایک کا نکاح فاسد ہے،اس لیے دونوں کے مہرمثل پرمسلمی کوتقسیم کریں گے۔

حضرت امام صاحب ولیٹیلڈ کی دلیل یہ بیان کی ہے جب شوہر نے مسٹی کو دونوں کا مہر قرار دیا تو گویا اس نے پورے مہر کو دونوں پرتقسیم کر دیا اور یوں ہوگیا کہ شوہر نے نصف مسٹی کو ایک عورت کا مقابل قرار دیا اور دوسرے نصف کو دوسری کا، مگر چوں کہ دوسری محل نکاح نہیں تھی، اس لیے اس کے حق میں تقسیم بھی باطل ہوگی اور جب اس کے حق میں تقسیم باطل ہوگی تو پورا مہر سٹی غیر منقسم ہو کر صرف اس عورت کو ملے گا، جس کا نکاح درست اور صحیح ہے۔ اورجیسے اگر کسی نے عورت اور دیوار سے ایک ساتھ نکاح کیا اور ایک ہزار درہم دونوں کا مہر متعین کیا، تو چوں کہ دیوار محل نکاح خو نہیں ہے، اس لیے اس کے حق میں مہر کی تقسیم بھی نہیں ہوگی، اور پورا مہر عورت کا ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی محرمہ کے محل نکاح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں مہرکی تقسیم بھی نہیں ہوگی، اور پورا مہرمحللہ کو ہی ملے گا۔ (عنایہ، فتح القدیر)

وَ مَنِ اذَّعَتْ عَلَيْهِ إِمْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ أَقَامَتُ بَيِّنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِي إِمْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَكُنُ تَزَوَّجَهَا وَسَعَهَا الْمُقَامُ مَعَهُ وَ أَنْ تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ لِلْكَانِيْةِ وَهُو قُولُ أَبِي يُوسُفَ رَحَ لِلْكَانِيةِ أَوَّلًا، وَ فِي قُولِهِ الْآخِرِ وَهُو قَولُ الشَّافِعِيُّ رَحَى لَيْكَانِيةُ لِآنَ الْقَاضِي أَخُطاً الْحُجَّة، إِذِالشَّهُودُ وَهُو قَولُ الشَّافِعِيُّ رَحَى لَيْكَانِيةً لِآنَ القَاضِي أَخُطاً الْحُجَّة، إِذِالشَّهُودُ كَذَبَة، فَصَار كَمَا إِذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ، وَ لِلّهِ بِي حَنِيفَةَ رَحَلَيْكَانِيةً أَنَّ الشَّهُودُ صَدَقَةٌ عِنْدَهُ وَهُو الْحُجَّةُ لِكَانِي مَنْ الشَّهُودُ مَلَا إِذَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ، وَ لِلّهِ بِي حَنِيفَةَ رَحَالِكُمْ اللهُ الْمُنازِعَةِ، إِنْ الشَّهُودُ صَدَقَةٌ عِنْدَهُ وَهُو الْحُجَّةُ لِتَعَلِّرُ الْوَقُوفَ عَلَيْهِمَا مُتَيَسِّرٌ، وَ إِذَا ابْتَنَى لِتَعَلِّرِ الْوَقُوفَ عَلَيْهِمَا مُتَيَسِّرٌ، وَ إِذَا ابْتَنَى الشَّهُونُ فَ عَلَى الْحُجَّةِ وَ أَمُكُنَ تَنْفِيْذُهُ بَاطِنًا بِتَقُدِيْمِ النِّكَاحِ نَفَذَ قَطْعًا لِلْمُنَازِعَةِ، بِخِلَافِ الْمُمُلكِ الْمُرْسَلَةِ، لِلْمُنَازِعَةِ، بِخِلَافِ الْمُمُلكِ الْمُرْسَلةِ، لِلَا الشَّالُ فِي الْأَسْبَابِ تَزَاحُمَّا، فَلَا إِمْكَانَ. وَالللهُ أَعْلَمُ .

ترجمله: جس تخص پر کسی عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اُس نے اُس عورت سے نکاح کررکھا ہے اور عورت نے بینہ پیش کردیا، چنانچہ قاضی نے اس عورت کواس کی بیوی بنا دیا، جب کہ اس مرد نے عورت سے نکاح نہیں کیا ہے، تو بھی عورت کواس مرد کے ساتھ رہنے ک گنجائش ہے اور (اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ) عورت اسے چھوڑ دے، تا کہ وہ اس سے جماع کر لے، یہ تعلم حضرت امام ابوصنیفہ کرتے ہیاں ہے اور اہی امام ابویوسف والٹیلڈ کا بول اقول ہے، اور امام ابویوسف والٹیلڈ کا دوسرے قول میں جوامام محمد والٹیلڈ کا قول سے اور یہی امام شافعی والٹیلڈ کا بھی قول ہے، کول کہ نے دیسراحت ہے کہ ) مرد کے لیے اس عورت سے وطی کرنے کی بہنوائش نہیں ہے، اور یہی امام شافعی والٹیلڈ کا بھی قول ہے، کیول کہ قاضی نے جت میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ گواہ جھوٹے ہیں، لہذا یہ گواہوں کے غلام یا کافر نکلنے کی طرح ہوگیا۔

اور حضرت امام ابوصنیفہ ویسٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ قاضی کے یہاں گواہ ہے ہیں اور یہی جمت ہے، اس لیے کہ سچائی کی حقیقت پر مطلع ہونا معندر ہے، برخلاف کفراور رقیت کے، کیونکہ ان پر مطلع ہونا آسان ہے، اور جب قضاء کا دارو مدار جمت پر ہے اور نکاح کو مقدم کر کے اس کا باطنا نافذ کرناممکن بھی ہے، تو جھگڑ ہے ہے بیچنے کے لیے نکاح کو نافذ کر ویا جائے گا۔ برخلاف املاک مرسلہ کے، کیوں کہ (ان کے) اسباب میں مزاحمت ہے، لہذا (ان کے) نفاذ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واللہ اعلم

#### اللغاث:

﴿ ادعت ﴾ وعویٰ کیا۔ ﴿ بیّنة ﴾ گواہی۔ ﴿ وسعها ﴾ اس کے لیے گنجائش ہے۔ ﴿ أخطأ ﴾ غلطی کی۔ ﴿ مشهود ﴾ واحد شاهد؛ گواه۔ ﴿ كذبة ﴾ جموٹے۔ ﴿ عبید ﴾ واحد عبد؛ غلام۔ ﴿ رقّ ﴾ غلامی۔ ﴿ تیسّر ﴾ باسمولت۔

#### مستلدا ملاك مُرسَله:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں اگر چہ مسئلہ صرف ایک ہی بیان کیا ہے، مگر اس کے ضمن میں کئی باتیں ایسی ہیں جو قابل فہم اور لائق اعتناء ہیں، لہٰذا حل عبارت سے پہلے مختصراً انھیں ذہن نشین فر مالیں، تا کہ حل عبارت کی گاڑی کسی اسٹیشن پر رُ کے بغیر چل سکے۔

پہلی بات تو بہ ہے کہ نفاذ کی دوحالتیں ہیں (۱) ظاہری (۲) باطنی ، نفاذ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ ماہین الناس کوئی تھم ثابت ہواور اس پر دنیاوی احکام کا ترتب ہوسکے۔ مثلاً نکاح کی صورت میں شوہر کو قدرت علی الوطی حاصل ہواور بیوی نان ونفقہ اور کسوہ وغیرہ کی مستحق ہوجائے۔ اور نفاذ باطنی کا مطلب یہ ہے کہ عنداللہ اس تھم کی حلت ثابت ہوجائے۔

دوسری بات یہ یادر کھیے کہ املاک کی دوقتمیں ہیں (۱) املاک مرسلہ (۲) املاک مقیدہ۔ املاک مرسلہ کا حاصل یہ ہے کہ ان میں سبب ملک فدکورنہیں ہوتا ، مثلاً کسی نے کہا کہ یہ میراغلام ہے اور سبب نہیں بیان کیا کہوہ غلام کس طرح اس کی ملکیت میں گیا،خرید . کریا ہماور وصیت ہے۔

اوراملاک مقیدہ وہ املاک کہلاتی ہیں جن میں سب ملک مذکور ہو، مثلاً کوئی شخص کیے کہ یہ میرا غلام ہے اور میں نے اسے خریدا ہے، یا مجھے مدید میں ملا ہے۔ (بیتمام تفصیلات کفا بیاورعنا یہ وغیرہ میں اس ترتیب سے مذکور ہیں، جواحقر نے بیان کیا) اب ان کا تھم یہ سے کہ اگر قاضی نے املاک مرسلہ میں جھوٹی شہادت پر فیصلہ کر دیا تو با تفاق ائمہ یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ اور املاک مقیدہ کے سلسلے میں اختلاف ہے، چنانچہ کتاب میں اس کا بیان ہے۔

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد پر جھوٹا دعوی تھوٹک دیا اور بیکہا کہ بیمیرا شوہر ہے اور اس نے مجھ سے شادی کی ہے، شوہر نے انکار کیا، مگر اس عورت نے اس پر بینہ پیش کر کے اپنے دعوے کو مشخکم کر دیا اور پھر قاضی جی نے اس کے دعوے کے مطابق اس عورت کو مدعی علیہ کی بیوی قرار دے دیا، تو حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کے یہاں قاضی کا یہ فیصلہ ظاہر و باطن دونوں طرح نافذ ہوگا اور عورت کو اس مرد کے ساتھ رہنے اور ہم بستر ہونے دونوں کی اجازت ہوگی۔ امام ابویوسف رطیتھی ہمی پہلے اس کے قائل تھے۔

امام محمد طِینٹیڈ اورامام شافعی طِینٹیڈ کا مسلک یہ ہے کہ قاضی کا یہ فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوگا، مگر باطناً اس کا نفاذ نہیں ہوگا، اورعورت کو مرد کے ساتھ رہنے کی گنجائش تو ہوگی، مگر ان کے لیے باہم ملنا اور جماع کرنا درست نہیں ہوگا، امام ابو یوسف طِینٹیلڈ کا دوسرا قول یہی ہے، اورامام مالک اورامام احمد مُجِینَتِینا بھی اسی کے قائل میں۔

ان مضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب گواہ جھوٹے اور مکار ہیں، تو ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر کے قاضی نے ججت میں غلطی کی ہے، اور جحت میں غلطی کرنے سے فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوجاتا ہے، مگر باطناً اس کا نفاذ نہیں ہوگا، لہذا یہاں بھی قاضی کا مذکورہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا اور باطناً اس کا نفاذ نہیں ہوگا، لہذا مرد وعورت کے لیے وطی کی حلت ٹابت نہیں ہوگا۔

اور یہ سئلہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثلاً قاضی نے دوآ دمیوں کی گواہی سے کوئی فیصلہ کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ گواہ غلام سے یا کا فرضے اور ان میں شہادت کی ابلیت معدوم تھی، تو یہاں بھی قاضی کا فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا، باطناً نافذ نہیں ہوگا، اسی طرح

صورت مئله میں بھی قاضی کا فیصله صرف ظاہراً نافذ ہوگا۔ اس کیے کہ گواہ کا ذب اور مکآر ہیں۔

حضرت امام صاحب علیہ الرحمة کی دلیل میہ ہے کہ قاضی ظاہر کو دکھے کر فیصلہ کرتا ہے، اور صدافت و سچائی ایک باطنی امر ہے، جس کی حقیقت پرمطلع ہونا دشوار ہے، اور چوں کہ گواہوں نے ازخود آ گے بڑھ کر گواہی دی ہے، اس لیے قاضی اس ظاہری عدالت پر ہی فیصلہ کر دے گا، کیونکہ یہی قاضی کے یہاں جمت ہا اور ثبوت جمیت کے بعد فیصلہ کرنا قاضی پر لازم ہے، البذا جب جمت ثابت ہوگا، تو اب قاضی کا فیصلہ جس طرح ظاہر آنافذ ہوگا اس طرح باطنا بھی نافذ ہوگا، اور جب باطنا بھی وہی فیصلہ نافذ ہوگا تو ان کے لیے صلت وطی بھی ثابت ہوگا۔

بحلاف المحفر النع صاحبین نے صورت مسئلہ میں قاضی کے فیصلہ کو باطناً نافذ نہ ماننے پر گواہوں کے کفراوران کی رقیت والی صورت سیکلہ کو والی صورت اس کیا تھا، صاحب کتاب یہاں سے صاحبین کے اس قیاس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کو مسئلہ کفراور رقیت میں حقیقت حال بر مطلع ہونا آسان ہے، جب کہ صدافت میں میں میر صلہ کافی دشوار گذار اور پرخارہ ہے، اس لیے صدافت وسیائی کو کفراور غلامی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

وأمكن النع سے ایک اعتراض مقدر كا جواب ہے، اعتراض يہ ہے كہ قضاء میں تو كسى ثابت شدہ چيز كوظا ہر كرنا ہوتا ہے، قضاء سے كسى غير ثابت چيز كو ثابت نہيں كيا جاتا اور يہاں جب مدعيہ اور مدعی عليہ كا نكاح ہى ثابت نہيں ہے، تو پھر باطناً كيے قضاء كا نفاذ ہوگا؟

صاحب ہدایہ ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہاں اقتضاء أنكاح كومتقدم مان لیا جائے گا اور قاضى کے فیصلے کی نوعیت یہ ہوگ كہ پہلے گویا وہ ان كا نكاح كرے گا اور پھراس كو ثابت كرے گا ، اور اس كا فائدہ یہ ہوگا كہ اس طرح كرنے ہے جب مردكے ليے وطى كہ حلت ثابت ہوجائے گی ، تو دوبارہ جب مردعورت سے وطى كا مطالبہ كرے گا ، تو تحتذى ہونے كے باوجوداس كے ليے انكار كى كوئى تنجاش باتى نہیں رہے گی ۔

بحلاف الأملاك النح فرماتے ہیں كہ مذكور ہ تفصيل تو املاك مقيدہ كے قبيل سے تھى اوراسى سے متعلق تھى اہيكن املاك مرسله میں چوں كہ سبب ملك مذكور نہیں ہوتا ،اس ليے اگر ان میں كوئی شخص كسى باندى كے مالك ہونے كا دعوى كرے ، تو قاضى كافيصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا اور مدى كواس باندى سے وطى كرنے كى اجازت نہيں ہوگى۔

کوں کہ یہاں سبب ملک مذکور نہیں ہے اور یہ بات واضح ہے کہ ایک چیز میں ملکیت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لہذا اب اگر کسی سبب کے محقق اور مدلل ہوئے بغیر قاضی اس کی جہت کو متعین کرے گا تو ترجیح بلا مرجی اور قضاء بدون الحجة لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے املاک مرسلہ میں تو نفاذ باطنی کی کوئی صورت نہیں ہے۔



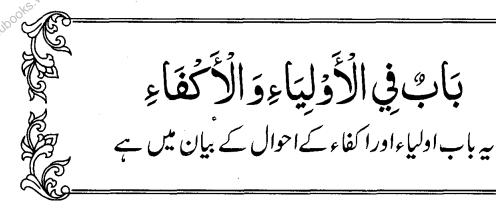



واضح رہے کہ اولیاء ولی کی جمع ہے جو ولایت ہے ما خوذ ہے اور تنفید القول علی الغیر کا نام ولایت ہے، اور اکفاء کفوک جمع ہے جس کے معنی بیں نظیر، ہمسر۔

ترجمل: اور ظاہر الروایہ میں حضرت شیخین عمید کے یہاں عاقلہ، بالغہ اور آزادعورت کا نکاح اس کی رضامندی سے منعقد ہوجائے گا،اگرچہولی نے اس کا عقد نہ کیا ہو،خواہ وہ باکرہ ہویا ثیبہ،اور حضرت امام ابویوسف ولیشید سے منقول ہے کہ ولی کے بغیر نکاح

بی منعقد نہیں ہوگا، امام مجمد ریکٹیلا سے مروی ہے کہ موقوف ہو کر منعقد ہوگا، امام مالک اور امام شافعی ریکٹیلا فرماتے ہیں کہ عورتوں کے الفاظ سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح سے مقاصد سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح سے مقاصد میں خلل ہوگا۔ البنة امام محمد ریکٹیلا فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت سے بی خلل دور ہوجائے گا۔

اور جوازِ نکاح کی دلیل میہ ہے کہ عورت نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے اور اس کے عاقلہ ممیز ہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی اہل بھی ہے، اسی وجہ سے اسے مال میں تصرف کرنے اور شوہروں کا انتخاب کرنے کا حق ہے۔ اور ولی سے نکاح کرانے کا مطالبہ صرف اس وجہ سے کیا جاتا ہے، تا کہ عورت کو بے شرمی کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ پھر ظاہر الروایہ میں کفواور غیر کفو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، البتہ غیر کفو میں ولی کو اعتراض کاحق حاصل ہے۔

اور حضرات شیخین عُرِیاتیا ہے منقول ہے کہ غیر کفو میں نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے واقعات دفع نہیں کیے جا سکتے ،اور حضرات شیخین عُرِیاتیا کے قول کی جانب امام محمد ولیٹیلڈ کارجوع بھی منقول ہے۔

#### اللغاث:

﴿بكر ﴾ كنوارى ـ ﴿ نيب ﴾ شادى شده ـ ﴿عبارة ﴾ ترجمانى، بيان ـ ﴿ يبراد ﴾ مقصود موتا ہے ـ ﴿ تفويض ﴾ سپرد كرنا ـ ﴿محلّ ﴾ خلل انداز موتا ہے ـ ﴿ و قاحة ﴾ بے شرى ـ ﴿ كفو ﴾ برابر، بمسر \_

#### عورت كاازخود نكاح:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی عاقلہ، بالغہ اور آزاد عورت نے (خواہ وہ ثیبہ ہویا باکرہ) برضاء ورغبت اپنا نکاح کرلیا تو اس نکاح کے جواز وانعقاد میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ ظاہر الروایہ میں حضرات شیخین بھی ہا کا مسلک یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح منعقد ہوجائے گا، اگر چہولی کے عقد اور اس کی اجازت سے خالی ہے۔ البتہ امام ابویوسف رکھ ٹھیا ہے خالم رالروایہ کے علاوہ میں ایک قول بیقل کیا گیا کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا،خواہ وہ بالغہ ہویا صغیرہ، عاقلہ ہویا غیر عاقلہ۔

امام محمد رہائٹیلڈ کا کہنا ہیہ ہے کہ نکاح ولی کی اجازت پرموقوف ہو کرمنعقد ہوگا، اگروہ اجازت دے دے گا تو نافذ ہوجائے گا ور نہبیں۔

امام ما لک برلیتی اور امام شافعی براتی یا فرمان میہ ہے کہ عورتوں کی عبارت اور ان کے الفاظ سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا اور دلیل میہ ہوتا اور دلیل میہ ہوتا اور دلیل میہ کے مقاصد مراد ہیں، مثلاً سکونت، باہمی اتفاق، آپس میں میل ومحبت وغیرہ وغیرہ اور عورتیں چوں کہ ناقص العقل اور قلیل الفہم ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر کی حریص اور جلد باز ہوتی ہیں، اس لیے اگر ان کی طرف طرف عقد نکاح کو سپر دکر کے ان کے الفاظ سے نکاح کو منعقد مان لیس تو مقاصد نکاح میں خلل واقع ہوگا، اس لیے نہ تو ان کی طرف عقد کو منسوب کیا جائے گا اور نہ ہی انھیں انعقاد نکاح کی باگ ڈوردی جائے گی۔

امام محمد براتیمینه کی دلیل بھی تقریباً یہی ہے، البتہ وہ بیاضافہ بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کے عقد سے نکاح منعقد تو ہوگا، مگرولی کی اجازت اور اس کی صواب دید پرموقوف رہے گا، اگرولی رشتہ بہتر سمجھ کراجازت دے گا، تو نکاح منعقد ہوگا ورنہ نہیں ۔اور چوں کہ ولی کی اجازت پرموقوف کرنے اسے منعقد مان لیس گے۔
کی اجازت پرموقوف کرنے سے مقاصد نکاح کاخلل دور ہوسکتا ہے، اس لیے اجازت ولی پرموقوف کرکے اسے منعقد مان لیس گے۔

حضرات سیخین میشانیکا کی دلیل میہ ہے کہ بھائی جب عورت آزاد ہے، عاقل وبالغ ہے اوراس نے خالص اپنے حق میں تقرق کے کیا ہے اور وہ تصرف کی اہل بھی ہے، تو پھراس کے اس تصرف کے منعقد اور درست ہونے میں کیا اشکال ہے؟ کیا آپ لوگوں کونظر نہیں آتا کہ وہ عورت اپنے مال میں تصرف کی مختار ہے، اسے اپنے لیے شوہروں کا انتخاب کرنے کا حق ہے، تو پھراسے اپنا عقد کرنے کا حق کیوں نہیں ہوگا؟ لہٰذا جس طرح وہ عورت تصرف فی المال اور اختیار ازواج کا حق رکھتی ہے، اسی طرح وہ تصرف فی الزکاح کی بھی حق دار ہوگی اور اس کا اپنا نکاح منعقد ہوجائے گا۔

و إنها يطالب المح سے ايک اشكال كا جواب ہے، اشكال مدہب آپ كے يہاں خالص اپنے حق ميں تصرف كرنے كى وجہ سے عورت كا عقد منعقد ہوجاتا ہے، تو پھرعورت كوولى سے نكاح كرنے كا مطالبه كرنے كى كيا ضرورت ہے، ہر آزاداور عاقل و بالغ عورت كوخود بى سے اپنا نكاح كرلينا جاہيے؟۔

صاحب کتاب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محترم ہر جائز اور خالص حق میں تصرف کے درست ہونے سے بیلاز منہیں آتا کہ اس کا کرنا بھی ضروری ہو، اور عورتیں عام طور پر شرم وحیاء کی پیکر ہوتی ہیں، اس لیے عورت کے لیے اپنا نکاح از خود کرنا اگر چہ جائز ہے، مگر یہ بات اس کے حق میں باعث عار ہے، ایسا کرنے سے لوگ اسے بے حیا اور بے شرم جیسے القاب سے نوازیں گے۔ اس لیے عورت سے نفی عار اور دفع تہمت کے پیش نظر اس کے ولی کو امور نکاح انجام دینے کی ذمے داری سونی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عورت خود سے اپنا نکاح کر لیتی ہے، تو وہ منعقد ہوجائے گا۔

و لا فرق النج فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں عورت کا نکاح منعقد ہوجائے گا،خواہ اس نے کفو میں نکاح کیا ہویا غیر کفو میں،البتہ غیر کفو میں نکاح کرناعورت کے علاوہ خود ولی کے حق میں بھی باعث عار ہے،اس لیے اس صورت میں ولی کواعتراض اور فنخ نکاح کاحق حاصل ہوگا،کیکن فراوی قاضی خان وغیرہ میں ہے کہ ولی کا بیت اس تک رہے گا جب تک کہ عورت کو بچہ پیدا نہ ہو، ولا دت کے بعد اس کا بیت بھی ختم ہوجائے گا۔

حضرات شیخین عیشها سے حسن بن زیاد کی ایک روایت بہ ہے کہ اگر عورت نے غیر کفو میں نکاح کیا تو وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، فقاوی قاضی خان اور قنیہ وغیرہ میں اسی قول کو مفتی بہ قرار دیا گیا ہے اور ٹمس الائمہ سرحتی وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور اسی میں زیادہ احتیاط ہے، کیوں کہ بیظام وستم کا دور ہے اور بہت سے نکاح غیر کفو میں واقع ہوتے ہیں، لیکن نہ تو ہر ولی انھیں دفع کرسکتا ہے اور نہ ہی قاضی انصاف کی روشن میں انھیں فنح کرتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ غیر کفو میں انعقاد نکاح کے درواز ہے ہی کو بند کر دیا جائے۔

ویروی النع فرماتے ہیں کہ امام محمد رالتی کا ظاہری قول تو وہی ہے جوہم نے بیان کیا کہ صورت مسئلہ میں عورت کا نکاح ولی کی اجازت پرموتوف ہوکر منعقد ہوگا۔لیکن بدائع وغیرہ میں حضرات شیخین کے قول کی طرف ان کا رجوع ثابت ہے، اور بعد میں وہ بھی انعقاد نکاح کے قائل ہوگئے تھے۔فقط واللہ اعلم

وَ لَا يَجُوزُ إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيّ رَحَانُا عَلَيْهُ، لَهُ الْإِعْتِبَارُ بِالصَّغِيْرَةِ، وَ هَذَا لِلَاّنَهَا

جَاهِلَةٌ بِأَمْرِ النِّكَاحِ لِعَدُمِ التَّجْرِبَةِ، وَ لِهِلْذَا يَقْبِضُ الْأَبُ صَدَاقَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا. وَ لَنَا أَنَّهَا حُرَّةٌ مُخَاطَبَةٌ فَلَا يَكُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوْغِ بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ يَكُونُ لِلْغَيْرِ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَمُلَ بِالْبُلُوْغِ بِدَلِيْلِ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ عَلَيْهَا فَصَارَ كَالْغُلَامِ وَ كَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ، وَ إِنَّمَا يَمْلِكُ الْأَبُ قَبْضَ الصَّدَاقِ بِرِضَاهَا دَلَالَةً، وَ لِهِلْذَا لَا يَمْلِكُ مَعَ نَهْيِهَا.

تگرفیجملہ: اور باکرہ بالغہ کو نکاح پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے،امام شافعی ویشیلا کا اختلاف ہے،اوران کی دلیل صغیرہ پر قیاس ہے،اور بیہ قیاس اس وجہ سے سے کدنا تجربہ کاری کے پیش نظروہ امر نکاح سے ناواقف ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے حکم کے بغیر بھی باپ اس کے مہر پر قبضہ کر لیتا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ وہ آزاد ہے اور تھم شرع کی مخاطب ہے، لہذا دوسرے کواس پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ اور صغیرہ پر ولایت کا ثبوت اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہے، حالانکہ خطاب متوجہ ہونے کی وجہ سے بلوغت کے ذریعے اس کی عقل مکمل ہو چکی ہے، لہٰذااس پراجبار، غلامِ بالغ پراجبار اور زبردتی اس کے مال میں تصرف کی طرح ہوگیا۔

اور باپ دلالیۂ اس کی رضامندی کی وجہ ہے (اس کے )مہر پر قبضے کا مالک ہے، یہی وجہ ہے کہاس کے منع کرنے کے بعد وہ اس کا مالک نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ اجبار ﴾ مجوركرنا \_ ﴿ صداق ﴾ مهر \_ ﴿ قصور ﴾ ناقص مونا \_

# تکاح میں لڑکی کی رضا مندی کی شرط:

صورت مسکلہ بیہ ہے کہ ہمارے یہاں با کرہ بالغہ کے ولی کے لیے اس کی اجازت کے بغیر بجمر واکراہ اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے،اگر ولی نے ایسا کردیا تو وہ اس بالغہ کی اجازت برموقوف ہوگا،امام احمد رایشیا پیمی اسی کے قائل ہیں۔

امام شافعی وطنی کی بہاں جس طرح صغیرہ با کرہ کا نکاح جبراً کیا جاسکتا ہے اس طرح با کرہ بالغہ کو بھی زبردی ولی نکاح کے بندھن میں باندھ سکتا ہے،امام مالک بھی اس کے قائل ہیں اورامام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے۔

امام شافعی رایشین کی دلیل صغیرہ پر قیاس ہے اور اس قیاس کی علت جامعہ یہ ہے کہ عورت گھر میں محبوس ومقید رہتی ہے اور بالغ ہونے کے بعد تو اس پر اور بھی پابندی رہتی ہے (کہ گھرسے باہر نہ نکلے) لہذا جس طرح صغیرہ کے ناتجر بہ کار اور معاملات نکاح سے ناواقف ہونے کی بنا پر ولی اس کا جرأ نکاح کرسکتا ہے، اس طرح کبیرہ باکرہ کا بھی وہ جرأ نکاح کرسکتا ہے، کیوں کہ ناواقفیت اور جبالت میں دونوں برابر ہوں گی۔

اوراس کی جہالت ہی کی وجہ ہے اس کی اجازت اوراس کے تھم کے بغیراس کا والداس کے مہر پر قبضہ کرسکتا ہے، لہذانفس جہالت میں کبیرہ باکرہ بھی صغیرہ کی طرح ہے، اس لیے تھم میں بھی اس کے برابر ہوگی۔ ولمنا الع جماری دلیل میہ ہے کہ بالغہ آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ احکام شرع کی مخاطب اور مکلّف ہے، لہٰذا کسی غیر کواس ولایت حاصل نہیں ہوگی۔اور بالغہ کوصغیرہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے،اس لیے کہ صغیرہ پر ولایت اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن صغیرہ جب بالغ ہوگی اور احکام شرع کی مکلّف ہوگئ، تو اب اس کی کوتاہ عقلی بھی ختم ہوگئی اور وہ بالغ غلام (لڑکا) کی طرح ہوگئ اور بالغ غلام پرکسی کو ولایت حاصل نہیں ہوتی ،لہٰذا بالغہ حرہ پر بھی کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی۔

اور جس طرح عورت اپنے مال میں تصرف کی مختار ہوتی ہے اور اس کا باپ زبردتی اس کے مال میں تصرف نہیں کرسکتا، اس طرح زبردتی اس کا نکاح بھی نہیں کرسکتا۔

و انما یقبض المنے ہے بھی امام شافعی جلیٹھائے تیاس کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باپ بالغالا کی کی جہالت کی وجہ سے اس کے مہر پر قبضہ نہیں کرتا، بلکہ باپ کا قبضہ لڑکی کے سکوت کی وجہ سے اس کی جانب سے دلالٹ اجازت کی بنا پر ہوتا ہے، اس لیے کہ لڑکیاں اکثر اپنا مہر وغیرہ وصول کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں، چنانچہ والدمہر پر قبضہ کر کے اسے ان کے حوالے کردیتا ہے، لہذا جب قبض مہر میں دلالٹ رضامندی موجود ہے، تواسے جر واکراہ کے لیے بطور تائید پیش کرنا بھی درست نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر باپ کو اپنا مہر وصول کرنے سے منع کردے، توباپ کے لیے اس میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

قَالَ فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتُ أَوْ ضَحِكَتُ فَهُو إِذُنَّ لِقَوْلِهِ النَّلِيُثَالِمْ ((اَلْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدْ رَضِيَتُ)، وَ لِأَنَّ جِهَةَ الرِّضَاءِ فِيْهِ رَاجِحَةٌ، لِأَنَّهَا تَسْتَحْي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ لَا عَنِ الرَّدِ، وَالصِّحُكُ أَدَلُ عَلَى الرَّضَاءِ مِنَ السُّكُونِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَكَتُ، لِأَنَّهُ دَلِيلُ السُّخُطِ وَالْكُرَاهَةِ، وَ قِيلَ إِذَا وَالصِّحْتُ كَالُمُسْتَهُ وِنَةٍ بِمَا سَمِعَتُ لَا يَكُونُ رِضًا، وَ إِذَا بَكَتُ بِلَا صَوْتٍ لِمَّ يَكُنُ رَدًّا.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ ولی نے باکرہ بالغہ سے اجازت طلب کی پھروہ خاموش ہوگئی یا ہننے گئی ، تو وہ اجازت ہے ، اس لیے کہ آپ منافی گارشاد گرامی ہے کہ باکرہ سے اس کی ذات کے متعلق اجازت طلب کی جاتی ہے، لہٰذا اگروہ خاموش ہوگئ تو گویا کہ راضی ہے، اور اس لیے کہ سکوت میں رضاء کی جہت رائج ہے، کیوں کہ باکرہ اظہار رغبت ہی سے شرماتی ہے، رد کرنے سے نہیں شرماتی ، اور سکوت کے متا بلے میں حک رضامندی پرزیادہ دلالت کرتا ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب وہ روئے ، اس لیے کہ رونا ناراضگی اور ناپسندیدگی کی دلیل ہے۔اور ایک قول یہ ہے کہ اگر باکرہ ٹی ہوئی بات کا استہزاء کرنے والی عورت کی طرح بنے تو اس کا خک رضانہیں ہوگا ،اور جب وہ آواز کے بغیر روئے تو بیر دنہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿استاذن ﴾ اجازت مانگی۔ ﴿سكتت ﴾ خاموش ہوگئ۔ ﴿صحكت ﴾ بنس پڑى۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔ ﴿تستامر ﴾ اجازت لى جائے گی۔ ﴿مستهزئة ﴾ نداق اڑانے

والى ـ جېكت پرويزى ـ

#### تخريج:

 اخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث
رقم: ٦٤ و ابوداؤد في كتاب النكاح باب في الاستيمار حديث ٢٠٩٢ ـ ٢٠٩٤.

#### باكره عورت كي اجازت نكاح:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی باکرہ کے ولی نے اس سے نکاح کی اجازت طلب کی اور باکرہ اس کی بات بن کر خاموش رہی یا بنے اور مسکرانے گی، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا عمل اس کی رضا مندی پر دلیل ہوگا اور اس کی روشی میں ولی کو اس کا نکاح کرنے کی اجازت اور کی اجازت ہوگی۔ اس لیے کہ خود حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوٰ قو والسلام نے باکرہ کی خاموثی کو اس کی اجازت اور رضا مندی قرار دیا ہے، اور عقل بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سکوت میں رضا مندی کا پہلوہی غالب ہے، اس لیے کہ عورتیں شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں اور صراحنا رضا مندی ہے شرم کرتی ہیں، لہذا سکوت کو تو رضا مندی ما نیں گے، اور صحک کو بھی رضا مندی ما نیں گے اور وہ کی سکوت میں تو غور وفکر کرنے کا بھی پہلونکل سکتا ہے، کہ وہ اس طرح کہ حک سکوت میں تو غور وفکر کرنے کا بھی پہلونکل سکتا ہے، گر صحک اور تبہم تو سنی ہوئی بات سے مست اور مگن ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی بہی ہے کہ وہ من پند یہ ہیز کو گرمست اور مگن ہوجایا کرتی ہے، لہذا جب حک سکوت سے زیادہ رضا مندی پر دلالت کر رہا ہے اور سکوت رضا مندی اور اجازت ہوگا۔ تو بدر جہ اولی رضا مندی اور اجازت ہوگا۔

البتۃ اگروہ رونے لگی ، تو رونا دلیل رضانہیں بنے گا ، کیونکہ جس طرح دیگر ناخوش گوار اور ناپبندیدہ امور میں رویا جاتا ہے ، اس طرح نکاح میں بھی عورت کا رونااس کی ناپبندیدگی اور ناراضگی کی علامت ہوگا ، للہٰ ذااسے رضامندی کی دلیل نہیں قرار دے سکتے۔ ایک قول میہ ہے کہ طلب اجازت کے بعد عورت بنسی تو ، گرتمسنح اور استہزاء کے انداز میں بنسی ، تو اس صورت میں اس کا صحک علامت رد ہوگا ، علامت رضانہیں ہوگا۔

عورت کا رونا اس کی ناپسندیدگی کی علامت ہے، لیکن اگرعورت (باکرہ) بلا آواز کے روئے تو یہ بکاء ناپسندیدگی نہیں، بلکہ رضامندی اور پسندیدگی کی علامت ہوگا،اس لیے کہ جس طرح دیگر امور دنیا میں شدت، خوشی اور سرمتی کے موقع پر انسان کو بلا اختیار بلاصوت آنسو آجاتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی اس بکاء کو ماں باپ کی فرقت اور بھائی بہنوں کی جدائی والے آنسو پرمحمول کریں گے اور اسے ناراضگی وغیرہ کی دلیل نہیں مانیں گے۔

قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ يَعْنِيُ اِسْتَأْتَمَرَ غَيْرُ الْوَلِيِّ أَوْ وَلِيٌّ غَيْرُهُ أَوْلِى مِنْهُ لَمْ يَكُنْ رِضًا حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهِ، لِأَنَّ هَذَا السُّكُوْتَ لِقِلَّةِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى كَلَامِهِ فَلَمْ يَقَعْ دَلَالَةً عَلَى الرِّضَاءِ، وَ لَوْ وَقَعْ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَالْإِكْتِفَاءُ بِمِثْلِهِ لِلْحَاجَةِ، وَ لَا حَاجَةَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْأُولِيَاءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْمَرُ رَسُولَ الْوَلِيِّ، لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، وَ تُعْتَبُرُ فِي الْإِسْتِيْمَارِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجُهِ تَقَعُ بِهِ الْمَعُرِفَةُ لِتَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيْهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ ﴿ وَ لَا يُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيْحٌ بِدُوْنِهِ.

توجمہ : فرماتے ہیں کداگر بیکام ولی کے علاوہ کسی نے کیا، یعنی غیر ولی نے اجازت طلب کی، یا ایسے ولی نے کداس کا غیراس سے زیادہ قریب ہے، تو باکرہ کا سکوت رضانہیں ہوگا، یہاں تک کدوہ زبان سے بولے، اس لیے کدیہ سکوت مستا مرکی بات پرکان نہ دھرنے کی وجہ سے ہے، لہٰذا بیرضامندی پر دلیل نہیں ہوسکے گا۔ اور اگر اس سکوت کورضاء پر دلیل مان بھی لیں، تو محمل ہے اور اس جسی رضاء پر بربنا کے ضرورت اکتفاء کیا جاتا ہے اور اولیاء کے علاوہ کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب متأمر ولی کا قاصد ہو، کیونکہ وہ تو ولی کے قائم مقام ہے، اور اجازت لینے میں شوہر کا تذکرہ ایسے طریقے پرمعتبر ہے، جس سے معرفت حاصل ہوجائے، تاکہ شوہر کے متعلق عورت کی چاہت اس کی بے رغبتی سے نمایاں ہوجائے، اورضیح قول کے مطابق مہر کا تذکرہ کرنا شرطنہیں ہے، اس لیے کہ تذکرۂ مہر کے بغیر بھی نکاح درست ہے۔

#### اللغاث:

﴿استأمر ﴾ اجازت ما كلى - ﴿قلة ﴾ كلى - ﴿التفات ﴾ توجه اعتناء - ﴿تسمية ﴾ نام لينا - ﴿وجه ﴾ طريقه -

#### خاموشی کے رضامندی نہ بننے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولی کے علاوہ کسی اور نے باکرہ بالغہ سے نکاح کی اجازت طلب کی یا ولی اقر ب کی موجودگی میں ولی ابعد نے مثلاً باپ کے ہوتے ہوئے بھائی نے اجازت طلب کی ، تو ان دونوں صورتوں میں باکرہ بالغہ کا مخک یا اس کا سکوت دلیل رضانہیں ہوگا ، بلکتحقق رضائے لیے اس باکرہ کا زبان سے تکلم اورصراحت کرنا ضروری ہوگا۔

دلیل مدہے کہ ان دونوں صورتوں میں باکرہ کا سکوت متا کمر کی بات پر کان نہ دھرنے اور بے تو جہی برتنے کی وجہ ہے ، لبندا اسے رضامند پر دلیل نہیں مان سکتے۔اورا گرتھوڑی در کے لیے اسے رضامندی پر دلیل مان بھی لیں ، تو چوں کہ اس میں عدم رضا کا بھی احتمال ہے اور میحتمل ہے اور اس طرح کی رضامندی کو ماننا اور تسلیم کرنا ہر بنائے ضرورت ہوتا ہے اور چوں کہ غیرولی کے حق میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، اس لیے اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا۔

البتة اگرمتناً مرولی کا قاصدادراس کا پیغام بر ہوتو اس صورت میں باکرہ کاسکوت یا خکک دلیل رضا ہوجائے گا، کیونکہ قاصد ولی کا نائب ہے، لہذا اس کا اور ولی دونوں کا حکم ایک ہوگا اور ولی کے حق میں سکوت وضک دلیل رضا ہے، لہذا اس کے حق میں بھی بیہ چیزیں رضامندی پر دلیل ہوں گی۔

ویعتبر النج فرماتے ہیں کہ باکرہ بالغہ سے طلب اجازت کے وقت اس انداز سے شوہر کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ جس سے اس کی پوری معرفت اور اس کا تعارف باکرہ پر ظاہر نہیں ہوگا،
اس کی پوری معرفت اور کما حقہ شناخت ممکن ہو سکے، اس لیے کہ جب تک شوہر کی معرفت اور اس کا تعارف باکرہ پر ظاہر نہیں ہوگا،
ظاہر ہے اس وقت تک وہ اس کے متعلق کسی نتیج پرنہیں پہنچ سکے گی اور اس کے بغیراس چاہت یا اس کی بے رغبتی کا پہتے بھی نہیں چل
سکے گا، اس لیے بوقت استنمار شوہر کا معتد بہتعارف ہونا ضروری ہے۔

البتہ اس وقت مہر وغیرہ کا تذکرہ اور مہر کی مقدار بتلانا یہ کوئی ضروری نہیں ، اس لیے کہ جب ذکر مہر کے بغیر نکاح درست ہوجاتا ہے، تو بوقت اجازت اس کے تذکر ہے کومشر وط کرنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔

وَ لَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتُ فَهُو عَلَى مَا ذَكَرُنَا، لِأَنَّ وَجُهَ الدَّلَالَةِ فِي السَّكُوْتِ لَا يَخْتَلِفُ، ثُمَّ الْمُخْبِرَ إِنْ كَانَ فَضُوْلِيَّا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْتَلَالَةِ فِي السَّمُولَا الْعَلَىٰ وَلَوْ كَانَ رَسُولًا لَا يُشْتَرَطُ اِجْمَاعًا، وَ لَهُ لَظَائِرُ، وَ لَوْ اِسْتَأْذَنَ الشَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ، لِقَوْلِهِ ۖ التَّلَيْتُمَا الْمُ ((اَلشَّيْبُ ) لَا يُشْتَرَطُ الْجَمَاعُ، وَ لَهُ السَّلُونَ السَّيِّةُ ((الشَّيْبُ ) تُشَاوَرُ))، وَرَلَانَ النَّطُقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا، وَ قَلَّ الْحَيَاءُ بِالْمُمَارَسَةِ بِالرِّجَالِ فَلَا مَانِعَ مِنَ النَّطُقِ فِي حَقِّهَا.

ترفیک: اوراگرولی نے باکرہ کا نکاح کردیا پھرا سے خبر پینی اوروہ خاموش رہی تو وہ ای تفصیل کے مطابق ہے، جوہم نے بیان کی ،
اس لیے کہ سکوت میں دلالت کی وجیم تنف نہیں ہوتی۔ پھرمخبرا گرفضولی ہے، تو امام صاحب علیہ الرحمة کے یہاں اس میں عددیا عدالت شرط ہے، صاحبین کا اختلاف ہے، اورا گرمخبرولی کا قاصد ہے، تو بالا تفاق عددو غیرہ شرط نہیں ہے۔ اوراس کی بہت سے نظیریں ہیں۔ اوراگر ثیبہ سے اجازت طلب کی جائے تو اس کی قولی رضامندی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ منافی آپ منافی ہے ثیبہ سے بہم مشورہ کیا جاتا ہے، اوراس لیے بھی کہ ثیبہ کے تن میں بولنا عیب نہیں ہے، اور مردول کے ساتھ اختلاط کی بنا پر اس کی حیا بھی کم ہوجاتی ہے، لہٰذا اس کے حق میں نطق سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿ دلالت ﴾ رہنمائی، اشارہ۔ ﴿ فضولی ﴾ جونہ تو اصیل ہونہ ہی وکیل۔ ﴿ تشاور ﴾ مشورہ لیا جائے گا۔ ﴿ نطق ﴾ بولنا۔ ﴿ ممار سة ﴾ آشنائی ، تجربہ کاری۔

#### تخريج:

🛭 اخرجه في كنز العمال باب حرف النون، حديث: ٤٥٧٧٧.

احمد في مسنده حديث رقم: ٧١٣١ في مسنده ابي هريرة رضى الله عنه.

#### ثيبه كي اجازت كابيان:

عبارت میں دومسکے بیان کے گئے ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق باکرہ سے ہاور دومرا مسکد ثیبہ سے متعلق ہے۔ پہلے مسکلہ کا حاصل یہ ہے کہ اگر ولی نے باکرہ کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کر دیا، پھر اس کو نکاح کی خبر ملی اور وہ خاموش رہی تو یہ مسکلہ بھی ای خاصل یہ ہے کہ اگر وہ نے باکرہ کی اجازت کے بغیر اس کا قاصد ہے، تو ان صور توں میں باکرہ کا سکوت اور حکک رضا مندی کی دلیل ہوگا، اور اس کا رونا اجازت نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ سکوت کے سلسلے میں دلالت علی الرضاء وغیرہ کی حالت اور ہیئت مختلف نہیں ہوتی، یعنی جس طرح نکاح سے پہلے شرم و حیاء کی وجہ سے باکرہ کے سکوت اور حکک کورضا مندی کی علامت قرار دیا گیا ہے، اس طرح نکاح سے پہلے طلب اجازت کی نکاح سے بیلے طلب اجازت کی نکاح کے بعد پہنچنے والی خبر کا تھم بھی نکاح سے پہلے طلب اجازت کی

## 

طرح ہوگا ،اور نکاح سے پہلے والے استئمار میں سکوت و حکک رضا کی دلیل ہوتے ہیں ،اس لیے بعد میں بھی بیر رضا اوراجازت گی دلیل ہوں گے۔

ثم المعجبر المنح فرماتے ہیں کہ اگر مخبر ولی یا اس کے قاصد کے علاوہ کوئی فضولی ہو، تو اس صورت میں اس کی خبر کی معتبر ہونے کے لیے امام ابوضیفہ والتنظیہ کے یہاں ان کا دو ہونا یا بصورت انفراد مخبر کا عادل ہونا ضروری ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ جس طرح ولی یا قاصد کے مخبر ہونے کی صورت میں بھی ہیے چیزیں طرح ولی یا قاصد کے مخبر ہونے کی صورت میں بھی ہیے چیزیں (عدد یا عدالت شرط نہیں ہوں گی۔اورا گرمخبر ولی کا قاصد ہے تو بالا تفاق عدد یا عدالت شرط نہیں ہے، نہ تو امام صاحب کے یہاں اور نہ بی صاحبین کے یہاں، کوئکہ قاصد ولی کا خلیفہ اور اس کے قائم مقام ہے اور اصل یعنی ولی کے حق میں بیہ چیزیں مشروط نہیں ہوں گی۔

اوراس کی بہت ی نظیریں ہیں، مثلاً کسی نے اپنے عبد ما ذون فی التجارہ سے اس کا اذن چین لیا، یا کسی نے اپنے وکیل کو معزول کردیا، تو ان صورتوں میں اگر عبد ماذون یا وکیل کو حجراور عزل کی اجازت دینے والا مخبر فضولی ہے، تو امام صاحب کے یہاں اس میں عدد یا عدالت شرط ہے، اس کے بغیر اس کی خبر معتر نہیں ہوگی۔ اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں کوئی بھی چیز شرط نہیں ہے، اور عدد اور عدالت کے بغیر بھی اس کی خبر معتبر ہوجائے گی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آگر ثیبہ بالغہ سے نکاح کی اجازت طلب کی گئی، تو اس کا سکوت یا خک نکاح پر دلیل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اجازت کے تحق کے لیے اس کا زبان کھولنا اور بولنا ضروری ہوگا، دلیل یہ ہے کہ نبی اگر م کا لیڈ نے اس کے متعلق اپنے فرمان الشیب تشاور میں باب مفاعلت کا صیغہ استعال فر مایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مفاعلت کا ایک اہم خاصہ اشتر اک ہے اور چوں کہ سائل نے سوال کر کے نطق اور گویائی ہے اشتر اک کے ایک پہلو کو ثابت کر دیا ہے، لہذا ثیبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی نطق اور گفتگو ہی سے اس کی بات کا جواب دے، تا کہ اشتر اک کا دوسرا پہلو ثابت ہوجائے اور اشتر اک کا تحقق ہوجائے، اس لیے ثیبہ کے حق میں اس کا زبان سے اپنی رضا مندی کا اظہار ضروری ہے۔

پھریہ کہ شیبہ چوں کہ مردوں کے ساتھ اختلاط کر چکی ہے اور اس کے اس اختلاط کی وجہ سے اس کی شرم و حیاء بھی کم ہوگئ ہے، لہٰذا اب نطل اس کے حق میں عیب شار نہیں ہوگا ، اور نطل کے عیب شار ہونے ہی کی وجہ سے باکرہ کے حق میں سکوت وغیرہ کورضامندی کی دلیل مانا گیا ہے، مگر چوں کہ ثیبہ کے حق میں بیاعات مفقو د ہے، اس لیے اس کے حق میں سکوت وغیرہ کورضامندی کی دلیل بھی نہیں مانیں گے اور اس کا زبان سے بولنا اور تکلم کرنا ضروری ہوگا۔

وَ إِذَا زَالَتُ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيْسِ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، لِأَنَّهَا بِكُرُّ حَقِيْقَةً، لِأَنَّ مُصِيْبَهَا أَوَّلُ مُصِيْبِ لَهَا، وَ مِنْهُ الْبَاكُورَةُ وَالْبُكُرَةُ، وَ لِأَنَّهَا تَسْتَحْي لِعَدْمِ الْمُمَارَسَةِ، وَ لَوْ زَالَتُ بَكَارَتُهَا بِزَنَا مُصِيْبَهَا أَوَّلُ مُصِيْبِهَا أَوْلُ مُصِيْبَهَا وَ مُحَمَّدٌ وَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِم لَا يُكْتَفَى فَهِي كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَحَيْنِ فَلَهُ مَالِكُ إِلَيْهَا وَ مِنْهُ الْمَثُونَةُ وَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِم لَا يُكْتَفَى بِسُكُونِهَا، لِأَنَّهَا ثَيْبٌ حَقِيْقَةً، لِأَنَّ مُصِيْبَهَا عَائِدٌ إِلَيْهَا وَ مِنْهُ الْمَثُونَةُ وَالْمَقَابَةُ وَالنَّمُويُهُ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة

رَحَنْهُ عَلَيْهُ أَنَّ النَّاسَ عَرَفُوْهَا بِكُرًا فَيُعِيْبُوْنَهَا بِالنَّطْقِ فَتَمْتَنِعُ عَنْهُ فَيْكُتَفَى بِسُكُوْتِهَا كَيْلَا تَتَعَطَّلَ عَلَيْهَا ۚ مَصَالِحُهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا وَطِئتُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَظُهَرَهُ حَيْثُ عَلَّقَ بِهِ أَحْكَامًا، أَمَّا الزِّنَا فَقَدْ نُدِبَ إِلَى سَتْرِهِ حَتَّى لَوِ اشْتُهِرَ حَالُهَا لَا يُكْتَفَى بِسُكُوْتِهَا.

تروجمه : اوراگرکود نے سے یا (کشرت) حیض سے یا زخم سے یا طوالت عمری وجہ سے کسی باکرہ کی بکارت زائل ہوگئ، تو وہ باکرہ کے حکم میں ہے، کیوں کہ وہ حقیقاً باکرہ ہے، اس لیے کہ اس کو بہنچنے والا اول مصیب ہوگا، اور باکورہ اور بکرہ اس سے مشتق ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ عدم اختلاط کی بنا پر وہ شرم کرے گی۔ اور اگر زناسے کسی باکرہ کی بکارت زائل ہوجائے تو امام ابوطنیفہ کے یہاں وہ بھی اس تھم میں ہے، حضرات صاحبین اور امام شافعی و تھی فرماتے ہیں کہ اس کے سکوت پر اکتفائیس کیا جائے گا، اس لیے کہ در حقیقت وہ شیب ہے، کیوں کہ اس کامصیب مصیب ثانی ہوگا اور معوبت، مطابت اور تعویب اس سے مشتق ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہ طِیْتُیڈ کی دلیل یہ ہے کہ لوگ اسے باکرہ ہی جانتے ہیں، اس لیے نطق سے اسے معیوب سمجھیں گے، لہذا وہ نطق سے بازر ہے گی اور اس کے سکوت پراکتفاء کرلیا جائے گا، تا کہ اس کے مصالح فوت نہ ہوں۔

برخلاف اس صورت کے جب اس سے وطی باشبہہ کی گئی یا نکاح فاسد سے وطی کی گئی، اس لیے کہ شریعت نے اس کو ظاہر کردیا، چنانچہ اس وطی کی وجہ سے شریعت نے (مہر وغیرہ کے ) احکام متعلق کئے ہے، رہا مسئلہ زنا کا تو اس کا چھپا نامستحب ہے یہاں تک کہ اگر اس کا حال مشہور ہو جائے ، تو اس کے سکوت پر اکتفانہیں کیا جائے گا۔

#### اللّغاث:

﴿بكارة ﴾ كنوارا پن ۔ ﴿وثبه ﴾ كودنا، چھلانگ ۔ ﴿جراحة ﴾ زخم ۔ ﴿تعنيس ﴾ بِ نكاكى لمبى مرت بيٹھنا۔ ﴿مصيب ﴾ پينچنے والا۔ ﴿باكوره ﴾ درخت كا پبلا پھل ۔ ﴿بكرة ﴾ صبح كا اوّل وقت ۔ ﴿يعيبون ﴾ عيب لگائيں گے۔ ﴿ندب ﴾ مستحب ہے۔ ﴿ستر ﴾ پرده دارى، اخفاء۔

### بكارت زائل مونے كى مختلف صورتوں كے احكام:

اس عبارت میں بھی دومسلے بیان کے گئے ہیں، جن میں سے پہلامقل علیہ ہاور دوسرااختلافی ہے۔ پہلے مسلے کی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی باکرہ کی بکارت کود نے اور اچھلنے کی وجہ سے زائل ہوگئ، یا مقام مخصوص میں زخم نکلنے سے یا کشر سے جی ازیادہ دن تک بے بیابی پڑی رہنے کی وجہ سے اس کی بکارت زائل ہوگئ ، تو ان تمام صور توں میں وہ لڑی حسب سابق باکرہ ہی رہے گی اور ان اسباب کی وجہ سے زوال بکارت کی بنا پر اس کو ثیبہ عور توں کی صف میں نہیں کھڑا کریں گے، اور جس طرح بوقت استثمار پہلے اس کا سکوت اور شخک رضامندی کی دلیل مانیں گے۔

اوراس پردلیل یہ ہے کہ اتناسب کچھ ہونے کے باوجود بیاڑی ابھی تک باکرہ ہی ہے،اس لیے کہ بکر کے مادہ میں اولیت کے معنی پائے جاتے ہیں، چنانچہ اس مادہ سے باکورۃ ہے، یعنی وہ پھل جو پہلے پہل پکیس اور تیار ہوں اور اس طرح بکرہ ہے یعنی دن کا اول اورشروع کا حصہ،اور چوں کہ ابھی تک اس لڑ کی کوبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے اور جوبھی اسے ہاتھ لگائے گاوہ پہلا ہی ہوگا، آس لیےاس اولیت کے سبب اب بھی اسے با کرہ ہی نہیں گے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ جس طرح وہ پہلےنطق ہے شرم کرتی تھی ،اسی طرح اب بھی شرم کرے گی ، کیوں کہ ابھی بھی مردوں کے ساتھاس کا اختلاط نہیں ہوا ہے،لہذا عدم نطق کا سبب لینی شرم و حیاء ابھی بھی باقی ہے،اس لیے آج بھی اسے باکرہ مان کرسکوت اور شخک کواس کے حق میں رضامندی کی دلیل مانیں گے۔

(۲) دوسرا مئلہ یہ ہے کہ اگر بدکاری اور زناکی وجہ ہے کسی باکرہ کی بکارت زائل ہوگئ، تو وہ باکرہ کے حکم میں ہوگی یا ثیبہ کے؟ اس سلسے میں اختلاف ہے، چنانچے حضرت امام اعظم علیہ الرحمة کی رائے تو یہ ہے کہ اب بھی بدلڑکی باکرہ ہی رہے گی اور سکوت وضک ہی اس کی رضا مندی پر دلیل ہوں گے۔ امام مالک چاپٹھیڈ بھی اس کے قائل ہیں اور امام احمد چاپٹھیڈ کی ایک روایت یہی ہے۔ حضرات صاحبین اور امام شافعی چاپٹھیڈ کا نظریہ ہے کہ اب بدلڑکی باکرہ کے حکم سے فکل کر ثیبہ کے حکم میں داخل ہوجائے گی اور اس پر ثیبہ ہی کے احکام لاگو ہوں گے، چنانچہ اب بوقت استئمار اس کا بولنا اور تکلم کرنا ضروری ہوگا، سکوت اور حکک سے کام نہیں حطے گا۔ امام احمد چاپٹھیڈ کی دوسری روایت یہی ہے۔

ان حضرات کی دلیل بہ ہے کہ ٹیبہ ٹیب سے ماخوذ ہے اور اس مادے میں رجوع اور عود کے معنی پائے جاتے ہیں، چنانچہ تواب ای سے مشابة بھی تواب ای سے مشابة بھی کہ بندہ آخرت میں جاکراسے حاصل کرے گا۔ نیز اس سے مشابة بھی مشتق ہے یعنی جہاں کیے بعد دیگر سے اور ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ لوٹ کر جالیے جائے، قرآن کریم میں بیت اللہ کے متعلق ارشاد خداوندی ہے (و إذ جعلنا البیت مشابة للناس و أمنا) اور اس مادے سے إعلام بعد الإعلام کے لیے تشویب کا لفظ استعال لیاجاتا ہے۔

بہرحال یہ بات طے ہے کہ ثیبہ ثیب بمعنی عود ورجوع ہے مشتق ہے، اس لیے جوبھی اس کو ہاتھ لگائے گاوہ دوبارہ ہاتھ لگانے والا ہوگا اور چوں کہ ایک بارزنا سے بیفعل ہو چکا ہے، اس لیے اس پر ثیبہ ہی کے احکام لگیس گے اور اس کی اجازت کے لیے تکلم اور نطق ضروری ہوگا۔

حضرت امام صاحب رالتیمانہ کی دلیل ہے ہے کہ زنا کے بعد بھی لوگ اسے باکرہ سیجھتے ہیں، اس لیے اب اگر وہ زبان سے اپی رضامندی کا اظہار کر ہے گی تو لوگوں کی نگاہوں میں معیوب مجھی جائے گی، لہذا اس پریشانی سے نجات کے لیے وہ زبان سے نہیں بولے گی، اس لیے اب بھی اس کے حق میں سکوت وغیرہ کو رضامندی مان لیس گے، ورنہ تو اس کے مصالح ہی معطل ہوجا کیں گے، اس لیے کہ لوگوں کی ڈانٹ پھٹکار سے بیخنے کے لیے نہ تو وہ منص کھولے گی اور نہ ہی اس کے سکوت وغیرہ کو آپ رضا مانیں گے، تو ظاہر ہے اس کے مصالح تو معطل ہو،ی جا کیں گے، لہذا اس کے مصالح اور مفادات کے تحفظ کی خاطر اسے باکرہ ہی کے تھم میں رکھا جائے

البت اگر کسی باکرہ نے وطی بالشبہۃ کرلی گئی یا نکاح فاسد میں اس سے وطی کرلی گئی، تو اب بالا جماع یہ ثیبہ ہوجائے گی، اس لیے کہ اب تو خود شریعت نے اس کی ثیبت کو ظاہر کر کے اس پر وجوب عدت ادراس کے لیے ثبوت مہر وغیرہ کے حوالے سے اسے ثیبہ

صر المسترديا اورلوگ بھی اس کی بکارت کے زوال ہے واقف ہو گئے ،لہٰذااب اسکے حق میں نطق وَتکلم عیب نہیں رہ گیا ،اس لیے اب سکوت اور خک کواس کے حق میں رضامندی نہیں مانیں گے۔

اور جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو حتی الامکان اس کا چھپانا اور اس پر پردہ ڈالنامسخب ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر زنا کا پردہ فاش ہوجائے اورلوگوں میں یہ بات پھیل جائے تو اس وقت ہم بھی زنا کو زوال بکارت کا سبب مانیں گے، مگر زنا کے پوشیدہ اورصیغۂ راز میں ہونے کی صورت میں اس کو زوال بکارت کا سببنیں مانیں گے اور اس کی وجہ سے کسی باکرہ پر نثیبہ کا حکم نہیں لگائیں گے۔

وَ إِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِ وَ قَالَتُ رَدَدتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَمِّ الْكَاعُولُ قَوْلُهُ، لِأَنَّ الشَّكُوتَ أَصُلٌ وَالرَّدُّ عَارِضٌ فَصَارَ كَالْمَشُرُوطِ لَهُ الْجِيَارُ إِذَا ادَّعَى الرَّذَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ السُّكُوتَ أَصُلٌ وَالرَّدُ عَارِضٌ فَصَارَ كَالْمَشُرُوطِ لَهُ الْجِيَارُ إِذَا ادَّعَى الرَّذَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ يَدَّعِي لُزُومَ الْعَقْدِ وَ تَمَلَّكَ الْبُضِعِ، وَالْمَرْأَةُ تَدُفَعُهُ فَكَانَتُ مُنْكِرَةً كَالْمُودَعِ إِذِ ادَّعْى رَدَّ الْوَدِيْعَةِ، إِنَّهُ يَدَّعِي لُرُومَ الْعَقْدِ وَ تَمَلَّكَ الْبُضِعِ، وَالْمَرْأَةُ تَدُفَعُهُ فَكَانَتُ مُنْكِرَةً كَالْمُودَعِ إِذِ ادَّعْى رَدَّ الْوَدِيْعَةِ، وَ إِنْ اللَّذُومَ قَدُ ظَهَرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِها ثَبَتَ النِّكَاحُ، لِلْاَنَّةُ نَوْرَ دَعُواهُ بِالْحُجَّةِ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِللَّانَةِ، وَ هِيَ مَسْأَلَةُ الْإَشْيَاءِ السِّنَةِ، وَ هِيَ مَسْأَلَةُ الْإِسْتِحُلَافُ فِي الْأَشْيَاءِ السِّنَةِ، وَ سَيَأْتِيكَ فِي الدَّعُولَى إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

ترجمه: اور جب شوہر نے بیکہا (دعویٰ کیا) کہ تھے نکاح کی خبر پینجی تو خاموش رہی اورعورت نے کہا کہ میں ردکر دیا تھا، تو اسی کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ سکوت اصل ہے اور ردکرنا عارض ہے، لہذا ہی مدتِ خیار گذر جانے کے بعد مشروط لدالخیار کے دعوے ردکی طرح ہوگیا۔

ہم کہتے ہیں کہ شوہر لزوم عقد اور تملکتِ بضع کا مدی ہے اور عورت اسے دفع کر رہی ہے، لہذا عورت منکرہ ہوئی، جیسا کہ مودَع جب ردود بعت کا دعویٰ کر ہوتا ہے)۔ برخلاف مسئلہ خیار کے، اس لیے کہ مدت گزرنے سے لزوم عقد ظاہر ہو چکا ہے۔
اورا گرشو ہر نے عورت کے سکوت پر بینہ قائم کر دیا تو نکاح ثابت ہوجائے گا، اس لیے کہ اس نے دلیل سے اپنا دعویٰ متحکم کر دیا۔ اور اگرشو ہر کے پاس بینہ نہ ہو، تو حضرت امام صاحب ہو گئیا ہے یہاں عورت پر شم واجب نہیں ہوگی۔ اور بیا شیائے ستہ میں قسم لینے کا مسئلہ ہے، جوان شاء اللہ کتاب الدعوی میں آئے گا۔

#### اللغات:

﴿سكت ﴾ تو چپ ہوگئ۔ ﴿ددت ﴾ ميں نے ردكيا۔ ﴿بصع ﴾ عورت كى شرمگاہ مرادحقوق زوجيت۔ ﴿مودع ﴾ جس كے پاس امانت ركھواكى گئے۔ ﴿مضتى ﴾ گزرجانا۔ ﴿استحلاف ﴾ قتم لينا۔

عورت کے انکارنکاح کا حکم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی مخص نے باکرہ بالغہ عورت سے کہا کہ تیرے ولی نے تجھ سے بوچھے بغیر میرے ساتھ تیرا عقد کیا

تھا اور جب تجھے نکاح کی خبر ملی تھی ، تو اس وقت بھی تو خاموش تھی ، اس لیے اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔عورت کہتی ہیں ''دورو'' اب سڑ ملیے میں نے تو تیرا نام منتے ہی انکار کر دیا تھا، تو اب اختلاف میں ہمارے یہاں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ اورامام زفر پرلیٹھیز کے یہاں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

امام زفر والیمین کی دلیل بیہ ہے کہ شوہر سکوت کا دعوی کررہا ہے اور عورت رداورا نکار کا، اور سکوت ہی اصل ہے، اس لیے کہ سکوت عدم کلام کا نام ہے اور ہر چیز میں عدم ہی اصل ہے، اس لیے سکوت اصل ہوا اور چوں کہ شوہر اس کا مدی ہے، اس لیے اس کا تول اصل کے موافق ہوا اور بید مدی علیہ ہوا، اس کے برخلاف عورت عارض یعنی اصل کے خلاف دعویٰ کررہی ہے، اس لیے وہ مدعیہ ہوئی، اور مدی یا مدعیہ کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں اس شخص کا قول معتبر ہوتا ہے جو مدعیٰ علیہ اور متمسک بالاصل ہوتا ہے، اور صورت مسئلہ میں چوں کہ شوہر ہی مدعیٰ علیہ اور اصل کو تھا ہے ہوئے ہے اس لیے اس کا قول معتبر ہوگا۔

اور یہ ایسا ہی ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی، پھر مدت خیار گذر نے کے بعدوہ کہتا ہے کہ میں نے بین کورد کردیا تھا، لبندا معاملہ ختم ہو چکا ہے، بالغ کہتا ہے کہ تو نے رذہیں کیا تھا، بلکہ تو تو خاموش تھا، تو اس صورت میں بھی بالغ ہی کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہی مدعی علیہ اور متمسك بالاصل أي السكوت ہے، لبندا جس طرح یہاں سکوت کے اصل ہونے کی وجہ سے شوہر کا قول معتبر ہوگا۔
کی وجہ سے بائع کا قول معتبر ہے، ای طرح صورت مسکد میں بھی سکوت کے اصل ہونے کی وجہ سے شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

و نحن نقول النح ہماری دلیل بیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر مدی ہے اور عورت مدی علیہ، شوہر مدی اس طور پر ہے کہ وہ عورت پرلز دم عقد اور اس کے بضع کے مالک ہونے کا دعوی کررہا ہے، اور عورت ان چیز وں کا انکار کررہی ہے، اور عقد کا عدم لزوم اور بضع کا عدم ہملک ہی اصل ہے اور چوں کہ عورت ہی اس اصل کو تھا ہے ہوئے ہے، اس لیے عورت کا قول اصل کے موافق ہوگا اور وہ مدی علیہ ہوگی ، اور شوہر کا قول اصل کے خلاف ہوگا اور وہ مدی ہوگا ، اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ مدی اور مدعی علیہ کے پاس گواہ نہ ہوئے کی صورت میں مدی علیہ کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی مدی علیہ لیعن عورت کا قول معتبر ہوگا اور نکاح لازم نہیں ہوگا۔

اور یہ بالکل اُس طرح ہے کہ مثلاً کسی نے کسی کے پاس بطور امانت کوئی سامان رکھا، اس کے بعد مودع کہتا ہے کہ تم میرا سامان واپس کرو، تم نے دیانہیں ہے، اور مودّع کہتا ہے ارے بھیا ہم نے تو بہت پہلے ہی تمہاری امانت تمھارے سپر دکر دی تھی، تو بہت پہلے ہی تمہاری امانت تمھارے سپر دکر دی تھی، تو بہال متمسک اصل یعنی مودّع کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ فراغ ذمہ کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مودِع مشغولیت ذمہ کا مدی ہوا اور معتبر مانا جارہا ضابط یہ ہے کہ (الاصل فواغ اللامة) فراغت ذمہ اصل ہے، لہذا جس طرح یہاں مدی اصل یعنی مودع کا قول معتبر مانا جارہا ہے، اس طرح صورت مسلم میں بھی متمسک بالاصل یعنی عورت ہی کا قول معتبر ہوگا۔

بخلاف مسألة المحیار المع یبال سے امام زفر رہیٹیڈ کے قیاس کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والاصورت مسئلہ کومسئلہ خیار پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ خیار میں ساکت یعنی بائع کا قول اس وجہ نہیں معتبر مانا گیا ہے کہ وہ مدن سُسُوت ہے، بلکہ و بال ساکت کے قول کا اعتباراس وجہ سے ہے کہ اس کا قول ظاہر کے موافق ہے، کیونکہ مدت خیار کے گذر نے سے یہ بات ظاہر ہوگی ہے کہ خیار تھ میں ضم ہو چکا ہے، لہذا خیار میں ساکت کے قول کے معتبر ہونے کی وجہ اس کا سکوت نہیں بہدار کے قول کے معتبر ہونے کی وجہ اس کا سکوت نہیں بہدار کے قول کا ظاہر حال کے موافق ہونا ہے، اس لیے ضابط (الاصل أن من ساعدہ الظاهر فالقول قوله لیمن جس کا قول

ظاہر کے موافق ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے) کے تحت یہاں ساکت کا قول معتبر مانا گیا ہے۔

وإن اقام المنع مسئلے کی ایک شق میہ کہ اگر شوہر نے صورت مسئلہ میں عورت پرلز دم عقد وغیرہ کا دعوی کیا اور دعوے کے انکار کے بعد اس نے بینہ اور دلیل کے ذریعے اپنے دعوے کو ثابت کر کے مشحکم کر دیا ، تو اب صرف اور صرف شوہر کی بات مانی جائے گی ، اس لیے کہ جب عورت کے پاس بینزمیں ہے ، تو ظاہر ہے کہ شوہر کا قول مو کداور مضبوط ہوگیا ہے۔

البنة اگر شوہر کے پاس بینہ نہ ہوتو امام ابوصنیفہ والٹیلا کے یہاں عورت کا قول معتبر ہونے کے لیے اس سے تتم وغیرہ نہیں لی جائے گی۔حضرات صاحبین اورائمہ ثلاثہ کے یہاں عورت سے تتم لی جائے گی۔

صاحب ہدایہ روانی فی الم ماتے ہیں کہ یہ اشیائے ستہ یعنی نکاح، رجعت، فین فی الا بلاء، استیلاء، رق، ولاء میں مدعی علیہ سے بمین لینے نہ لینے کامختلف فید مسئلہ ہے، جے کتاب الدعویٰ میں ہم بیان کریں گے۔

علامہ ابن البهام ولیٹھیڈنے فتح القدیر میں ان چھ چیزوں کوظم کی لڑی میں پرویا ہے، آپ کے فائدہ کے لیےوہ یہال نقل کردیا جاتا ہے۔

ورق ورجع ولاء نسب فليس بها من يمين وجب

نكاح وفيشة إيلائه ودعوى الإماء أمومية

وَ يَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيْرِ وَالصَّغِيْرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكُرًا كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ أَوْ ثَيِبًا، وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَصَبَةِ، وَ مَالِكٌ وَمَا لِلْكَابِيَةُ فِي عَيْرِ الْآبِ وَالْجَدِّ وَ فِي القَيْبِ الصَّغِيْرَةِ أَيْضًا، وَالْجَدُّ فَيْ اللَّيْبِ الصَّغِيْرَةِ أَيْضًا، وَجُهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الْحُرَّةِ بِإِعْتِبَارِ الْحَاجَةِ، وَ لَا حَاجَةَ هُنَا لُانِعِدَامِ الشَّهُوةِ، إِلَّا أَنَّ وِلاَيَةَ الْآبِ وَجُهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْوِلاَيةَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْنَا لَا، بَلْ هُو مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ، وَالْجَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْنَا لَا، بَلْ هُو مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ، وَالْجَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْنَا لَا، بَلْ هُو مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ، وَالْجَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْنَا لَا، بَلْ هُو مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ، وَالْجَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، قُلْنَا لَا، بَلْ هُو مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ، وَالْجَدُّ لَيْسَ إِلَى الشَّعْرِ الْمَالِ مَعَ أَنَّا الْمَوْمُ وَي كُلِّ زَمَانٍ فَأَثَبُنَا الْوِلاَيَةَ فِي حَالَةِ لَا يَتَوَلَّلُ السَّعْرِ احْرَازًا لِلْكُفُو فِي كُلِّ وَلَا الشَّافِعِي وَمِلْ الشَّافِعِي وَمِلْ الشَّافِعِي وَمِلْ الشَّوْرَ لَا يَتَهُ اللَّهُ الْمُولِ الشَّافِعِي وَمُلْكُ التَّصُرُّفَ فِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدُنَى رُبُعَةً، فَلِانَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ أَدُنَى رُبُعَةً، وَالْمَالَ وَ أَوْلَى .

وَلَنَا أَنَّ الْقَرَابَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى النَّظُرِ كَمَا فِي الْآبِ وَالْجَدِّ، وَ مَا فِيْهِ مِنَ الْقُصُورِ أَظُهَرُنَاهُ فِي سَلْبِ وِلَايَةِ الْإِلْوَامِ، بِخِلَافِ النَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ، لِأَنَّهُ يَتَكُرَّرُ فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْخَلَلِ فَلَا تُفِيْدُ الْوِلَايَةُ إِلَّا مُلْزِمَةً، وَ مَعَ الْقُصُورِ لَا يَشْتُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ، وَجُهُ قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ القِيَابَةَ سَبَبٌ لِحُدُوثِ الرَّأَي لِوُجُودِ

الْمُمَارَسَةِ، فَأَدَرُنَا الْحُكُمَ عَلَيْهِ تَيْسِيْرًا، وَ لَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَ وُفُوْرِ الشَّفَقَةِ، وَ لَا مُمَارَسَّةَ تُخدِثُ الرَّأْيَ بِدُوْنِ الشَّفَوَةِ فَيُدَارُ الْحُكُمُ عَلَى الصِّغْرِ، ثُمَّ الَّذِي يُؤيِّدُ كَلَامَنَا فِيْمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ الطَّيْقُالِمُ الْعَلَيْقُالِمُ ((اَلَيَّكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ كَالتَّرْتِيْبِ فِي الْإِرْثِ، وَ (اللَّيْكَاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ مِنْ غَيْرِ فَصُلٍ))، وَالتَّرْتِيْبُ فِي الْعَصَبَاتِ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ كَالتَّرْتِيْبِ فِي الْإِرْثِ، وَ الْآبُعُدُ مَحْجُونٌ بِالْاَقْرَبِ.

تر جملے: اور صغیراور صغیرہ کا نکاح جائز ہے، بشر طیکہ ولی نے ان کا نکاح کیا ہو،خواہ صغیرہ باکرہ ہویا ثیبہ، اورولی وہ ہے جوعصبہ ہو۔ اور امام مالک راتی طینہ باپ کے علاوہ میں ہمارے مخالف ہیں،اور امام شافعی راتی طینہ اور اے علاوہ صغیرہ ثیبہ میں بھی مخالف ہیں۔

ا مام مالک راتی کے قول کی دلیل یہ ہے کہ آزاد عورت پرولایت باعتبار حاجت ثابت ہے، اور یہاں شہوت معدوم ہونے کی وجہ سے کوئی حاجت نہیں ہے، البتہ باپ کی ولایت خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اور دادا (من کل وجہ) باپ کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے دادا کو باپ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

ہم کہتے ہیں کہ ایسانہیں ہے، بلکہ یہ قیاس کے موافق ہے، اس لیے کہ نکاح بہت سے مصالح پر مشتمل ہوتا ہے اور عاد تا یہ مصالح دو ہم کفؤ کے مابین ہی حاصل ہو پاتے ہیں، اور ہر زمانے میں کفؤ نہیں مل پاتا، لہذا حفاظتِ کفؤ کی خاطر ہم نے حالت صغر میں ولایت کو ثابت کر دیا۔

امام شافعی رکتی کیا ہے تول کی دلیل یہ ہے کہ باپ اور دادا کے غیر کی طرف سپر دکرنے سے شفقت تام نہیں ہوگی ،اس لیے کہ اس غیر میں شفقت کی کمی اور قرابت کی دوری ہے۔اس وجہ سے وہ غیر تصرف فی المال کا ما لک نہیں ہے، جب کہ مال کم درجے کا ہے، تو وہ تصرف فی انتفس کا مالک کیسے ہوگا ، حالا نکہ وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ قرابت شفقت کی متقاضی ہے، جبیبا کہ باپ اور دادا میں (ہوتی ہے) اور غیر میں شفقت کی کمی کو ولایت الزام سلب کر سے ہم ظاہر کریں گے۔ برخلاف تصرف فی المال کے، کیوں کہ وہ متکرر ہوتا رہتا ہے، لہذا (اس میں) خلل کا تدارک ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ ولایت الزام ثابت الزام ثابت منبیں ہوتی۔

اور دوسرے مسئلے میں امام شافعی میلیٹھائے تحول کی دلیل یہ ہے کداختلاط کے پائے جانے کی وجہ سے ثیبہ ہونا حدوث رائے کا سبب ہے، لہٰذا آسانی کے پیش نظر ہم نے اسی پر تھم کا دارومدار کر دیا۔

اور ہماری دلیل وہ ہے جوہم بیان کر چکے، یعنی حاجت کا محقق ہونا اور شفقت کا کامل ہونا، اور شہوت کے بغیر کوئی بھی اختلاط حدوث رائے کا سبب نہیں بنتا، اس لیے تھم کا مدار صغر پر ہوگا۔ پھر ہماری بات کی تائید میں اللہ کے نبی عَلاِیسًا کا وہ فر مان بھی ہے جو ماقبل میں گذر چکا کہ نکاح عصبات کی ترتیب، ترتیب ماقبل میں گذر چکا کہ نکاح عصبات کی ترتیب، ترتیب وراثت کی طرح ہے، اور اقرب کی وجہ سے ابعد محروم ہے۔

#### اللغاث:

﴿عصبه ﴾ میراث کی تقسیم میں ماقمی کا وارث۔ ﴿لا تتوقر ﴾ پوری طرح نہیں ہوتے۔ ﴿متكافئين ﴾ دو ہمسر، برابر لوگ۔ ﴿كفؤ ﴾ ہمسر، برابر، ہم پلید ﴿أبعد ﴾ زیادہ دور۔ ﴿محجوب ﴾ رکاوٹ دار، محروم۔ ﴿أقرب ﴾ زیادہ قریب۔ تخریج:

◘ لم اجدهٔ ذكر الزيلعي في هذا الحديث فبيض له ورائبت كثير المحققين، لم يجدوا.

#### اولياء كابيان:

اس طویل ترین عبارت میں صرف دومسئے بیان کیے گئے ہیں۔(۱) ولایت کاحق کن کن لوگوں کو ہے(۲) اور بیحق ولایت کس کس پر ہے، اور دنوں ہی مسئے مختلف فیہ ہیں، چنانچہ پہلے مسئے کی نوعیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہرولی کو ولایت کاحق ہے، خواہ وہ باپ ہو یا دادایا ان کے علاوہ کوئی اور ہو۔امام مالک والٹیٹیڈ کا مسلک یہ ہے کہ باپ کے علاوہ کسی اور کو ولایت کاحق نہیں ہے، خواہ وہ دادا ہو یا کوئی اور،امام شافعی والٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ صرف باپ اور دادا کوحق ولایت حاصل ہے ان کے علاوہ کسی اور کوئیس۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ثبوت ولایت کا سبب صغر ہے،خواق صغیرہ باکرہ ہویا ثیبہ، بہر حال اس کے ولی کواس پرحق ولایت حاصل ہوگا۔ اور امام شافعی رہ ٹیٹیا کے یہاں ولایت کا سبب بکارت ہے، چنانچہ ان کے یہاں صغیرہ باکرہ اور کبیرہ باکرہ پرتو ولایت ٹابت ہوگی، مگرصغیرہ ثیبہ اور کبیرہ ثیبہ پرولایت ٹابت نہیں ہوگی۔

پہلے مسئلے میں حفرت امام مالک رطیقیائد کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی آزاد پر ولایت کا حصول بربنا ہے حاجت ہی ہوتا ہے اور صغیر اور صغیرہ میں شہوت نہیں ہوتی ، اس لیے حاجبت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر ولایت بھی ثابت نہیں ہونی چاہیے، مگر چوں کہ حضرت صدیق اکبر رفاقتی نے صرف چھسال کی عمر میں نبی اکر م منافقی اسے حضرت عائشہ رفاقتی کا نکاح فرما دیا تھا اور اللہ کے نبی علایت اسے حائز قرار دیا تھا، چنانچہ خلاف قیاس اس واقعے میں والدین یعنی حضرت صدیق اکبر کے لیے صغیرہ یعنی حضرت عائشہ رفاقتی ناقص ولایت ثابت کی گئی ہے، اس لیے یہ ولایت صرف باپ ہی تک محدود رہے گی اور باپ کے مقابلے میں چوں کہ دادا کی شفقت ناقص اور کم ہوتی ہے، اس لیے دادا کے لیے اس ولایت کو ثابت نہیں کریں گے۔

قلنا النع سے امام مالک راتی کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صغیر اور صغیرہ پر ولایت کے ثبوت کو مشروع ماننا یہ قیاس کے خلاف نہیں، بلکہ قیاس کے موافق ہے، اس لیے کہ نکاح بہت سی مصلحتوں اور لا تعداد فوائد پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ مصالح عموماً دوہم پلہ اور ہم کفولوگوں کے مابین ہی مختقق ہوتے ہیں، مگر چوں کہ ہرزمانے میں کفواور ہم پلہ کا ملنا دشوار گذار ہوتا ہے، اس لیے کفوکی حفاظت وصیانت کے پیش نظر ہم نے بحالت صغرہی صغیر وصغیرہ پر ولایت ثابت کر دیا، تا کہ بعد میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو

امام شافعی روانئیل کی دلیل میہ ہے کہ ولایت کا دارومدار شفقت پر ہے اور باپ دادا کے علاوہ دیگر اولیاء میں شفقت والفت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے باپ اور دادا کے علاوہ کسی تیسرے کے لیے ولات ثابت نہیں ہوگی۔ یہی وجہہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی کوصغیر یاصغیرہ کے مال میں تصرف کی اجازت نہیں ہے،تو جب مال میں کسی تیسرے کو ولایت تصرف حاصل نہیں ہے، جب کہ مال نہایت کم تر اور معمولی درجے کا ہے،تو نفس میں اسے کیوں کر ولایت حاصل ہوگی، جب کہفس تو انتہائی بلند اور او نچے درجے کی چیز ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کفس قرابت شفقت ورحت کی متقاضی ہے اور جس طرح باپ اور دادا کے لیے قرابت کے سبب ولایت حاصل ہے، ای طرح دیگر اولیاء کے حق میں بھی چوں کہ ولایت کا سبب یعنی قرابت موجود ہے، اس لیے ان کے لیے بھی ولایت تابت ہوگی۔ البتہ باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کم ہوتی ہے اور ہم بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے باپ دادا کوتو ہم ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام بھی دیتے ہیں اور ان کے کیے ہوئے عقد کو بلوغت کے بعد صغیر اور صغیرہ باطل نہیں کرتے ، اور باپ اور دادا کے علاوہ کو صرف ولایت اجبار دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ بجبر واکراہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نکاح لازم اور قطعی نہیں ہوگا، بلکہ بلوغت کے بعد صغیر اور صغیرہ کور داور فنح کاحق حاصل ہوگا۔

بعلاف النصر ف المنع سے امام شافعی و الشیارے قیاس کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ محترم ولایت نکاح کوتصرف فی المال کی عدم ولایت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تصرف فی المال مکر رہوتا رہتا ہے اور ہاتھ در ہاتھ مال کا تبادلہ ہوتا ہے، لہذا مال میں خلال کا تدارک ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بوقت بلوغ اس بات پر مطلع ہونا کہ مال کا کن کن لوگوں کے ہاتھ تبادلہ ہوا ناممکن اور دشوار ہے، اس وجہ سے تصرف فی المال کی ولایت تو ولایت الزام ہی ہوگی؛ لیکن غیراب اور جد کے حق میں چوں کہ شفقت کی کمی ہوتی ہے، اس لیے اضیں ولایت الزام نہیں ملے گی اور تصرف فی المال کے وہ ستحق نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نکاح میں آخیں ولایت اجبار حاصل ہوگی اور وہ جرز صغیرا ورصغیرہ کا نکاح کرسکیں گے۔

(۲) وجه قوله النج دوسرا مسئلہ بیتھا کہ ہمارے یہاں سبب ولایت صغر ہے اور شوافع کے یہاں بکورت ہے، اس مسئلے میں امام شافعی والتھیا کی دلیل یہ ہے کہ رائے اور ہوش مندی ایک باطنی چیز ہے اور ثیبہ ہونا اس کے ظہور اور حدوث کا سبب ہے، اس لیے ہم نے سبب یعنی ثیبہ ہونے پر حکم کا مدار کر دیا ، اور چوں کہ ثیبہ ہونے کے ساتھ ساتھ عورت مردوں کے ساتھ اختلاط بھی کر لیتی ہے اور اس کے بعدوہ اپنے نقع نقصان کو اچھی طرح سمجھنے پر قادر ہوجاتی ہے، اس لیے ثیبہ ہونے کے بعدوہ ولایت کی محتاج نہیں رہ جاتی ، لہذا ثیبہ ہونے پر حکم لگادیں گے ، اور یوں کہیں گے کہ ثیبہ ہونے کے بعد لڑکی پر کسی کو ولایت حاصل نہیں ہوگی ، خواہ وہ بالغہ ہو باصغیرہ ہو۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ولایت کا مدار جن دو چیز وں پر ہے یعنی حاجت اور کمال شفقت وہ دونوں یہاں موجود ہیں، چنانچے صغیر اور صغیرہ میں ولایت کی متقاضی چیز اور صغیرہ میں ولایت کی حاجت محقق ہے اور اب اور جد میں کمال شفقت موجود ہے، الہذا جب صغیر اور صغیرہ میں ولایت کی متقاضی چیز موجود ہے تو ان پر ولایت ثابت بھی ہوگ ۔ اور امام شافعی والیش کے کہنا کہ صغیرہ ثیبہ ہونے کے بعد ممارست کی وجہ سے ولایت سے مستغنی ہوجاتی ہے، ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ممارست تو حدوث رائے کا سب ہے، مگر شہوت کے بغیر ممارست بھی کسی کام کی مستغنی ہوتی، اور صغیرہ میں چول کہ شہوت معدوم رہتی ہے، اس لیے اس کی ممارست اور عدم ممارست دونوں برابر ہیں، لہذا ثبوت ولایت کے سلسلے میں چوک کہ شہوت اور عدار ما نیں گے، نہ کہ وکارت کو۔

ثم الذي يؤيد النح كاتعلق پہلے مسئلے سے ہے، دوسرے سے نہيں، اوراس كا حاصل يہ ہے كہ پہلے مسئلے ميں جوہم اب اور جد كے علاوہ ديگر اولياء كے ليے بھى ولايت اجبار كو ثابت مائة ہيں، اس پرفر مان نبوى النكاح إلى العصبات بھى مؤيد ہے، اس ليے كہ آپ مُلَّ النكاح الى العصبات بھى مؤيد ہے، اس ليے كہ آپ مُلَّ الله اس فرمان ميں مطلق ولايت نكاح كو عصبات كے سپر دكر نے كاتھم ديا ہے اور باپ اور داداكى كوئى تفصيل نہيں بيان كى ہے، البندا جس طرح باپ داداكو ولايت اجبار حاصل ہوگى، اى طرح ديگر اولياء كوبھى ولايت اجبار حاصل ہوگى۔ والتو تيب النح فرماتے ہيں كہ ولايت نكاح ميں بھى عصبات كى ترتيب وہى ہوگى جو وراثت ميں ہے، چنانچہ جس طرح وراثت ميں ہے، چنانچہ جس طرح وراثت ميں ہيں ہيں، ان كے بعد باپ داداكا نمبر ہے، اى طرح نكاح ميں بھى بيٹا پوتا سب سے قريبى ولى مول گے، ان كے بعد باپ داداكا نمبر ہے، اى طرح نكاح ميں بھى بيٹا پوتا سب سے تربى ولى ہوں گے، ان كے بعد باپ داداكا نمبر ہے، اى طرح نكاح ميں بھى بيٹا پوتا سب سے تربى ولى ہوں گے، ان كے بعد باپ داداكا نمبر ہے، اى طرح نكاح ميں بھى بيٹا پوتا سب سے تربى ولى الله عور الله على بيٹا پوتا سب سے تربى ولى الله عادران كے ہوئے باپ، دادااور ديگر تمام اولياء ولايت سے محروم رہيں گے۔

فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْآَبُ وَالْجَدُّ يَغِنِي الصَّغِيْرَ وَالصَّغِيْرَةَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَغُدَ بُلُوْغِهِمَا، لِأَنَّهُمَا كَامِلَا الرَّأَيِ وَافْرَا الشَّفَقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَقُدُ بِمُبَاشَرَتِهِمَا، كَمَا إِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَاهُمَا بَعُدَ الْبُلُوْغِ، فَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الآبِ وَالْجَدِّ الشَّفَقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَيَارُ إِذَا بَلَغَ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ رَمَالِكُمُّ الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ، إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَ هَذَا عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ رَمَالِكُمُّ الْخَيْلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، عَلَى وَالْجَدِّ، وَ لَهُمَا أَنَّ قَرَابَةَ الْإِخِ نَاقِصَةٌ، وَ النَّقُصَانُ يُشْعِرُ بِقُصُورِ الشَّفَقَةِ فَيَتَطَرَّقُ الْحَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ، عَلَى، وَالتَّدَارُكُ مُمْكِنَ بِخِيَارِ الْإِذْرَاكِ، وَ النَّقْصَانُ يُشْعِرُ بِقُصُورِ الشَّفَقَةِ فِيَتَطَرَّقُ الْأَمَّ وَالْقَاضِي، وَهُوَ الصَّحِيْحُ مِنَ الرِّوَايَةِ لِقُصُورِ الرَّأَي فِي الْمَاعِ الْعَقَلِ الْمَعَانِ الشَّفَقَةِ فِي الْآخَرِ.

توجہ ان بھر اگران دونوں یعنی صغیراور صغیرہ کا نکاح باپ دادانے کیا، تو بالغ ہونے کے بعد انھیں کوئی خیار نہیں ملے گا، اس لیے کہ باپ اور دادا پختہ رائے اور بھر پور شفقت والے ہیں، لہذا ان کی مباشرت سے عقد لازم ہوجائے گا، جب کہ (اس صورت میں) جب بالغ ہونے کے بعد اب اور جد نے صغیر اور صغیرہ کی رضامندی سے ان کا نکاح کیا ہو لیکن اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی نے ان کا نکاح کیا، تو بالغ ہونے کے بعد ان میں سے ہرایک کو خیار ملے گا، اگروہ چاہتو نکاح پر باقی رہے اور اگر چاہتو نکاح فنح کرد سے اور یہ تھم حضرات طرفین کے بہاں ہے۔ امام ابو یوسف والٹی کا فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا پر قیاس کرتے ہوئے (یہاں بھی) انھیں کوئی خیار سے گا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بھائی کی قرابت ناقص ہے اور نقصانِ قرابت نقصان شفقت کی مشعر ہے، لہذا مقاصد میں خلل واقع ہونا ممکن ہے اور باپ، اور دادا کے علاوہ میں تھم کا مطلق ہونا ماں اور قاضی کو بھی شامل ہے اور یہی صحیح روایت ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک میں رائے کی کمی ہے اور دوسرے میں شفقت کی (کمی ہے)۔

#### للغات:

﴿ يشعر ﴾ احماس دلاتا ہے، اطلاع دیتا ہے۔ ﴿ نقصان ﴾ كى، كوتا ہى۔

#### باپ اور دادا کی ولایت کی خصوصیت:

عبارت میں دومسئے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسئے کا حاصل یہ ہے کہ چوں کہ باپ اور دادا کو ولایت اجبار کے ساتھ ساتھ ولایت الزام بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اگر کسی صغیر یاصغیرہ کا باپ یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے دادا نے اس سے پوچھے بغیر کسی سے اس کا نکاح کردیا، تو اب یہ نکاح لازم اور ثابت ہوجائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد صغیر یاصغیرہ کوکوئی خیار وغیرہ نہیں سے کا۔

اس کی دلیل سے ہے کہ باپ اور دادا کو اقرالا تو ولایت الزام حاصل ہوئی ہے اور دوسری بات سے ہے کہ دیگر اولیاء کی بہنست ان کی رائے پختہ اور ان کی شفقت کامل موتی ہے، اس لیے ان کے متعلق سے یقین رہتا ہے کہ بید دونوں صغیر اور صغیرہ کے حق میں کسی مجمی طرح کی مداہن سے اور کا بلی نہیں کریں گے، لہذا ان کا کیا ہوا نکاح نافذ اور لازم ہوجائے گا، جیسا کہ اس صورت میں ان کا نکاح کیا دم ہوجاتے گا، جیسا کہ اس صورت میں ان کا نکاح کیا ہو۔ لازم ہوجاتا ہے جب بلوغت کے بعدان کی اجازت سے باپ اور دادان بی نے ان کا نکاح کیا ہو۔

(۲) دوسرامسکدیہ ہے کہ آگر باپ دادا کے علاوہ کسی تیسرے ولی نے (مثلاً بھائی نے) صغیر یاصغیرہ کا نکاح کیا، تو حضرات طرفین کے یہاں جس طرح باپ دادا کا کیا ہوا نکاح نافذ اور کے یہاں جس طرح باپ دادا کا کیا ہوا نکاح نافذ اور لازم دونوں ہوگا۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ تیسر نے نبیر کا ولی بھائی ہے، لیکن باپ دادا کے بالمقابل اس کی قرابت ناقص ہے، اور جب اس کی قرابت ناقص ہے تو اس کی شفقت بھی ناقص ہوگی، اور اس کے کیے ہوئے نکاح سے یقیناً مقاصد نکاح میں ضلل واقع ہوگا، اس کیے اس کے نکاح کو نافذ کریں گے، گر لازم نہیں کریں گے، اور چوں کہ اس خلل کا تدارک خیار بلوغ کے ذریعے مکن ہے، اس لیے اب (باپ) اور جد کے علاوہ کے کیے ہوئے نکاح میں صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، اگر وہ چاہیں تو اپنے اپنے نکاح پر برقر ارر ہیں، ورنہ تو فنح کردیں۔

اور طا ہر الروایت میں قامنی اور مال کے نکاح کے لازم نہ ہونے اور ان کے نکاح میں بعد البلوغ خیار ملنے کی وجہ یہ کہ مال میں رائے اور عقل وقہم کی کمی ہوتی ہے اور قامنی میں عدم قرابت کی وجہ سے شفقت کم ہوتی ہے، اس لیے ان کے کیے ہوئے نکاح

میں مقاصد کے فوت اور مختل ہونے کا قوی اندیشہ ہے،لہذا ان کے نکاح کولا زمنہیں قرار دیں مے،کیکن چوں کہ خیار کی وجہ سے ان کے نکاح میں درآید خلل کو دور کیا جاسکتا ہے،اس لیےان کا نکاح نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وَ يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْقَصَاءُ بِجَلَافِ حِيَارِ الْعِنْقِ، لِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ خَفِيِّ وَهُوَ تَمَكُّنُ الْخَلَلِ، وَ لِهِلْذَا يَشْمُلُ الذَّكَرَ وَالْاَنْهَى، فَجُعِلَ إِلْزَامًا فِي حَقِّ الْآخِرِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقَصَاءِ، وَ خِيَارُ الْمِنْقِ لِدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِيٍّ وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا، وَ لِهِلَذَا يَخْتَصُّ بِالْأَنْفَى فَاعْتُبِرَ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ، وَالدَّفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَصَاءِ.

ترجمل: اوراس (خیاری وجہ سے نفخ نکاح) میں قضائے قاضی مشروط ہے، برخلاف خیار عنق کے، اس لیے کہ یہاں ضررخفی یعنی تمکن خلل کو دور کرنے کے لیے فنخ ہوتا، اس وجہ سے ندکر اور مؤنث دونوں کوشامل ہوتا ہے، لہذا اسے دوسرے کے حق میں الزام مانیں کے اور اس میں قضاء کی ضرورت ہوگی۔

اورخیار عن ضرر جلی یعنی باندی پرزیادتی ملک کودفع کرنے کے لیے ہوتا ہے اس لیے اسے دافع زیادتی مانیں مے اور دفع قضا کامتاج نہیں ہوتا۔

#### اللغاث:

﴿قضاء ﴾ عدالتی فیصله ﴿فسن ﴾ ختم کرنا، معدوم کرنا۔ ﴿صور ﴾ نقصان، تکلیف۔ ﴿تمکّن ﴾ قرار پکرنا، بیٹ جانا، قدرت حاصل کر لینا۔ ﴿یشمل ﴾ شامل ہے، دونوں پرمشمل ہے۔ ﴿ذکو ﴾ نذکر۔ ﴿انفی ﴾ مؤنث۔ ﴿یفتقر ﴾ مختاج ہوگا۔ ﴿جلتی ﴾ واضح ، روثن۔

#### خيار بلوغ كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے ولی کے کیے ہوئے نکاح میں صغیراور صغیرہ کو بلوغت کے بعد خیار ملتا ہے، اب اگر صغیر یاصغیرہ بالغ ہونے کے بعد اپنا نکاح فٹح کرنا چاہیں، تو یہ نکاح صرف ان کے فٹح کرنے یا نہ ماننے سے فٹح نہیں ہوگا، بلکہ اس کوفٹح کرنے کے لیے قامنی کا دروازہ کھٹ کھٹا کر اس کے یہاں مقدمہ دائر کرنا ہوگا، اور پھر قامنی فریقین کو بلانے اور صورت حال بچھنے کے بعد ہی نکاح فٹح کرےگا۔

البتہ خیار عتق میں فنخ نکاح کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی باندی کسی کی بیوی ہے اور اس کے مالک نے اسے آزاد کردیا، تو اگر اب وہ اپنے شوہر کی زوجیت میں ندر ہنا جا ہے اور اپنا نکاح فنخ کرنے کی متنی ہو، تو اسے اس فنخ کے لیے قاضی کا سہار انہیں لینا پڑےگا، بلکہ ازخود وہ شوہر کو دھکہ دے کر جمگانے کی مستحق، مجاز اور مختار ہے۔

خیار بلوغ اور خیار متن میں فرق بیہ ہے کہ خیار بلوغ کا فنغ ضرر خفی کودور کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں مرقرح اور ولئ ثالث میں نقصان شفقت کی وجہ سے جوخلل کا ضرر ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے بید خیار ملتا ہے، اور چوں کہ بیخلل مرداور حورت دونوں پرمتوقع ہوتا ہے، اس لیے بید خیار بھی مرداور عورت دونوں کو ملتا ہے، اور خیار بلوغ میں فنغ کا اختیار اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ میرے ولی نے بحالت صغر جومیرا نکاح کیا ہے، وہ مناسب نہیں ہے اور میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور ظاہر ہے کہ بیدولی پرآیک طرح کا الزام ہے اور اس خیار ہے اس الزام کو تقویت ملتی ہے، اس لیے اس خیار (خیار فنخ) کے تحقق اور وجود کے لیے قاضی کے فیصلے اور اس کے قضاء کی ضرورت ہوگی۔

اس کے برخلاف خیار عتق میں بھی دفع ضرر ہے، گریہاں کا ضرر جلی اور واضح ہے، یعنی اعمّاق سے پہلے شوہر باندی پرصرف دو بی طلاق کا مالک ہوگیا۔ اور یہ ایسا نمایاں اضافہ ہو بی طلاق کا مالک ہوگیا۔ اور یہ ایسا نمایاں اضافہ ہے جس میں انکار کی کوئی گئجائش نہیں ہے۔ اور چوں کہ یہ زیادتی صرف باندی ہی پر ہوتی ہے اور خیار بھی صرف اس کو ملتا ہے، اس لیے یہاں خیار عتق سے صرف دفع ضرر (زیادتی ملک) کا فائدہ ہے (اس خیار سے کسی پر الزام نہیں ہوتا) اور انسان اپنے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس لیے جب اپنے فائدے میں وہ قضائے قاضی کامختاج نہیں ہے، تو اپنے اوپر سے کسی چیز کو دفع کرنے کے لیے بھی وہ قضائے قاضی کامختاج نہیں ہوگا، اور صورت مسئلہ میں قضائے قاضی کے بغیر بھی باندی کو دفع ضرر یعنی زیادتی ملک کے فئح کرنے اور نہ مانے کا اختیار ہوگا۔ اور از خود وہ اپنا سابقہ نکاح فئح کرنے کی مالک اور مختار ہوگی۔

ثُمَّ عِنْدَهُمَا إِذَا بَلَغَتِ الصَّغِيْرَةُ وَ قَدْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا، وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ فَلَهَا الْخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسُكُتُ، شُرِطَ الْعِلْمُ بِأَصُلِ النِّكَاحِ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا بِهِ، وَ الْوَلِيُّ يَتَفَرَّدُ بِهِ فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ، وَ لَمْ يُشْتَرَطِ الْعِلْمُ بِالْخِيَارِ، لِأَنَّهَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَالدَّارُ دَارُالْعِلْمِ فَلَمْ تُعَذَّرُ بِالْجَهْلِ، بِخِلَافِ الْمُعْتِقَةِ، لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَتِهَا فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ بِثِبُونِ الْمُعْتِقَةِ، لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَتِهَا فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ بِثِبُونِ الْحِيَارِ.

تروج مل : پر حضرات طرفین کے یہاں جب صغیرہ اس حال میں بالغ ہوئی کدا سے نکاح کاعلم ہے اور اس نے سکوت اختیار کیا تو یہ (سکوت) رضا ہے، اور اگر اُسے اصل نکاح کاعلم نہ ہوتو اسے خیار ملے گا، یہاں تک کدوہ جانے کے بعد پھر سکوت اختیار کرے، اصل نکاح سے واقف ہونے کی شرط لگائی گئ ہے، اس لیے کہ بالغ ہونے والی صغیرہ اصل نکاح سے واقف ہونے کی بغیر تصرف ہی نہیں کر سکے گی ، حالا نکہ ولی تن تنہا نکاح کرسکتا ہے، اس لیے جہالت کی وجہ سے وہ معذور سمجھی جائے گی۔

اورعلم بالخیار مشروط نہیں ہے، اس لیے کہ صغیرہ احکام شرع کوسکھنے کے لیے خالی رہتی ہے، اور دارالاسلام دارالعلم ہے، لہذا جہالت کی وجہ سے وہ معذور نہیں ہوگی، برخلاف معتقہ کے، اس لیے کہ باندی احکام شرع کی معرفت کے لیے اپنے کو فارغ نہیں کرسکتی، اسی وجہ سے ثبوت خیار کی جہالت سے وہ معذور ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿بلغت ﴾ بالغ موجائ - ﴿لا تتمكن ﴾ نبيل كركتى - ﴿يتفرد ﴾ اكيلا كرتا ب، نباايك كام كرتا ب - ﴿أمد ﴾ باندى - خيار بلوغ مي جهالت عذر نبيل بي :

صورت مسکلہ یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں بالغ ہونے کے بعد صغیرہ کی خاموثی اسی وقت رضامندی شار ہوگی جب

اسے پہلے سے بیعلم ہو کہ میرا نکاح فلال کے ساتھ ہو چکا ہے،اگر صغیرہ کواپنے نکاح کاعلم ہےاور پھر بھی بالغ ہونے سے بعد وہ سکوت اختیار کرتی ہے، تب تو اس کاسکوت رضامندی شار ہوگا،کین اگر اسے پہلے سے اپنے نکاح کاعلم نہ ہو، تو اس صورت میں بعد البلوغ اس کاسکوت رضامندی نہیں مانا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد دوبارہ خاموش رہے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں علم بالکاح کی شرط اس لیے لگائی گئے ہے کہ ولی نکاح میں منفر داورتن تنہا مالک ہوتا ہے اورصغیرہ لی اجازت کے بغیر بھی وہ اس کا نکاح کرسکتا ہے، البذا اب صغیرہ کے تصرف کرنے اور اسے اپنا اچھا براسمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ دہ پہلے ہی سے ولی کے تصرف سے واقف اور باخبر ہو، ورنہ تو اسے خیار دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، آخر کس بنیاد پر آپ اس کے سکوت کورضا مندی شار کریں گے۔

ای وجہ سے حضرات طرفین ؒ نے بعدالبلوغ کے سکوت کو رضامندی مانے کے لیے علم ماصل النکاح کی شرط لگا دی ہے۔ اور اگرصغیرہ کوعلم بالنکاح نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اسے معذور سمجھا ہے اور علم بالنکاح کے بعد والے تصرف برحکم کا مدار رکھا ہے، کداگر بالغ ہونے کے بعد اسے نکاح کاعلم ہوا تو دوبارہ اس کے سکوت یا عدم سکوت کوفیصل بنا کر اس برحکم لگا کیں گے۔

ولم یشتوط النح فرماتے ہیں کہ صغیرہ کے لیے علم باصل النکاح کی شرط تو لگائی گئے۔ بگر علم بالخیار کی شرط نہیں لگائی گئے۔ بعد اس کے بعد جھے خیار قبول اور خیار رو حاصل ہوتا ہے، تو بھی بلوغت کے بعد اس کے سکوت سے اس کا نکاح لازم ہوجائے گا، اس لیے کہ صغیرہ دارالاسلام کی باشندہ ہے اور دارالاسلام میں تعلیم وتعلم کے ذرائع اور علم و سکوت سے اس کا نکاح لازم ہوجائے گا، اس لیے کہ صغیرہ دارالاسلام کی باشندہ ہے اور دارالاسلام میں تعلیم وتعلم سے آراستہ و پیراستہ معرفت کے اسباب و دسائل موجود رہتے ہیں، اور آزاد ہونے کی وجہسے بیا ہے آپ کو بنے سنور نے اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے فارغ بھی کرتی ہے، لہذا ثبوت خیار سے ناوا تقیت کی بنا پر اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اس کے حق میں علم بالخیار مشروط بھی نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی باندی آزاد کی گی اور اسے بینہیں معلوم ہے کہ آزادی کے بعد مجھے فتح نکاح کا اختیار ملتا ہے، تو جانے اور باخبر ہونے تک اسے خیار فتح ملے گا، جان لینے کے بعد اس کی جانب سے جو بھی تصرف صادر ہوگا اس پرمسلے کا مدار ہوگا۔ اور معتقہ کو یہ خیار ملنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت آقا کی خدمت میں مشغول اور اس کی فرماں برواری میں مصروف رہتی ہے، اور اسے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ شریعت کے احکام اور اور اسلام کے مسائل وغیرہ سکے سکے، اس لیے اس کے تی میں شبوت خیار کی جہالت کوعذر مان کراسے معذور مانیں گے اور اس کی باخبری اور واقفیت تک اسے اختیار دیں گے۔

ثُمَّ خِيَارِ الْبِكْرِ يَبْطُلُ بِالسُّكُوْتِ، وَ لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَقُلُ رَضِيْتُ أَوْ يَجِيْئُ مِنْهُ مَا يَغْلَمُ أَنَّهُ رِضًا، وَ كَذَٰلِكَ الْجَارِيَةُ إِذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْبُلُوْغِ اِعْتِبَارًا لِهاذِهِ الْحَالَةِ بِحَالِ اِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَ خِيَارُ الْبُلُوغِ فِي حَقِّ النَّيْبِ وَالْغُلَامُ، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتُ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ، بَلْ لِتَوَهُّمِ الْخَلَلِ فَإِنَّمَا يَنْظُلُ بِالرِّضَا غَيْرَ أَنَّ سُكُوْتَ الْبِكْرِ رِضًا، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الزَّوْجِ، بَلْ لِتَوَهُّمِ الْخَلَلِ فَإِنَّمَا يَنْظُلُ بِالرِّضَا غَيْرَ أَنَّ سُكُوْتَ الْبِكْرِ رِضًا، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِثْبَاتِ الْمَوْلَى وَهُوَ الْإِعْتَاقُ فَيُعْتَبَرُ فِيْهِ الْمَجْلِسُ كَمَا فِي خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ.

ترجیمل: پھر باکرہ کا خیار سکوت سے باطل ہوجاتا ہے، اور غلام کا خیار اس وقت تک باطل نہیں ہوتا جب تک کہوہ رضیت نہ کہد دے، یا اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ آجائے جس سے بیمعلوم ہو کہوہ راضی ہے۔ اور ایسے ہی جاربی (ثیبہ کا خیار باطل نہیں ہوتا) جب بلوغت سے پہلے اس کے شوہر نے وخول کیا ہو، اس حالت کو ابتدائے نکاح کی حالت پر قیاس کرتے ہوئے۔

اور باکرہ کے حق میں خیار بلوغ آخر مجلس تک دراز نہیں ہوتا، اور ثیبہ اور غلام کے حق میں کھڑے ہونے سے وہ باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ شوم کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ رضا ہوتا، اس لیے کہ وہ شوم کے قابت کرنے سے قابت نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا جوت ضلل کے وہم کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ رضا مندی ہی سے باطل ہوگا۔ البتہ باکرہ کا سکوت (بھی) رضا مندی ہے۔ برخلاف خیار عتق کے، اس لیے کہ وہ مولی کے اثبات یعنی اعتبار ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ بكر ﴾ باكره، بنكاحى، كنوارى عورت - ﴿ غلام ﴾ لأكا - ﴿ جارية ﴾ لاكى - ﴿ لا يمند ﴾ نبيس بهياتا، نبيس لمبا هونا -﴿ نيب ﴾ نكاح والى عورت - ﴿ محيّر ٥ ﴾ وه عورت جس كواس كاشو هراين برطلاق ۋالنے كا اختيار د ،

#### خیار بلوغ باطل ہونے کی صورتیں:

اس سے پہلے جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرداورعورت دونوں میں سے ہرایک کوخیار ملتا ہے، یہاں سے اسی پرمتفرع کر کے چند مسئلے بیان کررہے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ باکرہ کے بالغ ہونے کے بعداس کے سکوت سے اس کا خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا،
اس کے برخلاف لڑکا اور وہ ثیباڑک کا جس کی بلوغت سے پہلے ہی اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جماع کرلیا ہوان کے بالغ ہونے کے بعدمس سکوت سے ان کا خیار ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں کے حق میں خیار بلوغ کے سقوط اور اس کے بطلان کے لیے ان کا زبان سے رضیت (میں راضی ہوں) کہنایا ان کی طرف سے کسی ایسی علامت کا پایا جانا ضروری ہے جوان کی رضامندی کی غمازی کرے، مثلاً مہر لینا وینا یا وعوت وغیرہ کھانا کھلانا وغیرہ وغیرہ۔

صاحب ہدایہ دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باکرہ کے حق میں سکوت سے خیار کے سقوط اور ثیبہاورلڑ کے کے حق میں ان کے سکوت سے عدم سقوط کی اصل اور دلیل قیاس ہے، یعنی ان مینوں کے سقوط اور عدم سقوط کو ابتدائے نکاح کی حالت پر قیاس کیا گیا ہے۔

چنانچہ جس طرح صغیرہ باکرہ کے بالغ ہونے کے بعد اگر اس کا ولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے اور وہ خاموش رہے، تو اس کاسکوت رضا ہوگا، ای طرح بغیرا جازت کے کیے ہوئے نکاح کی صورت میں بھی اس کاسکوت رضا ہوگا اور اس کا خیار بلوغ ساقط ہوجائے گا۔

اورجس طرح لڑے اور ثیبرلزی سے بوقت نکاح اجازت طلب کی جائے ، تو ان کا سکوت رضانہیں ہوتا اور زبانی صراحت یا رضامندی پر دلالت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح بدون اجازت کے نکاح کے بعد ثابت شدہ خیار کے سقوط کے لیے بھی ان کی زبانی صراحت یا دلالت ضروری ہوگی اوران کے سقوط سے ان کا خیارساقط اور باطل نہیں ہوگا۔

و خیاد البلوغ النع یہاں سے خیار بلوغ اور خیار عت کے مابین ایک اور فرق کو بیان کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باکرہ کے حق بیں خیار بلوغ آخر مجلس تک دراز نہیں ہوتا، یعنی باکرہ نے جس مجلس میں پہلی بارخون دیکھا اور اس سے پہلے اسے نکاح کی خبر ہوچکی تھی تو اب رویت دم کے بعد محض سکوت ہی ہے اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور آخر مجلس یا ماورائے مجلس پر مخصر نہیں ہوگا، اس کے برخلاف ثیبراور خلام کا خیار نہ صرف یہ کہ آخر مجلس تک باقی رہے گا، بلکہ اسکے مجلس سے اٹھنے اور مجلس میں کھڑ ہے ہونے سے بھی وہ باطل نہیں ہوگا۔

لانه ما ثبت المع سے بطور خاص ثیبہ کے خیار کے آخر مجلس تک باتی رہنے کی دلیل بیان کی گئ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نثیبہ کا خیار شوہر کے ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوا ہے، اس لیے بیمجلس بر مخصر نہیں ہوگا اور ماورائے مجلس تک باتی رہے گا۔

بل لتو هم المحلل يهال سے ايك الى دليل كابيان ہے جو باكرہ اورلائے دونوں كے مابين مشترك ہے، اورجس كا حاصل يہ ہو ہو ہے كہ خيار بلوغ عدم رضا كى بنا پر تو ہم خلل كى وجہ ہے ثابت ہوتا ہے، (يعنى ہوسكتا ہے كہ بعد بيں بي نكاح مصالح كوفوت كرد ب اور خلا ہر ہے كہ فوات مصالح كى صورت بيں رضا كا تحقق نہيں ہوگا ) لہذا بي عدم رضا كے منافى يعنى رضا مندى كے وجود سے ختم ہوگا۔ اور چوں كہ باكرہ كے حق بيں تو محض سكوت سے رضا محقق ہوجائے كى اور اس كا خيار ساقط ہوجائے كا ، ايكن غلام اورلا كے سے حق بيں چوں كہ سكوت وليل رضائيس ہے، اس ليے غلام كا خيار سقوط سے ساقطنيس ہوگا، جب تك كدوہ زبانى صراحت ندكرد بے ، خواہ وہ مجلس بيں صراحت كر بے يا ماورا سے مجلس بيں۔

بعلاف خیار العنق الغ فرماتے ہیں کہ خیار عن کا مسلہ خیار بلوغ ہے الگ ہے، اس لیے کہ خیار عن کا جُوت مولی کے اثبات یعنی اس کے اعتاق ہے ہوتا ہے اور ابھی آپ نے پڑھا کہ فہروہ خیار جوکس کے اثبات پرموتو ف ہو وہ صرف مجلس تک ہی باتی رہتا ہے اور ماورائے مجلس اس کا جُوت نہیں ہوتا، مثلاً مخیرہ ہے، یعنی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے اختاری نفسل کا انتیار دے دیا، تو ظاہر ہے کہ یہاں خیار کا جُوت شوہر کے اثبات پرموتو ف اور مخصر ہے، اس لیے مجلس تک ہی عورت کا خیار باتی ہوگا اور ماورائے مجلس وہ کا منہیں کرے گا، اس طرح صورت مسلہ میں بھی جب معتقد کا خیار مولی کے اثبات پر مخصر ہے، تو اس کا خیار ہمی مجلس ماورائے مجلس تک دراز نہیں ہوگا۔

نُمَّ الْفُرْقَةُ بِحِيَّارِ الْبُلُوْغِ لَيْسَتُ بِطَلَاقٍ، لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنَ الْأَنْلَى، وَ لَا طَلَاقَ اِلنَّهَا، وَ كَذَا بِخِيَارِ الْعِنْقِ لِمَا بَيْنَا، بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي مَلَّكُهَا وَهُوَ مَالِكُ لِلطَّلَاقِ.

تومین کی خیار بلوغ کی فرقت طلات بین ہے، اس لیے کہ بیفرفت عورت کی طرف سے بھی درست ہے، حالا نکہ عورت کو طلاق کا اعتیار نہیں ہے۔ اور اس طرح خیار متن کی فرقت ( بھی طلاق نہیں ہے ) اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔ برخلاف مخیر ہ ک فرقت، اس لیے کہ شوہر بی نے عورت کو طلاق اعتیار کرنے کا مالک بنایا ہے اور وہ (شوہر) طلاق کا مالک ہے بھی۔ ﴿ فرقة ﴾ جدائى ، علىحدى - ﴿ أنفى ﴾ مونث - ﴿ ملَّكها ﴾ اس عورت كو ما لك بنايا ہے ـ

#### خيار بلوغ كى فرقت كالحكم:

مسکدیہ ہے کہ خیار بلوغ کی وجہ سے میاں بیوی میں جوفرقت ہوتی ہے، شرعاً وہ طلاق شار نہیں کی جاتی ،خواہ دخول سے پہلے ہو یا دخول کے بعد ہو، اس لیے کہ بیفرقت جس طرح مرداور شوہر کی جانب سے بھی اس کا تحقق ہوسکتا ہے، اب اگر ہم اسے طلاق مان لیں، تو عورت کی طرف سے بھی ایقاع طلاق کو ثابت ماننا پڑے گا، حالاں کہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور کسی بھی موڑ پر شریعت نے عورتوں کو ایقاع طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے، ورنہ تو بچاس فی صد سے زائد نکاح ٹوٹ جا کیں گے۔

یبی حال خیار عتق کا بھی ہے کہ فرقت عتق بھی مرد و زن دونوں کی طرف ہے متحقق ہے، لہذا اگر اس فرقت کو بھی طلاق مانیں گے تو وہی پہلے والی خرابی لازم (إيقاع الطلاق من المرأة) آئے گی، جو درست نہیں ہے۔

بعلاف المعیوة النع فرماتے ہیں کہ مخیر ہ کا مسئلہ گذشتہ دونوں مسئلوں ہے الگ اور جداگانہ ہے، یعنی مخیر ہ نے اگر فرقت کو اختیار کرلیا تو اس کے حق میں یہ فرقت طلاق شار ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں خودشو ہرنے اسے طلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہاں اگر چہ فاعل عورت ہے، مگر اصل اور آمرشو ہر ہے، لہذا تھم اس کی طرف لوٹے گا، اور چوں کہ وہ خود طلاق دینے کا اہل ہے، اس لیے اس صورت میں مخیر ہ کی فرقت طلاق شار ہوگی اور یہاں ایقاع الطلاق من المو أة والی خرابی لازم نہیں آئے گی۔

فائك: صاحب ہدایہ نے خیار بلوغ اور خیار عتق كى فرفت كوطلاق نہيں مانا ہے، ان كى اس عبارت سے ہدایہ كے دو برے شارح علامہ عینی اور صاحب بنایہ نے دوفا كدوں كى نشان دہى كى ہے:

- (۱) پہلا فائدہ بیہ کہ اس فرقت کوطلاق نہ ماننے میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر قبل الدخول بیصورت پیش آئی ہے، تو شوہر پر پچھ بھی مہر واجب نہیں ہوگا، حالانکہ اگر اسے طلاق ماننے تو قبل الدخول نصف مہر واجب ہوتا۔
- (۲) دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس فرقت کے بعد دوبارہ وہ دونوں نکاح کرتے ہیں، تو شوہر پورے تین طلاق کا مالک ہوگا،اوراگر اے طلاق مانتے تو ظاہر ہے شوہر کواب صرف دوہی طلاق کا اختیار ملتا۔

وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبُلُوْغِ وَرِثَهُ الْاَخَرُ، وَ كَذَا إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ التَّفْرِيْقِ، لِأَنَّ أَصْلَ الْعَقْدِ صَحِيْحٌ، وَالْمِلْكُ التَّابِتُ بِهِ إِنْتَهَى بِالْمَوْتِ، بِخِلَافِ مُبَاشَرَةِ الْفُضُولِيِّ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ، لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَمَّةَ مَوْقُوفٌ فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَهَاهُنَا نَافِذٌ فَتَقَرَّرَ بِهِ.

تر جمل: ادراگر بلوغت سے پہلے زوجین میں سے کوئی مرجائے تو دوسرااس کا دارث ہوگا، ادرا سے بی جب بلوغت کے بعد تفریق سے پہلے (کوئی مرجائے) اس لیے کہ اصل عقد سے جادر اصل عقد سے ثابت شدہ ملک موت کی وجہ سے منتہی ہوگی۔ برخلاف

مباشرت نضولی کے جب اجازت سے قبل زوجین میں سے کسی ایک کا انقال ہوجائے، اس لیے کہ وہاں نکاح موقوف ہے، لہذا موت سے باطل ہوجائے گا،اوریہاں (صورت مسلمیں) نکاح نافذ ہے، لہذا موت سے متحکم (ثابت) ہوجائے گا۔

#### للغاث:

﴿ورثه ﴾ اس كاوارث موگا۔ ﴿تفريق ﴾ عليحد گى كرانا۔ ﴿انتهاى ﴾ تم موگى۔ ﴿ثقة ﴾ وہان، اس صورت يس۔ زوجين صغيرين ميں توارث كا مسكلہ:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی ولی ابعد نے صغیراور صغیرہ کا نکاح بچپن میں کر دیاتھا اور انھیں خیار بلوغ حاصل تھا، اتفاق سے بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بالغ ہونے سے بلطے ہی ان میں سے کوئی مرگیا، یا بالغ ہونے کے بعد تفریقِ قاضی سے پہلے کسی کی موت ہوگی، تو ان دونوں صورتوں میں دوسر سے یعنی زندہ بچے ہوئے کو خیار ملے گا، یعنی خیار بلوغ کا وہ وارث ہوگا، چنانچہ اگر اثر کی کا انتقال ہوا ہے تو اثر کا اور اگراؤ کے کہ موت ہوئی ہے، تو اثر کی اس خیار کی وارث ہوگی۔

دلیل میہ ہے کدان کا اصل عقد یعنی نکاح درست اور سیح تھا، اور اس اصل نکاح سے زوجین کے لیے ایک دوسرے پر جوملکیت ثابت ہوئی تھی موت نے اسے منتھی کر دیا اور ضابطہ میہ ہے کہ المشیعی یتقور بالانتھاء ہر چیز اپنی انتہا کو پہنچ کرمشحکم اور مضبوط ہوجاتی ہے، لہذا یہاں بھی احدالزوجین کی موت سے عقد مشحکم ہوچکا ہے، اس لیے زندہ بیچے ہوئے کوخیار بلوغ دیا جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کسی فضولی نے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دیا تو ظاہر ہے کہ بعد البلوغ یہ نکاح ان کی اجازت پر موقوف رہے گا، اب اگر اجازت دینے سے پہلے ہی ان میں سے کسی کا انتقال ہوجائے، تو دوسرا عاقد اس کا وارث نہیں ہوگا اور اسے حق اجازت نہیں سلے گا۔ اس لیے کہ اس مسئلے میں ان کا نکاح ہی موقوف ہے، لہذا مسئلم ہونے کے بجائے موت سے وہ باطل ہوجائے گا اور اس میں وراثت کا جریان نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف صورت مسئلہ میں چوں کہ نکاح درست اور نافذ تھا، اس لیے موت اسے منتہی اور مضبوط کر دے گی اور بعد الموت اس میں وراثت بھی ملے گی۔

قَالَ وَ لَا وِلَايَةً لِعَبْدٍ وَ لَا صَغِيْرٍ وَ لَا مَجْنُونٍ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةً لَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَأُولَى أَنْ لَا يَغْبُتُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَ لَا وِلَايَةً لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا وَلَايَةً لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ لَا وَلَا يَا لَكُ فِي التَّفُويُضِ إِلَى هُولَاءٍ، وَ لَا وِلَايَةً لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا يَتُوارَثَانِ، يَخْصُ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا ﴾ (سورة النساء: ١٤١) وَ لِهاذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَ لَا يَتَوَارَثَانِ، أَمَّا الْكَافِرِيْنَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِياءً بَعْضٍ ﴾ أمَّا النَّوارُكُ. وَلَا لَا تُعْلَى ﴿ وَلِهِ لَا لَا لَهُ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِياءً بَعْضٍ ﴾ (سورة الانهال: ٧٣) وَ لِهاذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَ يَجُورِي بَيْنَهُمَا التَّوَارُكُ.

تروج کھلے: فرماتے ہیں کہ غلام ، صغیر اور مجنون کو ولایت حاصل نہیں ہے ، اس لیے کہ اُصیں اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے ، الہذا زیادہ بہترین ہے کہ اپنے علاوہ پر بھی انھیں ولایت حاصل نہ ہو۔ اور اس لیے بھی کہ یہ ولایت شفقت پر بنی ہے ، اور ان لوگوں کی

طرف اسے میر دکرنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔

اورکسی کافرکوکسی مسلمان پرولایت حاصل نہیں ہے،اس لیے کہار شاد خداوندی ہے:اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کے لیے مسلمانوں پرکوئی راہ نہیں بنائے گا،اسی وجہ سے مسلمان کے خلاف کا فرکی شہادت قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی بیدونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔

ر ہا کا فرتو اے اپنے کا فرائر کے پر نکاح کرنے کی ولایت ثابت ہے، اس لیے کہ ارشادر بانی ہے'' کا فرایک دوسرے کے ولی ہیں' اس وجہ سے کا فر بیٹے کے خلاف کا فرباپ کی شہادت مقبول ہے اور ان کے مابین وراثت بھی جاری ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿محنون﴾ پاگل۔ ﴿نظریة﴾ شفقت کی وجہ سے، نظر رحم والی۔ ﴿تفویض ﴾ سپرد کرنا۔ ﴿لا اِللهِ علام ونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ ﴿یجوی ﴾ جاری ہوتا ہے۔

#### اولياء كي وضاحت:

حل عبارت سے پہلے مختصراً یہ ذہن میں رکھیے کہ ولایت کی دوقشمیں ہیں (۱) ولایت متعدیہ (۲) ولایت قاصرہ، ولایت قاصرہ، ولایت متعدیہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی قاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذات پر ولایت متعدیہ اس کی فرع ہے اور اصول یہ ہے کہ ثبوت اصل کے بغیر فرع کا ثبوت نہیں ہوتا۔

اب عبارت کا مطلب یہ ہے کہ غلام، بچہ، اور مجنوں ان تینوں کو کسی دوسرے پر ولایت (متعدیہ) حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ افسیں خود اپنی ذات پر ولایت قاصرہ حاصل نہیں ہے، دوسر کے لفظوں میں جب افسیں ولایت قاصرہ حاصل نہیں ہے، تو ولایت متعدیہ کیوں کر حاصل ہوگی، اس لیے کہ متعدیہ تو قاصرہ کی فرع ہے، اور جب اصل ہی کا وجود نہیں ہے، تو فرع کیسے معرض وجود میں آجائے گی۔

ان تینوں کے لیے ولایت نکاح کے عدم ثبوت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ولایت نکاح کا دارو مدار شفقت پر ہے اور یہ شفقت صغیر اور صغیرہ کے لیے اچھا اور ہم کفور شتہ تلاش کرنے سے محقق ہوگی اور صغیرا پنی صغر سنی ، مجنون اپنے پاگل بن اور غلام اپنے آقا کی ضعیر اور صغیرہ کے لیے اچھی اس ولایت کو ان ضدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے نفس رشتہ تلاش کرنے سے عاجز ہیں، چہ جائیکہ وہ کفو تلاش کریں ، اس لیے بھی اس ولایت کو ان کے لیے ثابت مانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ولا ولایة النے فرماتے ہیں کہ کی بھی کافرکومسلمان پرشری ولایت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے صاف طور پر ولن یجعل النے کا اعلان کر دیا ہے، اس اعلان کے باوجودا گرمسلمان پر کافرکو ولایت دی جائے گی، تو نص قرآنی کی مخالفت لازم آئے گی جو درست نہیں ہے۔ اور چول کہ کافرکومسلمان پر ولایت حاصل نہیں ہے، اسی وجہ سے نہ تو مسلمان کے خلاف کافرکی گواہی مقبول ہے اور نہ ہی ان میں وراثت جاری ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں سمیل میں واضل ہیں۔ ولا سبیل للکافر علی المسلم

اس کے برخلاف کافر باپ کواپنے کافر بیٹے پر ولایت نکاح بھی ثابت ہے، اور اس کے خلاف اس باپ کی مواہی بھی مقبول ہاوران کے مابین آپس میں وراثت بھی جاری وساری ہے، کیوں کرقر آن کریم نے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کے فر مان سے ان کے مابین ولایت اور تعلق کو بیان کر دیا ہے اور او پر بیان کر دہ تینوں چیزیں تعلق اور ولایت ہی سے متعلق ہیں ،اس کیے کا فرباپ بینے کے حق میں ان کا ثبوت ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ وِلَايَةُ التَّزُويُجِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَيْنَاً عَنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ، وَ هَذَا اِسْتِحْسَانٌ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَرَّتُكَايُهُ لَا تَشْبُتُ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَهُوَ رِوَايَّةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَرَّتُكَايُهُ، وَ قَوْلُ أَبِي يُوْسُفَ فِي ذَٰلِكَ مُضْطَرَبٌ، وَ الْأَشْهَرُ أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَحَمَٰنُاعَاٰنِيهُ، لَهُمَا مَا رُوَيْنَا، وَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إِنَّمَا تَغْبُتُ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفُو ۚ إِلَيْهَا وَ إِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةُ، وَ ِلَّابِيْ حَنِيْفَةَ رَءَ الْكَثْلَةِ أَنَّ الْوِلَايَةَ نَظْرِيَّةٌ، وَالنَّظْرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّفُويُضِ إِلَى مَنْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْقَرَابَةِ الْبَاعِنَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ، وَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا، يَعْنِي الْعَصَبَةَ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ إِذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا جَازَ، لِأَنَّهُ آخِرُ الْعَصَبَاتِ، وَ إِذَا عُدِمَ الْأُولِيَاءُ فَالْوِلَايَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ لِقَوْلِهِ ۗ ﴿ الْتَلِيْثُةُ إِنَّ السَّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)).

تنزیم اور حضرت امام ابوصنیفه رایشیند کے بہاں عصبات کے علاوہ دیگرر شتے داروں کے لیے بھی ولایت نکاح ثابت ہے،اس کا مفہوم یہ ہے کہ عصبات کی عدم موجودگی میں۔امام محمد رالیٹھیا فرماتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے اور یہی قیاس ہے۔ نیز حضرت امام صاحب ر الشمالہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔اوراس سلسلے میں امام ابو یوسف والشمالہ کا قول مضطرب ہے،لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ وہ امام محمد

حضرات صاحبین عِیالیا کی دلیل وہ روایت ہے جوہم نے بیان کی۔اوراس لیے بھی کر قرابت کوغیر کفو کی جانب منسوب

کرنے ہے بچانے کی خاطر ولایت ٹابت ہوتی ہے اور حفاظت (صرف)عصبات کی طرف سپر دکرنے میں ہے۔ حضرت امام صاحب راتی ہے کہ ولایت نظری ہے اور ہراس شخص کی جانب سپر دولایت سے نظر تحقق ہوجاتی ہے جوشفقت پرآمادہ کرنے والی قرابت کے ساتھ مختص ہو۔ اور وہ عورت جس کا کوئی ولی نہ ہو، لیعنی جہت قرابت سے، تو اگراس کے (مُغیّق) نے اس کا نکاح کردیا تو نکاح جائز ہے،اس لیے کہ وہ بعد کا عصبہ ہے۔اور جب اولیاءمعدوم ہوں تو ولایت امام اور حاکم کے سپر دہوگی ،اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے، باشاہ اس مخص کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔

﴿عصبه ﴾ ذوى الفروض كوحصه دينے كے بعد بينے والے سارے مال كاوارث ويج ﴾ شادى كرانا \_ ﴿مضطوب ﴾ غيرواصح ، مبهم ، پيچيده - وصون ﴾ حفاظت ، بچاؤ - وصيانة ﴾ بچانا ، حفاظت كرنا - وقر ابة ﴾ رشته دارى - وباعنة ﴾ جذبه دلان

والى، ابھارنے والى برسلطان ك باوشاه۔

#### تخريج:

🛭 اخرجم ابوداؤد في كتاب النكاح باب في الولى حديث رقم: ٢٠٨٣.

#### غيرعصبات كي ولايت مين اختلاف اقوال:

عبارت میں علی الترتیب تین مسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلا مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی عصبی رشتے دار نہ ہویا عصبات ہوں مگر ان کا کوئی پتا مھکانہ معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے نکاح کی ولایت دیگر رشتے داروں مثلاً ماموں، خالہ، پھوپھی وغیرہ کو ملے گی یانہیں؟

حضرات ائمہ اس سلسلے میں مختلف ہیں، چنانچہ حضرت امام صاحب والشمائد بربنائے استحسان عصبات کی عدم موجودگی میں دیگر رشتے داروں کے لیے ولایت نکاح کو ثابت مانتے ہیں۔لیکن امام محمد والشمائد اسے ثابت نہیں مانتے اور قیاس بھی اس کا متقاضی ہے۔ صاحب ہدایہ والشمائد فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف والشمائد کا مسلک اس سلسلے میں مضطرب اور ندبذب ہے،لیکن پھر بھی مشہور یہ ہے کہ وہ حضرت امام محمد والشمائد کے ساتھ ہیں، اور ائمہ کا ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں، مگر کافی اور شرح الکنز نے امام ابو یوسف والشمائد کو حضرت امام ابو صنیفہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقة العال)

بہر حال صاحب ہدایہ کے یہاں حضرات صاحبین کا مسلک ایک ہی ہے اور اس پر ان حضرات نے الإنكاح إلى العصبات والى حدیث سے استدلال کیا ہے، اور وجداستدلال بیہ کہ الإنكاح كا الف لام جنسی ہے اور حدیث شریف كامفہوم بیہ ہے كہ جنسیتِ نكاح جنسیتِ عصبات كى طرف منسوب ہے اور عصبت كے علاوہ كونكاح میں دخیل بننے كى اجازت نہیں ہے۔

ان حضرات کی عقلی دلیل یہ ہے کہ شبوت ولایت کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرابت کوغیر کفؤ کی جانب منسوب ہونے سے بچایا جاسکے،اور چوں کہ یہ حفاظت اور یہ بچاؤ صرف عصبات ہی ہے ممکن ہے،اس لیے ولایت نکاح کا شبوت بھی صرف عصبات ہی کے لیے ہوگا،اور غیر عصبات کے لیے یہاں پر مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔

حضرت امام صاحب رالشیلا کی دلیل میہ ہے کہ ولایت بنی برشفقت ہوتی ہے اور ہراس شخص کی جانب سے شفقت کا تحقق ہوسکتا ہے جوالی قرابت کے ساتھ خاص ہوجس سے شفقت پرآ مادگی ہوتی ہو، اور چوں کہ ماموں اور خالہ وغیرہ میں قرابت بھی ہے اور شفقت ومحبت بھی ہے، اس لیے عصبات کی عدم موجودگی میں میلوگ ولایت نکاح کے مالک ہوں گے اور ان کا نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

ر ہاحضرت صاحبین ؓ وغیرہ کا حدیث ہے استدلال کرنا تو اس کا جواب سے ہے کہ ہم بھی الانکاح کے الف لام کوجنس کا مانتے ہیں، مگر حدیث شریف کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے سمجھا۔

بلکہ حدیث کا واضح اور صحیح مفہوم یہ ہے کہ عصبات کی موجودگی میں ان کے علاوہ کسی اور کو نکاح کا حق نہیں ہوگا اوراس کے تو ہم بھی قائل ہیں، البنة عصبات کی عدم موجودگی میں دیگرا قارب کو نکاح کا حق ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں عند عدم العصبات ہے کوئی بحث نہیں کی گئے ہے۔ (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کا کوئی ولی نہیں ہے، نہ تو عصبات میں سے کوئی ہے، نہ اقارب اور ذوی الارحام ہیں سے اور نہیں ہے، اور اس کے مولی عماقہ (معتق) نے اس کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح درست میں سے اور نہ ہی مولی الموالا قو غیرہ، کوئی بھی ولی نہیں ہے، اور اس کے مولی عماقہ (معتق) نے اس کا نکاح کر دیا تو یہ نظان درست اور جائز ہے، اس لیے یہ بھی ایک طرح کا عصبہ یہ اگر چہ عصبہ بعید ہے، بہر حال جب اس میں عصبیت ثابت ہے، تو یہ سلطان اور حاکم سے مقدم ہوگا اور اس کا کیا ہوا نکاح درست اور جائز ہوگا۔

(۳) تیسرا مسئدیہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کوئی وئی نہ ہواور مولی عماقہ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں حاکم وقت اور امام اسلمین کے لیے اس کے نکاح کی ولایت ٹابت ہوگی ، اس لیے کہ حدیث شریف میں اولیاء کی عدم موجودگی کے وقت اِنھی لوگوں کے لیے ولایت ٹابت کی گئ ہے، حدیث کا مضمون ہے ہا السلطان ولی من لا ولی للد یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبارت میں لفظ المحاکم سے مراد قاضی ہے اور قاضی کے لیے ولایت نکاح اس وقت ٹابت ہوگی جب اس کے دستور اور منشور میں بیکام بھی داخل اور شامل ہو، بصورت دیگر بادشاہ تو نکاح کا مالک ہوگا، مگر قاضی نکاح کرنے کاحق دار نہیں ہوگا۔ (کذا فی فتاوی قاضی خان)

ترفیجی نیم جب ولی اقرب نیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہوتو ولی ابعد کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔امام زفر رائیٹیا فرماتے بیں کہ جائز نہیں ہے،اس لیے کہ اقرب کی ولایت باقی ہے، کیونکہ ولایت تفاظت قرابت کی وجہ سے اس کاحق بن کر ثابت ہوئی ہے، لہٰذااس کی غیوبت سے باطل نہیں ہوگی۔اس لیے کہ اگر ولی اقرب نے اپنی جائے اقامت میں رہتے ہوئے اس عورت کا نکاح کردیا تو یہ جائز ہے۔اور اقرب کی ولایت کے ہوتے ہوئے ابعد کے لیے ولایت ثابت نہیں ہوتی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ولایت منی برشفقت ہے اور جس شخص کی رائے سے انتفاع ممکن نہ ہواس کی طرف ولایت کوسپر دکرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے ابعد کے سپر دکر دیا اور وہ بادشاہ پر مقدم ہے، جبیبا کہ اس صورت میں جب ولی اقر ب کی موت ہو جائے۔

اوراگرولی اقرب (جوعائب ہے) نے اپنی جائے قیام میں عورت کا نکاح کردیا تو بیمنوع ہے، اور تسلیم کرنے کے بعد ہم کہتے بیں کہ ولی ابعد کو بعد قرابت اور قربت تدبیر حاصل ہے اور ولی اقرب کو اس کاعکس (قرب قرابت اور بعد تدبیر) حاصل ہے، لہذا دونوں کو دوہم پلہ ولیوں کے درجے میں اتارلیا جائے گا اور ان میں سے جو بھی عقد کرے گاوہ نافذ ہوگا اور اسے رونییں کیا جائے گا۔ ﴿ أقرب ﴾ زياده قريى - ﴿ غيبة منقطعة ﴾ ايسطور پرغائب ہوكہ جينے مرنے كى بھى كوئى اطلاع نہ ہو۔ ﴿ أبعد ﴾ نبتاً زياده دور - ﴿ صيانة ﴾ بچاؤ، حفاظت كرنا - ﴿ نظرية ﴾ شفقت كى وجه سے - ﴿ تفويض ﴾ سپر دكرنا -

#### ولى اقرب اورولى ابعد كى ولايت:

بیتو آپ کومعلوم ہے کہ ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد محروم رہتا ہے، کین اس کی عدم موجودگی میں ولی ابعد ہی حق دار ہوتا ہے۔ بیمسکداسی پرمتفرع ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر ولی اقرب کہیں چلا جائے اور کسی کواس کی کوئی اطلاع نہ ہولیعنی وہ غیبت منقطعہ کے طور پر غائب ہو، تو اس صورت میں ولی ابعد کے لیے صغیر یا صغیرہ کا نکاح کرنا درست اور جائز ہے۔ امام زفر ریات علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اقرب کے جیتے جی ولی ابعد کے لیے ولایت ثابت نہیں ہوسکتی، خواہ ولی اقرب موجود ہو یا غائب ہو۔ امام شافعی رات میں کہ ولی اقرب کی عدم موجودگی میں ولی ابعد تو نہیں، البتہ بادشاہ صغیریا صغیرہ کا نکاح کرسکتا ہے۔

امام زفر رطینی کے دلیل میہ ہے کہ جب ولی اقرب کی ولایت صیانت قرابت کے پیش نظر ایک حق بن کر ثابت ہوگئ ہے، تو جب تک ولی اقرب ندہ اور پائندہ اور پائندہ رہے گی، اور اس کی غیبو بت یا اس کی موت سے وہ باطل نہیں ہوگی۔

یمی وجہ ہے کہ اگر ولی اقرب اپنی جائے سکونت میں مقیم رہ کرصغیر وغیرہ کا نکاح کرد ہے تو بید درست اور جائز ہے، معلوم ہوا کہ غیبت منقطعہ والی غیبو بت بھی اس کی ولایت کوختم نہیں کر سکتی ، ورنہ تو مقام غیبو بت میں رہتے ہوئے اس کا نکاح کرنا درست نہ ہوتا ، لہذا جب غائب ہونے کے باوجود اس کی ولایت باقی ہے تو کیسے ہم ولی ابعد کو و لایت انکاح دے دیں ، جب کہ اقر ب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم رہتا ہے۔

احناف کی دلیل یہ ہے کہ محتر محقیقت کی شاہراہ پرآئے کب تک قیاس کی گلیوں میں بھکتے رہیں گے، سنے! ولایت نکاح کا تعلق شفقت اورالفت سے ہے اورا تنا تو آپ کو بھی پند ہے کہ جو شخص غائب اور دوراور بہت دور ہے، نہ تواس کی رائے ہے استفادہ کیا جاسکتا ہے، نہ بی اس سے ہم کفو رشتے کی تلاش وجبتو متوقع ہے اور نہ بی اس کی جانب سے کسی شفقت کی امید ہے، اس لیے چار و ناچار ہم اس کی موجودگی میں ولی ابعد کو نکاح کرنے کاحق دیں گے، اس لیے کہ اس سے وہ تمام چیزیں متوقع ہیں جن سے ایک بہتر رشتہ معرض وجود میں آسکتا ہے اور یہی شوت ولایت کا مقصد ہے، لہذا جس ولی سے یہ مقصد حاصل ہوگا، اس کے لیے ولایت ثابت ہوگی، یہ کوئی کسی کے نام رجمٹر ڈھوڑی ہے کہ جب اور جہاں جو چاہوکر لو۔

و هو مقدم النح امام شافعی و النظاری جول که ولی اقرب کی عدم موجودگی میں ولی ابعد کوچھوڑ کر بادشاہ کے لیے و لایت إنكاح اللہ است مانتے ہیں، یہاں سے ان کے اس قول کی تر دید ہے کہ حضرت والا جس طرح ولی اقرب کے مرجانے کی صورت میں ولی ابعد کا حق حق سلطان سے مقدم ہوگا اور اس کی حق حق سلطان سے مقدم ہوگا اور اس کی ولایت ولایت ولایت ملائ سے مقدم ہوگا۔

ولوزوجها النع امام زفر ولیشیلانے بحالت غیروبت بھی ولی اقرب کے کیے ہوئے نکاح کونافذ قرار دے کراس سے ولی ابعد

کاحق مؤخرکر دیا تھا، یہاں ہے اس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ شخ بحالت عدم موجودگی جوآپ ولی اقرب کے بازکاح کو درست کانتے ہیں وہ ہمیں سلیم بی نہیں ہے، اور جب وہ ہمیں سلیم نہیں ہے تو خواہ نخوابی اس ہے استدلال کر کے ہمارے مسلک کو کم زور کرنے کی کوشش نہ سجیجے۔ اور اگر ہم اسے جائز بھی مان لیس تو بھی ولی ابعد کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ پھر ہم ولی اقرب غائب اور ولی ابعد حاضر میں مواز نہ کریں گے، مثلاً ولی اقرب غائب میں قرب قرابت تو ہے، مگر بعد تدبیر ہے، اسی طرح ولی ابعد حاضر میں قرابت تو نہیں ہے، لیکن قرب تدبیر ہے، الغرض دونوں میں ایک مادہ نفع کا ہے اور ایک مادہ نقصان کا ہے، لہذا ہم ان دونوں کو دو برابر اور ہم بلہ ولیوں کے در ہے میں رکھیں گے، اور دونوں میں سے جو شخص بھی پہلے نکاح کر دے گا اس کا کیا ہوا نکاح درست اور نافذ ہوجائے گا، کیوں کہ ضابط یہ ہے کہ دو مساوی حق رکھنے والوں میں سے ای شخص کا تصرف نافذ ہوتا ہے جو پہل کرتا درست اور نافذ ہوجائے گا، کیوں کہ ضابط یہ ہے کہ دو مساوی حق رکھنے والوں میں سے ای شخص کا تصرف نافذ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے، لہذا اگر ولی ابعد سے پہلے ولی اقرب غائب نکاح کر دے تو اس کا نکاح نافذ ہوگا، ولی اقرب غائب یہاں اس کے معارض نہیں ہوسکتا۔

وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ أَنْ يَكُوْنَ فِي بَلَدٍ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ الْقَوَافِلُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ اِخْتِيَارُ الْقُدُورِيِّ، وَ قِيْلَ أَدْنَى مُدَّةِ السَّفَرِ، لِأَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لِأَقْصَاهُ وَهُوَ اِخْتِيَارُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيُنَ، وَ قِيْلَ إِذَا كَانَ بِحَالٍ يَفُوْتُ الْكُفُو بِاسْتِطْلَاعِ رَأَيْهِ، وَ هَذَا أَقْرَبُ إِلَى الْغِقْهِ، لِأَنَّهُ لَا نَظُرَ فِي إِبْقَاءِ وِلَايَتِهِ حَيْنَيْدٍ.

تروی کا بنار تول ہے، ایک قول ہے ہے کہ ولی ایسے شہر میں ہو جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ ہی قافلے پہنچ سکتے ہوں، یہی امام قد وری پر اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہو جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ ہی قافلے پہنچ سکتے ہوں، یہی امام قد وری پر اللہ کا مختار قول ہے، ایک قول ہے ہے کہ اور بیاض متاخرین کا بہند یدہ قول ہے۔ اور ایک قول ہیں ہو کہ اس کی رائے سے مطلع ہونے میں کفوفوت ہوجائے، اور بیقول فقہ کے زیادہ قریب ہے، کیوں کہ اس وقت اس کی ولایت کو باقی رکھنے میں کوئی شفقت نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿بلد ﴾ شهر - ﴿نهاية ﴾ انتهاء، آخرى مرتبد ﴿استطلاع ﴾ حقيقت حال دريافت كرنا، كسي كى رائ يرغوركرنا \_

#### غيبت منقطعة كالعريف:

صاحب کتاب نے نیبت منقطعہ سے متعلق مسئلہ تو بیان کر دیا تھا، گر وہاں غیبت منقطعہ سے کوئی بحث نہیں کی تھی، بعد میں انھیں یاد آیا کہ بھائی طلبہ کا خلجان تو باقی رہے گا،اس لیے نیبت منقطعہ کی وضاحت ضروری ہے، چنانچہ یہاں اس سے متعلق کی ایک قول نقل کررہے ہیں۔

(۱) اگر ولی کسی ایسے شہر میں چلا گیا جہاں قافلے والے سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ جاسکتے ہوں، تو وہ دوری غیبت منقطعہ کہلائے گی۔امام قد وری رکھ تھیائے نے اس قول کواختیار کیا ہے۔ (۲) دوسرا قول یہ ہے کہ اگر ولی ایسے شہر میں ہو جہاں کی مسافت ادنیٰ مت سفرت بعنی تین دن تک کی ہوتو اس پرغیبیت منقطعہ کی غیو بت کا حکم لگے گا۔بعض متاخرین نے اس قول کوتر جیجے دی ہے، جن میں قاضی ابوعلی نسمی ،سعد بن معاذ ،ابوعصمۃ مروزی، صدرالشہید اورمحمد بن رازی وغیرہ سرفہرست ہیں۔

(۳) تیرا قول یہ ہے کہ اگر ولی کسی ایسے شہر میں مقیم ہے کہ آمد ورفت کر کے اس کے پاس جانے اور اس کی رائے طلب کرنے میں کفوفوت ہوجائے گا اور جہال رشتہ طے کیا گیا ہے وہ لوگ کہیں اور رشتہ کردیں گے، تو ایسی صورت حال میں ولی پر غیبت منقطعہ کا حکم گے گا، اس لیے کہ ولایت انکاح کے ثبوت کا مقصد ہی شفقت اور اچھے اور ہم کفور شتے کی تلاش ہے اور جب ولی کے فائب ہونے سے یہ چیزیں فوت ہور ہی ہیں تو پھر صرف نام کے لیے اسے ولایت انکاح دینے اور اس کے لیے یہ ولایت ٹابت کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ نے اس قول کوفقہ وفقاویٰ کے زیادہ قریب مانا ہے اور اشار تا اپنے لیے اس کی پیندیدگی کا ظہار بھی کر دیا ہے۔

#### فائك:

بیساری تفصیلات تواس زمانے سے متعلق ہیں جب ایک دوسرے ممالک سے سفارتی تعلقات انتہائی دشوار تھے اور ٹیلی فون

یا تاروغیرہ کا نظام معدوم تھا، ایک دوسرے سے ملنے اورکوئی بات کہنے یا کرنے کے لیے سفر کے علاوہ کوئی دوسراراستنہیں تھا، مگر آج

کا دورا نتہائی ماڈرن اور ترتی پذیر دور ہے، انسان منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری دنیا سے رابطے قائم کرسکتا ہے، سالوں کا سفر چند گھنٹوں
میں طے ہوجا تا ہے اور موبائل اورفون تو اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ استطلاع اور واقفیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، البندا اس زمانے کو
مدنظر رکھتے ہوئے دوسرا قول اختیار کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے، جسیا کہ صاحب فتح القدیر اور علامہ عینی نے اس کومفتی بہتر اردیا ہے۔ فقط والنداعلم۔

وَ إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوْهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي إِنْكَاحِهَا اِبْنُهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكَاثَيْهِ وَ أَبِي يُوْسُفَ وَمَا الْمُقَلَيْهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا الْمُقَلِّيْهُ أَبُوْهَا، لِأَنَّهُ أَوْفَرُ شَفَقَةً مِنَ الْإِبْنِ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْإِبْنَ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الْعُصُوبَةِ وَ هذِهِ الْوِلَايَةُ مَنِيَّةٌ عَلَيْهَا، وَ لَا مُعْتَبَرَ بِزِيَادَةِ الشَّفَقَةِ كَأْبِ الْآمِّ مَعَ بَعْضِ الْعَصَبَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجمه: جب مجنونہ عورت میں اس کے باپ اور بیٹے کا اجتماع ہوجائے، تو حضرات شیخین بھالیا کے قول کے مطابق اس کے نکاح کا ولی اس کا بیٹا ہوگا۔ امام محمد والشخال فرماتے ہیں اس کا باپ ہوگا، اس لیے کہ باپ بیٹے سے شفقت میں بڑھا ہوا ہے۔ حضرات شیخین میسالیا کی دلیل یہ ہے کہ بیٹا عصبہ ہونے میں مقدم ہے اور یہ ولایت اس پر منی ہے۔ اور زیادتی شفقت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جسیا کہ بعض عصبات کے ساتھ نا نا کا حال ہے۔ واللہ اعلم

#### اللغاث

واوفر کزیاده، وافر وعصوبه کعصبهونا

#### 

#### باپ اور بينے ميں سے والايت كا زياده حقدار:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک مجنونہ اور پاگل عورت ہے، اس کا باپ زندہ ہے اور پہلے شوہر سے اس کا ایک بالغ اور مکلّف بیٹا بھی موجود ہے، اب اگر مجنونہ اپنا عقد ثانی کرنا جا ہے تو اس کے ولایت نکاح کامستحق کون ہوگا؟

اس سلسلے میں حضرات شیخین عربہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے باپ پر فائق ہوگا اور وہی ولایت نکاح کا حق دار ہوگا۔امام محمد روٹ علیہ کا فد مہب یہ ہے کہ باپ اس کے بیٹے پر غالب ہوگا اور باپ ہی کو ولایت نکاح حاصل ہوگی۔

امام محمد والطعط کی دلیل مد ہے کہ ولایت نکاح کا دارو مدار شفقت پر ہے اور بیٹے کے بالمقائل باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے،
اس لیے ولایت کا جبوت بھی باب ہی کے لیے ہوگا۔ حضرات شخین مجھ آلیتا کی دلیل مد ہے کہ صدیث الإنكاح إلى العصبات میں جس عصبات کو نکاح کرانے کا متحق اور حق دار بتلایا گیا ہے اور عورت کا بیٹا اس کے باپ سے عصبہ ہونے میں مقدم اور فائق ہے،
کیوں کہ بیٹے کوعورت کے مال کا نصف ملتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے باپ کو صرف سدس ملتا ہے، البذا جب بیٹا عصبہ ہونے میں باپ سے مقدم ہوگا۔
باپ سے مقدم ہے اور ولایت انکاح کا اصل مدار عصبیت پر ہے، تو باپ کی موجودگی میں بھی بیٹا اس سے مقدم ہوگا۔

ولا معتبر النے سے امام محمد ولا اللہ کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ ولایت اِنکاح کو محض شفقت پر مخصر کرنا اور زیادتی شفقت کی وجہ سے عصبہ کے حق کو مارنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ عصبہ بہر حال مشفق اور شفق سے مقدم ہے، جیسے اگر کسی عورت کا ناموجود ہے اور اس کا چھازاد بھائی بھی موجود ہو، تو اگر چہنانا کی شفقت چھازاد بھائی سے کہیں زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود عصوبت میں فائق ہونے کی وجہ سے چھازاد بھائی نانا سے فائق اور اس پر غالب ہوگا اور وہی ولایت اِنکاح کا مستحق ہوگا۔

اس کا ایک دوسرا جواب بیمهی ہوسکتا ہے کہ شفقت کو ہم بھی ثبوت ولایت میں دخیل ادرمؤٹر مانتے ہیں، گراس جگہ جہاں عصوبت سے اس کا ایک دوسرا جواب میں ہم عصوبت کو ترجے دیں گے۔ عصوبت سے متصادم ہوگی تو اس صورت میں ہم عصوبت کو ترجے دیں گے۔ شفقت کونہیں۔ (شارح عفی عنہ)





# فَصُلٌ فِي الْكُفَاءَ فِي يضل كفاءت كي بيان ميں ہے



چوں کہ عقدِ ولی کے جواز کے لیے کفاءت شرط اور ضروری ہے، اس لیے احکام اولیاء کے بیان سے فارغ ہونے کے معاً بعید احکام کفاءنت کو بیان کررہے ہیں ، تا کہ مسائل کا سمجھنا اور منطبق کرناسہل اور آسان ہوجائے۔

کفاء قر کے لغوی معنی ہیں! برابری،مساوات۔اور کفائت فی النکاح کا مطلب ہیہ ہے کہ زوجین حسب نسب میں، مال اور جمال میں اسی طرح عمر وغیرہ میں ایک دوسرے کے مساوی اور ہم پلہ ہوں۔

الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ قَالَ الْمَلِيَّثُولُا: ((أَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأُولِيَاءُ، وَ لَا يُزَوَّجُنَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ))، وَ لِلَّانَّ النِّطَامَ الْمَصَالِحِ بَيْنَ الْمُتَكَافِئِينِ، عَادَةً، لِأَنَّ الشَّرِيْفَةَ تَأْبِي أَنْ تَكُونَ مُسْتَفُرَشَةً لِلْخَسِيْسِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُتَكَافِئِينِ، عَادَةً، لِأَنَّ الشَّرِيْفَةَ تَأْبِي أَنْ تَكُونَ مُسْتَفُرَشَةً لِلْخَسِيْسِ فَلَا بُكُونَ مُسْتَفُرِشُ فَلَا تَغِيْظُةً دَنَاءَةُ الْفِرَاشِ، وَ إِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ لَفُسَهَا مِنْ الْمُرْأَةُ لَفُسَهَا مِنْ عَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْأُولِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِضَرَرِ الْعَارِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ.

ترجیمان نکاح میں کفاءت معتبر ہے، آپ منگالیا کا ارشادگرامی ہے کہ خبر دارعورتوں کا نکاح ولی ہی کریں اور صرف کفوء ہے کریں، اور اس لیے بھی کہ عام طور پر مصلحتوں کا نظم وانتظام دوہم کفو کے مابین ہی ہو پاتا ہے، کیوں کہ شریف عورت رذیل مرد کا فراش بننے ہے۔ انکار کردیتی ہے، لہذا کفاءت کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔

برخلاف عورت کی جانب، کیوں کہ شو ہر فراش بنانے والا ہے، لہٰذا فراش کی کمیٹنگی اسے غضب نا کے نہیں بنائے گی۔اور جب عورت نے غیر کفؤ سے اپنا نکاح کرلیا، تو اپنے اوپر سے عار کے ضرر کو دور کرنے کے لیے اولیاء کوان میں تفریق کرنے کاحق ہے۔ اور میں ہیں .

﴿ كفاءت ﴾ ہمسرى، برابرى ۔ ﴿لا يو وّجن ﴾ ان كا نكاح نه كرايا جائے ۔ ﴿متكافى ﴾ ايك دوسرے كے برابر و ہمسر - ﴿تأبى ﴾ انكاركرے گى ۔ ﴿مستفوشة ﴾ اس كوغصه نه دلائے گا۔ ﴿دناءة ﴾ گشيا بن، رذالت ۔ ﴿عاد ﴾ شرمسارى ۔ گا ۔ ﴿دناءة ﴾ گشيا بن، رذالت ۔ ﴿عاد ﴾ شرمسارى ۔

#### تخريج:

🛭 اخرجہ دارقطنی فی کتاب النکاح، باب المهر، حدیث: ۳۵۵۹.

#### نکاح میں کفاءت کی حیثیت:

صاحب قدوری نے بید عویٰ کیا ہے کہ کفاءت فی النکاح ضروری اور شرط ہے اور اس دعوے پرصاحب ہدا ہی کا طرف سے دو دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔

(۱) کبلی دلیل کا حاصل ہے ہے کہ نبی کر یم مَنْ اللّٰهُ الله یہ نوج النع میں ولی کے نکاح کرنے اور کفو میں کرنے پر زور دیا ہے، لبندا کفوکی رعایت ضروری ہوگی، کتاب میں نقل کردہ حدیث گوکہ اس در ہے کی نہیں ہے کہ اس سے استبدال کیا جائے ، اس لیے کہ اس کی سند میں مبشر بن عبید ایک راوی ہے جو نہایت ہی ضعیف ہے اور چار پیپوں کا بھی نہیں ہے، گر چوں کہ تر نہی اور بیبی وغیرہ میں ای مضمون سے ملتی جلتی ایک روایت موجود ہے جس سے اس مضمون کوتا ئید وتقویت مل رہی ہے، وہ حدیث حضرت علی بن ابی طالب نوائٹو سے مروی ہے اور اس کا مضمون ہے ۔ عن علمی بن أبی طالب ان رسول الله مظافی قال: یا علمی ثلاثة لائة لائو خوھا، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأیم إذا وجدت کفوا، یعنی تین چیزوں میں تا خیر نہیں کرنی چاہی المحلاق اِذا اُتت، والجنازة اِذا حضرت، والأیم اور جدت کفوا، یعنی تین چیزوں میں تا خیر نہیں کرنی چاہی اور اللّٰ کی کے لیے جب کوئی ہم کفور شتال جائے۔ یہ حدیث کفاءت فی النکاح کے معتبر ہونے کے ساتھ اس میں تعیل اور جلدی کرنے پر بھی دلیل بن رہی ہے، لہذا آپ اس سے بھی استدل کر کئے میں۔

و لأن النع صاحب ہدایہ نے اعتبار کفاءت کی عقلی دلیل یہ بیان کی ہے کہ نکاح کا مقصد دنیاوی مصلحوں اور اخروی منافع کے نظم وانظام کا حصول اور ان کا اہتمام ہے، لینی نکاح کے بعد دنیا میں بھی زوجین باہم اطمینان وسکون کی زندگی گذارتے ہیں اور ان کے ذریعے توالد و تناسل میں اضافہ ہوتا ہے اور چوں کہ دونوں عفت اور پاک دامنی سے متصف ہوجاتے ہیں، اس لیے آخرت میں بھی اخیں تواب ماتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نکاح سے انظام مصالح متعلق ہوتا ہے اور مصالح کا وجود اور قیام عام طور پر دوہم پلہ اور ہمی اخوانسانوں ہی کے ماہین محقق ہوتا ہے، اس لیے بھی نکاح میں کفاءت کو معتبر ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر کفونہیں ہوگا اور عورت ہم کفوانسانوں ہی کے ماہین محقق ہوتا ہے، اس لیے بھی نکاح میں کفاءت کو معتبر ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر کفونہیں ہوگا ور مواف لفظوں میں مثلاً شریف گھرانے کی ہوگی تو وہ خسیس اور دیا شوہر کی فراش بننے میں اپنی ہتک اور عار محسوس کرے گی اور صاف لفظوں میں نکاح کرنے سے سے انکار کر دے گی ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نکاح میں کفاءت کا اعتبار کریں، تا کہ سی بھی طرح کی کوئی خرا بی

بعلاف جانبھا النح فرماتے ہیں کہ شوہر کی جانب تو کفاءت کا اعتبار ہے لیمنی شوہر کاعورت کے حسب نسب وغیرہ میں مسادی اور ہم پلہ ہونا تو ضروری ہے، مگرعورت کے لیے شوہر کا ہم حسب یا ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ شوہر فراش بنانے والا ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ خودعورت کی عدم ہم سری سے ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ خودعورت کی عدم ہم سری سے نتو وہ عارمحسوس کرے گا اور نہ ہی اسے کوئی جھجک اور ہتک محسوس ہوگی ، اس لیے عورت کی جانب میں اس کا اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے، اگر مطرقو وہ وہ وہ وہ وہ وہ نہ مطرقو کوئی بات ہی نہیں۔

وإذا زوجت المنع بیاعتبار کفاءت ہی پرتفریع ہے،جس کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی عورت نے ازخودا پنا نکاح کرلیا، مگر غیر کفومیں کیا، تو یہاں اگر چہ بہ ظاہر عورت ازخودا پنا نکاح کر کے مست اور مکن ہے، مگر اس کا یہ فعل اس کے اولیاء کے حق میں باعث عار ہے، اس لیے جب تک عورت کوئی بچنہیں جنتی ہے اس وقت تک اولیاء کو فنخ نکاح کا حق ہوگا، تا کہ وہ معاشرے کے لعن طعن اور لوگوں کی زبان تشنیع سے نئے جائیں اور اپنے اوپر عاید کردہ عار اور شرم کو دور کر سکیں۔

ثُمَّ الْكَفَاءَةُ تُعْتَبُرُ فِي النَّسَبِ لِأَنَّةً يَقَعُ بِهِ التَّفَاخُرُ فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَ الْعَرْبُ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ الْتَلِيَّقُلِمْ: ((قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ بَطْنٌ بِبَطْنٍ، وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكُفَاءٌ لِبَعْضٍ رَجُلٌ بِرَجُلٍ))، و لا يُعْتَبُرُ التَّفَاضُلُ فِيمَا بَيْنَ قُرَيْشٍ لِمَا لِبَعْضٍ وَجُلٌ بِرَجُلٍ))، و لا يُعْتَبُرُ التَّفَاضُلُ فِيمَا بَيْنَ قُرَيْشٍ لِمَا رُويْنَا، و عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَنْ عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَسَبًا مَشْهُوْرًا كَأَهُلِ بَيْتِ الْخِلَافَةِ، كَأَنَّهُ قَالَ تَعْظِيمًا لِلْخِلَافَةِ وَ تَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ، وَ بَنُو بَاهِلَةَ لَيْسُوْا بِأَكْفَاء لِعَامَّةِ الْعَرَبِ، لِأَنَّهُمْ مَعُرُوفُونَ بِالْخَسَاسَةِ.

تر جملہ: پھرنسب میں کفاءت معتبر ہوتی ہے، اس لیے کہنسب ہی سے فخر کیا جاتا ہے، چنانچہ قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں، اور عرب ایک دوسرے کے کفو ہیں اور اس سلسلے میں نبی کریم مکا لیے آگا کا بیار شادگرامی اصل ہے کہ قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں ایک بطن دوسر سے بطن کا (کفوہے) اور عرب قبیلہ در قبیلہ ایک دوسرے کے کفو ہیں اور موالی ایک دوسرے کے کفو ہیں ایک مرد دوسرے مرد کا۔ اور ہماری بیان کردہ حدیث کی وجہ سے قریش میں باہم تفاضل معتبر نہیں ہے۔

حضرت امام محمد رطین ایسا ہی منقول ہے الآیہ کہ کوئی نسب زیادہ مشہور ہوجیسے خانواد ہ خلافت، کویا کہ حضرت امام محمد رئیٹینئے نے خاندان خلافت کی تعظیم اور فتنے کو دور کرنے کی غرض سے یہ بات کہی ہے۔ اور بنو باہلہ عامة العرب کے کفونہیں ہیں، اس لیے کہان کی خساست مشہور ہے۔

#### اللغات:

﴿ تفاخر ﴾ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرنا۔ ﴿ بطن ﴾ قبیلہ کا ذیلی خاندان، جیسے بنو امیہ، بنو ہاشم بنو عدی وغیرہ۔ ﴿ موالٰی ﴾ آزاد کردہ غلام۔ ﴿ تفاصل ﴾ ایک دوسرے سے افضل ہونا۔ ﴿ تسکین ﴾ جوش کم کرنا، ٹھنڈا کرنا۔ ﴿ حساسة ﴾ گھٹیا پن، نجلا درجہ۔

#### تخريج:

• اخرجہ البیهقی فی السنن الکبری فی کتاب النکاح باب اعتبار الصفة فی الکفاءة، باب ١٣٧٦٩. كفاءتكا اعتبار كرنے كامور:

یہاں سے صاحب کتاب ان امور کی نشان دہی فرمارہے ہیں، جن میں احناف کے یہاں کفاءت معتبر ہے، چنانچے مبسوط کی

صراحت کے مطابق عندالاحناف کل پانچ امور ایسے ہیں جن میں کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے (۱)حسب (۲)نسب (۳)حریت (۳) مال داری (۵) پیشہ۔ صاحب کتاب سب سے پہلے نسب میں اعتبار کفاءت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چوں کہ عام طور پرنسب ہی کے ذریعے باہم بڑائی اور برتری ثابت کی جاتی ہے، اس لے نسب میں کفاءت معتبر ہوگی اور دوہم نسب لوگوں کے مابین کفاءت ثابت ہوگی، مثلاً قریش میں سے ہرکوئی ایک دوسرے کا کفوہوگا، اہل عرب میں سے بعض بعض کے کفوہوں گے وغیرہ وغیرہ۔

اوراس سلسلے میں نبی کریم مُلائیو کا وہ فرمان بھی مؤید ہے جس میں آپ نے قریش کو باہم کفو بتلایا ہے اس طرح دیگر عرب کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا کفوقرار دیا ہے اور موالمی یعن عجمیوں کوبھی آپ نے ایک دوسرے کا کفو بتایا ہے۔

اس لیے احناف کے مسلک اوران کے مذہب کی تائیداس حدیث سے بھی ہوتی ہے، لہذا نسب کو کفاءت میں معتبر مانا جائے گا اور دوہم نسب میں کفاءت ثابت ہوگی ، اور فقدان نسب کی صورت میں کفاءت بھی معدوم ہوگی۔

و لا یعتبر المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ تمام کے تمام قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں اور ان میں کسی بھی اعتبار ہے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت یا فوقیت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم مُثَاثِیْنِ نے حدیث قریش بعضهم اکفاء لبعض میں بغیر کسی فضیلت کے قریشیوں کوآپس میں ہم ہم کفوقر اردیا ہے، لہذا حدیث یاک کی روسے ان میں باہم نفاضل کا اعتبار نہیں ہوگا۔

وعن محمد النع فرماتے ہیں کہ امام محمد والتی اللہ سے بھی بعینہ یہی منقول ہے کہ قریش میں باہم تفاضل معتر نہیں ہے، البتہ انھوں نے خاندان خلافت کو دیگر قریش سے انھوں نے خاندان خلافت کو دیگر قریش سے انھوں نے خاندان خلافت کو دیگر قریش سے افضل اور برتر قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اگر خانواد کا خلافت کی کمی عورت نے ایسے قریش سے شادی کی جو خاندان خلافت سے نہیں ہے تو اس کے اولیا ،کوفنخ نکاح کاحق ہوگا۔

و بنوا باہلة النع فرماتے ہیں کہ بنو باہلہ یعن قیس بن غیلان کا قبیلہ عربی ہونے کے باوجود دیگر عام عرب کا کفونہیں ہے،اس لیے کہ یہ انتہائی ذلیل اور رزیل قبیلہ ہے، خباخت وخساست ان کی فطرت ثانیہ ہے، یہ لوگ کھا کر چھینکے ہوئے گوشت کواٹھا کر کھالیتے ہیں، مردوں کی ہڈیاں پکاتے ہیں اور ان کی چربی حاصل کرتے ہیں، ان کی اسی خباخت اور ان کے خوگر نجاست ہونے کی وجہ سے انھیں عام عرب کا کفونہیں قرار دیا گیا ہے۔

وَ أَمَّا الْمَوَالِي فَمَنُ كَانَ لَهُ أَبُوَانِ فِي الْإِسُلَامِ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنَ الْأَكْفَاءِ وَ يَغْنِي لِمَنْ لَهُ آبَاءٌ فِيهِ، وَ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ أَوْ لَهُ أَبُوانِ فِي الْإِسْلَامِ، لِآنَ تَمَامَ النَّسَبِ بِالْآبِ فِي الْإِسْلَامِ، لِآنَ تَمَامَ النَّسَبِ بِالْآبِ وَالْحَدِّ، وَ أَبُويُوسُفَ وَحَلَّا عُلَيْهُ الْوَاحِدَ بِالْمُفَنَّى كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي التَّغْرِيْفِ، وَ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِه لَا يَكُونُ كُفُوا لِمَنْ لَهُ أَبُوانِ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْكَفَاءَةُ فِي الْحَرِيَّةِ يَكُونُ كُفُوا لِمَنْ لَهُ أَبُو اللَّهُ وَالْمُفَاءَةُ فِي الْحُرِيَّةِ لَهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللللِهُ الل

سر جملے: اوررہے اعاجم تو وہ (مجمی ) شخص جس کے دویا دو سے زیادہ آبا وَاجداد مسلمان ہوں وہ اس شخص کا کفو ہے جس کے بہت ہے۔

سے آبا وَاجداد مسلمان ہوں۔ اور وہ شخص جو تنہا مسلمان ہویا صرف اس کا باپ ہی مسلمان ہو، وہ اس شخص کا کفونہیں ہوسکتا جس کے بہت وادا دونوں مسلمان ہوں، اس لیے کہ باپ اور دادا ہی سے نسب تام ہوتا ہے۔ اور امام ابویوسف و شیر نے ایک کو دو کے ساتھ لاحق کر دیا ہے جسیا کہ (شخص کی ) تعریف میں ان کا بہی نہ جب ہے، اور وہ شخص جو بذات خود مسلم ہووہ اس شخص کا کفونہیں ہوسکتا جس کا باپ مسلمان ہو، اس لیے کہ اعاجم کے مابین اسلام ہی ذریعہ فخر ہے۔ اور کفاءت فی الحریت ندکورہ تمام صورتوں میں کفاء ت فی الاسلام کی نظیر ہے، کیوں کہ وقیت کفر کا اثر ہے اور اس میں ذات کے معنی ہیں، لہذا تھم کفاءت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿موالى ﴾ غير عرب، نومسلم اورآزادكرده غلام - ﴿فصاعدًا ﴾ اوراس سے زیاده - ﴿حرّیة ﴾ آزادی - ﴿رقّ ﴾ غلای - ﴿ذَلّ ﴾ مغلوبیت، ذلت -

#### موالى ميس كفاءت كابيان:

اس سے پہلے کی عبارت اہل عرب میں کفاءت کے بیان اور ثبوت سے متعلق تھی، یہاں سے موالی یعنی عجمیوں میں کفاءت کے ثبوت وغیرہ کا بیاں سے معلی ہیں آزاد کردہ ۔ علامہ سکا گُن کے ثبوت وغیرہ کا بیان ہے۔ حل عبارت سے پہلے مختصراً یہ یا در کھیں کہ موالی مولی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں آزاد کردہ ۔ علامہ سکا گُن فرماتے ہیں کہ غیر عرب یعنی اعاجم کوموالی کہتے ہیں، اس لیے کہ اہل عرب زبردسی ان کے علاقوں پر قابض ہوگئے تھے اور انھیں رقیق بنا کر پھر آزاد کیا تھا، امام فقہ تاج الشریعیہ کی بھی یہی تحقیق ہے۔ (بنایہ شرح ہدایہ)

اس وضاحت کے بعد مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ موالی بعنی اعاجم کا نسب مختلط اور غیر ممتاز ہے اس لیے ان کے مابین ثبوت کفاءت کے حوالے سے اسلام ہی ماوی اور طبا ہے اور اس کے ذریعے ان میں کفاءت کا اعتبار ہوگا، چنانچہ وہ مسلم مخص جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہیں، ہاں اگر کوئی شخص کا کفوہ و جائے گا جس کے باپ، دادا، پر داداوغیر ہ مسلمان ہیں، ہاں اگر کوئی شخص نومسلم ہے بعنی اپنے خاندان میں تنہا اُسی نے اسلام قبول کیا ہے، یا یہ کہ وہ اور اس کے والدصرف مسلمان ہیں، داداوغیر ہ مسلمان نہیں سے ، تو وہ اس شخص کا کفونہیں ہوگا جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں، اس لیے کہ نسب کا تام اور کامل ہونا باپ اور دادا دونوں سلمان ہوں ، اس کے کہ نسب کا تام اور کامل ہونا باپ اور دادا دونوں پر موقوف ہے، لہذا جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہوں گا اور وہ اس شخص سے فائق ہوگا جس کا صرف باپ مسلمان ہوں گا

فر ماتے ہیں کیکن امام ابو یوسف ولٹی گئے نے اس صورت میں بھی کفاءت کومعتبر مان لیا ہے اور جس کا صرف باپ مسلمان ہواس کواس شخص کا کفونشلیم کرلیا ہے جس کے باپ دادا دونوں مسلمان ہوں۔

دراصل بیا ختلاف شخص اور رجل کی تعریف میں اختلاف کا مسلہ ہے، مثلاً شہادت میں امام ابویوسف والٹیلائی کے یہاں شاہداور اس کے باپ کا نام لینے سے شاہد کی شخصیت معروف اور معلوم ہوجائے گی اور دادا کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔اس کے برخلاف حضرات طرفین کے یہاں شاہد کی شخصیت کے معلوم ہونے کے لیے باپ کے ساتھ ساتھ دادا کا نام لینا بھی ضروری ہوگا،اس کے بغیر اس کی شخصیت محقق نہیں ہو سکے گی۔ لبذا جب طرفین کے یہاں شخص کی شخصیت معلوم ہونے کے لیے اس کے باپ کے ساتھ دادا کا نام لینا ضروری ہے تو اسلام میں بھی از راہ کفو باپ کے ساتھ دادا کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔ اور اہام ابو یوسف ولٹٹیلڈ چول کہ شہادت میں باپ کے ذکر پراکتفاء کرتے ہیں، اس لیے کفو میں بھی صرف باپ کے مسلمان ہونے سے کام چل جائے گا اور دادا کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہوگا۔

و من اسلم النع فرماتے ہیں کہ جو خص تنہا مسلمان ہووہ اس خص کا کفونہیں ہوسکتا جس کاباپ بھی مسلمان ہو،اس لیے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اعاجم میں اسلام ہی ذریعہ فخر ہے، لہذا جس کا باپ بھی مسلمان ہوگا ظاہر ہے وہ اس شخص سے فائق ہوگا جو تنہا مسلمان ہوگا اوراس کے باپ دادانعمت اسلام سے محروم ہول گے۔

والکفاء ق فی الإسلام المح اس کا حاصل یہ ہے کہ جس ترتیب سے اسلام اور کفر میں کفاء ت کا اعتبار ہے اس ترتیب سے حریت اور رقیت میں بھی کفاء ت معتبر ہوگی۔ مثلاً اگر کوئی اپنے باپ داداسمیت آزاد ہے تو وہ اس شخص کا کفونمیں ہوسکتا جو اپنے باپ سمیت آزاد ہے دادا، پردادا وغیرہ سے بی آزاد ہے، اس طرح اگر کوئی شخص نتہا آزاد ہے تو وہ اس شخص کا کفونمیں ہوسکتا جو اپنے باپ سمیت آزاد ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ اس لیے کدرقیت میں کفر کا اثر ہے اور کفر اور اسلام میں کفاء ت نہیں ہوگی اور پھر رہے کہ رقیت اور حریت میں بھی کفاء ت نہیں ہوگی اور پھر رہے کہ رقیت میں ذلت اور کم تری کا معنی موجود ہے، اس لیے تھم کفاء ت میں اسے معتبر مانیں گے، ور نہ تو رقیت اور حریت کو رہے کہ ان دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔

قَالَ وَ تُعْتَبُرُ أَيُضًا فِي الدِّيْنِ أَيِ الدِّيَانَةِ، وَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِكُمَّيْةِ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالِكُمَّيْةِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهُ مِنْ أَعْلَى الْمَفَاحِرِ، وَالْمَرْأَةُ تُعَيَّرُ بِفِسُقِ الزَّوْجِ فَوْقَ مَا تُعُيَّرِ بِضَعَةِ نَسَبِه، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالُكُمَايَةٍ لَا يُعْتَبُرُ، لِأَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ فَلَا تُبْتَنِي أَحْكَامُ الدُّنْيَا عَلَيْه، إِلَّا إِذَا كَانَ يُصَفَعُ وَ يُسْخَرُ مِنْهُ أَوْ يُخْرَجُ إِلَى الْاَسُواقِ سَكَرَانَ، وَ يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ، لِأَنَّةُ مُسْتَخَفَّ بِهِ.

تروج ملی: (امام محمد ولیشیل) فرماتے ہیں کہ دین یعنی دیانت میں بھی کفاءت کا اعتبار ہے، اور بید حضرات شیخین میں کا قول ہے اور یہ صحیح ہے، اس لیے کہ دین اعلیٰ مفاخر ہیں سے ہے اور عورت شوہر کے گھٹیا نسب والا ہونے کی بہ نسبت شوہر کے فاسق ہونے سے زیادہ عار دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ بیہ آخرت کے امور میں سے زیادہ عار دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ بیہ آخرت کے امور میں سے بہ البندا دنیاوی احکام اسپر مرتب نہیں ہوں گے، اللا بیکہ جب شوہر کو ملمانچہ رسید کیا جائے اور اس سے مذاق کیا جاتا ہو، یا نشے کی حالت میں اسے بازار کی طرف نکالا جائے اور بیچ اس سے معلواڑ کریں، اس لیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دہ حقیر اور ذلیل ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ دیانة ﴾ دینداری ،احکام دین کی پابندی۔ ﴿ مفاحر ﴾ واحد مفخر ؛ فخر کرنے کی بات۔ ﴿ تعیّر ﴾ شرم دلائی جاتی ہے۔ ﴿ فسق ﴾ بدکاری ، بے دینی۔ ﴿ ضعة ﴾ ضائع ہونا۔ ﴿ يصفح ﴾ تاليال بجائی جاتی ہوں / تھیٹر مارے جاتے ہول۔ ﴿ يسخر ﴾ نداق کيا جاتا ہو۔ ﴿ سكر ان ﴾ نشى۔ ﴿ مستخف ﴾ حقير سمجا جاتا ہے۔

#### وینداری میس کفاوت:

مسکلہ یہ ہے کہ حفر ات شیخین عِیَالَیْتا کے بہاں صحتِ نکاح کے لیے مرد کی جانب سے دیا نت یعنی تقوی کی ، طہارت، حسن اخلاق اور بلند کر دار وغیرہ میں کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے اور بہی صححے ہے ، صاحب کتاب دین کی تفسیر دیا نت سے کر کے یہ بتلا با چاہ رہے ہیں کہ مسلمہ عورت سے نکاح کے لیے شملمان ہونے کے ساتھ کہ مسلمہ عورت سے نکاح کے لیے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دین دار ہونا ، امانت دار ہونا اور تقوی شعار ہونا بھی ضروری ہے ، اس لیے کہ یہ پہلوان تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے جو قابل فخر اور ذریعہ افتخار ہیں ، ارشاد ربانی ہے ۔ اِنّ اکو مکم عنداللہ اتقاکم ، دوسری دلیل یہ ہے کہ شوہر کے بدنسب ہونے کی وجہ سے جو عورت کو شرم اور عار دلائی جاتی ہے یہ اس عار سے بہت کم ہے جو شوہر کے فاس و فاجر اور بدکار و بدچلن ہونے کی وجہ سے اسے بنی پڑتی ہے ، لہذا کفاءت میں اس کا اعتبار از حد ضروری ہے۔

البتہ حضرت امام محمد والنظیر کفاءت فی الدین کا اعتبار نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ سلمہ عورت سے جواز نکاح کے لیے شوہر کا مسلمان ہونا شرط ہے، رہا مسلماس کے تقویل وطہارت اور اس کی دین داری کا توبہ چیزیں آخرت سے متعلق ہیں، اور نکاح میں چوں کہ دنیاوی امور غالب ہیں، اس لیے امور آخرت کو امور دنیا کے لیے شرط اور ضروری نہیں قرار دیں گے اور نہ ہی ان امور میں کفاءت کا اعتبار کیا جائے گا۔

ہاں اگر کسی عورت کا شوہرا تنا فاسق و فاجر ہے کہ جو چاہتا ہے اسے طمانچہ مار دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کا نداق اڑا دیتا ہے، اسے نشے کی حالت میں بازار کی طرف نکال کر بچوں اور او باشوں کو اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، تا کہ وہ اس سے کھلواڑ کریں، تو ان صورتوں میں واقعی و وفخض انتہائی تنقیر اور ذلیل ہوگا اور اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، چہ جائے کہ وہ کسی عورت کا شوہر ہے۔

قَالَ وَ تُعْتَبُرُ فِي الْمَالِ وَهُو أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، وَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَبُرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، حَتَّى أَنَّ مَنْ لَا يَمُلِكُ أَحَدَهُمَّ لَا يَكُونُ كُفُواً، لِآنَ الْمَهُرَ بَدَلُ الْبُصْعِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِيْفَائِهِ، وَ بِالنَّفَقَةِ قِوَامُ الْإِزْدِوَاجِ وَ دَوَامُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ قَدْرُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلُهُ، لِآنَ مَا وَرَاءَهُ مُوَجَلٌ عُرُفًا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْإِزْدِوَاجِ وَ دَوَامُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ قَدْرُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلُهُ، لِآنَ مَا وَرَاءَهُ مُوَجَلٌ عُرْفًا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَالُمُهُ إِنَّا الْمُهُورِ وَلَا اللَّهُورِ وَ لَا اللَّهُ وَالنَّفَقَةِ مُونَ الْمُهُرِ ، لِأَنَّا اللَّهُ اللَّعُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ الللْهُ اللْلُهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللْلُهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

ہے، یہاں تک کہ وہ مخص جو دونوں کا مالک نہیں ہوگا، یا ان میں ہے ایک کا مالک نہیں ہوگا، وہ کفونہیں ہوگا، کیوں کہ مہر بضعہ کا بدلؓ ہے،لہذااس کا پورا پوراادا کرنا ضروری ہے۔اور نفقے سے زوجیت کا قیام ودوام متعلق ہے۔

اور مہر سے وہ مقدار مراد ہے، جس کو متحل ادا مکرنا لوگوں میں متعارف ہو، اس لیے کہ اس کے علاوہ عرف عام میں موجل اور ادھار ہے۔ حضرت امام ابویوسف ولیٹی سے مردی ہے کہ وہ نفقہ پر قدرت کا اعتبار کرتے ہیں نہ کہ مہر پر، اس لیے کہ مہر میں نرمی برتنے کا چلن ہے اور باپ کی مال داری سے انسان مہر پر قادر شار کر لیا جاتا ہے۔

ربی کفاءت فی الغنی، تو حضرات طرفین کے قول کے مطابق اس کا بھی اعتبار ہے، یہاں تک کہ مال داری میں بردھی ہوئی عورت کا مہر اور نفقہ پر قادر شخص کفونہیں بن سکتا، اس لیے کہ مال داری سے فخر کرتے ہیں اور نفقہ پر قادر شخص کفونہیں بن سکتا، اس لیے کہ مال داری میں ثبات نہیں ہے، کیوں کہ مال صبح وشام آنے جانے ابو یوسف ریشی فرماتے ہیں کہ اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ مال داری میں ثبات نہیں ہے، کیوں کہ مال صبح وشام آنے جانے والی چیز ہے۔

#### اللغاث:

﴿نفقة ﴾ گزربر كافرى و بسع ﴾ شرمگاه، مرادحقوق زوجيت و قوام ﴾ قائم ر كھنے والا و از دواج ﴾ شادى ۔ ﴿تعارفوا ﴾ ان لوگوں كا عرف ہو۔ ﴿تعجيل ﴾ فورى اداكرنا ، ﴿مساهلة ﴾ ايك دوسرے كومبولت دينا ، ﴿موء ﴾ آدى ۔ ﴿يساد ﴾ الدارى ، ﴿فائقة ﴾ بلندعورت ، ﴿لا يكافنها ﴾ اس كى برابرى نبيس كرتا ، ﴿غادٍ و دائح ﴾ صح آنے والا شام كو

#### مال داری میس کفاءت:

اس عبارت میں مال داری اورغیٰ دونوں کے کفاءت میں معتبر ہونے یا نہ ہونے سے بحث کی گئ ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ کفاءت میں مال داری کا اعتبار ہے، اور اس سے مرادیہ ہے کہ شوہر مہر اور نفتے کا مالک اور ان کی ادائیگی پر قادر ہو، یہی وجہہے کہ اگر کوئی شخص ان میں سے دونوں کا مالک نہ ہویا صرف ان میں سے ایک ہی کا مالک ہوتو اسے کفونہیں شار کریں گے۔

فرماتے ہیں کہ مہر کا مالک ہونا تو اس لیے ضروری ہے کہ مہر ملکیت بضعہ کا بدل ہے، اور نکاح کے ذریعے چوں کہ شوہر پورا مبدل یعنی بضعہ کا مالک ہوتا ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے بدل یعنی مہر کا بھی مالک ہواوراس کے اواکرنے پر قادر ہو۔ اور نان ونفقے سے چوں کہ زوجیت کا قوام اور اس کی بقاء و دوام متعلق اور اس پر موقوف ہے، اس لیے شوہر کی مال داری میں قدرت علی النفقہ پر بھی گہری نظرر کھی جائے گی اور بی بھی معتبر ہوگی۔

والمواد النع اس سے بہ بتانامقصود ہے کہ شوہر کی مال داری میں جوقدرت علی المہر کا اعتبار کیا گیا ہے،اس سے مرادیہ ہے کہ شوہر کی اتی مقدار کی نقیل ضروری ہو، پورے مہر کا مالک ہونا ہے پورے مہر کی اتی مقدار کی نقیل ضروری ہو، پورے مہر کا مالک ہونا ہے پورے مہر پر قادر ہونا مرادنہیں ہے۔

ا مام ابو پوسف را پیشید سے غیر ظاہر الروایہ میں ایک قول بیہ منقول ہے کہ شوہر کی مال داری میں صرف قدرت علی النفقہ معتبر ہے،

مہر پر قادر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ عمو ما لوگ مہر میں نرمی کا برتا ؤکرتے ہیں اور شوہر کواس کے باپ کی مال داری ہے مہر کے دینے پر قادر شار کرلیا جاتا ہے، لہٰذا امام ابو یوسف رالتہٰ کا سے اس قول کے بموجب شوہر کی مال داری میں قدرت علی النفقہ کا رول نمایاں ہوگا۔ پھر قدرت علی النفقہ کی مدت میں کئی ایک قول ہیں (۱) ایک ماہ میں (۲) دوماہ (۳) چھر مہننے (۴) ایک سال، کیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں توسیع کی جائے اور اگر شوہر کام کاج کرکے نان و نفقے دے سکتا ہوتو وہ کفو بن سکتا ہے۔

فاما الکفاء قراف یہ بہاں سے کفاءت فی الغن ایعنی شوہر کے صاحب نصاب ہونے پر بحث کی گئی ہے، چنانچہ اسلسلے میں حضرات طرفین کا مسلک تو یہ ہے کہ کفاءت فی الغنی کا اعتبار ہے اور اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے اور اس کا شوہر صرف مہر اور نفقہ پر قادر ہے، صاحب نصاب بہتیں ہے، تو وہ اس عورت کا کفونہیں ہوگا ، اس لیے کہ اہل دنیا کی بیفطرت بن چکی ہے کہ وہ مال داری میں فخر کرتے ہیں ، اور غربی اور محتاجی میں ہنک اور ذلت محسوس کرتے ہیں۔

امام ابویوسف ولینظید فرماتے ہیں کہ اس کومعتبر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مال میں دوام اور ثبات نہیں ہوتا، صبح وشام اس کا آنا جانا لگار ہتا ہے، لہذا کفاءت میں اگر اس کا اعتبار کریں گے توباب نکاح میں حرج اور تنگی لازم آئے گی جومناسب نہیں ہے۔

وَ تُغْتَبُرُ فِي الصَّنَائِعِ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَاتُكُا أَيْ وَ مُحَمَّدٍ رَحَاتُكَا أَيْهُ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَاتُكَا يَهُ فِي ذَلِكَ رَوَايَتَانِ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَحَاتُكَا يَهُ لَا تُغْتَبُرُ إِلَّا أَنْ تَفْحُشَ كَالْحَجَّامِ وَالْحَائِكِ وَالدَّبَّاغِ، وَجُهُ الْإِعْتِبَارِ وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَاتُكُ فِي لَا تُغْتَبُرُ إِلَّا أَنْ تَفْحُشَ كَالْحَجَّامِ وَالْحَائِكِ وَالدَّبَّاغِ، وَجُهُ الْإِعْتِبَارِ أَنْ النَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بِشَرَفِ الْحِرْفِ وَ يُتَعَيَّرُونَ بِدَنَائِتِهَا، وَجُهُ الْقُولِ الْآخِرِ أَنَّ الْحِرْفَةَ لَيْسَتُ بِلَازِمَةٍ وَ يُنْ النَّفِيسَةِ إِلَى النَّفِيسَةِ مِنْهَا.

ترجملہ: اور پیشوں میں بھی کفاءت معتبر ہے، اور بیر (اعتبار) حضرات صاحبین کے یہاں ہے۔ حضرت امام ابوطنیفہ والتیلائے ہیں دو روایتیں ہیں۔ اور امام ابولیوسف والتیلائے ہیں دو روایتیں ہیں۔ اور امام ابولیوسف والتیلائے ہیں روایت) مروی ہے کہ پیشے میں کفاءت معتبر نہیں ہے الآیہ کہ وہ فاحش ہو، مثلاً حجام، جولا ہا اور چمڑے کو دباغت دینے والا۔ کفاءت کے معتبر ہونے کی دلیل میہ ہے کہ لوگ پیشے کی عمد گی سے فخر کرتے ہیں اور اس کے گھٹماین سے عار محسوس کرتے ہیں۔

اور دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ پیشہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے اور گھٹیا پیشے سے عمدہ پیشے کی طرف منتقل ہوناممکن ہے۔

#### اللغات:

وصنانع کاری گری، پیشد و تفحش کی بالکل کھلا ہو، واضح طور پر برا ہو۔ وحجام کی سینگی لگانے والا، نائی۔ وحائك کی جولا با۔ ودبّاغ کی چیڑا ریکنے والا۔ وحرف کی واصد حرفۃ؛ پینے۔ ودنانة کی گھٹیا بن، بلکا ورجب وحسیة کی گھٹیا۔ ونفیسة کی بڑھیا، بہتر، برتر۔

#### يشيمس برابري:

مسئلہ یہ ہے کہ حضرات صاحبین ؒ کے یہال حرفت اور صنعت میں بھی کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے، امام ابو یوسف و الشھائے سے ظاہر روایت یہی ہے، البتہ غیر ظاہر الروایہ میں ان ہے ایک قول میروی ہے کہ اگر پیشہ بہت زیادہ گھٹیا ہے، مثلاً حجامت، جولا ہا بن یا دباغت کا ہے تب تو اس میں کفاءت کا اعتبار ہے، ورنہ نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب رطیقیائی ہے بھی اس سلسلے میں دوروا تیں ہیں (۱) زیادہ ظاہر یہ ہے کہ پیشے میں کفاءت معتر نہیں ہے، (۲) ظاہر الروایہ ہے کہ معتبر ہے۔ بہر حال پیشے میں کفاءت کے معتبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ عموماً لوگ اچھے اور عمدہ پیشوں پر فخر کرتے ہیں،الروایہ ہے کہ عموماً لوگ اجھے اور اس کی خرابی بھی کفاءت ہیں،اور خراب اور گھٹیا پیشوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان میں عار محسوں کرتے ہیں،اس لیے پیشے کی عمد گی اور اس کی خرابی بھی کفاءت میں مؤثر ہوگی۔

اور پیشے میں کفاءت کے عدم اعتبار کی دلیل میہ کہ پیشہ حیات انسانی سے لازم اوراس کالا ینفک جزنہیں ہے کہ ہمیشہ انسان اس میں مبت بلکہ اس میں تو جب اور جس وقت انسان چاہے تبدیلی کرسکتا ہے اور گھٹیا پیشے کوچھوڑ کرعمہ و پیشہ اختیار کرسکتا ہے، لہذا کفاءت میں اسے معتبر ماننے کی کوئی بہت اہم وجہ مجھ میں نہیں آرہی ہے۔ اور دیکھنے میں میآیا ہے کہ آج کل لوگ پیشے میں نہیں، بلکہ کم پیسے میں عار محسوں کرتے ہیں اور ثروت و مال داری کے حصول میں ہر طرح کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ممبئ وغیرہ جیسے بردے شہروں میں میام بات ہے۔

قَالَ وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَ نَقَصَتُ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأُولِيَاءِ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِلْقَائِيةِ حَتَى يَتِمْ لَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا، وَ قَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَ هذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَمَا لِلْقَائِيةِ عَلَى إِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَوْجُوعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وَ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ، وَ هذِه شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ. لَهُمَا أَنَّ مَا إِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَوْجُوعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وَ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ، وَ هذِه شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ. لَهُمَا أَنَّ مَا إِعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَوْرِ عِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وَ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ، وَ هذِه شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ. لَهُمَا أَنَّ مَا وَعَنْ أَسُقَطَ حَقَّهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ كَمَا بَعْدَ التَّسْمِيَةِ. وَ لِلَّهِ بِي حَيْفَةَ وَمُنْ أَسُقَطُ حَقَّهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ كَمَا بَعْدَ التَّسْمِيَةِ. وَ لِلَابُرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِلْآلَةُ لَا لَكُفَاءَةً، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِلْآلَةُ لَا يُعْتَرُونَ بِغَلَاهِ الْمُهُرِ وَ يُتَعَيَّرُونَ بِنِقُصَانِهِ فَأَشْبَهَ الْكُفَاءَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِلْآلَةُ لَا يُعْتَرِبُونُ لَى الْعُلْمَةِ وَالْمَهُمِ وَ يُتَعَيَّرُونَ بِنِقُصَائِهِ فَأَشْبَهَ الْكُفَاءَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ، لِلْآلَة لَا لَكَاهُ مَا يَهُ اللَّهُ وَلَا الْمَلْهِ فَلَهُمَا وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ فَي الْفَلَامِ الْمُعْلِقُ اللْهِ الْوَلَاقِ الْمَالَاقِ الْمُؤْلِقُونَ اللْهُ الْمُعْمِ وَي الْمُهُمُ وَلَا لِمُنْ اللْمُولِ وَلَيْ لَا لَهُ الْمُؤْلِقُونَ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُهُ الْمُولِ وَلَيْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ عَلَيْهِ الْمُعْمِولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

ترجیملہ: فرماتے ہیں کہ جب عورت نے (ازخود) اپنا نکاح کیا اور اپنے مہرمثل میں کی کر دی تو حضرت امام صاحب کے یہاں اس کے اولیاءکواس پرحق اعتراض حاصل ہے، یہاں تک کہ شوہراس کا مہرمثل پورا کرے یا اسے چھوڑ دے۔حضرات صاحبین ٌفر ماتے بیں کہ اولیاءکوحق اعتراض نہیں ہوگا۔ اور بیصورت مسئلہ ولی کے بغیر نکاح کرنے میں امام محمد روایٹھیڈ کے قول مرجوع کومعتر ماننے پران کے یہاں ضیح ہوگی، اوران کا رجوع صبح ہے اور بیصورت مسئلہ ان کی رجوع پر تچی شہادت ہے۔

حضرات صاحبین عِیسَیا کی دلیل میہ ہے کہ دس درہم سے زیادہ مہرغورت کاحق ہے، اور جوشخص اپناحق ساقط کر دے اس پر اعتر اض نہیں کیا جاتا، جبیا کہ مہرمقرر کرنے کے بعد (عورت کے بری کر دینے میں ہوتا ہے۔) حضرت امام صاحب والتفاید کی دلیل میہ ہے کہ اولیاء مہر کی گرانی سے نخر کرتے ہیں، اور مہر کم ہونے کی وجہ سے عار محسوں گرتے ہیں، لہذا مید کفاءت کے مشابہ ہے، برخلاف مہر مقرر کرنے کے بعد بری کرنے کے، اس لیے کہ اس سے عار نہیں محسوں کی جاتی۔

#### اللغاث:

﴿نقصت ﴾ كم كرليا۔ ﴿ يفاد قها ﴾ اس كوچيوڙ دے۔ ﴿ اسقط ﴾ كرا ديا۔ ﴿ لا يعتوض ﴾ اعتراض نہيں كيا جائے۔ ﴿ غلاء ﴾ كرانى، مبنگائى۔ ﴿ نقصان ﴾ كى۔ ﴿ إبراء ﴾ اپناحق معاف كردينا، وصول كرنا۔ ﴿ تسمية ﴾ مقرر كرنا۔

## اولیا کے لیے اعتراض کے مواقع:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک بالغہ عورت نے ولی کے بغیرازخود اپنا نکاح کرلیا ،کین اپنا مہر مبرمثل سے کم متعین کیایا کم لیا، تو اس صورت میں نکاح تو منعقد ہوجائے گا، گرامام صاحب راتشائے کے یہاں اس کے اولیاء کومہر کی کمی کے سبب اعتراض کاحق حاصل ہوگا، یہاں تک کہ شوہرعورت کا مہرمثل پورا کرے یا پھراسے طلاق دیدے۔

حضرات صاحبینٌ فر ماتے ہیں کہ اولیاء کو اعتراض کاحق نہیں ہوگا۔

وهذا الوضع النح اس كا حاصل يہ ہے كہ امام محمد رط تنظر پہلے ولى كے بغير عورت كے كيے ہوئے تكاح كومنعقد بى نہيں ما نظے ، مگر بعد ميں انھوں نے اپنے اس قول سے رجوع فرماليا تھا اور انعقاد نكاح كے قائل ہو گئے تھے، صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ صورت مسئلہ ميں امام ابويوسف رط تنظير كے ساتھ ان كے مسلك كا بيان بيخود اس بات كا غماز ہے كہ انھوں نے اپنے سابق قول سے رجوع فرماليا تھا، ورنہ تو امام ابويوسف رط تنظیر كے ساتھ ان كا فد بهب بيان كرنا درست نہيں ہوتا، اور نہ بى ليس لهم حق الاعتواض كا قول ان كى طرف منسوب كرنا حجے ہوتا، اس ليے كہ امام ابويوسف رائے گئے تو ولى كے بغير نكاح كومنعقد مانے ہيں۔ بہر حال نكاح تو منعقد ہوجائے گا، مگر ان حضرات كے يہاں اولياء كواعتراض كاحق نہيں ہوگا۔

اس پران کی دلیل بہ ہے کہ حدیث پاک لامھو لاقل من عشوۃ دراھم کی وجہ سے مہر کا دس درہم ہونا بیشر بعت کا حق ہے، اور اس سے زائد عورت کا حق ہے، اور صاحب حق اگر اپنا حق معاف کرد ہے یا اس میں کمی کرد ہے تو دوسرے کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب عورت نے اپنا حق ساقط کردیا تو اولیاء کے پیٹ میں کیوں درد ہورہا ہے؟

آپ بیتو دیکھیے کہ اگر مثلاً عورت کا مہراس کے مہرمثل سے کئ گناہ زیادہ ہو،لیکن پھر بعد میں وہ اپنا پورا مہر معاف کر دی تو یہاں کسی کواعتر اض کاحق نہیں ہے،لہذا جب ابرائے کل اور حاکل میں اولیاء کوحق اعتراض نہیں حاصل ہے،تو ابراء عن البعض میں وہ کیوں اعتراض کےحق دار ہوں گے۔

و لأبی حنیفة المع حضرت امام ابوحنیفه رایشیلا کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اولیاء گرانی مہر پرفخر کرتے ہیں اور ان کی فخریہ محفلوں میں خصوصیت سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، جب کہ مہر کی کی ان کے لیے باعث عار ہوتی ہے اور قلت مہر کی وجہ سے وہ منھ چھپائے پھرتے ہیں، لہذا نخر کرنے یا عار محسوس کرنے کے حوالے سے بیصورت کفاءت کے مشابہ ہے، اور کفاءت میں اولیاء کو اعتراض کا حق ہوتا ہے، لبذا یہاں بھی انھیں وہ حق حاصل ہوگا۔

بخلاف الإبراء الخ صاحبين فِصورت مسكلكوابراء بعد التسمية والى صورت برقياس كيا تها، يهال عان كاس

قیاس کی تر دید ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ مہر مقرر اور متعین ہونے کے بعد اولیاء کواس سے کوئی مطلب نہیں رہتا، اوراس کا لینا دینا عورت کا کام ہوتا ہے، اب اگر تعیین مہر کے بعد کوئی عورت اسے معاف کرتی بیتو اس سے اس کے اولیاءاور اس کے اہل خانہ کا سربلند ہوگا، اور اولیاء اسے اپنی داد و دہش اور کرم گستری کا نمونہ قرار دیں گے، نہ کہ اس میں اپنی ہتک اور عار محسوس کریں گے، اس لیے اس صورت کوصورت مسئلہ پرقیاس کرنا درست نہیں ہے۔

وَ إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ بِنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ وَ نَقَصَ مِنْ مَهْرِهَا، أَوْ إِبْنَهُ الصَّغِيْرَ وَ زَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ جَازَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمَا، وَ لَا يَجُوزُ دَٰلِكَ لِغَيْرِ الْآبِ وَالْجَدِّ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَجَالِكُمْ اللهِ اللهُ ال

توجیعت اور جب باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کیا اور اس کے مہر میں کی کردی، یا اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح کیا اور اس کی بیوی کے مہر میں اضافہ کردیا، توبید دونوں پر جائز ہے، اور باپ دادا کے علاوہ (کسی اور کے لیے) یفعل جائز نہیں ہے۔ اور بیس کم حضرت امام ابو صنیفہ ؒ کے یہاں ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ کی اور زیادتی اس مقدار میں جائز نہیں ہے جس میں نوگ غبن فاحش کرتے ہوں اور اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ صاحبین نے یہاں عقد جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ولایت شرط شفقت کے ساتھ مقید ہے، لہذا اس کے فوت ہونے کی صورت میں عقد فاسد ہوجائے گا۔ اور بیاس وجہ سے ہے کہ مہرشل سے کم کرنے میں کچھ بھی شفقت نہیں ہے، جیسا کہ کم قیمت میں بیخے میں (کچھ شفقت نہیں ہے، اس وجہ سے باپ دادا کے علاوہ (کوئی اور) اس کا مالک نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب والتفليد كى دليل بيه به كه حكم كا مدار دليل شفقت پر به اور وه قرابت كا قرب به اور نكاح مين ديگر مقاصد بهى بين جومهر سه بروسط موئ بين، بهر حال ماليت تو تصرف مالى مين و بى مقصود به ، اور اب اور جد كے علاوه مين بهم نے دليل (شفقت) كومعدوم پايا ہے۔

#### اللغاث:

وحط ﴾ كى كرنا \_ ويتغابن ﴾ دعوك بيحت مول \_ ونظر ﴾ شفقت \_ ويدار ﴾ مدار موكا \_ وتربو ﴾ برهكر بي، زياده بي \_

## اولیا کے چھوٹے بچوں کے نکاح میں مہر میں کی یا زیادتی کرنے کا مسئلہ:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی صغیر یاصغیرہ کے باپ دادا میں سے کسی نے ان کا نکاح کیا اور بچی کا مہراس کے مہرشل

ے کم کردیا، یاصغیر کی بیوی کا مہراس کے مہرمثل سے زائد کر دیا،تو حضرت امام ابوصنیفہ رکتے میٹال دونوں کا عقد بھی درست سے ۔ اور کی اور زیادتی کرنا بھی درست ہے۔

حضرات صاحبین بُوَّا اَمَنْ اَمَا مَسلک بیہ ہے کہ اگر انھوں نے کی یا زیادتی میں تعدی کی ہے اور اتنا کم یا زیادہ کر دیا ہے جوعرف عام میں غبن فاحش کہلاتا ہے، تو نہ ہی عقد درست ہوگا، اور نہ ہی کمی اور زیادتی درست ہوگی، البتہ اگر باپ یا دادا کی طرف سے کی جانے والی کمی یا زیادتی لیسر اور معمولی ہے، تو اس صورت میں ان کے یہاں بھی عقد مع الاضافہ والنقص درست ہوجائے گا۔

چوں کہ صاحبین کا مسلک بیان کرتے ہوئے صرف لا یہ جوز الحط و الزیادۃ النع ہی پراکتفاء کیا گیا ہے جس سے صحت عقد کا وہم ہوسکتا تھا، اس لیے صاحب ہدایہ نے و معنی ہذا الکلام کے ذریعے اس وہم کو دور کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ حضرات صاحبین میران شافی اور نیادتی کیا خاک درست ہوگا ۔ تیجے قول کے مطابق امام شافعی اور امام احمد میران ہیں اس کے قائل ہیں۔

حضرات صاحبین بڑھاتیا کی دلیل ہے ہے کہ صغیراور صغیرہ پر جوولایت دی گئی ہے وہ شفقت اور مہر بانی کے ساتھ مقید ہے، یعنی اگر ولی کی جانب سے صادر ہونے والا تصرف شفقت پر بہنی ہوگا تب تو اس کا نفاذ ہوگا ور نہیں ، اور صورت مسئلہ میں ہم دیکھر ہے ہیں کہ باپ یا دادا نے غبن فاحش کر کے اپنے تصرف میں شفقت کے پہلو کو کھودیا ہے، اس لیے ان کا یہ تصرف آخی کو مبارک ہوگا ، اور جس طرح صغیر وغیرہ کا سامان غبن فاحش سے بیچنے یا ان کے لیے غبن فاحش میں کوئی سامان خرید نے سے ان حضرات کا تصرف نافذ جس طرح صورت مسئلہ میں غبن فاحش والی کی یا زیادتی کی وجہ سے ان کا کیا ہوا عقد بھی تا فذ اور درست نہیں ہوگا ، اس لیے نہیں ہوتا ، اس طرح صورت مسئلہ میں غبن فاحش والی کی یا زیادتی کی وجہ سے ان کا کیا ہوا عقد بھی تا فذ اور درست نہیں ہوگا ، اس لیے کہ بچی کی بیوی کا مہر مشل بڑھا نے سے ان کے حق میں شفقت نہیں ، بلکہ عداوت ہے ، لہذا اسے شرعا قبول نہیں کر س گے۔

اور چوں کہ بیدولایت شفقت پرمنی اور اس کے ساتھ مقید ہے ، اسی وجہ سے باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور کومہر میں کمی یا زیاد تی کرنے کا اختیار نہیں ہے ، کیوں کہ ان کے علاوہ میں شفقت کی کمی اور اس کا فقد ان رہتا ہے۔

حصرت امام صاحب رطینیا کی دلیل بیہ ہے کہ بھائی ہم بھی اس ولایت کوشفقت پربٹی مانتے ہیں، لیکن شفقت اور عدم شفقت بید دونوں باطنی چیزیں ہیں، اور باطنی چیزوں پرمطلع ہونا چوں کہ دشوار ہوتا ہے، اس لیے ان کے متعلق ضابطہ بیہ ہے کہ دلیل المشیئ فی الأمور الباطنه یقوم مقامه، یعنی امور باطنه میں دلیل شی کوان کے قائم مقام بنا کراسی پرحکم لگاتے ہیں، لہٰذا اس ضابطے کے پیش نظر اور شفقت کی دلیل پرحکم لگے گا اور ان کی دلیل قرب قرابت ہے، لہٰذا اس کو مدار حکم قرار دیں گے اور چوں کہ باپ اور دادا بچی یا بچے کے سب سے زیادہ قریبی تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا کیا ہوا عقد درست اور جائز ہوگا۔

ر ہا مسکد مہر میں کی اور زیادتی کا تو اسے مانع جواز قرار وینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ولی اور بالخصوص ولی اقرب کے پیش نظر مال نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نگاہِ دوررس تو شوہر کے فضل و کمال اور اس کی خوبیوں پر ہوتی ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ انسان شوہر کو اچھاد کھے کرا پی حیثیت سے زیادہ اسے دے دیتا ہے، یا چھی بہو پاکر اس پر بھی مال و دولت کو نثار کر دیتا ہے، کیوں کہ اس سے بچے اور بھی کا متعد اصلی ہے، لہٰذا صرف مال اور مہر میں کی زیادتی پر نظر نہ کی جائے، بھی کا متعد اصلی ہے، لہٰذا صرف مال اور مہر میں کی زیادتی پر نظر نہ کی جائے،

بلکهاس کے علاوہ دیگرمقاصد پرغور کریں تو بہ حقیقت نکھر کرسامنے آجائے گی کداگر باپ یا دادا مزیدخرچ کردیتے تو اور بہتر ہوتا۔

اورسب سے اہم بات یہ ہے کہ صدیق اکبر ڈواٹٹون نے اللہ کے تبی علائلا سے پانچ سو درہم میں حضرت عائشہ مزائٹون کا نکاح فرمایا تھا، ای طرح آپ مُل اُلٹونی نے اپنی گخت جگر حضرت فاطمہ جزائٹون کا نکاح حضرت علی بڑاٹٹون سے صرف چارسو درہم مہر کے عوض کر دیا تھا، ای طرح ورنوں صورتوں میں حضرت عائشہ جڑاٹٹونا اور حضرت فاطمہ جڑاٹٹونا دونوں کا مہر ان کے مہرمثل اور ان کے معیار سے کم تھا، گر اس کے باوجود صدیق آکبر جڑاٹٹونو نے یا نبی اکرم مُلٹیٹونو نے مہرکی کی پرتوجہیں دی، بلکہ فضل و کمال کو معیار بنایا، جو بعد میں دنیا والوں کے لیے اسوہ اور نمونے کی شکل اختیار کر گیا۔

اما المالية النع سے صاحبين كے قياس كا جواب ہے كه نكاح كوئج پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كہ بيج مالى تصرف ہے اور اس ميں ہر چہار جانب سے ماليت ہى مقصود ہوتى ہے، للذا تيج ميں جب ماليت ہى مطلوب ومقصود ہے، تو ظاہر ہے يہاں غبن فاحش كو برداشت نہيں كيا جائے گا۔

اس کے برخلاف نکاح کہاس میں صرف مالیت مقصور نہیں ہے (یہی وجہہے کہ عموماً عورتیں مہر وغیرہ معاف کر دیتی ہیں) بلکہ مالیت کے علاوہ دیگر مصالح اور مقاصد ہیں (جوتشریح کے ضمن میں آچکے ہیں) جو مالیت سے فائق اور بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے اس خالص مالیت والے عقد پر قیاس کر کے اس میں بطلان عقد کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے۔

صاحبین نے ولہذا لا یملک سے ولایت نکاح کے بنی برشفقت ہونے کے حوالے سے اپنی دلیل کو استحام بخشا تھا، صاحب ہدایہ یہاں سے اس استحکام کو بھی باطل کررہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو کی اور زیادتی کا حق اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان میں شفقت کی کمی ہوتی ہے، بلکہ اب اور جد کے علاوہ کے محرومیت کی بنیادی وجہ یہ کہ ان میں دلیل نظر یعنی قرابت برحم کا قرابت مفقو درہتی ہے، اور ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ نظر کے امر باطنی ہونے کی وجہ سے اس کی دلیل یعنی قرب قرابت برحم کا مدار ہے، اور اب اور جد کے علاوہ میں چوں کہ یہ دلیل مفقود ہے اس لیے ان کے علاوہ کو کی اور زیادتی کا حق بھی نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِى صَغِيْرَةٌ عَبْدًا أَوْ زَوَّجَ اِبْنَهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ أَمَةً فَهُوَ جَائِزٌ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَيُّكُمُّ أَيْ أَيْضًا، لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنِ الْكَفَاءَةِ لِمَصْلَحَةٍ تَفُوْقُهَا، وَ عِنْدَهُمَا هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَلَا يَجُوْزُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ترجیم نیان جس خص نے اپنی صغیرہ بٹی کا کسی غلام سے نکاح کیا، یا اپنے صغیر بیٹے کا کسی باندی سے نکاح کیا، تو بیہ جائز ہے، اور بیر تکم امام صاحب راتشید کے یہاں ہے، اس لیے کہ کفاءت سے اعراض کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے ہے جو کفاءت سے فاکق ہے۔ اور صاحبین بڑیاں تا کے یہاں عدم کفاءت کی وجہ سے رکھلم کھلا ضرر ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

#### اللغات:

﴿عبد﴾ غلام - ﴿أَمة ﴾ باندى - ﴿إعراض ﴾ روگرداني كرنا، توجه نه كرنا - ﴿تفوق ﴾ بالاتر ہے، اونچي ہے۔

## الناليداية جدا المحالية الما المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية الما المحالية ا

اسي بچول كوغلام يا بائدى سے بياسنے كاتھم:

یہ مسئلہ گذشتہ مسئلے کی تعلیل اور دلیل ہے متعلق ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کسی غلام ہے کر دیا ، یا اپنے چھوٹے بچے کی کسی باندی ہے شادی کر دی ، تو امام صاحب والٹیلائے یہاں بین کاح درست اور جائز ہے۔ اس لیے کہ جب باپ نے ازخود یفعل انجام دیا ہے ، تو ظاہر ہے کسی الیی مصلحت کی وجہ ہے اس نے ایسا کیا ہوگا جو کفاء ت پر فائق اور اس سے برقسی ہوگی ، اور ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام صاحب والٹیلائے یہاں اگر ایک مصلحت کے فوت ہونے سے دیگر مصلحتیں حاصل ہو رہی ہیں تو انھیں حاصل کرلیا جائے گا۔





چوں کہ ولی اورموکل پرنفاذ تصرف میں مکسانیت کے اعتبار سے وکالت ولایت ہی کی ایک قتم ہے، اس لیے ایک علیحدہ فصل کے تحت اسے باب الاولیاء میں بیان کیا جارہا ہے۔

وَ يَجُوزُ لِإِنْ الْعَمِّ أَنْ يُزَوِّ جَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَا الْكَافِيْ لَا يَجُوزُ، وَ إِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُرُوِّ جَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَقَعَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْكَافِيِّ وَالشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَافِيِّ وَالشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَافِيِ فَوَوُرُهُ لَهُمَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مُمَلِّكًا وَ مُتَمَلِّكًا كَمَا فِي الْبَيْعِ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيِّ رَمَ الْكَافِي فَوَلُولُ فِي الْوَلِيِ ضَرُورَةً، اللَّهُ مَا أَنَّ الشَّافِعِيِّ رَمَ النَّكَاحِ مُعَبِّرٌ وَ سَفِيْرٌ، وَ التَّمَانُعُ فِي الْوَكِيْلِ، وَ لَنَا أَنَّ الْوَكِيْلَ فِي النِّكَاحِ مُعَبِّرٌ وَ سَفِيْرٌ، وَ التَّمَانُعُ فِي الْحَقُوقِ وَلَى السَّافِعِي رَجَعَتِ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّةُ مُبَاشِرٌ، حَتَّى رَجَعَتِ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، وِلَا يَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّةُ مُبَاشِرٌ، حَتَّى رَجَعَتِ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، وَلَا يَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، وَلَا يُرْجَعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِلْقَاهُ إِلَى الْقَامُولِ.

ترجمه: اور چها کے بیٹے کواپی چها زاد بهن سے اپنا نکاح کرنا جائز ہے۔ امام زفر والٹیلا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اور جب عورت نے مرد کواپنے سے (مردسے) اپنا (عورت کا) نکاح کرنے کی اجازت دی اور اس نے دو گواہوں کی موجود گی میں نکاح کرلیا تو یہ جائز ہے۔ امام زفر اور امام شافعی والٹیلا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کھنص واحد مملک اور متملک نہیں ہوسکتا، جیسا کہ بچ میں۔البتہ امام شافعی مرات ہوں میں ضرور تا اس کے قائل ہیں،اس لیے کہ ولی کے علاوہ کوئی اس کا والی نہیں ہوسکتا۔اور وکیل میں ضرورت نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ وکیل نکاح میں معبر اور سفیر ہوتا ہے، اور منافات حقوق میں ہے تعبیر (ترجمانی) میں نہیں، اور (پھر) حقوق (نکاح) اس کی طرف لوٹے بھی تو نہیں، برخلاف نچے کے۔ کیوں کہ بچے میں وکیل مباشر ہوتا ہے، حتیٰ کہ حقوق بچے اس کی طرف لوٹے ہیں۔ اور جب وہ نکاح میں طرفین کا والی ہے، تو اس کا زوجت کہنا دونوں طرف کو مضمن ہوگا اور قبول کی ضرورت نہیں ہوگا۔

﴿ أَذِنت ﴾ اجازت دے دے۔ ﴿ حضرة ﴾ موجودگی۔ ﴿ مملّك ﴾ ما لك بنانے والا۔ ﴿ متملّك ﴾ ما لك بننے والا۔ ﴿ والا۔ ﴿ معبّر ﴾ ما لك بننے والا۔ ﴿ لا يتولاه ﴾ اس كا ولى بني را اللہ ہمان ہے ہمنا فات۔ ﴿ شطر ﴾ آ دھا حصہ۔

## وكيل اورولى كاعورت كا تكاح اين آپ بى سے كر لين كا حكم:

اس عبارت میں الگ الگ دومسئے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں:

(۱) پہلامسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی نابالغہ نجی کے چپازاد بھائی نے شرعی گواہوں کی موجودگی میں اس نچی سے اپنا عقد کیا تو ہمارے یہاں یہ عقد درست اور جائز ہے۔

امام ما لک وطیقید، امام شافعی وطیقید اور امام احمد وطیقید بھی اسی کے قائل ہیں، البتہ امام زفر وطیقید کے یہاں یہ عقد درست نہیں ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد کو بیہ کہہ کراپنے نکاح کا وکیل بنایا کہتم مجھ سے اپنا نکاح کرلواور پھراس مرد نے دو گواہوں کی موجود گی میں اس عورت سے اپنا عقد کرلیا، تو ہمارے یہاں بیہ عقد بھی جائز اور سیح ہے، لیکن امام شافعی اور امام زفر روائیٹیلڈ کے یہاں بیصورت جائز نہیں ہے۔

امام شافعی و التی اور امام زفر و التی یا که دونوں صورتوں میں ایک ہی شخص مملک اور متملک دونوں ہورہا ہے، وہ اس طرح کہ پہلی صورت میں بھاڑا اور ہمائی خود اس بھی کا ولی ہے، اس طرح دوسری صورت میں وہ آدمی اس عورت کا ولی ہے۔ اور ولی ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں مملک لیعنی مالک بنانے والے ہیں، اور چوں کہ ان دونوں نے اپنے آپ ہی سے نکاح کیا ہے، اس لیے خود ناکح اور شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں متملک لیعنی مالک بننے والے بھی ہیں، اور یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ ایک ہی کہ تو دونوں متملک بھی ہواور متملک بھی ہو، لہذا جس طرح ہی ہیں اگر کسی نے کسی کوکوئی چیز خرید نے یا بیچنے کا و کیل بنایا تو وہ از خود نیس خرید نجج سکن اور متملک ہونا درست نہیں ہوگا اور یہ نکاح کسی بھی صورت میں جا کر نہیں ہوگا ۔

الله المنع سے بہتنا نامقصود ہے کہ پہلے مسئلے میں امام شافعی تو ہمارے ساتھ ہیں اور جواز نکاح کے قائل ہیں پھراوپر بیان کردہ دلیل کا کیا جواب ہوگا؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی والسفیل کی دلیل تو وہی ہے جوامام زفر والشفیل کی دلیل ہے، لیکن پہلے مسئلے میں اس چھازاد بھائی کے سوالز کی کا کوئی ولی نہیں ہے، تو میں وہ ضرور تا جواز نکاح کے قائل ہیں، اور وہ اس طرح کہ جب پہلے مسئلے میں اس چھازاد بھائی کے سوالز کی کا کوئی ولی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا ولی وہی بھائی از خوداس بچی سے اپنا نکاح کر لے تو ضرور تا بہ نکاح درست اور حائز ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا کب تک قیاس کی گلیوں میں بھٹکتے رہیں گے ذرا میدانِ حقیقت میں تو آئے! سنے! نکاح میں ولی کی حیثیت محض سفیر اور ترجمان کی ہوتی ہے، اور ولی نکاح عاقد اور مباشر نہیں ہوتا کہ حقوق اس کی طرف لوٹیں اور وہی لوٹیں، اور محض واحد کے مملک اور متملک ہونے کی ممانعت اس صورت میں ہے جب وکیل ہی کی طرف حقوق عقد لوٹیں اور وہی

مباشر مانا جائے ،لیکن چونکہ نکاح میں ولی کی طرف حقوق نہیں لوشتے ،اس لیے وہ محض معبراور ترجمان ہوگا اور ترجمانی اور تعبیر کی حیثیت سے ایک ہی شخص کامملک اور متملک ہونا درست اور صحیح ہے،للہذا دونوں مسلوں میں یہاں نکاح درست ہوگا اور تعبیر کے حوالے سے لازم آنے والے تملیک وتملک سے صحت نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

بخلاف المبع المح يہاں سے امام شافعی والتي اور امام زفر والتي کے قياس کا جواب ہے کہ حضرت والا نکاح کو بھے پر قياس کرنا درست نہيں ہے، اس ليے کہ بچ ميں ولى ہی مباشر ہوتا ہے، مجراور ترجمان نہيں ہوتا، يہی وجہ ہے کہ بچ ميں حقوق بچ اس ولى کی طرف لوشتے ہيں اور صاحب معاملہ اس و کيل سے لوچھ کچھ کرتا ہے، اس ليے اگر بچ ميں وکيل نے ازخود معاملہ کرليا، تو به درست نہيں ہوگا، کيوں کہ يہاں باعتبار حقوق وہ مملک اور متملک ہوگا جو درست نہيں ہے۔ الحاصل وکيل کے مجراور عاقد ہونے کے حوالے سے بچ اور نکاح ميں فرق ہے، اس ليے ايک کو دوسرے پر قياس کرنا درست نہيں ہے۔

و إذا تولى النع فرماتے ہیں کہ جب نکاح میں شخص واحد طرفین یعنی ایجاب وقبول کا مالک ہوسکتا ہے، تو اب اس کا قول " (زوجت " بیدا یجاب وقبول دونوں کو شامل ہوگا اور ایک ہے مؤکل اور عورت کے قبوَل کی ضرورت نہیں ہوگی ، اس لیے کہ جب شخص واحد دوآ دمیوں کے قائم مقام ہوسکتا ہے، تو اس کی عبارت تو بدرجہ اولی دوآ دمیوں کی عبارت کے قائم ہوجائے گی۔

تروج کمل: فرماتے ہیں کہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر غلام اور باندی کا نکاح کرنا موقوف ہے، اگر مولی اس کی اجازت دے دے تو جائز ہوگا اور اگر وہ رد کر دے تو باطل ہوگا۔ اور اس طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت سے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا، یا کسی عورت نے کسی مرد سے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کیا، (توبی نکاح فریق ٹانی کی اجازت پر موقوف ہوگا) اور بیتھم ہمارے یہاں ہے، اس لیے کہ ہروہ عقد جونضولی سے صادر ہوا ہے اور اس کا کوئی مجیز ہے، تو وہ اجازت پر موقوف ہوگا۔

ا مام شافعی طِیْتِینهٔ فرماتے ہیں کہ فضولی کے تمام تصرفات باطل ہیں ، کیوں کہ عقد تھم عقد کے لیے منعقد ہوتا ہے اور فضولی اثبات تھم پر قاد رنہیں ہوتا ،لبذااس کا کیا ہوا عقد لغو ہو جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تصرف کارکن اپنے اہل سے صادر ہوکر اپنے محل کی طرف منسوب ہے اور اس کے منعقد ہونے میں کوئی م ضرر بھی نہیں ہے، اس لیے وہ موقوف ہوکر منعقد ہوگا ، اگر موقوف علیہ اس میں کوئی مصلحت دیکھے گا تو اسے نافذ کر دے گا۔ اور حکم عقد

اللغاث:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿أمة﴾ باندی۔ ﴿عقد﴾ معاملہ ﴿مجيز﴾ اجازت وين والا۔ ﴿تلغو ﴾ لغو ہو جائ گا۔ ﴿صدر ﴾ صادر ہوا ہے، واقع ہوا ہے۔ ﴿يتراخى ﴾مؤخر ہوجاتا ہے۔

#### تكاح موقوف كاضابطه:

قواعد الفقد میں ایک ضابطہ ہے: الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف لاجازة والا لا۔ لینی ہروہ عقد كه بحالت وقوع الراس كاكوئى مجيز موجود ہے تب تو وہ اجازت پرموقوف ہوگا، ليكن اگر بحالت وقوع عقد كوئى اس كى اجازت دينے والنہيں ہے، تب وہ اجازت پرموقوف نہيں ہوگا۔

صورت مسئلہ ای اصل پر بمنی ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر غلام یا باندی نے آقا سے پوچھے بغیر اپنا نکاح کر لیا، یا اس طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیا ( یعنی اس کی اجازت نہیں طلب کی ) یا اس کا برغش ہوا یعنی عورت نے پوچھے بغیر مرد سے کر لیا، تو دونوں صورتوں میں ہمارے یہاں یہ نکاح منعقد تو ہوگا، مگر پہلی صورت میں مولیٰ کی اجازت پر اور دوسری صورت میں مرد یا عورت کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر اجازت ملتی ہے تو نکاح نافذ ہوگا، بصورت دیگر باطل ہوجائے گا، اس لیے کہ یہاں دونوں صورتوں میں مولیٰ یا مردوعورت وقوع عقد کے وقت اس عقد کے مجیز اور منفذ کی شکل میں موجود ہیں، اور ضا بلط کے تحت آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ اگر وقوع عقد کے وقت مجیز موجود ہوتو وہ عقد اجازت پر موقوف ہوکر منعقد ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں جب مجیز موجود ہیں، تو نکاح اجازت پر موقوف ہوکر منعقد ہوگا، اگر اجازت ملتی ہے تو نافذ ہوگا، ورنہ باطل ہوجائے گا۔

حضرت امام شافعی رایشین کا مسلک یہ ہے کہ فضولی اور وہ لوگ جن میں تصرف کی اہلیت نہیں ہے ان کے تمام تصرفات باطل اور لغو ہیں، اور صورت مسلک میں بھی چوں کہ غلام اور باندی تصرف کے اہل نہیں ہیں اور ایسے ہی مردیا عورت کی اجازت کے بغیران کا عقد کرنا عقد فضولی کے درجے میں ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ کیوں کہ نکاح ایک عقد ہے اور وضع عقد کرنا عقد فضولی کے درجے میں ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ کیوں کہ نکاح ایک عقد میں کوئی عقد کا مقصد ثبوت تھم ہے اور فضولی وغیرہ اثبات تھم پر قادر نہیں ہوتے، اس لیے ان کے عقود اور تصرفات کو نافذ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ محتر مضولی مجرم تو نہیں ہے، وہ عاقل بالغ ہے تصرف کا اہل ہے اور اس کا تصرف اپنے محل میں واقع ہوا ہے، لینی وہ کسی محرمہ عورت سے عقد بھی نہیں کر رہا ہے، تو اب آپ کو اس کے انعقاد عقد میں کیا تکلیف ہے؟ انعقاد عقد کے جملہ شرائط پر جب وہ کھر ااتر رہا ہے، تو اس کا عقد موقوف ہوگا، اگر مولی ہر جب وہ کھر ااتر رہا ہے، تو اس کا عقد موقوف ہوگا، اگر مولی ہاں میں مصلحت دیکھ کر اس کی اجازت دیتا ہے، یافریق ثانی اپنی رضاء سے نواز دیتا ہے، تو پھر وہ عقد منعقد ہوجائے گا۔

والحكم النع يهال سے امام شافعي وليفيائي كى دليل كا جواب ہے، جس كا حاصل يد ہے كه حضرت والا بم بھى يد مانتے ہيں كه

وضع عقد کا مقصد ثبوت تھم ہے اور اس مقصد کے فوت ہونے سے عقد فوت ہوجائے گا،کیکن اس ضابطے کو دہیں چلاہے، جہاں یہ چل جائے ،خواہ مخواہ مقد کوفوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تھم عقد موخر ہوا ہے،معدوم نہیں ہوا ہے، اور کسی چیز کے مؤخر ہونے سے اس کومعدوم قرار دے کراس کی اصل (یعنی عقد) کومعدوم قرار دینا درست نہیں ہے۔

خیار شرط کی بحث تو آپ کی نظر سے گذری ہے، دیکھیے اس میں بھی وضع عقد کے بعد بھی تھم عقد ثابت نہیں ہوتا، بلکہ مدت خیار تک مؤخر رہتا ہےاور وہاں آپ بھی اس عقد کو باطل نہیں قر ار دیتے ،اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی تھم عقد مؤخر ہوا ہے، لہٰذااس کی دجہ سے عقد باطل نہیں ہوگا۔

ترجمہ: جس شخص نے کہاتم گواہ رہو کہ میں نے فلال عورت سے نکاح کرلیا ہے، پھراس عورت کوخر پینجی اور اس نے اجازت دے دی تو ربھی) نکاح باطل ہے۔ اوراگر کسی دوسرے نے کہا کہ تم گواہ رہو میں نے فلال عورت کا فلال شخص سے نکاح کر دیا ہے، پھراس عورت کو نکاح کی خبر پینجی اور اس نے اجازت دے دی، تو نکاح جائز ہے، اور ایسے ہی اگر عورت یہ باتیں کے (تو بھی نکاح جائز نہیں ہے)۔

اور بیتکم حضرات طرفین کے یہاں ہے۔حضرت امام ابو یوسف رالٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جب عورت نے کسی غیر موجود مخض سے اپنا نکاح کرلیا پھراسے خبر پینچی اوراس نے اجازت دے دی تو نکاح جائز ہے۔

اوران صورتوں کا حاصل یہ ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں شخص واحد جانبین سے فضولی ، یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے اصیل نہیں ہوسکتا۔ برخلاف امام ابو پوسف راٹھا کئے۔

#### اللغات:

﴿أشهدوا ﴾ ثم گواہ بن جاؤ۔ ﴿تزوجت ﴾ میں نے نکاح کرلیا ہے۔ ﴿أَجازِت ﴾ اجازت دے دی۔ ﴿زوجتها ﴾ میں نے اس کا نکاح کرادیا۔ ﴿لا يصلح ﴾ صلاحيت نبيس ركھتا۔

## نكاح فضولي كابيان:

ید مسئلہ بھی اوپر والے مسئلے میں بیان کردہ ضابطہ الاصل ان کل النج پر متفرع ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مرد منے یا کسی عورت نے چندلوگوں کی موجودگی میں بیکہا کہتم گواہ رہومیں نے فلاں سے نکاح کرلیا ہے، اور وہ فلاں غائب ہے اور مجلس میں اس کی جانب سے کسی نے قبول نہیں کیا ہے، تو حضرات طرفینؑ کے یہاں دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہے خواہ عورت کے یا مرق کہے۔ امام ابو یوسف طلیٹھیڈ عورت کے کہنے کی صورت میں جواز نکاح کے قائل ہیں۔ ( دلیل آگے آرہی ہے )

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی تیسر ہے خص نے دوگواہوں کی موجودگی میں بیکہا کہتم گواہ رہومیں نے فلاں عورت کا فلاں مرد سے نکاح کر دیا ہے اور پھر فریق ٹانی کو نکاح کی اطلاع ملی اور اس نے اجازت دے دی تو اس صورت میں بالا تفاق نکاح درست ہوگا۔

ان دونوں مسلوں میں فرق کا دارو مداراس ضا بطے پر بین ہے جواو پر بیان ہوا کہ اگر وقوع عقد کے وقت عقد کا کوئی مجیز موجود ہوگا تو عقد موقوف ہوکر منعقد ہوگا، ور نہیں۔اوران دونوں مسلول میں پہلے والے مسلے میں جب فریق ٹانی کی طرف سے مجلس میں جوگا تو عقد موقوف ہوکر منعقد نہیں ہوگا،کین دوسر سے قبول نہیں پایا گیا تو بحالت وقوع اس کا کوئی مجیز بھی نہیں رہا،اس لیے پہلے مسلے میں تو نکاح موقوف ہوکر منعقد نہیں ہوگا،کین دوسر سے مسلے میں چوں کہ نکاح کرنے والا ایک تیسر اشخص ہے اور فریق ٹانی کا وجود اور اس کی اجازت کے حوالے سے اُس کے لیے مجیز بھی بن سکتا ہے،اس لیے اس صورت میں نکاح درست اور جائز ہوگا۔

و کذلك المح فرماتے ہیں بی حكم حضرات طرفین کے یہاں ہے اور اس صورت میں بھی یہی حكم ہوگا جب مرد کے بجائے كوئى عورت بد كہے كه أشهدوا أنبي قد تزوجت فلانا المح، یعنی اس صورت میں بھی ان كے یہاں نكاح منعقد نہیں ہوگا، البت امام ابو یوسف والٹویڈ کے یہاں ان صورتوں میں نكاح منعقد ہوجائے گا۔

صاحب ہدایہ و حاصل ہذا ہے یہ بتارہ ہیں کہ حضرات طرفین اور امام ابو یوسف رطیقیلڈ کا یہ اختلاف دراصل شخص واحد کے مابین سے فضولی یا اصل بننے میں پیدا شدہ اختلاف برببنی ہے۔ چنا نچہ امام ابو یوسف رطیقیلڈ کا نظریہ یہ ہے کشخص واحد ایک جانب سے اصیل اور دوسری جانب سے ولی بن سکتا ہے، سے اصیل اور دوسری جانب سے ولی بن سکتا ہے، اس لیے ان کے یہاں تو جواز عقد میں کوئی شبہ بی نہیں ہے۔

لیکن حضرات طرفین کے یہاں شخص واحد ابیانہیں کرسکتا، اس لیے ان کے یہاں فریق ثالث کے نکاح کے علاوہ کی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ جَرَى الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّيْنِ أَوْ بَيْنَ الْفُضُولِيِّ وَ الْأَصِيْلِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، هُو يَقُولُ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا مِنَ الْمُوجُودَ الْجَانِبَيْنِ يَنْفُذُ، فَإِذَا كَانَ فُضُولِيَّا يَتَوَقَّفُ، وَ صَارَ كَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ. وَلَهُمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ الْجَانِبَيْنِ يَنْفُذُ، فَإِذَا كَانَ فُصُولِيَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجُلِسِ شَطْرُ الْعَقْدِ، لِلَّانَّةُ شَطْرُ حَالَةِ الْحَضُرَةِ، فَكَذَا عِنْدَ الْعَيْبَةِ، وَ شَطْرُ الْعَقْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجُلِسِ شَطْرُ الْعَقْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْمَأْمُولِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِأَنَّةُ يَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ، وَ مَا جَرَى بَيْنَ الْفُضُولِيَيِّنِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ لِيَيْنِ الْفُضُولِيَيِّنِ عَلَى الْمَالُولِ الْمَالُولِ الْمَالُولِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِلَّانَّةُ يَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ، وَ مَا جَرَى بَيْنَ الْفُضُولِيَيِّنِ عَلْمَ اللهُ الْقَاقِدَيْنِ، وَ مَا جَرَى بَيْنَ الْفُضُولِيَيِّنِ عَلْمَاهُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ، وَ مَا جَرَى بَيْنَ الْفُضُولِيَيْنِ مِنْ جَانِهِ حَتّى يَلُزَمَ فَيَتِمُّ بِهِ.

ترجیل: اوراگر دونضولی یا ایک فضولی اورایک اصیل کے مابین عقد ہوا تو بالا تفاق درست ہے۔امام ابو یوسف رایشاؤ فرماتے ہیں کہ

اگر فضولی جانبین سے وکیل ہوتا، تو اس کا کیا ہوا عقد نافذ ہوتا، لہذا جب وہ فضولی ہے تو اس کا عقد موقوف ہوگا۔ اُورِ بیہ مال پر ضلع ' کرنے، طلاق دینے اور آزاد کرنے کی طرح ہوگیا۔

حضرات طرفین بخواند کی دلیل بیہ ہے کہ (یہال) نصفِ عقد موجود ہے، اس لیے کہ زوجین کی موجود گی میں بھی پیضف عقد ہی شار ہوتا ہے، لہذاان کی عدم موجود گی میں بھی نصف بی رہے گا۔ اور نصف عقد (یا جز وعقد) ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، جیسا کہ نتی میں۔ برخلاف اس شخص کے جو دونوں جانب سے وکیل ہو، اس لیے کہ اس کی گفتگو عاقدین کی طرف منتقل ہوجائے گی۔ اور دو فضولیوں کے مابین ہونے والا عقد، عقد تام ہے۔ اور ایسے ہی خلع اور اس کی نظیریں، اس لیے کہ بیمرد کی جادب سے تصرف یمین کے میاں تک کہ بیلازم ہوجاتی ہے اور حالف کے ساتھ مکمل بھی ہوجاتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿جرى ﴾ جارى بوا، واقع بوا ﴿ إعتاق ﴾ آزادكرنا ﴿ حضرة ﴾ موجود كى ﴿ وراء ﴾ يحيي، علاوه \_

#### دونصولیوں اور ایک نضولی اور ایک اصیل کے مابین عقد:

اس سے پہلے تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں شخص واحد جانبین سے نضولی نہیں بن سکتا، یہاں اس سے پہلے تو آپ نے یہ پڑھا ہے کہ حضرات طرفین کے یہاں شخص واحد جانبین سے نضولی اور ایک اصل کے ہٹ کرایک متفق علیہ صورت بتارہ ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دونضولیوں کے مابین عقد ہوا تو ایک فضولی اور ایک اصل کے اور اس کا کیا ہوا مقد ہوا تو یہ عقود بالا تفاق درست اور جائز ہیں۔امام ابو یوسف کے نزدیک جب شخص واحد فضولی بن سکتا ہے اور اس کا کیا ہوا عقد جائز ہے تو دونضولی کا کیا ہوا عقد جائز ہے تو دونضولی کا کیا ہوا عقد یا ایک فضولی اور ایک اصل کا کیا ہوا عقد تو بدرجہ اولی جائز ہوگا۔

پھروہ تو اس سے پہلے والے مسئے میں بھی جواز عقد کے قائل ہیں اور اُس مسئے کو اس بات پر قیاس کرتے ہیں کہ اگر محض واحد زوجین کا وکیل ہوتو اس کا کیا ہوا عقد درست ہوتا ہے، لہذا جب اس کے جانبین سے وکیل ہونے کی صورت میں اس کا عقد درست ہوگا، البتہ اجازت پر موقوف ہوگا۔ اور اجازت کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ الإجازة اللاحقة کالو کللة المسابقة، یعنی بعد میں لاحق ہونے والی اجازت وکالت سابقہ کے در جے میں موقی ضابطہ یہ ہوئے والی اجازت اللاحقة کالو کللة المسابقة، یعنی بعد میں لاحق ہونے والی اجازت وکالت سابقہ کے در جو میں میں بیاتی ہوئی ہوئے اور وکالت سراسرا جازت ہوتی ہے، لہذا فضولی کا نکاح منعقد ہوگا، البتہ اجازت پر موقوف ہوگا۔ اور بیصورت مال پر خلع میں بوئی ہوئے والی اجازت ہوگا۔ اور بیصورت مال پر خلع کرنے مطابق دینے اور مال کے عوض کی کو آز او کرنے کی طرح ہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے بیوی کی عدم موجود گی میں کہا کہ میں نے ایک بزار کے عوض اپنی بیوی کو خبر ملی یا مال پر اسے طلاق دیا اور بعد میں اسے خبر ملی اور ان لوگوں نے قبول کرلیا، طلاق دیا اور بعد میں اسے خبر ملی اور ان لوگوں نے قبول کرلیا، و تینوں صورتوں میں ضلع ، میال قبول درست ہوں گے۔

امام ابویوسف رایشید استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح خلع وغیرہ فریق ٹانی کی قبولیت کے عتاج ہیں، مگراس کے باوجود شخص واحد کے کلام سے درست ہوجاتے ہیں، اسی طرح فضولی من الجانبین کا عقد بھی درست ہونا چا ہیے اور اسے بھی عاقدین کی اجازت پرموقوف ہوکرمنعقد ہوجانا چاہیے۔

ولهما الغ حضرات طرفین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ ایجاب وقبول عقد کے رکن ہیں اور انھیں کی وجہ سے عقد کمل اور تام

ہوتا ہے اور یہاں نضولی کے اس کلام (اُشھدوا اُنی قد تزوجت النج) سے صرف عقد کا ایک جزیعنی ایجاب پایا گیا ہے، اس طیح کدا ً رعاقدین مجلس عقد میں موجود ہوتے تو بھی نضولی کے اُشہدوا النج کہنے سے صرف ایجاب ہی معرض وجود میں آتا، للہذا جب وہ مجلس میں موجود نہیں ہیں تب تو بدرجۂ اولی اس سے صرف ایجاب کا شہوت ہوگا۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ عقد کی تمامیت ایجاب وقبول دونوں سے ہوتی ہے، اور یہاں صرف ایجاب یعنی عقد کا ایک جز موجود ہے اور جز ماور ایے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا، اس لیے نضولی من الجانبین کا کیا ہوا عقد بھی ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوگا، اور سرے سے اس کا انعقاد ہی ختم ہوجائے گا۔

جیسا کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی یا بیچی اور مجلس میں صرف ایجاب ہی ہوا، قبول نہیں پایا گیا تو یہاں بھی عقد ماورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے والے مسئلے کی طرح یہاں بھی صرف عقد کا ایک ہی جزیایا گیا اور جزعقد ماورائے مجلس پرموقوف نہیں ہوتا۔

بعلاف المامور النح امام ابو یوسف را این کے فضولی من المجانبین کو مأمور من المجانبین پر قیاس کیا تھا۔ صاحب ہرایہ یہاں سے ان کے قیاس کی تر دید کررہے ہیں کہ حضرت والا آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پہلے ہی یہ عرض کر چکے ہیں کہ نکاح میں جملہ امور عاقد کی طرف لوٹے ہیں، وکیل کی طرف نہیں، وکیل فی النکاح تو صرف تر جمان اور سفیر ہوتا ہے، اس لیے وکیل فی النکاح کا کلام عاقدین کی طرف نتقل ہوجائے گا اور اس کے ایجاب وقبول کو عاقدین کے ایجاب وقبول کے درج میں مان کروہاں انعقاد نکاح کا فیصلہ کرلیا جائے گا، مگر صورت مسئلہ میں جب ایجاب کا وجود ہی نہیں ہے، تو آخر کیسے نکاح کو منعقد مان لیا جائے۔

اس طرح دونضولیوں کے کیے ہوئے عقد پر بھی اسے قیاس کرنا درست نہیں ہے،اس لیے کہ دونضولیوں کا کیا ہوا عقد ایجاب وقبول دونوں پرمشمل ہوتا ہے اور تام ہوتا ہے،لہٰذا اس پر کسی ایسے مسئلے کو کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے جودم بریدہ ہواور وجودعقد کے ایک رکن یعنی قبول سے خالی اور عاری ہو۔

ایسے ہی ضلع اور طلاق علی المال وغیرہ پر بھی فضولی من الجانبین والی صورت کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اگر چہ ان صورتوں میں بھی بظاہر صرف ایجاب ہی ایجاب ہے، اور قبول سے خالی ہونے کی وجہ سے ان پر قیاس درست ہونا چاہیے، مگر پھر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان صورتوں میں ایجاب وقبول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور شوہرکا یہ کہنا کہ اشھدو اأنی قد خالعت فلانة بالف مثلاً ایجاب نہیں، بلکہ شرط اور کیمین ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر عورت کے قبول کرنے سے پہلے اپنے اس قول سے رجوع کرنا چاہے، تونہیں کرسکتا، جب کہ ایجاب میں قبول آخر سے پہلے رجوع کی گنجائش ہوتی ہے۔

معلوم ہوا کہ خلع وغیرہ میں شو ہر کا قول ایجاب نہیں، بلکہ شرط اور یمین ہے اور شرط اور یمین من لہ الشرط اور حالف کے قول سے بوری ہوجاتی ہیں، اس لیے یہاں قبول کرنا ضروری ہی ہے، لپری ہوجاتی ہیں، اس لیے یہاں قبول کرنا ضروری ہی ہے، لپذا اس وجہ سے بھی نکاح کوان صور توں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

اور امام ابو بوسف والتي كى جانب سے پیش كرده ضابطه الإجازة اللاحقة النح كا جواب يہ ہے كه اجازت لاحقه وكالت سابقه ك درج ميں اس وقت موتى ہے جب عقد كا وجود مو، اگر چه موتوفا مو، اور صورت مسئله ميں جب عقد عى موجود نہيں ہے، تو

اے کیا خاک اجازت لاحق ہوگی۔ اس لیے کہ لحوق اجازت کے متعلق ضابط یہ ہے کہ الإجازة إنما تلحق الموقوف لا الباطل و ولا فی المجائز یعنی اجازت تو صرف عقد موقوف کولاحق ہوتی ہے، نہ تو عقد باطل کولاحق ہوتی ہے اور نہ ہی عقد جائز کو

وَ مَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ اِمْرَأَةً فَزَوَّجَهُ اِثْنَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ لَمْ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا وِجُهَ إِلَى تَنْفِيلُهِمَا لِلْمَخَالَفَةِ، وَ لَا إِلَى التَّغْيِيْنِ لِعَدَمِ الْأُولُويَّةِ فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيْقُ. لِلْمُخَالَفَةِ، وَ لَا إِلَى التَّغْيِيْنِ لِعَدَمِ الْأُولُويَّةِ فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيْقُ.

تروج کے: جس شخص نے کسی آ دمی کو میر تھم دیا کہ کسی عورت سے اس کا نکاح کر دے، چنانچہ اس نے عقد واحد کے تحت دو عورتوں سے اس کا نکاح کر دیا، تو ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنا اس پرلازم نہیں ہے، اس لیے کہ خالفت تھم کی وجہ سے ان دونوں کے نکاح کو نافذ کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور جہالت کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک غیر معین میں بھی تنفیذ نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اولویت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کونکاح کے لیے تعین کرنے کی بھی کوئی سبیل نہیں ہے، اس لیے تفریق ہی متعین ہے۔ اولویت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک کونکاح کے لیے تعین کرنے کی بھی کوئی سبیل نہیں ہے، اس لیے تفریق ہی متعین ہے۔

اللغات:

﴿ يزوجه ﴾ اس كا نكاح كرا دے۔ ﴿عقدة ﴾ ايك بى عقد ميں۔ ﴿ تنفيذ ﴾ نافذ كر دينا۔ ﴿ غير عين ﴾ غير معين۔ ﴿ تفريق ﴾ جدائى كرانا، عليحد كى كرانا۔

## مؤكل كے علم ميں رة وبدل كر تعيل كرنے والے وكيل كا تعرف:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زید نے بکر کو (مثلاً) یہ کہہ کر وکیل بنایا کہ تم فلاں عورت سے میرا نکاح کر دو، اب بکر نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی عقد کے تحت دوعورتوں سے اس کا نکاح کر دیا، فرماتے ہیں کہ کسی بھی عورت کا نکاح درست نہیں ہوا اور زید پر کسی کو بھی قبول کرنا اور اپنی زوجیت میں لینا ضروری نہیں ہے۔

اس ليے كم عقى طور پريہاں تين احتالات بيں اور تينوں باطل بيں:

- دونوں کے نکاح کو نافذ کر دیا جائے، یہ احمال اس لیے باطل ہے کہ مؤکل لیعنی زید نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، ایک درجن سے نہیں، للذا مخالفت امر مؤکل کی وجہ سے بیا حمال باطل ہے۔
- وسرااحمال یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے نکاح کونا فذکر دیا جائے ، لیکن یہ بھی باطل ہے ، اس لیے کہ جس ایک میں آپ نکاح کونا فذکریں گے ظاہر ہے جہالت کی وجہ سے وہ غیر متعین ہوگی اور وضاحت اور بیان کے ذریعے اس کی جہالت کوختم کرنا پڑے گا، حالا نکہ ملک نکاح کووضاحت پر معلق کرنا درست نہیں ہے۔
- تیسرااحمال بہ ہے کہ ان میں ہے ایک کو متعین کر کے اس کے عقد کو نافذ کر دیا جائے ، مگر بیاحمال بھی ممکن نہیں ہے ، اس لیے کہ جب عقد واحد کے تحت دونوں کا نکاح ہوا ہے ، تو اولیت اور اولویت میں دونوں برابر ہیں ، اب اگر ہم کسی ایک کو متعین کریں گے ، تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی جو درست نہیں ہے ، اس لیے بیاحمال بھی باطل ہے۔

الحاصل تنفیذ نکاح کی جملہ مکنه صورتیں یہاں باطل ہیں،اس لیے پاپڑ بلنے سے اچھا یہ ہے کہ تفریق اور عدم عفیذ کو متعین کر دیا

وَ مَنْ أَمَرَهُ أَمِيْرٌ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ إِمْرَأَةً فَزَوَّجَهُ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَفْظِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا التَّهُمَةِ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَا اللَّهُ عَمَدٌ رَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

توجیل : جس شخص کوکس امیر نے تھم دیا کہ وہ کس عورت ہے اس کا نکاح کردے، چنانچہ اس (مامور) نے غیر کی باندی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، تو حضرت امام ابوصنیفہ رہائٹیڈ کے یہاں بین کاح جائز ہے، لفظ کے اطلاق کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور تہمت نہ بونے کی وجہ ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، الآیہ کہ مامور کفو میں نکاح کرے، اس لیے کہ مطلق متعارف کی طرف لوٹ جاتا ہے اور متعارف کفو میں شادی کرنا ہے۔

یم جواب دیں گے کہ عرف مشترک ہے یا وہ عرف عملی ہے، لہذا وہ مقید نہیں بن سکتا۔ اور کتاب الوکالة میں بید مسئلہ فدکور ہے کہ اس مسئلے میں حضرات صاحبین کے بیبال کفاءت کا اعتبار بر بنائے استحسان ہے، کیوں کہ کوئی بھی شخص مطلق عورت سے نکاح کرنے سے عاجز نہیں ہے، اس لیے کفو میں نکاح کی مدد طلب کرنا مراد ہوگا۔ واللہ اعلم۔

#### اللغاث

﴿أمر ﴾ حكم كيا \_ ﴿ كفو ﴾ بمسر، براير \_ ﴿ تنزوج ﴾ نكاح كرنا \_ ﴿ استعانة ﴾ مدوطلب كرنا \_

## امیر کے وکیل کا باندی سے امیر کا نکاح کرانے کا حکم:

مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ ایک حاکم اور گورنر نے کئی تخص کواپنے نکاح کا وکیل بنایا اور یوں کہا کہ بھائی کسی عورت سے میرا نکاح کردو،اس وکیل نے تعمیل حکم کرتے ہوئے اپنے غیر کی باندی سے اس کا نکاح کردیا،تو حضرت امام عالی مقام ؒ کے یہاں یہ نکاح درست اور جائز ہے،اور حضرات صاحبینؒ کے یہاں جائز نہیں ہے۔ (ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں)

حضرت امام صاحب وطنیمیز کی دلیل بیہ ہے کہ حاکم نے اپنے قول أن یزوجه امو أة میں لفظ امر أة مطلق استعال کیا ہے جو
آزاد اور باندی دونوں کوشامل ہے، اس لیے جس طرح آزاد عورت سے اس وکیل کا نکاح کرنا درست ہے، اس طرح غیر کی باندی
ہے بھی نکاح کرنا درست ہوگا۔ اور پھر وکیل نے اپنے علاوہ کسی اور کی باندی سے نکاح کیا ہے، اس لیے اس پر کوئی تہمت وغیرہ بھی
عائد نہیں ہوگی کہ اس نے مال و دولت کی حرص میں ایسا کیا ہے، لہذا اس حوالے سے بھی بین نکاح درست اور جائز ہوگا۔ البتہ اگر وکیل
این باندی سے نکاح کردے، تو تہمت کی وجہ سے درست نہیں ہے۔

حضرات صاحبین عِنِیا کی دلیل یہ ہے کہ ٹھیک ہے آمراور حاکم نے امر أہ کا لفظ مطلق استعال کیا ہے، کیکن بیشتر مواقع پر

مطلق متعارف اورعرف عام میں جاری معنی کی طرف منتقل ہوجا تا ہے، اور عرف یہی ہے کہ انسان اپنے ہم کفو سے نکاح کرے، لہذا <sup>ح</sup> صورت مسئلہ میں آ مرکا اطلاق متعارف سے مقید ہوگا اور غیر کفو میں اس کا نکاح درست اور جا ئزنہیں ہوگا۔

قلنا النح امام صاحب براتی کی طرف سے صاحب ہدایہ حضرت صاحبین کی دلیل کا جواب دیتے ہوئے قرماتے ہیں کہ بھائی جس طرح آزاد مورتوں سے نکاح کرنا متعارف ہے، ٹھیک اس طرح باندیوں سے نکاح کرنا بھی عرف عام میں جاری وساری ہے، اور لوگ سہولت اور نان ونفقہ اور دیگر امور میں آسانی کے پیش نظر باندیوں سے نکاح کرتے ہیں، اس لیے یہاں دونوں عرف کا احتمال ہے، ہم اپنا مراد لیس گے، آپ اپنا مراد لیجے۔ (یہ جواب سلیمی ہے) جواب انکاری یہ ہے کہ عرف کی دو تسمیس ہیں (۱) عرف نظی کہ با مراد بیل سے ہے، عرف عملی اور آپ کا عرف عملی ہے جو یہاں مراد نہیں لے سکتے، کیوں کہ اطلاق عرف نفظی کے قبیل سے ہے، عرف عملی کے نہیں، اس لیے وہ عرف عملی سے خاص اور مقید نہیں ہوسکتا، کیوں کہ مقید کرنا مطلق ہونے کا مقابل ہے اور تقابل کے لیے اتحاد کل کا ایک ہونا شرط ہے اور وہ یہاں معدوم ہے، کیوں کہ عرف عملی الگ ہے اور عرف نفظی الگ ہے۔

#### فائك:

عرف لفظی کا مطلب بیہ ہے کہ وہ تعارف جوازروئے لفظ لوگوں میں معروف ومعتاد ہو۔ اور عرف عملی کا مطلب بیہ ہے کہ وہ تعارف جس پرلوگ عمل پیرا ہوں۔

و ذکو النع اس کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد روائی گئی نے مبسوط کی کتاب الوکالة میں بھی اس مسئے کو بیان کیا ہے اور وہاں کفاءت کے اعتبار کو مستحسن اور بنی براستحسان قرار دیا ہے، اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ مطلق عورت سے نکاح کرنے پر تو ہر کوئی قادر ہوتا ہے، اس لیے کہ امیر کا وکیل بنانا بیخود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کفو میں نکاح کا متمنی اور آرز ومند ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں کفو میں نکاح تو درست ہوگا، مرحم تو کیل کی مخالفت کی وجہ سے غیر کفو میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ فقط و الله اعلم و علمه اتم.



37 **----**



# بَامِ الْمُهُرِ یہ باب مہرکے بیان میں ہے



صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے نکاح کے ارکان وشرا نظا کو بیان کیا ہے، یہاں سے اس کے تھم یعنی مبر کو بیان فر مارہے ہیں، اور چول کیشن کا تھم اس کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے، صاحب کتاب نے اس تر تنیب کے پیش نظر بیان مبر کو بھی بیان ارکان وشرا نظ سے مؤخر کیا ہے۔

#### **مهر کے لفوی معنٰی**: عورت کومبر دینا۔

اوراصطلاح شرع میں عقد نکاح میں متعین ہونے والے عورت کے ملک بضعہ کے مقابل مال کومہر کہتے ہیں۔ قرآن وحدیث میں مہر کے سات نام ذکر کیے گئے ہیں چار قرآن میں: ﴿ صداق ﴿ نحلة ﴿ اَبْرَ ﴿ فَریضة اور تین کی نشان وہی حدیث پاک میں ہے: ﴿ مَهِ مِنْ عَلَيْقَة ﴾ العقر ۔

قَالَ وَ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فِيهِ مَهُرًا، لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ اِنْضِمَامٍ وَ اَزْدِوَاجٍ لُغَةً، فَيَتِمَّ بِالزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ الْمَهُرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَ كَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْمَهُرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَ كَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا مَهُرَ لَهَا، لِمَا بَيَّنَا وَ فِيهِ خِلَافُ مَالِكٍ وَمِ النَّاعِيْنَ وَاللَّا الْمَهْرِ عَشْرَةً وَدَاهِمَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَ النَّاعَلَيْةُ المَّا يَكُونَ مَهُوا لَهَا، لِأَنَّهُ حَقَّهَا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ إِلَيْهَا، وَ لَنَا قَوْلُكُ النَّيْلِيُّ لِلهَ الْمَهُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهُوا لَهَا، لِأَنَّةُ حَقَّهَا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ إِلَيْهَا، وَ لَنَا قَوْلُكُ الْمَلِيَّ الْمَالِي وَمُؤَلِّ الْمَالِي وَمُؤَلِّ الْمَالِقِ وَمُؤْلًا اللَّالِقِي وَاللَّهُ الْمَالِي وَمُؤَلِّ الْمَعْلِ الْمَالُولُ وَمُؤْلًا السَّوقِي وَ لَذَا لَا السَّرَقِ وَهُولًا إِظْهَارًا لِشَرَفِ الْمَحَلِّ، فَيُقَدَّرُ بِمَا لَهُ خَطَرٌ وَهُو الْعَارَا لِشَرَفِ الْمَحَلِّ، فَيُقَدَّرُ بِمَا لَهُ خَطَرٌ وَهُو الْعَشْرَةُ إِلَى الْمَهُ لِللَّهُ مِنْ أَقَلَ مِنْ عَشُوا إِلَى السَّرِقِ وَمُؤُمِّ الْمَهُمُ اللَّهُ مُنْ أَقَلَ مِنْ عَشُولُوا السَّرِقَةِ.

ترجمل: اور نکاح صحیح ہے ہر چند کہ اس میں مہر کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے کہ از روئے لغت عقد انضام واز دواج کا نام نکاح ہے، لہذا زوجین سے وہ تام ہوجائے گا۔ پھر شرافت محل کے اظہار کی خاطر شرعاً مہر واجب ہے، اس لیے صحیت نکاح کے لیے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔

اورایے بی ( نکاح اس صورت میں درست ہے) جب اس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ عورت کے لیے مہنہیں ہے،اس دلیل

کی وجہ سے جوہم نے بیان کی ۔ اور اس میں امام مالک ولیٹھائے کا اختلاف ہے۔

اورمبری کم از کم مقداروں درہم ہے، امام شافعی ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جو چیز بھے میں ثمن بن سکتی ہے وہ عورت کا مبر بھی بن سکتی ہے، اس لیے کہ مبرعورت کا حق ہے، البندااس کو متعین کرنا بھی عورت ہی کے سپر دہوگا۔ ہماری دلیل نبی کریم مَثَالِیْتُوَ کا ارشاد گرامی ہے کہ دی درہم سے کم مبرنہیں ہے، اوراس لیے بھی کہ شرافت محل کو ظاہر کرنے کے لیے واجبی طور پر وہ شریعت کا حق ہے، لہنداالیی چیز سے اس کا انداز ہ ہوگا جو ذی عظمت ہو۔ اور نصاب سرقہ پر قیاس کرتے ہوئے وہ دی درہم (کی مقدار) ہے۔

#### اللغات:

﴿لَم يسم ﴾ طے نہ كيا ہو۔ ﴿انصمام ﴾ ملانا۔ ﴿ازدواج ﴾ شادى كرنا۔ ﴿إبانة ﴾ ظاہر كرنا۔ ﴿اقل ﴾ كم ازكم۔ ﴿تقدير ﴾ طحكرنا ،مقرر كرنا۔ ﴿خطر ﴾ احرام،حثيت۔ ﴿سوقة ﴾ چورى۔

#### تخريج:

اخرجه دارقطني في كتاب النكاح باب المهر، حديث: ٣٥٥٩.

## تکاح میں مہری حیثیت اور کم از کم مقدار:

اس عبارت میں دومسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسلہ یہ ہے کتعین مہر کے بغیر بھی نکاح درست اور جائز ہے،اس کی پہلی دلیا تو یہ ہے کہ نکاح کے لغوی معنی ہیں انفعام اور از دواج کے،اور زوجین سے میمعنی کامل طور پر پورے ہوجاتے ہیں،اس لیے صحت نکاح کے لیے عین مہر کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسری دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم نے فانکحوا ما طاب لکم النے کا جو تھم دیا ہے وہ مطلق ہے اور تذکر ہم مہرے خالی ہے، اب اگر ہم صحت نکاح کے لیے مہر کو ضروری قرار دیں گے تو کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی جو درست نہیں ہے۔ لہذا اس حوالے ہے بھی صحت نکاح کے لیے مہر کا بیان اور اس کا تذکرہ ضروری نہیں۔

ثم المهو الع سے ایک طالب علمانداشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ ہے کہ جب مہر شرعاً واجب ہے تو مہر کے بغیر کیسے نکات درست ہوگا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مہر صحت نکاح کے لیے واجب نہیں ہے، بلکہ مہر تو ملک بضعہ کی شرافت و کرامت کے اظہار کی خاطر واجب ہوا ہے،اس لیے بدون مہر نکاح کرنے سے صحت نکاح پر کوئی آئے نہیں آئے گی۔

و کدا النح اس کا حاصل یہ ہے کہ جب نکاح عقد انضام اور عقد از دواج کا نام ہے اور زوجین سے پورا ہوجاتا ہے تو جس طرح عدم ذکر مہر کی صورت میں نکاح درست ہوجاتا ہے، ای طرح نفی مہر ہے بھی نکاح درست اور جائز ہوجائے گا، اس مسئلے میں امام ما لک راتشانه کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کنفی مہر سے نکاح درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکاح عقد معاوضہ ہے، لہذا اس میں عوض کا تذکرہ ضروری ہے اور جس طرح بیچ عقد معاوضہ ہے اور عوض کی نفی (مثلاً نفی شن) سے باطل ہوجاتی ہے، اس طرح نکاح بھی عوض یعنی فی مہر سے باطل ہوجائے گا۔

ہماری طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت والا نکاح کو تھے پر قیاس کرنا درنست نہیں ہے، اس لیے کہ بھے میں احداد العوضین تھے کا رکن ہوتا ہے اور رکن کی نفی سے چی بھی منتفی ہوجاتی ہے، اس کے برخلاف مہر نہ تو نکاح کا رکن ہے اور نہ ہی شرط، لہٰذا جس طرح ترک ذکر مہر سے نکاح درست ہوجاتا ہے، اس طرح نفی مہر سے بھی نکاح درست ہوگا اور اس کی صحت پر کوئی آپج نہیں آئے گی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مہری مقدار کیا ہونی چاہیے۔اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ مہری اکثر مقدار کے متعلق کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنا بھی مہر مقرر ہوگا وہ واجب الاداء ہوگا۔ البتہ اقل مقدار مہر کے متعلق حضرات فقہا کے مختلف نظریے ہیں۔ احناف کے یہاں مہر کی اقل مقدار دس درہم ہے، یعنی اس سے کم مہر کا اعتبار نہیں ہے۔امام مالک ولٹے ٹیڈ کے یہاں تین درہم یا رابع دینار ہے۔امام شافعی ولٹے ٹیڈ کے یہاں اکثر کی طرح اقل کی بھی کوئی حدنہیں ہے، بلکہ ہروہ چیز جسے عقد ربیع میں ثمن بنایا جاسکے وہ مہر بنار ہے۔امام شافعی ولٹے ٹیڈ کے یہاں اکثر کی طرح اقل کی بھی کوئی حدنہیں ہے، بلکہ ہروہ چیز جسے عقد ربیع میں ثمن بنایا جاسکے وہ مہر امنافعی ولٹے ٹیٹے کے قابل اور لائق ہے۔علام عینی نے اس کے علاوہ بھی پانچ، چالیس اور بیس درہم کے اقوال نقل کیے ہیں۔امام احمد ولٹے ٹیڈ بھی امام شافعی ولٹے پیٹے کے قابل اور لائق ہے۔علام عینی نے دینے کہ بھی کہی رجیان ہے۔

بہر حال امام شافعی راتیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ مہرعورت کے ملک بضعہ کا مقابل ہے اور خالص اس کاحق ہے،البذا اس کی نقدیر و تعیین کا اختیار بھی عورت ہی کو ہوگا اور کسی کو اس کی تعیین و نقدیر کاحق نہیں ہوگا۔

ہماری پہلی دلیل تو وہ حدیث ہے جے حضرت جابر وہا تئے نے روایت کیا ہے اور جس میں ولا مہر الخ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ دس درہم ہے کم مہرکی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ وجوب مہرکا مقصد محل یعنی بضعہ کی شرافت و کرامت کا اظہار ہے اور بضعہ یہ شریعت کا حق ہے، اس لیے مہرکی تعیین بھی شریعت کی جانب سے ہوگی، لہذا حدیث پاک کے علاوہ جب ہم نے عقل کے گھوڑ ہے دوڑا ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے قطع ید کے سلسلے میں چوری کا نصاب دس درہم متعین کیا ہے اور یہ اشارہ دیا ہے کہ انسان کا ایک عضو کم از کم دس درہم کی مالیت کا ہے، اور ید کی طرح بضعہ بھی ایک عضو، بلکہ ایک اہم عضو ہے، اس لیے بدرجہ اولی دس درہم اس کا اقل عوض ہوگا۔

وَ لَوُ سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ فَلَهَا الْعَشْرَةُ عِنْدَنَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالُكُا اللهُ الْمِهُ الْمِثْلِ، لِآنَ تَسْمِيَةً مَا لَا يَصْلُحُ مَهُوا كَعَدَمِهَا. وَ لَنَا أَنَّ فَسَادَ هَذِهِ التَّسْمِيَّةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَ قَدْ صَارَ مَقْضِيًّا بِالْعَشْرَةِ، فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إِلَى حَقِّهَا فَقَدْ رَضِيَتُ بِالْعَشْرَةِ لِمِضَاهَا بِمَا دُونَهَا، وَ لَا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ، لِلَّآهَا قَدْ تَرُضَى بِالتَّمُلِيْكِ مِنْ غَيْرِ عَوَضٍ تَكُرُّمًا، وَ لَا تَرْضَى فِيهِ بِالْعِوضِ الْيَسِيْرِ. وَ لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّكَوْةِ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ. وَ عِنْدَة تَجِبُ الْمُتْعَةُ كَمَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا.

تروج بھلہ: اور اگر شوہر نے دی درہم ہے کم مہر متعین کیا تو ہمارے یہاں عورت کو دی درہم ہی ملیں گے۔امام زفر روالٹھائے فرماتے ہیں کے مہر مثل کے دی درہم ہی ملیں گے۔امام زفر روالٹھائے فرماتے ہیں کے مہر مثل ملے گا،اس لیے کہ جو چیز مہر بننے کی صلاحت نہیں رکھتی اسے مہر متعین کرنا نہ کرنا برابر ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس تعیین کا

فساد حق شرع کی وجہ سے ہے اور وہ دیں درہم سے پورا ہوگیا، اور رہا وہ جوحق مراُ ق (عورت) کی طرف راجع ہے، تو وہ دی درہم پر راضی ہے، اس لیے کہ وہ دیں ہے کم پربھی راضی ہے۔

اور عدم تسمید کا کوئی اعتبار نہیں ہے،اس لیے کہ بھی عورت از راہ تکرم عوض کے بغیر بھی مالک بنانے پر راضی ہوجاتی ہے،لیکن معمولی عوض پر راضی نہیں ہوتی۔

اوراگراس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہرنے اسے طلاق دے دی تو ہمارے علائے ثلاثہ کے بیہاں پانچ درہم مہر کے واجب ہوں گے۔اورامام زفر رولیٹھیڈ کے بیہاں اگر مہر متعین نہیں کیا ہے تو متعہ واجب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿تسمیة ﴾ طے کرنا،مقرر کرنا۔ ﴿مقضیّ ﴾ ادا ہوگیا۔ ﴿دون ﴾ کم،علاوہ۔ ﴿تکرّم ﴾ احرّ ام،شرافت کی وجہے۔ ﴿یسیر ﴾تھوڑا، باسہولت ادا ہونے والا۔

## مدادنی سے کم مہرمقرر کرنے کا حکم:

صاحب مداییے نے اس عبارت میں دومسئلے بیان کیے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں۔

(۱) پہلا مسلہ یہ ہے کہ آگر کسی نے بوتت نکاح دی درہم سے کم مہر متعین کیا تو ہمارے یہاں اسے پورے دی درہم دینے ہوں گے، کیکن امام زفر کے یہاں شوہر پرعورت کا مہر مثل واجب ہوگا،خواہ وہ کتنا بھی ہو۔ امام زفر رہی یہاں شوہر پرعورت کا مہر مثل واجب ہوگا،خواہ وہ کتنا بھی ہو۔ امام زفر رہی ایساں شوہر پرعورت کا مہر متعین نہ کرنے کہ مقدار جس میں مہر بننے کی صلاحیت ولیافت نہ ہواس کومہر متعین کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اور مہر نہ بنانے یا مہر متعین نہ کرنے کی صورت میں شوہر پرمہمثل واجب ہوتا ہے، لہذا صورت مسلہ میں بھی اسے مہرمثل ہی دینا ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ مہر سے دوخق متعلق ہوتے ہیں (۱) حق شرع یعنی کم از کم مہر دس درہم ہو (۲) حق عورت یعنی مہر دس درہم سے زائد ہو۔ اور مزہ اسی وقت آئے گا جب دونوں حق کی رعایت کی جائے ، البذا جب دس درہم سے کم مہر متعین کیا گیا تو حق شرع کی رعایت میں ہم شوہر پر دس درہم واجب کریں گے، اور حق عورت کی خاطر ہمیں اس دس پر اضافہ کرنا چاہیے تھا، مگر جب اس عورت نے دس درہم سے کم مہر میں اپنی رضامندی ظاہر کر کے اپنا حق ساقط کر دیا ہے، تو اب ہمیں اس کے حق کی کیوں فکر ہوگی ، اس لیے صورت مسئلہ میں صرف حق شرع کی رعایت ہوگی اور شوہر پر دس درہم بطور مہر واجب ہوں گے۔

و لا معتبر النج سے امام زفر روائی کے قیاس اور ان کی دلیل کا جواب ہے، کہ حضرت والا تسمیہ کو عدم تسمیہ پر قیاس کر کے یہاں وجوب مہر مثل کا قائل ہونا درست نہیں ہے، کیوں کہ تسمیہ اور عدم تسمیہ میں فرق ہے، اس لیے کہ بھی تو عورت ازراہ تکرم پورا مہر معاف کر دیتی ہے اور بغیر کسی عوض کے تملیک بضعہ پر تیار ہوجاتی ہے، اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقدار قلیل پر راضی نہیں ہوتی ، اس لیے کہ عدم تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، کہ عدم تسمیہ کی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، کہ عدم تسمیہ کی صورت میں جب وہ دس ہے کم پر راضی ہے، تو دس پر تو بدرجہ اولی راضی ہوگی ، اس لیے اس صورت میں دس در ہم مہر ہوگا اور اسے مہر مثل نہیں ملے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دس درہم ہے کم مہر متعین کر کے نکاح کیا اور خلوت وصحبت سے پہلے عورت کو طلاق دے

دی تو ہمارے یہاں چوں کہ متعین کردہ مہر دس درہم مانا جائے گا ،اس لیے طلاق قبل الدخول کی صورت میں اس کا نصف یعنی پانچ درہم واجب ہوگا ،اور امام زفر کے یہاں متعین کردہ مہر باطل تھا اور اس کی جگہ مہر مثن واجب تھا ،اس لیے ان کے یہاں متعہ واجب ہوگا ، کیوں کہ مہر مثل متعین ہونے کی صورت میں طلاق قبل الدخول کی وجہ سے متعہ واجب ہوتا ہے۔

وَ مَنْ سَمّى مَهُرًا عَشُرَةَ فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمّى إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، لِأَنَّهُ بِالدُّحُولِ يَتَحَقَّقُ تَسْلِيْمُ الْمُدُلِ، وَ بِالْمَوْتِ يَنْتَهِي النِّكَاحُ نِهَايَتَهُ، وَالشَّيْئُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ وَ يَتَأَكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ الْمُسْتَى لِقَوْلِهِ يَتَقَرَّرُ وَ يَتَأَكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ بِجَمِيْعِ مَوَاجِبِهِ، وَ إِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ طَلَقْتُهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَكُونَ عَلَيْهِ النَّهُ وَ اللَّهُ يَعَالَى اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُ وَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ سَالِمًا، فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِيْهِ النَّصَّ، وَ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْخَلُوةِ، لِلْهُ عَلَى الْمُولِي عِنْدَا عَلَى مَا نُبَيْنَهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى .

توجمل: جس شخص نے دیں درہم یااس سے زائد مہر متغین کیا تو معنو ہر پر مسمیٰ واجب ہوگا اگر اس نے عورت کے ساتھ دخول کیا یا اسے چھوڑ کر مرگیا،اس لیے کہ دخول ہی کی وجہ سے مبدل کا سپر دکرنامتحقق ہوتا ہے اور سپر دگی مبدل سے بدل کی سپر دگی مؤکد ہوتی ہے،اورموت سے نکاح اپنے تمام احکام ہے،اورموت سے نکاح اپنے تمام احکام کے ساتھ ثابت ہوگا۔

اور اگرشوہر نے دخول اور خلوت سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی تو ارشاد باری و إن طلقتمو هن النح کی وجہ سے عورت کو نصف مسلمی ملے گا۔ اور قیاس متعارض ہیں، چنانچہ دخول اور خلوت سے پہلے طلاق دینے میں شوہر کا اپنے اختیار سے اپنی ذات پر ملکیت کوفوت کر دینا ہوتا ہے، نیز اس میں عورت کی طرف معقو دعلیہ کی صحیح سالم واپسی بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں نص ہی مرجع ہوگا۔

اورامام قدوری براتیمیڈ نے طلاق قبل المخلوت کی شرط لگائی ہے،اس لیے کہ ہمارے یہاں ضلوت دخول کی طرح ہے جیسا کہ ہم اسے بیان کریں گے۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

#### اللغات:

-وسمّى كمقرركيا متعين كيا\_ ومسمّى كي طيشده ونهاية كانجام وأقيسة كواحدقياس؛ قياس كاتقاضا

### التحكام ممركاسباب:

اس عبارت میں بھی دومسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دس درہم یا اس سے زا کدمہر مقرر کیا پھر اس عورت کے ساتھ اس نے صحبت کرلی یا اس کا انتقال ہوگیا (یا اس نے خلوت صححہ کرلی) تو ان دونوں (تینوں) صورتوں میں شوہر پرمہر میں متعین کردہ پورے دراہم واجب ہوں گے۔ دلیل یہ ہے کہ مہر تو نفس عقد ہی سے واجب ہوجاتا ہے، گر اس کے استحام اور استقرار کے لیے تین چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے (۱) دخول (۲)احد الزوجین کی موت (۳) خلوت صححہ۔

دخول سے استقر ارمہر کی وجہ یہ ہے کہ دخول کے بعد مبدل یعنی بضعہ کی تسلیم محقق ہوجاتی ہے اور مہر چوں کہ اسی بضعہ کا بدل ہوتا ہے، اس لیے تسلیم مبدل کے بعد تسلیم بدل ضروری ہوگا۔ اور موت سے استحکام مہر کی وجہ یہ ہے کہ موت سے نکاح اپنی انتہاء کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز باتی نہیں رہتی اور ضابطہ یہ ہے کہ الشینی یتقور بانتھا نہ لاہذا نکاح بھی ہنتی ہوکر ثابت ہوجائے گا اور جب نکاح ثابت اور محتم ہوگا تو اس کے جملہ احکام بھی ثابت اور لاحق ہوں گے۔ اور مہر بھی نکاح کے احکام میں سے ایک محکم ہوگا اور شوہر پر متعین کردہ پورامہر واجب ہوگا (خلوت سے استقر ارمہر کی بحث آگے آر ہی ہے)

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے دخول اور خلوت سے پہلے عورت کو طلاق دے دی تو اب عورت کو تعین کردہ مہر کا نصف ملے گا اور یہ سئلہ تو بالکل واضح ہے، خود قرآن کریم نے و إن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد فوضتم لهن فویضة فنصف ما فوضتم الآیة سے تعیین مہر کے بعد طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف سٹی کو واجب قرار دیا ہے۔

و الأقيسة متعارضة سے ایک اشكال كا جواب ہے، اشكال بيہ كه طلاق قبل الدخول كى صورت ميں جب معقودعليه يعنى عورت كابضعه متعارضة سے ایک اشكال كا جواب ہے، اشكال بيہ كه طلاق قبل الدخول كى صورت ميں جب معقودعليه عورت كابضعه صحيح سالم اس تک پہنچ گيا، تو اب پورامهر ساقط ہوجانا چاہيے، نصف كے سقوط اور نصف كے وجوب كا چكر كيوں ہے؟۔ جيسے بيج ميں اگر عاقد بين خريد وفروخت كرنے كے بعد بيج اقاله كرليں تو ہر ايك كواس كا پوراحق ماتا ہے اور سقوط يا وجوب كا كوئى مسئله نہيں رہتا، ايها بى يہاں بھى ہونا چاہيے۔

صاحب ہدایہ ای کے جواب میں فرماتے ہیں کمحتر م یہاں قیاس متعارض ہیں ایک قیاس تو بھی ہے کہ جوآپ نے اعتراض کو مشخکم کرنے کے لیے پیش کیا کہ شوہر پر پچھ بھی واجب نہ ہواور دوسرا قیاس ہے کہ شوہر پر پورا مہر واجب ہو، اس لیے کہ شوہر نے طلاق دے کراز خودا ہے ارادے اور اختیار ہے اپنے حق میں بضعہ کی ثابت شدہ ملکیت کوفوت کر دیا ہے، الہٰذا جس طرح مشتری کے بچھ کو ہلاک کرنے کی صورت میں اس پر پورا ٹمن واجب ہوتا ہے، اسی طرح ازروئے قیاس یہاں شوہر پر پورا مہر واجب ہوتا جا ہے۔ بہر حال جب یہاں قیاس متعارض ہیں تو ہم نص کوفیصل اور تھم مانیں گے اور نص نے تعیین مہر کے بعد طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف کو واجب کریں گے۔

و مشوط النع فرماتے ہیں کہ امام قد وری والٹیکا نے دخول کے ساتھ ساتھ قبل الخلوۃ کی شرط بھی لگائی ہے یعنی ہمارے یہاں خلوت صححہ سے بھی مہر متحکم اور مؤکد ہوجاتا ہے اور اس کی بحث آ گے آ رہی ہے۔

قَالَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَمُ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا، أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهُرَ لَهَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَيُّ عَلَيْهَ لَا يَجِبُ شَيْئٌ فِى الْمَوْتِ، وَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِى الدُّحُوْلِ، لَهُ أَنَّ الْمَهُرَ خَالِصُ حَقِّهَا فَتَتَمَكَّنُ مِنْ نَفْيِهِ إِبْتِدَاءً كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْقَاطِهِ إِنْتِهَاءً، وَ لَنَا أَنَّ الْمَهُرَ وُجُوْبًا حَقُّ الشَّرُع عَلَى مَا مَرَ ، وَ إِنَمَا يَصِيْرُ حَقَّا لَهَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ ، فَتَمُلِكُ الْإِبْرَاءَ دُوْنَ النَّفِي . وَ لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ فَلَهَا الْمُتَعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إِلَى الْأَمْرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ مَتِّعُوهُ مَنْ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْدَةٌ ﴾ (سورة البقرة : ٢٣٦) ثُمَّ هذِه الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إِلَى الْأَمْرِ ، وَفِيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ وَمَالَّا عَلَى الْمُتَعَةُ ثَلَاثَةً أَثُوابٍ مِنْ كِسُوةٍ مِثْلِهَا وَهِيَ دِرْعٌ وَ خِمَارٌ وَ مِلْحَقَةٌ ، وَ هَذَا التَّقْدِيْرُ مَرْوِيٌ عَنْ عَائِشَةَ وَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَ قَوْلُهُ مِنْ كِسُوةٍ مِثْلِهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَهُ يُعْتَبُرُ حَالُهَا وَهُو مَنْ كِسُوةٍ مِثْلِهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبُرُ حَالُهَا وَهُو مَنْ كَسُوةٍ مِثْلِهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبُرُ حَالُهَا وَهُو مَنْ كَسُوةٍ مِثْلِهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّةُ يُعْتَبُرُ حَالُهَا وَهُو مَنْ كَسُوةٍ مِثْلِهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّةً يُعْتَبُرُ حَالُهَا وَهُو قَوْلُ الْكُوحِيِ وَمَ اللهُ عُنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُمْ ، وَ قُولُهُ مِنْ الْمُثَوِةِ وَلَا اللهُ عَنْهُمْ مَهُ وَ الْمُؤْمِقِ وَلَا اللهُ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الْمُوعِ قَوْلُ الْكُوحِي وَمَالِي هُو لَهُ الْمُؤْمِةِ وَ كُلُوهُ الْمُؤْمِ وَ قُولُهُ لَا تَنْقُصُ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصُلِ .

توجہ نے: فرماتے ہیں کداگر کسی نے مہر متعین کیے بغیر عورت سے نکاح کیا، یااس شرط پر نکاح کیا کراس کے لیے مہر نہیں ہے، تواگر اس نے اس عورت کے ساتھ دخول کر لیا یا اسے چھوڑ کر وہ مرگیا تو عورت کو مہر مثل ملے گا۔ امام شافعی مِلِیٹی کیڈ فرماتے ہیں کہ مرجانے کی صورت میں (مہرمثل) واجب ہوگا۔ صورت میں پچھوا جب نہیں ہوگا۔

امام شافعی رہ بیٹا کی دلیل یہ ہے کہ مہر خالص عورت کاحق ہے، لہذا جس طرح وہ انتہاء اسے ساقط (معاف) کرنے پر قادر ہے، ای طرح ابتداء بھی اس کی نفی کرنے پر قادر ہوگی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ ازراہ وجوب مہرشر بعت کاحق ہے،جیسا کہ بیہ سئلہ گزر چکا ہے،البتہ حالت بقاء میں وہ عورت کاحق بن جاتا ہے،اس لیےعورت معاف کرنے کی تو ما لک ہوگی ،لیکن نفی کرنے کی ما لک نہیں ہوگی۔

اورا گرعورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہرنے اسے طلاق دے دی توعورت کو متعد ملے گا، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے''عورتوں کو متعد دو، صاحب وسعت پراس کے بقدر متعہ واجب ہے'' پھرامر کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ متعہ واجب ہے اور اس میں امام مالک ولٹھیلۂ کا اختلاف ہے۔

اور متعہ مطلقہ عورت جیسی عورتوں کے کپڑے کی طرح تین کپڑے ہیں اور وہ کرتا، اوڑھنی اور چادر (کا مجموعہ) ہے، اور بیہ تقدیر حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس شائشہ ہے مروی ہے۔ اور امام قد وری راٹٹھا کا من کسو ہ مثلها کہنا اس بات کا غماز ہے کہ عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور متعہ واجبہ میں امام کرخی راٹٹھا کا یہی قول ہے، اس لیے کہ وہ مہر مثل کے قائم مقام ہے۔ لیکن صحیح بیہ ہے کہ نص پرعمل کرتے ہوئے شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا اور نص فرمان باری علی الموسع اللح ہے، پھر متعہ نہ تو نصف مہر مثل پر بڑھایا جائے گا اور نہ ہی پانچ دراہم ہے کم کیا جائے گا۔ اور مبسوط میں بیمسئلہ معلوم ہوگا۔

#### للغَاث:

﴿اسقاط ﴾ كرانا، ساقط كرنا ـ ﴿تملك ﴾ مالك موكى ـ ﴿إبراء ﴾ معاف كرنا ـ ﴿موسع ﴾ مالدار، كنجائش والا ـ

﴿ كسوة ﴾ كير ، ودرع ﴾ كرتا وحمار ﴾ دو پئه وسلحفه ﴾ پوراجيم لپينن كى جادر ، ﴿ مقتو ﴾ تك دست ولا تنقص ﴾ كم نه دكا -

#### متعدكابيان:

اس درازنفس عبارت میں گی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوتر تیب وارآپ کے سامنے آئیں گے(۱) پہلامسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی فخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور بوقت نکاح مہر اور عدم مہر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، لینی مہر سے سکوت اختیار کیا، یااس شرط پر نکاح کیا کہ عورت کو مہر نہیں سلے گا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا نکاح درست ہے، اوراگر اس نے اس عورت کیساتھ دخول کر لیا یا اسے چھوڑ کرم گیا تو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں اس عورت کومہر شل ملے گا، امام احمد روایشی یکھی اس کے قائل ہیں۔

ا مام شافعی برایشید کا مسلک میہ ہے کہ اگر شوہر دخول سے پہلے ہی مرگیا تو اس پر پچھ بھی واجب نہیں ہوگا،لیکن اکثر شوافع کا نظریہ میہ ہے کہ دخول کی صورت میں تو مہرمثل واجب ہوگانی مہرکی صورت میں امام مالک امام شافعی ولیشوید کے ساتھ ہیں۔

بہر حال امام شافعی طِیْتیانہ کی دلیل یہ ہے کہ مہر عورت کی ملکیت یعنی بضعہ کا مقابل ہے، اس لیے وہ خالص اس کاحق ہے، اور جس طرح عورت کو انتہاءا یعنی عقد کے بعد مہر معاف کرنے اور بلاعوض اپنی ملکیت کا مالک بنانے کاحق ہے، اس طرح ابتداء بھی وہ مہر کی نفی اور اس کے اسقاط وابراء کی مالک ہوگی۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیهم فی أزواجهم النے اور أن تبتغوا بأموالكم النے كى روسے من حيث الوجوب ابتداء تو مهر شریعت كاحق ہے، ليكن عقد كے بعد جب عورت معقود عليہ ليخى بضعه شوہر كے حوالے كرديتى ہے تو اب انتہاء مهر سے اس كاحق متعلق ہوجا تا ہے، للمذا جب مهر سے عورت كاحق انتہاء متعلق ہوتا ہے تو وہ انتہاء ہى ابراء اور اسقاط كى ما لك ہوگى، اور ابتداء فى كى ما لك نہيں ہوگا، كوں كنى كاتعلق ابتدائى مرطے سے ہاور ابتداء مهر سے عورت كاحق ہى متعلق نہيں ہوتا۔

ولو طلقها ہے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا عاصل ہے ہے کہ اگر شوہر نے (بدون تسمیہ مہر یا بشرط نفی مہروالی صورت میں) دخول ہے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دی، تو اب اس پرعورت کا متعہ واجب ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس طرح کی صورت حال میں متعہ کو واجب اور لازم کیا ہے، ارشاد خداوندی ہے: لا جناح علیکم إن طلقتم النسآء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضة و متعوهن النح وجا سدلال یوں ہے کہ قرآن کریم نے اوتفوضوا کا لم تمسوهن پر عطف کیا ہے اور آیت شریفہ کا مطلب ہے ہے کہ اگرتم نے مہر معنین کے بغیرعورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے انھیں طلاق دے دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ م طلاق کے بعد انھیں متعہ

اور چوں کہ قرآن کریم نے امر کا صیغہ (متعودی کا استعال کیا ہے، اس لیے ہمارے یہاں متعہ ہی واجب ہے، کین امام مالک ہائٹیڈ متعہ کو متحب قرار دیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آیت متعہ کے اخیر میں حقا علی المحسنین فرمایا ہے اور محسن منطوع اور متعفل کو کہتے ہیں اور منطوع پرکوئی چیز واجب نہیں ہوتی ، معلوم ہوا کہ متعہ واجب نہیں ہے۔ کرمایا ہے اور کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے محسنین سے پہلے حقا اور علی کے الفاظ استعال کیے ہیں اور کین ہماری طرف سے ان کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے محسنین سے پہلے حقا اور علی کے الفاظ استعال کیے ہیں اور

حقا اور علی دونوں وجوب اور الزام کے لیے آتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں محسن مطوع کے معنیٰ میں نہیں ہے، بلگ محسن کا مطلب یہ ہے کہ جولوگ وجوب کے علاوہ از راہ احسان کچھزیا دہ دیتے ہیں یہ بھی اچھا اور بہتر ہے۔

والمتعة ثلاثة المع اس كا حاصل يہ ہے كہ متعه تين كپڑوں كا نام ہے جوكرتا، اوڑهنى اور چادر كا مجموعہ ہے، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس مخالفہ المع متعه كا يہ تخيينہ اور اندازہ منقول ہے اور وجوب هلاث كى حكمت يہ ہے كہ عموماً عور تيس تين كپڑوں ميں نماز مجمى پڑھتى ہيں اور گھر سے باہر بھى تين ہى كپڑوں ميں نكلتى ہيں، اس ليے يہ مقدار چوں كه ضرورت اصليہ كے ليے كافی ہے، اس ليے اس كی تعین وتحد يدكر دى گئى۔

پھراس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے کہ متعد میں کس کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا؟ شوہر کی یا بیوی کی؟ چنانچہ امام قدوری کی ظاہری عبارت من محسوق مشلھا تو یہ بتا رہی ہے کہ عورت کی حالت معتبر ہوگی، اور امام کرخی ولٹٹیلئہ بھی اس کے قائل ہیں، ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ متعہ چول کہ مہرسقوط کی صورت میں واجب ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے قائم مقام ہے اور مہرمثل میں عورت کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا متعہ میں بھی اس کی حالت معتبر ہوگی۔

لیکن احناف کا مسلک میہ ہے وجوب متعہ میں شوہر کی حالت اور اس کی حیثیت کا اعتبار ہوگا، کیوں کہ قر آن کریم نے صاف لفظوں میں علمی المعوسع قدر ہ المح بیان فرما دیا ہے، لہذا اگر ہم اس آیت کوچھوڑ کر قیاس اور علت سے کام چلا کیں تو درست نہیں ہے، یہی صحیح قول ہے، ابو بکر رازی اور صاحب ہدایہ نے بھی اس کواختیار کیا ہے اور امام شافعی رایٹھا کا اصح قول بھی یہی ہے۔

ثم هی المنع یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ متعدنہ تو عورت کے نصف مہر مثل سے زائد قیمت کا ہوگا اور نہ ہی پانچ ورہم سے کم قیمت کا ، متعد کا نصف مہر مثل سے اقوی ہوتا ہے، اور مہر منمی کی صورت کم قیمت کا ، متعد کا نصف مہر مثل سے زائد نہ ہونا تو اس لیے ضروری ہے کہ مہر منمی مہر مثل سے اقوی ہوتا ہے، اور مہر منمی کی صورت میں اگر شوہر نے طلاق قبل الدخول و سے دی تو اس پر منمی کا نصف ہی واجب ہوگا ، اس سے زیادہ واجب نہیں ہوگا ، البذا جب اقوی لینی مہر مثل میں تو (طلاق قبل الدخول والی صورت میں ) بدرجہ اولی نصف مہر مثل سے زائد متعد واجب نہیں ہوگا۔

رہی سے بات کے مہرسٹی مہرشل سے اقویٰ کیوں ہے، تو اس کا جواب سے ہے کہ مہرسٹی عقد اورتسمیہ دونوں سے واجب ہوتا ہے، جب کہ مہرشل کا وجوب محض عقد سے ہوجا تا ہے۔

اور متعہ کا پانچ درہم ہونا ضروری ہے ( کم از کم ) اس لیے کہ متعہ ملک بضعہ کاعوض ہے اور کوئی بھی عوض دیں درہم سے کم مالیت کانہیں ہوتا، اس لیے دیں درہم پورے بضعہ کاعوض ہوگا،لیکن طلاق قبل الدخول کی صورت میں چوں کہ بضعہ پر کوئی آنچ نہیں آتی،اس لیے اب اس عوض کی نصف مالیت ( پانچ دراہم ) واجب ہوگی۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةٍ فَهِي لَهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اللَّهُ عُولِ بِهَا فَلَهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اللَّهُ عُولِ بِهَا فَلَهَا الْمَفُووْضِ، وَ هُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ الدُّحُولِ بِهَا فَلَهَا الْمَفُووُضِ، وَ هُو قُولُ الشَّافِعِيِّ الدُّحُولِ بِهَا فَلَهَا الْمَفُووُضَ مَهُرُ الْمِثْلِ وَ ذَلِكَ وَمَا لَا لَهُ مُولًا اللَّهُ مُنْ وُضَ مَهُرُ الْمِثْلِ وَ ذَلِكَ النَّالَةِ مُنْ الْمَعْلُو وَ اللَّهُ مَنْ الْمَعْلُو وَهُو مَهُرُ الْمِثْلِ وَ ذَلِكَ الْمَافِعِيْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَنْ وَالْمَالُولُ وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلُولُ وَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## لَا يَتَنَصَّفُ، فَكَذَا مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ، وَالْمُرَادُ بِمَا تَلَا ٱلْفَرْصُ فِي الْعَقْدِ، إِذْ هُوَ الْفَرْضُ الْمُتَعَارَفُ.

ترجمه: اوراگر کسی نے مہر متعین کیے بغیر کسی عورت سے نکاح کیا، پھروہ دونوں کسی شمید (مقدار مہر) پر راضی ہوگئے، تو اگر شوہر نے عورت کے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے مرگیا تو عورت کو وہی شمید ملے گا۔اوراگر اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے مرگیا تو عورت کو وہی تشمید ملے گا۔اوراگر اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے مرگیا تو عورت کو متعد ملے گا۔اورا مام شافعی پراٹیمائڈ کا بھی قول ہے،اس کے ورت کو متعد ملے گا۔اور اہم شافعی پراٹیمائڈ کا بھی قول ہے،اس کے کہ مہر متعین ہے،البنداازروئے نص وہ نصف ہو جائے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بیفرض اس واجب کی تعیین ہے جوعقد کے ذریعے واجب ہوا ہے اور وہ مہر مثل ہے اور مہر مثل میں تنصیف نہیں ہوتی ،لہٰذا جواس کے درجے میں اتارا گیا ہے (اس کی بھی تنصیف نہیں ہوگی۔)

اورامام ابو یوسف رایشینه کی تلاوت کرده آیت میں افرض ہے ) فرض فی العقد مراد ہے، کیوں کہ وہی فرض متعارف ہے۔

#### اللغاث

﴿ لَم يسمّ ﴾ طخنيس كيا۔ ﴿ تر اصيا ﴾ دونوں راضى ہوگئے۔ ﴿ مفروض ﴾ متعين شده۔ ﴿ يتنصّف ﴾ آ دھا آ دھا ہو گيا ، نصف كرديا جائے گا۔

## غیرمقررمبر پرشادی کرنے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور بوقت عقد کوئی مہر متعین نہیں کیا، پھر نکاح کے بعد ہندہ اور زید نے باہمی رضامندی سے مثلاً پانچ سورو پے مہر مقرر کرلیا، اب اگر زید ہندہ کے ساتھ دخول کر لیتا ہے یا اسے چھوڑ کر مرجاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہندہ کو بعد میں متعین کردہ مہر ہی ملے گا۔ (متعہ یا مہرش نہیں ملے گا۔)

کیکن اگر صورت مئلہ میں زید نے ہندہ کے ساتھ دخول پہلے سے ہی اسے طلاق دے دی ،تو اب طرفین کے یہاں ہندہ کو متعہ ملے گا، یہی امام احمد روایشین کی ایک روایت ہے۔

امام شافعی برایشینز کے یہاں ہندہ کو بعد میں طے کردہ مہر کا نصف (250) ملے گا، امام ابو یوسف برایشین کا قول اول یہی ہے اور یہی امام مالک کا مسلک ہے، امام ابو یوسف برایشین کا قول ٹانی طرفین کے قول کے موافق ہے۔

بہرحال امام شافعی، امام مالک اور امام ابو یوسف بڑ آتھ کی (قول اول) دلیل یہ ہے کہ جب عقد کے بعد زوجین نے مہر کی ایک متعین مقدار پر رضامندی ظاہر کر دی تو یہ مہر ، مہر سلمی کی طرح ہو گیا اور مہر سلمی کی صورت میں اگر طلاق قبل الدخول دی جاتی ہے تو آیت قرآنی فنصف ما فوضتم کی وجہ سے شوہر پر نصف مہر واجب ہوجاتا ہے، لہذا یہاں بھی اس پر نصف مہر واجب ہوگا اور وہی عورت کو ملے گا۔ متعین ملے گا۔

ولنا النع حضرات طرفین و الله کی دلیل یہ ہے کہ ابتدائے عقد میں جومہر متعین ہوتا ہے وہی مسلی کہلاتا ہے، لیکن صورت مسکد میں جب تسمید مہر کے بغیر نکاح ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ خود شوہر پرعورت کا مہر مثل واجب تھا، اب بعد العقد زوجین نے جس مقدار پراتفاق کیا ہے وہ اس مہر مثل کی تعیین ہے جوعقد کی وجہ سے واجب ہوا ہے، اور مہر مثل میں تنصیف نہیں ہوتی، الہذا جواس کے قائم مقام ہے یعنی مفروض بعد العقد اس میں بھی تنصیف نہیں ہوگی اور جب اس میں تنصیف نہیں ہوگی تو متعہ واجب ہوگا، ورنہ تو شوہر کا نقصال ہوگا کہ بغیر مٹھائی کھٹائی کے اسے یا نچے سورو پئے دینے پڑیں گے۔

والمواد یہاں سے امام ابو یوسف را اللہ کا دلیل کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ محترم آپ کب سے قیاس کرنے گئے؟
بھائی آیت میں قنصف ما فوصتم سے مراداس مفروض کا نصف ہے جو بحالت عقد فرض کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہی معروف اور
معتاد ہے اور بحالت فرض کیا جانے والا مہر، مہر سمٰی کہلاتا ہے نہ کہ مہر مثل، اور صورت مسئلہ میں بلاتشمید نکاح کرنے کی وجہ سے شوہر پر
مہر مثل واجب تھانہ کہ مہر سمٰی، الہٰذا مہر مثل والی صورت کومہر سمٰی والی صورت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

قَالَ فَإِنْ زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعُدَ الْعَقْدِ لَزِمَتُهُ الزِّيَادَةُ حِلَافًا لِزُفَرَ رَمَالِكُاغَيْهُ وَ سَنَذُكُرُهُ فِي زِيَادَةِ الشَّمَنِ وَالْمُعَمَّنِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَ إِذَا صَحَّتِ الزِّيَادَةُ تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلُ الدُّخُوْلِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا اللَّيْعَائِيهُ أَوَّلًا تَتَنَصَّفُ مَعَ الْأَصْلِ، لِلَّانَ النِّصْلِ، لِلَّانَ النَّعُدُونِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَهُ الْمَفُرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَهُ الْمَفُرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَهُ الْمَفُرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَهُ الْمَفْرُوضَ بَعْدَةٌ كَالْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةُ الْمَفْرُوضَ بَعْدَةٌ كَالْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةُ الْمَفْرُوضَ بَعْدَةٌ كَالْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةُ الْمَفْرُوضَ بَعْدَةٌ كَالْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ، وَ عِنْدَةً الْمَفْرُوضَ بَعْدَةً الْمَفْرُونَ مَا مَرَّ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِنْ حَطَّتُ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ، لِلَّنَّ الْمَهُرَ حَقَّهَا وَالْحَطُّ يُلَاقِيْهِ حَالَةَ الْبَقَاءِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ اگر عقد کے بعد شوہر نے عورت کے مہر میں اضافہ کر دیا، تو یہ اضافہ اس پر لازم ہوگا، امام زفر روائٹیڈ کا (اس میں) اختلاف ہے، اور ثمن اور مثمن کے اضافے کی بحث میں ان شاء اللہ ہم اسے بنیان کریں گے۔ اور جب زیادتی صحیح ہے تو طلاق قبل الدخول کی وجہ سے بیزیادتی ساقط ہوجائے گی، اور امام ابو یوسف روائٹیلڈ کے قول اول پر اصل مہر کے ساتھ اس کی بھی تنصیف ہوگی۔ اس لیے کہ طرفین کے یہاں نصف مفروض فی العقد کے ساتھ خاص ہے، اور امام ابو یوسف روائٹیلڈ کے یہاں مفروض بعد العقد کی طرح ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اوراگرعورت نے شوہر سے اپنا مہر کم کر دیا تو بیکم کرناضیح ہے، اس لیے کہ مہرعورت کا حق ہے اور بیہ حط بحالت بقاءمبر سے ملا رہا ہے۔

#### اللغات:

﴿ نمن ﴾ قیمت، رین \_ ﴿ منمن ﴾ میع، قیمت والی چیز \_ ﴿ تنصف ﴾ آ دهی ، وجائے گ \_ ﴿ حطّت ﴾ گرادیا، کم کردیا \_ ﴿ بلاقی ﴾ لا بوا ہے، ساتھ لاحق ہے۔

## مرمتعین بر کی یا زیادتی کرنے کی صورت:

عبارت میں ایک ہی مسئلے ہے متعلق دوا لگ الگ شق بیان کی گئی ہے(۱) پہلی شق بیہ ہے کہ اگر عقد کے بعد شوہر نے عورت کے متعلق دوا لگ الگ شق بیان کی گئی ہے(۱) پہلی شق بیہ ہے کہ اگر عقد کے بعد شوہر نے حورت کے متعین کردہ مہر میں اضافہ کر دیا مثلاً عورت کا مہر پانچ سودرا ہم تھے شوہر نے سات سوکر دیے اور عورت نے اس مجلس میں اسے قبول مرایا تو ہمارے بیماں بیزیادتی درست ہے اور شوہر پر اس کی ادائیگی لازم ہے، امام شافعی میں میں گئی گئی ہیں اس کے قائل میں کے قائل مسلک میہ ہے کہ نہ تو شوہر کا اضافہ کرنا درست ہے اور نہ ہی اس پر اس کی ادائیگی لازم ہے، امام شافعی میں گئی ہیں اس کے قائل

ہیں۔

امام زفر رکائٹیائے کی دلیل ہیہ ہے کہ شو ہر کا اضافہ کرنا از سرنو ہبہ ہے، اس لیے وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، کیوں کہ اصل عقد یعنی مہر میں معاوضہ کامفہوم ہے، اس لیےمفہوم احسان اس ہے ہم آ ہٹک نہیں ہوسکتا۔

ہماری دلیل قرآن کریم کہ وہ آیت ہے جس میں تسمید مہر کے بعداضافے پرکوئی روک نہیں لگائی گئی ہے ارشادر بانی ہے "و لا جناح علیکہ فیما تو اضیتہ به من بعد الفویضة" اس آیت میں صاف بیاشارہ دیا گیا ہے کہ تعیین مہر کے بعداس میں طایا اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں اضافہ تو درست ہے، کیکن اگر شوہر نے اضافے والی صورت میں عورت کو دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اب کیا ہوگا؟

امام ابو یوسف رطیقیلہ کا قول اول تو یہ ہے کہ جس طرح مہر سلی کی تنصیف ہوگی اس طرح اضافے کی بھی تنصیف ہوگی اور مطلقہ کومہر سلی اور اضافے دونوں کا تصف مطلقہ کومہر سلی اور اضافے دونوں کا تصف مطلقہ کومہر سلی اور اضافے دونوں کا تصف موتی ہے، لہذا مفروض بعد العقد کی بھی تنصیف ہوگی۔ برابر ہیں اور مفروض فی العقد کی تنصیف ہوتی ہے، لہذا مفروض بعد العقد کی بھی تنصیف ہوگی۔

اس کے برخلاف حضرات طرفین کا مسلک بیہ ہے کہ اس صورت میں بھی صرف مفروض فی العقد کی تنصیف ہوگی ،مفروض بعد العقد کی تنصیف ہوگی ، مفروض بعد العقد کی تنصیف نہیں ہوگی ، کیوں کہ قرآن میں جو فنصف ما فوضتم کا حکم آیا ہے وہ مفروض متعارف کے ساتھ خاص ہے اور مفروض فی العقد ہی مفروض متعارف ہے ،ای لیے تنصیف بھی اسی کے ساتھ خاص ہوگی۔

(۲) مسئلے کی دوسری شق بیہ ہے کہ اگر عورت نے اپنے مہر میں سے پچھکم کردیا تو بیط اور کی درست ہے، کیونکہ بقاء عورت مہر کی مالک ہوجاتی ہے، تو جس طرح وہ پورا مالک ہوجاتی ہے، تو جس طرح وہ پورا مرحاف کرنے کا حق رکھتی ہے، ای طرح مہر سے کم کرنے کا بھی اسے اختیار ہوگا اور بدرجہ اولی ہوگا لأن الحط أهون من الابراء۔

وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لَيْسَ هُنَاكَ مَانَعٌ مِنَ الْوَطْيِ، ثُمَّ طَلَقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهُو، وَقَالَ الشَّافِعِيُ وَمَنَّكُمُ لَهَا يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِالْوَطْيِ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْمَهُرُ دُوْنَةً. وَلَنَا أَنَّهَا سَلَمَتِ لَهَا يَصُفُ الْمَهُو، لِأَنَّ الْمَعُونَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَصِيْرُ مُسْتَوْفِيًا بِالْوَطْيِ فَلَا يَتَأَكَّدُ الْمَهُرِ دُوْنَةً. وَلَنَ أَتُهَا سَلَمَتِ الْمُهُو، وَفَعَتِ الْمَوَانِعَ، وَ ذَلِكَ وسُعُهَا فَيَتَأَكَّدُ حَقَّهَا فِي الْبَدَلِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ. وَإِنْ كَانَ أَخَدُهُمَا الْمُبُدَلَ حَيْثُ رَفَعَتِ الْمُوانِعَ، وَ ذَلِكَ وسُعُهَا فَيَتَأَكَّدُ حَقَّهَا فِي الْبَدَلِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ. وَإِنْ كَانَ أَخُدُهُمَا مُرْيُطُ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ كَانَتُ حَائِطًا فَلَيْسَتِ الْخَلُوةُ مَرِيْطًا أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ كَانَتُ حَائِطًا فَلَيْسَتِ الْخَلُوةُ مَرِيطًا أَوْ مَعْوَى الْمُرَاقِ أَوْ يَعْمَرَ فِي أَوْ كَانَتُ حَائِطًا فَلَيْسَتِ الْخَلُوةُ وَمِي الْمَالُ فَي وَمُعْلَاقًا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهُو، لِأَنَّ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ مَوَانِعُ. وَ أَمَّا الْمَوَى مِنْهُ فَالْمُوادُ مِنْهُ مَا فَالْمُورِ، وَهُ اللَّالِمُ وَعَلَى مَوْفِهَا وَ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعْلَى الْمُورِ وَ فَلَا التَّفُصِيلُ فِي مَوْضِهَا، وَ يَمُنَا وَلَهُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَارَةِ، وَ الْإِخْرَامِ لِمَا يَلْوَمُ وَ فَسَادِ النَّسُكِ وَالْقَضَاءِ، وَالْمُوارَةِ، وَ الْإِخْرَامِ لِمَا يَلْوَمُ وَ فَسَادِ النَّسُكِ وَالْقَضَاءِ،

وَالْحَيْضُ مَانَعٌ طَبُعًا وَ شَرْعًا. وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهُرِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفُطَارُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فِي رِوَايَةِ الْمُنْتَقَى، وَ هٰذَا الْقَوْلُ فِي الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالْمَنْذُورِ كَالتَّطَوُّعِ فِي رِوَايَةٍ، لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيْهِ، وَالصَّلَاةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ فَرْضُهَا كَفَرْضِهِ وَ نَفْلُهَا كَنَفُلِهِ.

تر جملے: اور جب شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرلی اور وہاں وطی سے مانع کوئی چیز نہیں تھی ، پھراس نے بیوی کوطلاق دے دی، تو (اب) بیوی کو پورام برطے گا۔ امام شافعی والٹیلا فرماتے ہیں کہ نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ وطی ہی سے کما ھڈ معقود علیہ (بضعہ ) حاصل ہوگا، لہٰذا بدون وطی مہر مؤکد نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ عورت نے موانع زاکل کر کے مبدل کوشوہر کے حوالے کر دیا ہے اور یہی اس کے بس میں ہے، اس لیے بچے پر قیاس کرتے ہوئے بدل میں اس کاحق مو کد ہوجائے گا۔

اوراگر زوجین میں سے کوئی بیار ہو یا رمضان کے روز ہے ہو یا فرض، نقبل جج یا عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہو، یا بیوی حائضہ ہوتو (ان صورتوں میں) خلوت صحیح نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر شوہر نے اسے طلاق دے دی تو اسے نصف مہر ملے گا،اس لیے کہ یہ چیزیں مانع وطی ہیں۔رہا مرض تو اس سے ایسی بیاری مراد ہے جو مانع جماع ہو یا اس سے ضرر لاحق ہو، اور ایک قول میہ ہے کہ مرد کی بیاری اعضاء کے شکن اور ڈھیلے بن سے خالی نہیں ہوتی، اور عورت کے مرض میں بھی بہی تفصیل ہے۔

اور رمضان کاروزہ اس وجہ سے مانع وطی ہے کہ اس کے سبب شوہر پر قضاء اور کفارہ لازم ہوگا، اور احرام اس لیے مانع ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر دم بھی لا زم ہوگا، نیز حج کا فساد اور قضاء بھی لا زم ہوگی اور حیض تو طبعًا اور شرعاً (ہرطرح) مانع ہے۔

اوراگرزوجین میں سے کوئی نفلی روز ہے ہے ہو، توعورت کو پورا مہر ملے گا اس لیے کہ منتقی کی روایت میں بغیر عذر کے اس کے لیے افطار مباح ہے، اور مہر کے متعلق یمی قول صحیح ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق قضاء اور نذر کا روز ففلی روز ہے کی طرح ہے، اس لیے کہ ان میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اور نماز روز ہے کی طرح ہے، اس کا فرض روز ہے کے فرض اور اس کانفل روز ہے کے نفل کی طرح ہے۔

#### اللغاث:

﴿ حلا﴾ علیحدہ ہوا۔ ﴿ مستوفی ﴾ پورا پورا وصول ہونے والا۔ ﴿ سلّمت ﴾ سرد کر دیا۔ ﴿ موانع ﴾ واحد مانع ؟ رکاوٹیس۔ ﴿ وسع ﴾ گنجائش، اختیار، بس۔ ﴿ تنگسر ﴾ آلات تناسل کا سکڑا رہنا (ایک جنسی بیاری)۔ ﴿ فتور ﴾ اعضاء تناسل کا دُھیلا رہنا (ستی اور بیاری کا اثر)۔

#### خلوت معجه كابيان:

اس عبارت میں خلوت اور موانع خلوت ہے متعلق مختلف مسائل کا بیان ہے چنانچہ (۱) پہلامسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ابنی بیوی کے ساتھ خلوت صححہ کر لیا اور دوران خلوت کوئی مانع وطی بھی نہیں پایا گیا، اس کے بعد اس نے عورت کو طلاق دیا تو اب اس پر پورامبردینا واجب ہوگا ، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے اور یہی امام احمد ولیشین کامجھی مسلک ہے۔

امام شافعی روانیمید فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عورت کونصف مہر ہی ملے گا اور محض خلوت کی وجہ ہے وہ پورے مہرکی حق دار خبیں ہوگا۔ امام شافعی روانیمید کے دلیل میں ہوگا بورا بدل یعنی مہر کہ حتی مہر کہ حتی مہر کہ میں ہوگا بورا بدل یعنی مہر بھی ہوگا ہورا بدل یعنی مہر بھی لازم نہیں ہوگا ، اور بورا بضعہ (علی وجہ الکمال) وطی سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے بدون وطی بورا مہر بھی واجب نہیں ہوگا اور محض خلوت سے طلاق کی صورت میں عورت کونصف مہر لے کر کنارے ہونا پڑے گا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا کیوں آپ صنف نازک پرظلم کر رہے ہیں، اس بے چاری پر بضعہ کی سپردگی ہی تو واجب ہے، اورا تنا تو آپ بھی مانتے ہیں کہ حتی المقدور ہی واجب کی اوائیگی لازم ہوتی ہے، لہذا جب عورت نے خلوت میں شوہر کے ساتھ وقت گذارا تو اس نے تمام موافع وطی کوزائل کر کے اپنا مبدل یعنی بضعہ اس کے حوالے کر دیا اور یہی اس کے بس میں تھا، آگے کا مرحلہ تو شوہر کا تھا کہ وہ سنگل دیکھ کر گاڑی چلا دیتا، بہر حال جب عورت نے وہ تمام چیزیں پوری کر دیں جو اس کے بس میں تھیں تو اب اسے اس کے حق یعنی کمال مہر سے محروم رکھنا اس کے ساتھ ناانصافی اور تعصب ہوگا۔ اس لیے ہم تو اس غریب کو پورامہر ولوائیں گے۔ اور پھر دارقطنی کی بیر صدیث بھی اس کی موید ہے "من کشف حمار امراق او نظر إليها و جب الصداق دحل بھا او لم

ید حل" کہ جس نے عورت کا کیڑائر کا دیایا اس کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھ لیا تو اس پورا مہر واجب ہے، خواہ وہ دخول کرے یا نہ کرے۔ نیز خلفائے راشدین سے مروی ہے کہ وہ حضرات بھی خلوت صححہ کو وجوب مہر کا سبب قرار دیا کرتے تھے، چنانچ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ عبارت درج ہے جواحناف کے مسلک کی زبان اور ان کی ترجمان ہے: اِن من أغلق بابا او اُر کی سترا فقد و جب المهر و و جبت المعدة کر عورت کی معیت میں درواز و بند کرنے یا پردہ ڈال دینے سے مہر واجب ہوجاتا ہے۔ (بحوالہ عنی سر ۱۲۸۸)

پھرید کہ جس طرح تھ عقد معاوضہ ہے اس طرح نکاح بھی عقد معاوضہ ہے اور بھے کا حال یہ ہے کہ اگر بائع مبیع اور مشتری کے مابین تخلید کر دے اور کوئی چیز قبضہ سے مانع نہ ہو، تو مشتری پرخمن کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے، لہذا جس طرح تھے میں تخلید موجب ادائے شن ہے، اس طرح نکاح میں بھی خلوت موجب مہر ہوگی اور بعد الخلو ۃ طلاق دینے سے عورت پورے مہرکی حق دار ہوگی۔

#### موانع خلوت كابيان:

و إن كان أحدهما مريضا الن يهال سان چيزول كابيان بجوظوت ميل وطى سے مانع بين اور جن كى وجه سے غلوت كے بعد بھى عورت كو پورا مهر نہيں ملتا۔ يا دواشت كے ليے آپ مختصراً اتنا ذبن ميں ركھيں كه موانع كى پانچ فتميں بين (١) مانع حقيقى (٢) مانع طبعى (٣) مانع حتى (٤) مانع طبعى (٣) مانع حتى (٤) مانع طبعى شرى۔

مانع حقیقی مثلاً زوجین میں ہے کسی ایک کا بیار ہونا، مانع طبعی ہے ہے کہ عورت کی شرم گاہ کا منھ ہی بند ہو یا عورت آئی چھوٹی ہو جو جماع کے لائق ہی نہ ہو، مانع شرعی ہے ہے کہ احدا الزوجین نے جج فرض کا احرام باندھ رکھا ہو، مانع حسی ہے کہ خلوت میں زوجین کے علاوہ کوئی تیسرا موجود ہو، یاستر اور پردے کا انتظام نہ ہو، اور مانع طبعی اور شرعی ہے کہ عورت حاکھہ ہو، ظاہر ہے کہ بحالت چین گندگی اور خون کی آلودگی کے پیش نظر طبعت سلیمہ جماع کرنے ہے انکار کرے گی، اس لیے یہ مانع طبعی ہے، اور مانع شرعی اس وجہ سے کہ قرآن کریم نے و لا تقربو ھن حتی یطھرن سے بحالت چین ہم صحبت ہونے ہے منع کر دیا ہے۔

و أها المعرض المنح يہاں سے صاحب كتاب جملہ موانع كى تفصيل بيان كررہے ہيں اور فر ماتے ہيں كہ ايك قول كے مطابق تو تو مرد كا مرض مطلقاً مانع وطى نہيں ہے، بلكہ اس سے مراد ايبا مرض ہے جو واقعتاً مانع جماع ہو، يا ايبا مرض ہوجس سے مرد كو ضرر اور تكيف ہواور وہ صحبت اور جماع ميں خل اور مضر ہو۔ اور دوسرا قول بيہ ہے كہ مرد كا مرض مطلقاً مانع وطى ہے، اس ليے كہ وطى اور جماع وغيرہ ميں مزہ اسى وقت آتا ہے جب نشاط اور فرحت ہو، لہذا مردكى ذراسى سستى اور طبيعت كا لمكا بين اس كے مزے اور لطف كو خراب كر دے گا، اس ليے يہ مطلقاً مانع وطى ہوگا۔

علامہ عینی اوراورصاحب صدرالشریعۃ کی نظر میں مرض کی دوسری تحقیق وتفصیل محبوب اور پسندیدہ ہے،اس کیے کہ عموماً مرد کی بیاری سے اعضاء تھک جاتے ہیں اور آگۂ تناسل فتور اور ڈھیلے پن کا شکار ہوجاتا ہے۔

فرماتے ہیں کہ عورت کے مرض میں بھی بعینہ وہی تفصیل ہے جومرد کے مرض کی پہلی تحقیق میں گذری، یعنی جس طرح پہلی تحقیق کے مطابق مرد کا مرض منقسم ہے، اس طرح عورت کا مرض بھی منقسم ہے، اگر مانع جماع ہوگا یا اس سے ضرر لاحق ہوگا تب تو وہ مانع وطی سمجھا جائے گا، ورنہیں۔

و أما صوم النح رمضان كروز بي احرام كے مانع وطى ہونے كى وجديہ ہے كہ بحالت صوم رمضان عدا جماع كرنے سے انسان پر قضاء اور كفارہ تو لازم ہوتے ہى ہيں، ساتھ ہى ساتھ اس پر وبال اور عذاب بھى برستا ہے، اس طرح احرام كا حال ہے كہ بحالت احرام وطى كرنے سے محرم پر دم لازم ہوتا ہے، اس كا حج بھى فاسد ہوجا تا ہے اور اس كى قضاء بھى ضرورى ہوتى ہے۔ مزیدگناہ الگ سے ملتا ہے، لہذا ان صورتوں میں خلوت كے باوجود اس خلوت كو دخول كے تلم میں نہيں مانیں گے، اس ليے كہ كون اتنا بے وقوف ہے جو روز ہے كى قضاء بھى كرے اور كفارہ بھى دے، اس طرح دور دراز سے بپيہ خرچ كر كے جائے اور حج كو فاسد بھى كر دے، الى طرح دور دراز سے بپيہ خرچ كر كے جائے اور حج كو فاسد بھى كر دے، الى الى اور ناممكن ہے، اس ليے انھيں دخول كے قائم مقام نہيں مانيں گے۔

ر ہا مسئلہ حیض کا تو وہ تو ہراعتبار سے حالتِ نفرت ہے، قر آن کریم نے بھی اس حالت میں جماع کرنے سے منع کیا ہے اور پھر طبیعت سلیمہاور فطرت پاکیز ہاس حال میں ہاتھ لگا نابھی گوارانہیں کرتی ، چہ جائے کہ جماع جیسا پرتکلف کام کیا جائے؟

و إن كان المنع يبال سے صاحب كتاب صوم رمضان اور صوم نقل ميں فرق كو بتارہ ہيں، اور بيا شارہ و ب ہيں كه او پر ہم نے رمضان كى قيداس ليے لگائى ہے كہ صوم نقل مانع وطی نہيں ہے، اور اگر احدالز وجین نقلی روز ہے ہوں اور اس حالت میں خلوت ہو جائے تو وہ خلوت صحیح ہوگی اور دخول كے قائم مقام ہوگی، اور اس خلوت كے بعدا گرشو ہر بيوى كوطلاق ويتا ہے، تو اسے پورا مہر ملے گا، اس ليے كہ حاكم شہيد اابوالفضل كى منتقى ميں صوم نقلى كى حالت ميں بغير كى عذر كے افطار كرنا مباح ہے، اور مہر كے سلسلے ميں بيول صحیح ہے۔

و هذا القول كاواضح مطلب يه ب ككل مهر واجب بونے كم متعلق تو منتقى كى روايت درست بى كين صوم فل ك مانع ولى نه بونے كم متعلق منتقى كى روايت درست بين بين بين بين كيول كه بعض لوگ صوم فلى كو بھى ولى سے مانع اور خلوت صححه كى راه مين مائل تصور كرتے ہيں۔ (والله اعلم بحقيقة الحال)

وصوم القضاء النع قضاء اورنذر كے روزے خلوت صحيح سے مانع بيں يانہيں؟ اسسليے ميں دورواتيں بين (١) مانع بين

(۲) مانع نہیں ہیں۔ قائلین مانع کی دلیل ہیہ ہے کہ اگر چہ صوم منذور کے تو ڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے یہ بھی صوم رمضان کی طرح خلوت صحیح سے مانع ہوں گے۔

اور جولوگ صوم منذ وراورصوم قضاء کوخلوت صحیح سے مانع نہیں خیال کرتے ان کی دلیل یہ ہے کہ صوم رمضان اور صوم قضاء وغیرہ وجوب قضاءاورلزوم گناہ میں برابر ہیں،البتہ وجوب کفارہ کے حوالے سے صوم رمضان ان پر غالب اوران سے فائق ہے،اس لیے دونوں میں فرق کا مدار کفارہ پر ہوگا،اور چوں کہ ان میں (صوم قضاء ومنذور) کفارہ واجب نہیں ہوتا، گرگناہ اس پر بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ قضا بھی واجب ہوتی ہے،اس لیے بی خلوت صحیحہ سے مانع بھی نہیں ہوں گے۔

و الصلاق المنع فرماتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے روزوں کے متعلق تفصیلات ساعت فرمالیں ، تو مخضراً یہ یا در کھیے کہ نماز کی حالت روزے کی سے اور جس طرح فرض روز ہ خلوت صحیحہ سے مانع ہوگی ، اور جس طرح نفل روز ہ خلوت صحیحہ سے مانع ہوگی ، اور جس طرح نفل روز ہ خلوت صحیحہ سے مانع ہوئی تو وہ خلوت بھی طرح نفل روز ہ خلوت صحیحہ سے مانع نہیں ہے ، اسی طرح اگر احد الزوجین کے نفلی نماز پڑھنے کی حالت میں خلوت ہوئی تو وہ خلوت بھی معتبر ہوگی اور مانع وطی نہیں سمجھی جائے گی۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

وَ إِذَا خَلَا الْمَخْبُوْبُ بِإِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهَايَةِ، وَ قَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ، لِأَنَّهُ أَعْجَزُ مِنَ الْمَرِيُضِ، بِخِلَافِ الْعِنِّيْنَ، لِأَنَّ الْحُكْمَ أُدِيْرَ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَةِ، وَ لِلَّبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُمَايَّةُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا التَّسُلِيْمُ فِي حَقِّ السَّحْقِ وَ قَدُ أَتَتْ بِهِ.

توجیمان: اور جب مقطوع الذکرنے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر کے اسے طلاق دے دی ، تو امام صاحب را تشکیلا کے یہاں اسے (عورت) پورا مہر ملے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بیوی کو نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ وہ (اس کا شوہر، مجبوب) مریض سے بھی زیادہ بے س ہے، برخلاف عنین کے، اس لیے تھم کا مدار آلے کے سلامتی پر ہے۔

حضرت امام صاحب رہیں گئیلا کی دلیل ہے کہ محق (رگڑنے) کے حوالے سے عورت پرتسلیم (بضعہ) واجب ہے اور اس نے اسے بورا کر دیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿مجبوب ﴾ ذكركتا موا آوى \_ ﴿غتين ﴾ نامرد، غيرقادرعلى الجماع \_ ﴿أَدْنُو ﴾ مدار بـ وسحق ﴾ ركزنا \_

## مجبوب وغنين كي خلوت:

حل عبارت سے پہلے بید نہن میں رکھیں کہ مجبوب وہ خص کہلاتا ہے جس کا آکہ تناسل جڑ سے ختم ہوگیا ہواور وہ بھی بھی جماع پر قادر نہ ہو سکے، اور عنین وہ خص ہے جو کبرتی، کسی بیاری یا کم زوری کے سبب جماع پر قادر نہ ہو، لیکن اس سے قدرت علی الجماع کا امکان ضرور ہو۔ لہٰذا جب مجبوب اور عنین کی تعریف میں فرق ہے تو ان کے تھم میں فرق ہوگا، لیکن بیفرق حضرات صاحبین گے بہاں ہے۔ امام صاحب رایٹھیڈ کے بہاں اگر کسی مقطوع الذکر (مجبوب)

نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی اور (مجبوبیت کے علاوہ) مانع وطی کوئی چیز موجودنہیں تھی، پھراس نے بیوی کوطلاق دے دی، تو ای مجبوب کی بیخلوت، خلوت صححہ ثنار کی جائے گی اوراس پر پورے مہر کی ادائیگی واجب ولا زم ہوگی۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مجبوب کی خلوت، خلوت فاسدہ ہوگی اور اُس پر نصف مہر کی ادائیگی ضروری ہوگی، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ مرض خلوت صحیحہ سے مانع ہے اور مجبوب کا جب مریض کے مرض سے بڑھا ہوا ہے ( کہاس صورت میں تو وظی کا امکان ہی معدوم ہے ) لہٰذا بہتو بدرجہ اولی مانع ہوگا اور اس کی خلوت خلوتِ فاسدہ کہلائے گی۔

اور عنین کا مسلداس سے مختلف ہے، اس لیے کہ اگر چی عنین میں بھی مانع وطی موجود ہے، گریداییا مانع ہے جس کا از الممکن ہے، البنداعنین کا حکم مجبوب سے مختلف ہوگا اور اس کی خلوت کو خلوت صححہ مان لیا جائے گا، کیوں کہ حکم کا دارو مدار آلکہ تناسل کی سلامتی پر ہے اور عنین کا آلکہ تناسل صحح سالم رہتا ہے، اس لیے اس کی خلوت سے اس پر کمال مہر واجب ہوگا، اس کے برخلاف مجبوب کا سرے سے آلہ بی نہیں رہتا، تو کسے اس کی خلوت صححے ہوگی ؟

• حضرت امام صاحب وطنتینے کی دلیل میہ ہے کہ مہرعورت کاحق ہے، لہذا اگرعورت کی طرف سے کوئی کی یا کوتا ہی پائی جائے گ تب تو مہر میں کمی ہوگی ورنہ نہیں ، اورصورت مسئلہ میں ہم ویکھتے ہیں کہ عورت کی جانب سے کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کے مقطوع الذکر ہونے کی وجہ سے عورت پر رگڑنے اور پھیرنے کی صورت میں تسلیم بضعہ واجب ہے اور وہ اس نے پورا کر دیا، لہذا منع وطی میں عورت کے ذاتی عمل کا کوئی وخل نہیں ہے، اسی لیے عنین کی طرح مقطوع الذکر کی خلوت بھی خلوت صحیحہ ہوگی۔

حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح عنین کی صورت میں مانع وطی کے ہوتے ہوئے محض تسلیم بضعہ سے عورت کو پورا مہر ملتا ہے،ای طرح یہاں بھی (مسلہ جب میں)عورت پورے مہرکی حق دار ہوگی،اورنصف اپنااس کے حق میں ظلم اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔

قَالَ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي جَمِيْعِ هذِهِ الْمَسَائِلِ اِحْتِيَاطًا اِسْتِحْسَانًا لِتَوَهَّمِ الشَّغُلِ، وَالْعِدَّةُ حَقُّ الشَّرْعِ وَالْوَلَدِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، بِخِلَافِ الْمَهْرِ، لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يُحْتَاطُ فِي اِبْجَابِهِ، وَ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي اِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، بِخِلَافِ الْمَهْرِ، لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يُحْتَاطُ فِي اِبْجَابِهِ، وَ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ فَلَا يُصِدِّ الْعَدْرِي النَّمَكُن حَقِيْقَةً، وَ إِنْ كَانَ حَقِيْقَيًّا كَالْمَرَضِ وَالصِّغْرِ لَا تَجِبُ الْعَدْمُ التَّمَكُن حَقِيْقَةً، وَ إِنْ كَانَ حَقِيْقَةً.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ خلوت ہے متعلق (بیان کردہ) تمام مسائل میں ازروئے استحسان احتیاطاً عورت پرعدت واجب ہے،اس لیے کہ مشغولیت رحم کا وہم موجود ہے۔اور عدت شریعت اور بچے کاحق ہے،لہذاحق غیر کو باطل کرنے کے لیے کسی کی بھی بات نہیں مانی حائے گی۔

برخلاف مہر کے،اس لیے کہ وہ ایبا مال ہے کہ جس کو واجب کرنے میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔اورامام قدوری والیٹھائے نے اپنی شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر (وطی ہے) کوئی شرعی مانع ہے تو حقیقتاً قدرت ثابت ہونے کی وجہ سے عدت واجب ہوگی،اوراگر کوئی حقیقی مانع ہے، جیسے مرض اور صغر بن تو حقیقاً قدرت ثابت نہ ہونے کی وجہ سے عدت بھی واجب نہیں ہوگ۔

### اللغاث:

﴿شغل ﴾مصروفيت - ﴿لا يصدّق ﴾ تقديق نبيس كى جائے گى - ﴿ايجاب ﴾ واجب كرنا ـ

#### خلوت سے عدت كا وجوب:

یہ مسئلہ جامع صغیر کا ہے اور اس کا حاصل ہے ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ خلوت کی تمام صورتوں میں مشغولیت رحم کے وہم کی وجہ سے عورت پر عدت واجب ہے،خواہ خلوت صحیحہ ہویا فاسدہ ۔ اور بی تھم منی براحتیاط اور از راہ استحسان ہے، ورنہ قباس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عدت مطلقا واجب نہ ہو،خواہ خلوت صحیحہ ہویا فاسدہ ۔ خلوت فاسدہ میں تو عدم وجوب عدت ظاہر ہے کہ وہ دخول کے قائم مقام نہیں ہوتی ، اور خلوت صحیحہ اگر چہ دخول کے قائم مقام ہوتی ہے،گر جب اس میں وطی نہیں ہوتی اور قبل الدخول ہی عورت مطلقہ ہوجاتی ہے،تو کیوں خواہ تخواہی اس پر عدت واجب کریں ۔ اس لیے از روئے قیاس تو وجوب عدت کا مسئلہ درست نہیں ہے، تا ہم استحسانا اور احتیاطا عدت واجب ہوگی اور کہی درست ہے،اور کتنے ایسے مسائل ہیں جن میں قیاس کوڑک کر کے استحسان پڑمل ہوتا ہے۔

بہر حال امام محمد رطیقیا نے خلوت کی تمام صورتوں میں عورت پر عدت کو واجب کیا ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ خلوت کی صورت میں اگر چہ وطی کا یقین نہیں ہے، مگر یہ احتمال تو ہے، ہی کہ وطی بھی کی گئی ہو، اس لیے کہ جب دو جواں دل ملیں اور آگ نہ لگے تو طیح کا مزہ ہی کیا ہے اور پھر یہاں تو وہ دونوں جائز طور پرمل رہے ہیں، اس لیے یہاں تو اور بھی وقوع وطی کا امکان ہے، اسی طرح شوہر کے مجبوب وغیرہ ہونے کی صورت میں بھی مشغولیت رحم کا اندیشہ ہے اور وہ اس طرح کہ ہوسکتا ہے رگڑ نے اور مقام کو مقام سے ملانے نیز پھیرنے اور زور لگانے سے منی کا خروج ہوا ہواور وہ اندر تک جا پینچی ہو، الہذا جب خلوت کی جملہ صورتوں میں وقوع وطی کا احتمال موجود ہے، تو عدت واجب کرنے ہی میں احتیاط ہے۔

والعدة حق الشرع النح اس كامفهوم يه به كمورت پربهر حال عدت واجب بهوگ اوراس سليل مين نه توعورت كى بات مانى جائ كى كه شوهر نے مجھ سے وظی نہيں كى اور نه بى شوهر كى بات معتبر بهوگى كه مين نے اسے ہاتھ بھى نہيں لگايا، كول كه عدت سے شريعت اور بچ دونول كاحق متعلق به بشريعت كاحق تو اس طرح متعلق به كه زوجين اسقاط عدت كے ما لك نہيں ہيں اور بچ كاحق اس حديث سے متعلق به جس كوآ پ مكل التي قو من بالله و الميوم الآحو فلا يسقين ماء ه زرع غيره سے بيان اس حديث سے متعلق به جس كوآ پ مكل يواب اس ساقط كرنے كى غرض سے كى كى بات كا اعتبار نہيں ہوگا، خواه وه ميال فرمايا ہے ، البذا جب عدت سے دو دوحق متعلق بيں ، تو اب اس ساقط كرنے كى غرض سے كى كى بات كا اعتبار نہيں ہوگا ، خواه وه ميال ميا يوك ليوك المراء في ابطال حق الغير "غير كاحق باطل كرنے كى غاطر كى كى بات نہيں مانى جاتى ۔

بحلاف المهو سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ جب آپ سیحے اور فاسدہ دونوں خلوتوں میں وجوب عدت کے قائل ہیں اور اس میں ذرا بھی زمی برتنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو دونوں صورتوں میں عورت پر میر بھی پورا واجب موگا اور خلوت فاسدہ کی صورت میں نصف مہر واجب ہوگا ؟ سیکھی، یہ کیوں کرتے ہیں کہ خلوت صححے کی صورت میں نصف مہر واجب ہوگا ؟ اس کا جوب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وجب مہر میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ مہر مال ہوتا ہے اور مال کے واجوب میں کسی

احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی ، اور احتیاط یا استحسان پر بر بنائے ضرورت ہی عمل ہوتا ہے ، اس لیے جہاں ضرورت ہے ( بعنی عدت میں ) وہاں تو ہم نے احتیاط پرعمل کیا ہے اور جہاں ضرورت نہیں ہے ، وہاں ( وجوب مہر میں ) قیاس کوعلی حالہ باقی رکھا گیا ہے۔

و ذکو القدوری النح اس کا عاصل یہ ہے کہ امام قدوری والتیلا نے امام کرخی کی مختصر پر جوتشری کے رقم فرمائی ہے اس میں انھوں نے مانع کوشری اورحقیقی دو قسموں میں تقسیم کر کے وجوب عدت وعدم وجوب عدت میں فرق کیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہا گر مانع شری ہومثلاً صوم رمضان وغیرہ ، تو چوں کہ شرعاً قدرت علی الوطی نہیں ہے، مگر حقیقتا تمکن موجود ہے، اس لیے از راہ استحسان احتیاطاً اس صورت میں عدت واجب ہوگی۔ اور اگر مانع حقیقی ہو جیسے مرض وغیرہ تو اس صورت میں آگر چہشر عاقدرت علی الوطی موجود ہے، مگر حقیقتا تمکن معدوم ہے، تو حقیقتا تمکن معدوم ہے، تو مشغولیت رخم کا مسئلہ بھی مفقو داور معدوم ہی رہے گا۔

قَالَ وَ تُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطلَّقَةٍ إِلَّا مُطلَّقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَّتِي طلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا وَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلِّا عَلَيْهِ لِكُلِّ مُطلَّقَةٍ إِلَّا لِهاذِهِ، لِأَنَّهَا وَجَبَتُ صِلَةً مِنَ الزَّوْجِ، لِأَنَّهُ أَوْ حَشَهَا بِالْفِرَاقِ، إِلَّا أَنَّ فِي هاذِهِ الصَّوْرَةِ يَجِبُ نِصُفُ الْمَهُ لِي يطرِيُقِ الْمُتْعَةِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ فَسُخٌ فِي هاذِهِ الْحَالَةِ وَالْمُتْعَةُ لَا تَتَكَرَّرُ، وَ لَنَا أَنَّ الْمُتُعَةَ خَلُفٌ عَنْ مَهْ الْمِثْلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ عَنْ مَهْ الْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتْعَةُ ، وَ الْعَوْنَ الْمُتُعَةَ خَلُفٌ عَنْ مَهْ وِ الْمَثْلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، لِأَنَّ الْمَثْعَةُ عَنْ مَهْ والْمِثْلِ فِي الْمُفَوَّضَةِ، لِأَنَّةُ سَقَطَ عَنْ مَهْ والْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتُعَةُ وَلَا أَنَّ الْمُتُعَةَ خَلُفٌ عَنْ مَهْ والْمَثْوَقِ فَي الْمُفَوَّضَةِ، لِأَنَّةُ سَقَطَ عَنْ مَهْ والْمِثْلِ وَ وَجَبَتِ الْمُتَعَةُ وَلَا تَجِبُ مَعَ وَجُولِ الْمُتَعَةُ ، وَ الْعَقُدُ يُوْجِبُ الْعِوضَ فَكَانَ خَلَفًا، وَالْخَلَفُ لَا يُجَامِعُ الْأَصُلُ وَ لَا شَيْئًا مِنْهُ فَلَا تَجِبُ مَعَ وَجُولِ الْمُتَعَةُ ، وَ الْمَهُورِ، وَهُو غَيْرُ جَانٍ فِي الْإِيْحَاشِ فَلَا تَلْحَقُهُ الْغَرَامَةُ بِهِ فَكَانَ مِنْ بَابِ الْفَضُلِ .

تروج کے ایک مطلقہ ہے ہیں کہ ایک مطلقہ کے سواہر مطلقہ کے لیے متعہ مستحب ہے اور وہ ایک ایک مطلقہ ہے جس کو دخول کے بعد شوہر نے طلاق دی ہوا ور اس کا مہر بھی متعین کر دیا ہو (بوقت نکاح) حضرت امام شافعی والٹیاڈ فرماتے ہیں کہ اس مطلقہ کے علاوہ ہر مطلقہ کے اللہ متعہ واجب ہے، اس لیے کہ متعہ شوہر کی جانب سے عطیہ بن کر واجب ہوا ہے، کیوں کہ شوہر نے جدا کر کے ہیوی کو وحشت میں ڈال دیا ہے، البتہ اس صورت میں بطریق متعہ نصف مہر واجب ہوگا، اس لیے کہ اس حالت میں طلاق فنخ ہوتی ہے اور متعہ مکر رنہیں ہوتا۔
ہماری دلیل میہ ہے کہ مفوضہ میں متعہ مہر شل کا خلیفہ ہے، اس لیے کہ مہر مثل کے سقوط پر ہی متعہ واجب ہوا ہے، اور عقلا موجب عوض ہے، البذا ادنی مہر کے ساتھ، البذا ادنی مہر کے واجب ہوگا، اور خلیفہ نہ تو اصل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے اور نہ ہی اصل کے کی جز کے ساتھ، البذا ادنی مہر کے واجب ہوگا۔

اور شو ہر وحشت میں ڈال کر مجرم نہیں ہے،اس لیےاس پراس کا جر مانہ لا گونہیں ہوگا اور متعداز قبیل احسان ہوگا۔

### اللغاث

﴿أوحش﴾ انس ختم كرديا، غير مانوس كرديا۔ ﴿فواق﴾ جدائى۔ ﴿مفوضة ﴾ بغيرمبر طے كيے شادى كرنے والى عورت۔ ﴿حان ﴾ مجرم (جانی)۔ ﴿غوامة ﴾ جرمانه، تاوان۔

## متعه كي مستحق مطلقه:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ امام قدوری والٹھا کی ابتدائی عبارت و تستحب المتعة سے لے کر لا مطلقة واحدة میں دواشکال بیں (۱) پہلا اشکال تو آغاز کلام میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اہام قدوری والشیائ نے لکل مطلقة میں کل کو مطلقة کی طرف مضاف کیا ہے اور مطلقة کرہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ لفظ کل جب کرہ کی طرف مضاف ہوتو عموم کا فائدہ دیتا ہے، لہذا ضابطے کے تحت یہاں عبارت کامفہوم یہ ہوگا کہ ہرطرح کی مطلقہ کے لیے متعہ مستحب ہے،خواہ وہ مدخولہ ہویا غیر مذوله، مسملی لها مویاغیر مسملی لهه حالاتکه فقد کی دیگر بزی کتب مثلاً مبسوط وغیره میں بیصراحت مذکور سے که مطلقه غیر مدحول بھا غیر مسملی لھا کے لیے متعدمتحب نہیں، بلکہ واجب ہے، لہذا امام قدوری کا مطلقاً متحب قرار دینا درست نہیں ہے۔

(٢) دوسراا شكال بيه كه لكل مطلقة ك بعد إلا مطلقة واحدة ك ذريعاس كااشتناء كيا كيا ب جواشتناء عن نفسه ہ، كيوںك إلا وأحدة لكل مطلقة ميں داخل ہے، اور استناءعن نفسہ باطل ہے، البذا امام قدوري والتعالي كابيا استناء درست نہيں

حضرات شارحین نے امام قدوری ولیٹھیڈ کی طرف سے دونوں اشکالوں کا جواب دیا ہے، چنانچہ علامہ اتر ازی فرماتے ہیں کہ امام قدوري كى عبارت كا مطلب بير على تستحب المتعة لكل مطلقة سوى التي تقدم ذكرها، وهي التي طلقها قبل الدحول وقبل التسمية، فإن متعتها واجبة، للنزااس اعتبار سے لكل مطلقة اور إلا لمطلقة واحدة الخباب اور وجوب دو الگ الگ مفہوم اور معنی میں بٹ جائیں گے، اور عبارت بھی سیح ہوگی اور اسٹناء بھی درست ہوگا، کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں مغامرت ہے۔

دوسرا جواب سیرے کہ امام قدوری رہائیل بعض صورتوں میں متعہ کومستحب قرار دیتے ہیں اور بعض میں واجب، البذا لکل مطلقة مين تو واقعي استخباب مراد ہے، مگر إلا مطلقة واحدة مين استخباب نہيں، بلكه وجوب مراد ہے اور اس كا مصداق وہي غير مذول بهاغير مسمى لها ہے۔ فلا إشكال

اس کے علاوہ ایک جواب آپ کے حاشیہ میں ہے، ملاحظہ فر مالیں۔

بہر حال اس لن ترانی کے بعد عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں مطلقہ عورت کے لیے متعدمتحب ہے، ہاں وہ مطلقہ جس کوشو ہرنے قبل الدخول طلاق دی اور وہ پہلے اس کا مہر متعین کر چکا تھا، تو اس کے لیے نصف مہر واجب ہے۔

حضرت امام شافعی رایشین فرماتے ہیں کہ ہرمطلقہ کے لیے متعہ واجب ہے، البتہ مطلقہ غیر مدخول بہامسمی ابها کے لیے متحب ہے، بدامام شافعی رایشیلا کا قول جدید ہے، ورنہ تو قول قدیم میں وہ اس کے لیے بھی وجوب متعہ کے قائل ہیں۔

ان کی دلیل میہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے کرعورت کواپنے سے جدا کر دیا ہے اور وہ وحشت و دہشت میں مبتلا ہوگئ ہے، لہذا اس کی وحشت کوختم کرنے اور شو ہر میں ہم در دی وغم گساری کا مادہ پیدا کرنے کی غرض سے بطورا حسان ہم نے اس پر متعہ واجب کر دیا ہے، کیکن مطلقہ غیر مدخول بہامسمی لہا کے لیے از روئے تسمیہ چول کہ نصف مہر واجب ہے، اس لیے اس کے لیے متعہ واجب ہیں ہوگا، کیوں کہ دخول نہ ہونے کی وجہ سے بضعہ کی سلامتی برقر ار ہے اور بیصورت فنخ نکاح کی طرح ہے اور جب اس میں بطریق متعہ نصف مہر واجب ہے، تو اب اگر ہم متعہ کو بھی واجب کر دیں تو (وجوب) متعہ کا تکرار لازم آئے گا، حالانکہ متعہ تکرار اور دوبارگ سے یاک ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ نکاح عقد معاوضہ ہے اور اس میں عوض کا ہونا ضروری ہے، لیکن عوض چوں کہ معوض کا مقابل ہوتا ہے اور نکاح میں معوض یعنی بضعہ ایک ہی ہے، اس لیے عوض بھی ایک ہی اور ایک طرح کا ہی واجب ہوگا، خواہ عوض واجب ہولیعنی مہر یا اس کا نائب اور خلیفہ واجب ہولیعنی متعہ دونوں چیزیں ایک ساتھ واجب نہیں ہوں گی۔ اب ایک مفوضہ عورت ہے یعنی مطلقہ غیر مدخول بہا اور غیر سمی لہا، ظاہر ہے نہ تو اس کے لیے مہر متعین ہاور دخول نہ ہونے کی وجہ ہے نہی مہر مثل واجب ہے، اب لامحالہ اس کے لیے متعہ واجب کرنا ہوگا جو اس کے حق میں مہر مثل کا نائب سے گا، اور نائب کے سلسلے میں ضابطہ ہے ہے کہ وہ نہ تو اصل کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے اور نہ ہی جز اصل کے ساتھ، اس لیے وہ تمام صور تیں جن میں معمولی مہر بھی واجب ہے ان میں متعہ واجب نہیں ہوگا۔ مثلاً مطلقہ مدخول بہا غیر مسلمی لہا کہ دخول کی وجہ سے اس کا مہر مثل واجب ہے، مطلقہ غیر مدخول بہا مسلمی لہا کے ستعہ واجب نہیں ہوگا۔ واجب ہے، مطلقہ غیر مدخول بہا مسلمی لہا کے ستعہ واجب نہیں ہوگا۔ اور امام شافعی والٹھیائے کا مطلقاً وجوب متعہ کا قول بھی درست نہیں ہوگا۔ فض مہر واجب ہے، بہذا ان کے لیے متعہ واجب نہیں ہوگا، اور امام شافعی والٹھیائے کا مطلقاً وجوب متعہ کا قول بھی درست نہیں ہوگا۔

و هو غیر النے سے صاحب ہدایہ نے امام شافتی را شائل کا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا شوہر کو مجرم بنا کر وجوب متعہ کی جھڑی پہنا تا درست نہیں ہے، کیوں کہ جب شریعت نے شوہر کو طلاق دینے کی اجازت دی ہے اور ازخود بعض صور توں میں طلاق دینے کو مستحب قرر دیا ہے (مثلاً عورت نافر مان اور تارک صلوٰ قوغیرہ ہو) تو اب طلاق دینے میں شوہر جانی اور مجرم نہیں ہوگا، اور جب شوہر مجرم نہیں ہوگا، تو اس پر وجوب متعہ کی دفعات لا گوکرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اسے مستحب قرار دے سکتے ہیں اور یہی درست ہے، وجوب کا قول درست نہیں ہے، الآیہ کہ مجبوری ہومثلاً مطلقہ غیر مدخول بہاغیر مسلمی لہا، کیوں کہ اُس کے حق میں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔

وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُوْنَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَوِ، فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ، وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَائِثًا الْعَقْدَانِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْعَقْدَانِ، وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَائِثًا اللَّهُ بَطَلَ الْعَثْدِةِ بَطَلَ الْعَقْدَانِ، لِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْبُصْعِ صَدَاقًا وَالنِّصْفَ مَنْكُوحَةً، وَ لَا اشْتِرَاكَ فِي هَذَا الْبَابِ فَبَطَلَ الْإِيْجَابُ، وَ لَنَا أَنَّهُ سَمَى مَا لَا يَصْلُحُ وَلَا شِرْكَةَ بِدُونِ الْإِسْتِحْقَاقِ. صَدَاقًا فَيَصِحُ الْعَقْدُ وَ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ، كَمَا إِذَا سَمَّى الْخَمْرَ وَالْجِنْزِيْرَ، وَ لَا شِرْكَةَ بِدُونِ الْإِسْتِحْقَاقِ.

ترجمل: اوراگر کس شخص نے آش شرط پراپی بٹی کا نکاح کیا کہ متزوج (شوہر) اس مزوج سے اپنی بٹی یا بہن کا نکاح کردے، تا کہ احدالعقدین ایک دوسرے کاعوض ہوجا نمیں ، تو دونوں عقد جائز ہیں اور ان میں سے ہرایک کے لیے مہر مثل ہے۔

حضرت امام شافعی ولیٹھیا۔ فرماتے ہیں کہ دونوں عقد باطل ہیں ، اس لیے کہ مزوج نے نصف بضعہ کومہر بنایا ہے اور نصف کو منکوحہ اور اس باب میں اشتر اک نہیں چلتا ، اس لیے ایجاب باطل ہوجائے گا۔

ہاری دلیل میہ ہے کہ مزوج نے ایس چیز کومہر متعین کیا جومہر بننے کے لائق نہیں ہے، اس لیے عقد صحیح ہوگا اور مہر شل واجب

ہوگا،جیسا کہاس صورت میں جب کسی نے خمراور خنزیر کومہر متعین کیا ہو۔اورا ستحقاق کے بغیر شرکت متحقق نہیں ہوتی۔

## اللغاث:

﴿ وَقِح ﴾ شادى كرائى - ﴿ متزوّج ﴾ شادى كرنے والا - ﴿ صداق ﴾ مهر - ﴿ سمّى ﴾ طے كيا - ﴿ حمر ﴾ شراب ـ ويرسد كي شادى:

عبارت میں نکاح کمیے متعلق جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس کے تحت ہونے والا نکاح نکاح شغار کہلاتا ہے، اس لیے کہ شغار شغور سے مشتق ہے جو رفع اور خالی کرنے کے معنی میں ہے، عاقدین بھی چوں کہ اس نکاح میں أحد البضعین کوایک دوسرے کا عوض قرار دے کراس میں سے مہر کو خالی اور ختم کر دیتے ہیں، اس لیے اس نکاح کو شغار کہا جاتا ہے۔

صورت مسلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو نکاح شغار جائز اور سیح ہے، لیکن امام شافعی را شیار کے یہاں نکاح شغار باطل ہے، امام احمد اور امام مالک عبد النظام بھی اسی کے قائل ہیں۔

ان حفرات نے دلیل عقلی کے ساتھ ساتھ دلیل نقتی ہے بھی استدلال کیا ہے، گر اللہ جانے کیوں صاحب کتاب نے ان کی دلیل نقتی و وہ حدیث ہے جو حفرت ابن عمر سے مروی ہے کہ "نہی دسول الله علیہ الله علیہ عن الشغاد"، اورایک روایت میں "لاشغار فی الإسلام" کامضمون بھی وارد ہوا ہے، یہ تمام مضامین اظہر من اشتس ہیں اور چیخ چیخ الشغاد"، کارسلام میں نکاح شغار کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ (فتح القدیر)

امام شافعی رطیقیا وغیرہ کی عقلی دلیل ہیہ ہے کہ ملک بضعہ میں اشتراک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تو ایک عورت دومردوں سے نکاح نہیں کرسکتی، اورصورت مسئلہ میں اشتراک لازم آرہا ہے، بایں طور کہ جب نکاح شغار مہر سے خالی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ احد البضعین ہی مہر ہوں گے اور ہرعورت کا نصف آخر منکوحہ اور معوض ہوگا، یعنی نصف واحد مہر ہونے کی حیثیت سے تو عورت کا ہوگا اور نصف نانی بضعہ ہونے کی حیثیت سے شوہر کا ہوگا اور اس کا نام اشتراک ہے، اور ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ بضعہ میں اشتراک درست نہیں ہے، البندائی نکاح بھی درست نہیں ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ مزوج نے الی چیز کومہر متعین کیا ہے جومہر بننے کے قابل نہیں ہے، اور ضابطہ ہے ہے کہ ہروہ چیز جومہر بننے کے لائق نہ ہواور اسے مہرینا دیا جائے تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، مثلا شراب اور خزیر میں مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے جس طرح انھیں مہر بنانے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تسمید بضع فاسد ہوجائے گا اور مہرمثل واجب ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تسمید بضع فاسد ہوجائے گا اور مہرمثل واجب ہوگا اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تسمید بضع فاسد ہوجائے گا اور مہرمثل واجب ہوگا اور مہرمثل واجب ہوگا اور مہرمثل واجب ہوگا اور مہرمثل واجب ہوگا اور نہا کے بھی درست اور جائز ہوگا۔

و لا شرکة المح سے امام شافعی رواتی کے عقلی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا ثبوتِ شرکت کے لیے استحقاق کا امکان ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں جب بضعہ میں مہر بننے کی لیافت ہی نہیں ہے تو استحقاق اور تملیک و تملک کا امکان بھی معدوم ہے، اور تسمید بضعہ شرط فاسد کے درجے میں ہے، اور شرط فاسد نکاح میں مؤثر نہیں بن سکتی۔ اس لیے تسمیہ بضعہ سے نکاح بھی درست ہوگا اور عورت کے لیے اس کا مہر شل واجب ہوگا۔

اورامام شافعی والتی کیا ہے دلائل نقلیہ کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ شغار کے معنی اوراس

کے نغوی مفہوم سے روکا گیا ہے اور بیاشارہ دیا گیا ہے کہ جبتم نکاح کرتے ہی ہوتو شغار کی شکل نہ اختیار کرو کہ بعد میں مہرمثل وغیرہ کا مسئلہ پیش آئے، بلکہ صاف اور سیدھا نکاح کرواور مہر متعین کر کے نکاح کرو، معلوم یہ ہوا کہ اگر بدون تسمیہ بھی نکاح کیا جائے تو وہ درست ہے اور یہی مسئلہ ہے۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَ حُرُّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِه إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهُرُ مِغْلِهَا، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَّ أَعَلَيْهُ لَهَا فِيْ مَوْلَاهَا عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ، وَ لَهَا خِدْمَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قِيْمَةُ خِدْمَتِهِ، وَ إِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ إِمْرَأَةً بِإِذُنِ مَوْلَاهَا عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ، وَ لَهَا خِدْمَتُهُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالًا عَلَى غِدُمَتِهِ الْقُرْآنِ وَالْخِدْمَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِلَانَّ مَا يَصْلُحُ أَخُذُ الْعِوَضِ عَنْهُ بِالشَّرُطِ يَصُلُحُ مَهُرًا وَمَانَعُلُهُ مَهُرًا عَلَى خِدْمَةِ حُرِّ آخَرَ بِرَضَاهَا، أَوْ عَلَى رَعْي عِنْدَةً، لِلنَّ بِذَلِكَ تَتَحَقَّقُ الْمُعَاوَضَةُ، وَ صَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَةِ حُرٍّ آخَرَ بِرَضَاهَا، أَوْ عَلَى رَعْي الزَّوْج غَنَمَهَا.

وَ لَنَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ إِنَّمَا هُوَ الْإِلْتِغَاءُ بِالْمَالِ، وَالتَّعْلِيْمُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَ كَذَٰلِكَ الْمَنَافِعُ عَلَى أَصْلِنَا، وَ خِدْمَةُ الْعَبْدِ الْبَغَاءُ بِالْمَالِ لِتَضَمَّيٰهِ تَسْلِيْمَ رَقَبَتِهِ، وَ لَا كَذَٰلِكَ الْحُرُّ، وَ لِأَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوزُ الْحُرْفِ خِدْمَةِ حُرِّ آخَرَ بِرِضَاهُ، لِأَنَّهُ لَا مُنَاقَضَة، وَ السِّيْحُقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ، بِخِلَافِ خِدْمَةِ حُرِّ آخَرَ بِرِضَاهُ، لِأَنَّهُ لَا مُنَاقَضَة، وَ السِّيْحُقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيْهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ، بِخِلَافِ خِدْمَةِ الْحُرْبِ رَضَاهُ، لِأَنَّهُ لَا مُنَاقَضَة، وَ بِخِلَافِ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، لِلْآلَةُ يَخْدُمُ مَوْلَاهُ مَعْنَى مِنْ حَيْثُ يَخْدُمُهَا بِاذْنِهِ وَ أَمْرِهِ، وَ بِخِلَافِ رَعْيِ الْاعْنَامِ، لِلْآلَةُ مِنْ عَلَى اللّهُ مُمْنُوعٌ فِي رِوايَةٍ.

ترجملہ: اوراگر کسی آزاد آدمی نے کسی عورت ہے ایک سال تک اس کی خدمت کرنے کی شرط پریاتعلیم قر آن کی شرط پر نکاح کیا تو عورت کومبر مثل ملے گا۔امام محمد رایٹھلڈ فرماتے ہیں کہ عورت کوشو ہر کی خدمت کی قیمت ملے گا۔

اوراگر کسی غلام نے اپنے آقاکی اجازت سے ایک عورت سے ایک سال کی خدمت پر نکاح کیا، توبید نکاح جائز ہے اورعورت کوغلام کی خدمت ہی (بطورمبر) ملے گی۔

حضرت امام شافعی والیمینی فرماتے ہیں کہ (آزاداورغلام) دونوں صورتوں میں عورت کوتعلیم القرآن اور خدمت بطور مہر ملےگا، اس لیے کہ ہروہ چیز شرط کے ذریعے جس کاعوض لینا درست ہے، ان کے یہاں اس چیز کا مہر بننا بھی درست ہے، اس لیے کہ اس (عوض لینے) ہے معاوضہ تحقق ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہوگیا جب شوہر نے اس کی رضامندی سے کسی دوسرے آزاد مخص کی خدمت پراس عورت سے نکاح کیا، یا شوہر کے اس عورت کی بکریاں چرانے پرنکاح کیا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ (عقد نکاح میں) ابتغاء بالمال مشروع ہے اور تعلیم مال نہیں ہے، اسی طرح ہماری اصل کے مطابق منافع بھی مال نہیں ہیں۔ البعثہ غلام کا خدمت کرنا ابتغاء بالمال ہے، اس لیے کہ وہ تسلیم رقبہ کو مضمن ہے، اور آزاد میں یہ بات نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ آزاد شوہر کا خدمت کرنا ایسا امر ہے کہ عقد نکاح کی روسے اس کا استحقاق جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں برخلاف دوسرے آزاد هخص کی رضامندی ہے اس کی خدمت کرنے کے، اس لیے کہ یہاں کوئی مناقضہ نہیں ہے۔ اور برخلاف خدمت عبد کے، اس لیے کہ یہاں کوئی مناقضہ نہیں ہے۔ اور برخلاف خدمت عبد کے، اس لیے کہ وہ معنا اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، چنانچہ آقا کی اجازت اور اس کے تھم ہی ہے وہ عورت کی خدمت کرے گا۔ اور برخلاف بحریاں چرانے کے، کیوں کہ بحریاں چرانا امورز وجیت کی ادائیگی کے باب سے ہے، لہذا کوئی مناقضہ نہیں ہے، نیز ایک روایت میں میمنوع بھی ہے۔

## اللغاث:

﴿ يصلح ﴾ صلاحت ركمتا ہے۔ ﴿ رعى ﴾ چرانا۔ ﴿ ابتغاء ﴾ طلب كرنا، جا بنا۔ ﴿ مناقضه ﴾ تأقض، دو ايك جيسى باتوں كا باہم الث بونا۔

## ائي خدمات كومبر بنانے كاسم:

اس عبارت میں دومسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آزاد مخص نے کس عورت سے نکاح کیا اوراس کی خدمت کرنے کومہر بنایا یعنی بیرکہا کہ میں ایک سال تمھاری خدمت کروں گا، یہی میری طرف سے مہر ہوگا، یا تعلیم قرآن کومہر بنایا تو نکاح مجمع ہے، البتہ حضرات شیخین میجانیتا کے یہاں عورت کومہر کی صورت میں مہرشل ملے گا، اور امام محمد روایشجائے کے یہاں ہوی کو ایک سال کی آزاد شوہر کی خدمت کا جومعاوضہ اور قیمت ہوگی وہ بطور مہر ملے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک سال تک اس کی خدمت کرنے کومبرمقرر کیا ،تویہ نکاح بھی جائز ہے اورا حناف کے یہاں اس عورت کا مبر بھی یہی ( بعنی خدمت زوج ) ہوگا۔

ا مام شافعی وطنیطینه فرماتے ہیں کہ شوہر آزاد ہو یا غلام بہر دوصورت عورت کو وہی چیز بطور مہر ملے گی جوشو ہرنے مقرر کی ہے،خواہ وہ تعلیم قر آن ہو یا خدمت زوج ہو،امام احمداورامام مالک عشائلا بھی اسی کے قائل ہیں۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ نکاح عقد معاوضہ ہے،اس لیے کہ ہروہ چیز جس کاعوض لینا درست ہے،اس کو نکاح میں مہر بنانا اور مہر متعین کرنا بھی درست ہے اور چول کہ خدمت اور تعلیم قرآن پر اجر اور عوض لینا درست ہے، اس لیے اضیں مہر بنانا بھی درست ہوگا ،اوران سے معاوضہ کے معنی بھی محقق ہوں گے۔

اور جس طرح کسی دوسرے آزاد مخص کی رضامندی ہے عورت کے لیے اس کی خدمت کو اس کا مہر بنانا درست ہے، شوہر کا عورت کی بکریاں چران کومہر بنانا بھی درست ہوگا۔ یہ ان عورت کی بکریاں چرانے کومہر بنانا بھی درست ہوگا۔ یہ ان حضرات کا قیاس ہے، یایوں کہیے کہ اپنی دلیل کومٹھکم کرنے کی نظیریں ہیں۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ قرآن کریم نے "أن تبتغوا باموالکم النے" کے فرمان اور اعلان سے عقد نکاح میں ابتغاء بالمال (مال کے ذریعہ طلب بضعہ) کوشروع کیا ہے۔ اور تعلیم قرآن مال نہیں ہے اور بیظا ہرہے، اس طرح ہمارے اصول کے مطابق منافع یعنی خدمت میں بھی مالیت معدوم ہے، اس لیے کہ مالیت کے لیے دوز مانوں تک (زمانۂ وجود اور زمانۂ آئندہ) باقی رہنا ضروری ہے اور زمانۂ وجود میں تو خدمت اور منافع کا وجود رہتا ہے، گرزمانۂ آئندہ میں بیمعدوم رہتے ہیں، اس لیے بیر مال نہیں ہوں گے۔ اور جب مال نہیں ہوں گے، تو انھیں مہر بنانا بھی درست نہیں ہوگا، ور نہ تو تھم قر آنی کی مخالفت لازم آئے گی جو و بال جان بن جائے گی ہے۔ لہذا جب انھیں مہر بنانا صحیح نہیں ہے تو یہ تسسمیۃ ما لا یصلع مھر ا کے قبیل سے ہو گئے اور تسمیۃ ما لا یصلع مھر ا میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں ان صور توں میں مہر مثل ہی واجب ہوگا۔

خدمت کے حوالے سے ہماری بیان کردہ تفصیل اس صورت پر محمول ہے جب شوہر آزاد ہو، کین اگر شوہر غلام ہے اور اس نے ازخود بیوی کی خدمت کرنے کو اس کا مہر بنایا ہے، تو اس صورت میں عورت کو خدمت ہی بطور مہر ملے گی، یہاں اسے مہر مثل نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ غلام شوہر کی خدمت کرنے میں مالیت کا مفہوم ہے، بایں طور کہ جب شوہر غلام ہوہ بیوی کی خدمت کرے گا تو ظاہر ہے کہ اسے اپنا رقبہ بیرد کردے گا اور غلام کا رقبہ مال ہوتا ہے، اس لیے غلام شوہر کی خدمت میں مالیت کا معنی موجود ہے، لہذا ابتحاء بالمال کے یائے جانے کی وجہ سے اس کی خدمت کومہر بنانا درست ہے۔

اس کے برخلاف آزادمرد کا ہر ہر جزچوں کہ قابل تکریم و تعظیم ہے اور اس کے کسی بھی جھے پر بیچ کا اجراء درست نہیں ہے، اس لیے اس کی خدمت میں تسلیم رقبہ نیس ہوگا، اور ابتغاء بالمال کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کی خدمت کومہر بنا نا درست نہیں ہوگا۔

نیزعقد نکاح کی وجہ سے عورت آزاد شوہر کی خدمت کی مالک اور مستحق بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ الر جال قو امون کے اعلان سے قرآن نے نکاح کے بعد شوہر کو مالک اور مخدوم کا درجہ دیا ہے اور عورت کومملو کہ اور خادمہ کا اور یہی نکاح کا موضوع قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم عورت کو مخدومہ بنادیں توبیق قبر کی خدمت کو مہر بنانا ورست نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی آزاد شوہر کی خدمت کو مہر بنانا ورست نہیں ہے۔

بحلاف حدمة المنع سے امام شافعی برالیٹیڈ کے قیاس کا جواب ہے کہ آزاد شوہر کی خدمت کو دوسرے آزاد مرد کی خدمت پر
قیاس کر کے اسے بھی مہر بنانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد مرد جب شوہر کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو اب وہ اپنا رقبہ تسلیم کردےگا،
اور جس طرح آزاد شخص کو اجارے پر لے کراس سے کام کرانا درست ہے، اسی طرح شوہر کے علاوہ کی خدمت کومہر بنانا بھی درست ہوگا، اور چھراس میں قلب موضوع بھی لازم نہیں آئے گا، لہٰذا اس اعتبار سے بھی میصورت درست ہوگی، مگر اس پرشوہر والی صورت کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وبحلاف حدمة العبد النح فرماتے ہیں کہ آزاد شوہر کی خدمت کوزوج غلام کی خدمت پر بھی قیاس کرنا درست نہیں ہے،
اس لیے کہ جب غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے بیعقد کیا ہے، اور خدمت کومہر بنایا ہے اور آقا اس پر راضی ہے تو غلام کا بیوی کی خدمت کرنا بھی در حقیقت مولی کی خدمت کے لیے ہی مقرر ہے، اس لیے اس میں کوئی قلب موضوع نہیں ہے۔ کیوں کہ غلام تو حقیقتا مولی کا خادم ہے نہ کہ بیوی کا۔

بحلاف دعی الأغنام النح اس کا حاصل بہ ہے کہ خدمت زوج حرکو بکریاں چرانے والی صورت پر بھی قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس کے کہ بکریاں چرانے فیصل کے منافع میں میاں بیوی نہیں ہے، اس کیے کہ بکریوں کے منافع میں میاں بیوی دونوں شریک ہوتے ہیں، اگر بیے خدمت ہوتی تو صرف بیوی منافع کی مشتق ہوتی، حالانکہ ایمانہیں ہے، لہذا جب رعی اغنام میں خدمت کا مفہوم ہی نہیں ہے یاضمنا ہے، تو اس بر خدمت محضہ والی صورت کو قیاس کرنا کہاں سے درست ہوگا۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مبسوط اور جامع صغیر کی ایک روایت کے مطابق رعی اغنام کومہر بنانا ہی درست نہیں ہے، علامہ ج مینی اور صاحب فتح القدیر وغیرہ نے اس روایت کو اصح کہا ہے، لہٰذا اس کے سامنے تو آپ کے قیاس کو دن ہی میں تارے نظر آئم سے۔

ثُمَّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمَ الْكَانَيْةِ تَجِبُ قِيْمَةُ الْحِدْمَةِ، لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَالٌ إِلَّا أَنَّهُ عَجِزَ عَنِ التَّسُلِيْمِ لِمَكَانِ الْمُنَاقَضَةِ، فَصَارَ كَالتَّزَوُّجِ عَلَى عَبْدِالْغَيْرِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِى حَنِيفَةَ وَمَ الْكَانَيْةِ وَ أَبِى يُوسُفَ وَمَ الْكَانَيْةِ يَجِبُ مَهْرُ الْمُنَاقَضَةِ، فَصَارَ كَالتَّزَوُّجِ عَلَى عَبْدِالْغَيْرِ، وَ عَلَى قَوْلِ أَبِى حَنِيفَة وَمَ الْكَانَيْةِ وَ أَبِى يُوسُفَ وَمَ الْكَانَيْةِ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ، لِأَنَّ الْحِدْمَة لَيْسَتُ بِمَالٍ، إِذْ لَا تُسْتَحَقَّ فِيْهِ بِحَالٍ فَصَارَ كَتَسْمِيةِ الْحَمْرِ وَالْحِنْزِيْرِ، وَ هَذَا، لِلاَنَّ الْحِدْمَة لِيسَتْ بِمَالٍ، إِذْ لَا تُسْتَحَقَّ فِيهِ بِحَالٍ فَصَارَ كَتَسْمِيةِ الْحَمْرِ وَالْحِنْزِيْرِ، وَ هَذَا، لِلاَنَّ مُورَةِ، فَلِهُ وَهُو اللَّهُ وَالْمَالُ وَهُو تَقَوَّمُهُ الْمُعْلُ وَلَهُ الْمُعْلُ وَهُو الْمُعْلُ .

ترجمه: پھرامام محمد والتھائے کے قول پر خدمت کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کمسلی مال ہے، مگر مناقضہ کی وجہ سے شوہراس کے سلیم کرنے سے عاجز ہے، لہذا یہ غیر کے غلام کومہر بنا کر نکاح کرنے کی طرح ہوگیا۔اور حضرات شیخین کے قول پر مہمثل واجب ہوگا، کیوں کہ خدمت مال نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میں خدمت کا کسی بھی حالت میں استحقاق نہیں ہوسکتا، لہذا یہ خمر اور خزیر کومہر بنانے کی طرح ہوگیا۔اور یہ تھم اس وجہ سے کہ خدمت کا متقوم ہونا بر بنائے ضرورت ہے، لیکن جب عقد میں اس کی سپر دگی ممکن نہیں ہے، تو اس کا تقوم بھی ظاہر نہیں ہوگا،لہذا تھم اصل پر باتی رہے گا اور وہ مہرشل ہے۔

## اللغاث:

﴿ مسمّٰی ﴾ طے شدہ۔ ﴿ مناقصة ﴾ تناقض۔ ﴿ تنوق ج ﴾ شادی کرنا۔ ﴿ تسمیة ﴾ طے کرنا، مقرر کرنا۔ ﴿ تقوّم ﴾ قابل قیت ہونا۔

## نه کوره بالاصورت میں علمائے احتاف کا اختلاف:

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صاحب کتاب کی بی عبارت ان کی اس عبارت سے مناقض اور متصادم ہے جواس سے پہلے و لنا أن الممشروع المح کے تحت بیان کی گئی ہے، اور وجہ تناقض یہ ہے کہ اگر لنا میں امام محمد والتی کا اور اس تو پھر یہاں تم قول المخ سے ان کے قول کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ لنا میں داخل نہیں ہیں تو وہاں لنا کے بجائے لھما کی تعبیر اختیار کرنی جا ہے تھی، تا کہ ان کا خروج واضح ہوجائے۔

لیکن علامہ ابن الہمام ُ فنخ القدیر میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمد ولیٹھایئہ بھی تعلیم قرآن کو مال نہیں کہتے، اس لیے اس حوالے سے تو وہ لنامیں داخل ہیں، اور خدمت کو چوں کہ وہ مال تصور کرتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے وہ لناسے خارج ہیں، اور اسی لیے یہاں ٹیم سے نداہب فقہاء کی الگ الگ تشریح وتوضیح کی جارہی ہے۔

اوراس تشریح کا عاصل یہ ہے کہ امام محمد والنفیائے کے خدمت کومہر بنانے کی صورت میں شوہر پر خدمت کی قیمت واجب ہوگی اور

وہی عورِت کا مہر ہوگا،اس لیے کہ سٹی (ان کے یہاں) مال ہے، گر چوں کہ قلب موضوع لازم آنے کی وجہ سے شوہراس کی سپردگی پڑ قادر نہیں ہے،اس لیے شوہر پراس کی قیمت واجب ہوگی، جیسا کہ غیر کے غلام کومہر متعین کرنے کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ تنظیم سٹمی سے عاجزی کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے۔

حضرات سخین عُوَیا ایک اس صورت میں مہمثل واجب ہوگا، کیونکہ أن تبتغوا النح کی وجہ سے ابتغاء بالمال شرط ہے اور خدمت چوں کہ مال نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں مہمثل ہی واجب ہوگا۔

خدمت مال اس وجد سے نہیں ہے کہ مال میں استحقاق جاری ہوتا ہے، کیکن صورت مسلم میں قلب موضوع کی وجد سے اس میں استحقاق ہو، کی نہیں سکتا، اس لیے اس کی مالیت بھی معدوم ہوجائے گی، اور بیخر اور خزر کومبر بنانے کی طرح ہوجائے گا، کہ جس طرح مسلمان کے حق میں ان کا استحقاق دشوار ہے اور ان کی مالیت معدوم ہے اس طرح خدمت کی بھی مالیت معدوم ہے اور اس کا ذکر تسمیدة ما لا یصلح مهر اکی صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے، ہکذا یہاں بھی مہرمثل واجب ہوگا۔ و هذا لأن تقومها النح کا یہی مفہوم ہے۔

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ فَقَبَضَتْهَا وَ وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُوْلِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِحَمْسِ مِاتَةٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ، لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرَ لَا تَتَعَيَّنَانِ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْمَهُرُ مَكِيْلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْنًا آخَرَ فِي اللَّهِمَّةِ لِعَدْمِ تَعَيَّنِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْبِضِ الْاَنْفَ حَتَّى وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا الْمَهُرُ مَكِيْلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْنًا آخَرَ فِي اللَّهِمَّةِ لِعَدْمِ تَعَيَّنِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْبِضِ الْاَنْفَ حَتَّى وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا وَلَهُ اللَّهُ وَلَا يَشَعُلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْئٍ، وَ فِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيضُفِ الصَّدَاقِ وَهُو قُلُلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمُ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْئٍ، وَفِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيضُفِ الصَّدَاقِ وَهُو قُلُلَ الدُّحُولِ بِهَا لَمُ يُرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْئٍ، وَفِي الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِيضُفِ الصَّدَاقِ وَهُو قُلُ الدُّحُولِ بِهَا لَمُ مُورِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّحُولِ، وَهُو بَرَاءَةُ ذِمَّيْهِ عَنْ نِصْفِ الْمَهُورِ، وَ لَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ السَّيْسِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَقُصُودِ .

ترفیمی: چنانچاگر کسی مخص نے ایک ہزار درہم مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا، اورعورت نے اس پر قبضہ کر کے اسے شوہر کو ہمہہ کر دیا، پھر شوہر نے اس عورت سے پانچ سو درہم واپس ہہہ کر دیا، پھر شوہر نے اس عورت سے پانچ سو درہم واپس ہہ کر دیا، پھر شوہر نے اس عورت سے پانچ سو درہم واپس کے گا، اس لیے کہ ہبہ کے ذریعے شوہر کو بعینہ وہ چزنہیں ملی جس کا وہ مستحق ہے، کیوں کہ دراہم و دنا نیر عقو د اور فسوخ میں متعین کسی ہوتیں ہوتیں ہوتے، اور ایسے ہی جب مہر مکیلی ، یا موزونی یا کوئی دوسری چیز ذمہ میں ہو، اس لیے کہ بید چیزیں عقو دمیں متعین نہیں ہوتیں۔

لیکن اگرعورت نے الف پر بدون قبضہ کیے اسے شوہر کو ہبہ کر دیا ، پھر شوہر نے اسے طلاق قبل الدخول دے دی تو ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے کچھ بھی واپس لے لے، یہی امام سے کوئی بھی دوسرے سے کچھ بھی واپس نے سکتا۔اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر نصف مہر سے واپس لے لے، یہی امام زفر پرالٹھا نا کا قول ہے، اس نصف مہر سے بری نہیں ہوگ زفر پرالٹھا نا کا قول ہے، اس نصف مہر سے بری نہیں ہوگ

جس كاشو برطلاق قبل الدخول كي وجهي مستحق مواب\_

اوراستحسان کی دلیل میہ ہے کہ شوہر کو بعینہ وہ حق مل گیا ہے جس کا وہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے مستحق تھا اور وہ نصف مہر سے اس کے ذمہ کا فارغ ہونا ہے، اور حصول مقصود کے وقت اختلاف سبب کی پرواہ نہیں کی جاتی۔

### اللغاث:

﴿وهبت ﴾ بهدكرديا،عطيه كرديا۔ ﴿يستوجب ﴾ متحق ہے۔ ﴿مكيل ﴾ پيانه، بحركر ناپا جانے والا۔ ﴿موزون ﴾ وزن كيا جانے والا۔ ﴿موزون ﴾ وزن كيا جانے والا۔ ﴿ابواء ﴾ معاف كرنا۔ ﴿لا يبالى ﴾ پرواہ نبيل كى جائے گا۔

## عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت کا تھم:

صورت مسئلہ میں ایک ہی مسئلے کی دوشکلیں بیان کی گئی ہیں (۱) زید نے ہندہ سے ایک ہزار درہم مہر کے عوض نکاح کیا، ہندہ نے ایک ہزار درہم پر قبضہ کر کے اسے زید کو ہبہ کر دیا اور پھر زید نے ہندہ کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی، تو اب اس صورت میں شوہر یعنی زید بیوی یعنی ہندہ سے پانچ سو درہم مزید طلب کرے گا۔

دلیل یہ ہے کہ ایک ہزار درہم کے عوض نکاح ہوا تھا اور چوں کہ قبل الدخول طلاق ہوگئ ہے، اس لیے اب شوہر کونصف مسلمی
یعنی پانچ سودراہم واپس لینے کاحق ہے، کیوں کہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں فنصف ما فوضتم کی روسے عورت صرف نصف مہر کی ستحق ہوتی ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر ہوئی سے نصف مہر واپس لے گا، اور رہا وہ ایک ہزار کا ہداور عطیہ تو مہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی شوہر کا نصف اس میں سے وضع ہوگا، اس لیے کہ مہر سلمی ایک ہزار درہم تھے اور دراہم و دنا نیر کے متعلق ضابط یہ ہے کہ یہ عقو داور فسوخ میں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، الہذا جب مہر کے دراہم متعین نہیں ہے تو ہد کے ذر لیے شوہر کی و نصورت کا مہد مال آخر کے ہدکرنے کی طرح ہوگیا اور مال آخر کو ہدکرنے کی صورت میں شوہر کونصف مسلمی داپس لینے کاحق رہتا ہے، اس طرح یہاں بھی اس کا وہ حق برقر ارر ہے گا۔

و کذا المنے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مہمسیٰی دراہم کے علاوہ کوئی مکیلی یا موزونی چیز ہو جوشوہر کے ذمہ میں واجب ہواور وہاں بھی بعینہ صورت بالا کا تحقق ہو، تو اس صورت میں بھی شو ہر عورت سے نصف سلی لینے کا حق دار ہوگا، اس لیے کہ جس طرح دراہم ودنا نیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ، اس طرح مکیلی اور موزونی اشیاء بھی متعین کرنے سے فیہ میں متعین نہیں ہوتیں ، للہذا جو تھم دراہم و دنا نیر کی صورت میں لاگوہوگا ، وہی تھم ان صورتوں میں بھی لاگوہوگا اور ہبہ کے علاوہ شو ہر نصف مسلی واپس لینے کا حق دار ہوگا۔ (۲) مسئلے کی دوسری شکل میہ ہے کہ عورت نے مہرسی لین ایک ہزار دراہم وغیرہ پر قبضہ نہیں کیا تھا اور بدون قبضہ کے مہرکو شو ہر کے لیے بہہ کردیا، پھر شو ہر نے اسے قبل الدخول طلاق دے دی تو کیا تھم ہے؟

فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام صاحب اور صاحبین کا مسلک میہ ہے کہ میاں ہوی دونوں ایک دوسرے سے سبک دوش ہیں اورکسی کوکسی سے پچھ لینے دینے کا حق نہیں ہے بہی استحسان کا تقاضا ہے، البتہ قیاس کا تقاضا میہ ہے کہ اس صورت میں بھی شوہر بیوی سے نصف مسلی واپس لے گا، امام زفر والٹھیڈ اس کے قائل ہیں۔ قیاس اور امام زفر والٹھیڈ کی دلیل میہ ہے کہ جب بیوی نے شوہر کومہر سے

بری کردیا تو اس کا پورا مہر صحیح سالم رہا، دوسر لفظوں میں اگر چہ اسے ایک ہزار پورا واپس مل گیا، کیکن بیاس نصف مسلی کا غیر ہے جو طلاق قبل الدخول کی وجہ سے شوہر کو ملنا چاہیے، البذا جس طرح قبضہ کر کے ہبہ کرنے کی صورت میں شوہر کو نصف مسلی واپس لینے کا حق ملتا ہے، اس طرح یہاں بھی اسے بیحق حاصل ہوگا، اور وہ نصف مسلی کو بیوی سے واپس لینے کا مختار اور مجاز ہوگا اور ایک ہزار کے ابراء اور بہہ سے بیوی اس نصف مسلی کی اوائیگی سے بری نہیں ہوگی۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ بھائی سب کوایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا مناسب نہیں ہے، طلاق قبل الدخول کی صورت میں شوہر نصف سنحی کا مستحق تھا اور نصف اسے دینا تھا، کیکن جب قبضہ کیے بغیر ہی عورت نے اسے پورے سلمی سے بری کر دیا تو اب اس میں وہ نصف بھی آگیا جس کا وہ مستحق تھا، اس لیے اس صورت میں شوہر کونصف مسلمی کی واپسی کے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔

زیادہ سے زیادہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ شوہر جس نصف کا مستق تھا وہ تو اسے ال گیا، کین جس طریقے سے ملنا چاہیے تھا اس طریقے سے نبیل ملا، اس لیے اس کا حق باقی رہنا چاہیے، ہم کہیں گے کہ حضرت والا آپ کوآم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے، بھائی شوہر کونصف مسلمی چاہیے تھا خواہ عورت اپنی جیب سے دے یا جوشوہر پر اس کا باقی ہے وہ دے اور جب اسے نصف کے بجائے کل مل گیا تو اس میں کیا اشکال ہے، کیا کل ہم نہیں ہور ہاہے؟

یہ تواسے ہی ہے کہ زید کے بکر پرسو ''ارو پے قرض ہیں، پھر بکر نے زید سے دوسو '''رو پے قرض لیا، اب خواہ بکر زید کو دوسو رہ ہے دے کر اپنا سورو پیہ وضع کرا دے دونوں صور تیں برابر ہیں، اور جس طرح خربوزے کے اوپراور نیچ کہیں بھی چھری رکھنے سے بھی اسے کٹنا ہے، اور پھوڑ دینے سے بھی اسے کٹ کر الگ ہونا ہے، ای طرح یہاں بھی ہے کہ شوہر کواس کا نصف تو مل ہی گیا مزید نصف اور مل گیا، تو پھر کیوں پیٹ میں درد ہے، یہ تو فقہی اصول ہے کہ لایدالی باحتلاف السب عند حصول المقصود کے وقت سبب حصول کے ختلف ہونے کی پرواہ نہیں کی جاتی ۔ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جتنا۔ یادر کھے زیادہ کی لالج اچھی نہیں ہوا کرتی ۔

وَ لَوْ فَبَضَتْ حَمْسَ مِانَةٍ ثُمَّ وَهَبَتِ الْأَلْفَ كُلَّهَا الْمَقْبُوْضَ وَغَيْرَهُ، أَوْ وَهَبَتِ الْبَاقِي ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُوٰلِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْئِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَأَيْنَيْهُ، وَ قَالَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا قَبَضَتْ اعْبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكُلِّ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَالِ وَ لِأَنَّ مَقْصُودَ الزَّوْجِ وَعَبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَ لِلَّانَ هِبَةَ الْبَعْضِ حَطَّ فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَالِي وَ لَا تَنْ مَقْصُودَ الزَّوْجِ وَعَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ الْعَلْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَلْعَقُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْعُلُولُ الللْمُعُلِي اللْعُلُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِقُ الللل

تر جملے: اورا گرعورت نے پانچ سودراہم پر قبضہ کر کے مقبوض غیر مقبوض پورے ایک ہزار کو ہبہ کردیا، یا مابقی کو ہبہ کردیا، پھر شو ہر نے اسے قبل الدخول طلاق دے دی، تو حضرت امام صاحب رایشلا کے یہاں زوجین میں سے کوئی کسی سے پھے بھی واپس نہیں لے سکتا۔ حضرات صاحبین بھالنیا فرماتے ہیں کہ شوہر نصف مقبوض عورت سے واپس لے لے گا بعض کوکل پر قیاس کرتے ہوئے اور اس لیے بھی کہ بعض کا ہبہ کم کرنا ہے، لہذا بیاصل عقد کے ساتھ لاحق ہوجائے گا۔

حضرت امام صاحب رطائعلا کی دلیل مدہے کہ شوہر کامقصود حاصل ہو چکا ہے بعنی بلاعوض نصف مہر کی سلامتی (اسے ل چکی سے) اس کیے طلاق کے دفت وہ رجوع (بالنصف) کامستحق نہیں ہوگا۔اور کم کرنا نکاح میں اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتا، کیا تم د کیصتے نہیں کہ نکاح میں زیادتی (بھی) اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی، اسی وجہ سے تو اس کی تنصیف نہیں ہوتی۔

#### اللغات:

﴿حطّ ﴾ كى كرنا، كرانا \_ ﴿ يلتحق ﴾ لائل بوگا \_ ﴿ حصل ﴾ حاصل بوگيا \_ ﴿ صداق ﴾ مبر \_ ﴿ لا يستوجب ﴾ ستحق بين بوگا \_

## عورت کے مہر وصول کر کے واپس کردینے کی صورت کا تھم:

یہاں یہ بتارہ ہیں کہ زید نے ہندہ سے ایک ہزار درہم کے عوض نکاح کیا، ہندہ نے پانچ سودراہم پر قبضہ کر کے اسے زیدگو بہدکر دیا اور یہ کہا کہ مقبوض بھی ہبداور غیر مقبوض بھی ہبہ، یا یوں کہا کہ یہ پانچ سوتو میں نے لے لیے اور مابقی پانچ سورو پے آپ کے لیے ہبہ ہے، پھر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دنی، تو اب اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ ّ کے یہاں میاں بیوی کاحق ایک دوسرے سے ختم ہوگیا اور کوئی کسی سے بچھ لینے دینے کا مستحق نہیں رہ گیا۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں شوہریوی سے مقبوضہ دراہم کا نصف یعنی ڈھائی سورو پے (250) واپس لینے کا حق دار ہے۔ان حضرات کی پہلی دلیل قیاس ہے، اوروہ یہ ہے کہ جس طرح اگر بیوی پورے الف پر قبضہ کر کے شوہر کو ہبہ کرتی تو اسے نصف الف یعنی پانچ سودراہم (۵۰۰) کے واپس لینے کا حق ہوتا، اس طرح جب بیوی نے الف کے نصف پر قبضہ کر کے اپنے ہبہ کیا تو یہاں بھی شوہر کومقبوضہ یعنی پانچ سودراہم کا نصف (250) واپس لینے کا حق ہوگا۔

و لأن المنے سے ان كى دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ صورت مسئلہ ميں جب عورت نے مابقى يعنی نصف غير مقبوض كا بہ ہكيا ہے، تو يہ بہ عورت كى جانب سے ھا اور كم كر دينے كى طرح ہوگيا، اور ھا اميل عقد كے ساتھ لاحق ہوجاتا ہے، لندا اب ايبا ہوگيا كہ شوہر نے صرف پانچ سو دراہم ہى ميں اس سے عقد كيا ہے، اور وہى مسلمى ہے، اور چوں كہ بي طلاق قبل الدخول ہے، اس ليے شوہر كومسلمى يعنى پانچ سورو بي كا نصف ملے گا اور وہ ؤ ھائى سو دراہم ہيں، لہذا شوہر انھيں واپن لينے كاحق دار ہوگا۔

حضرت امام صاحب والتیلائی دلیل بیہ کمشو ہرکامقصود ومطلوب بیہ کے بلاعوض اسے نصف مہر سیجے سالم مل جائے اور ہبہ کے ذریعے قبل الطلاق ہی وہ مقصود حاصل ہو چکا ہے، اس لیے طلاق کے بعد اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ نعمان نے سلمان سے ایک ماہ کی مدت پڑسو ''اروپے قرض لیا، لیکن اگر ایک ماہ گزرنے سے پہلے ہی نعمان وہ قرض ادا کر دے، تو ظاہر ہے ایک ماہ کے بعد سلمان کو مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مقصود یعنی قرض کا واپس لینا ایک ماہ سے پہلے دے، تو ظاہر ہے ایک ماہ کے بعد سلمان کو مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مقصود یعنی قرض کا واپس لینا ایک ماہ سے پہلے

# ر آن البدايه جلد الماس بالمالية جلد الماس بالمالية الماس بالمالية جلد الماس بالمالية الماس بالمالية المالية ا

ہی حاصل ہو چکا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی جب طلاق سے پہلے ہی شوہر کامقصود حاصل ہو چکا ہے، تو اب بعدالطلاق ا مطالبے کاحق دینا جماقت اور نادانی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے۔

والحط النع سے صاحبین کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہبہ ط ہوکر اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوجائے گا ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ ط اصل عقد کے ساتھ ان عقو دہیں ہوتا ہے جن ہیں دفع غبن کی ضرورت پیش آتی ہے، مثلا بج وغیرہ، اور جوں کہ نکاح میں کسی طرح کے غبن کا شائب بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہاں ط اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگا، اور کیے وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی، یعنی اگر شوہر مہر متعین وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوتی، یعنی اگر شوہر مہر متعین کرنے کے بعد اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کر دے اور پھر بوی کو طلاق قبل الدخول دیدے، تو محض مہر سلی کی تنصیف ہوگی، اضافہ کی تنصیف ہوگی، المذا جب ط کا مقابل یعنی اضافہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوسکتا، تو ط بھی لاحق نہیں ہوگا اور اسے دلیل بنا درست نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ كَانَتُ وَهَبَتُ أَقَلَّ مِنَ النِّصُفِ وَ قَبَضَتِ الْبَاقِي فَعِنْدَهُ يَرُجِعُ عَلَيْهَا إِلَى تَمَامِ النِّصُفِ، وَ عِنْدَهُمَا بِنِصُفِ الْمَقْبُوْضِ، وَ لَوْ كَانَتُ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ فَقَبَضَتْ أَوْلَمُ تَقْبِضْ فَوَهَبَتْ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا لَمُ يَرُجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْ إِسْتِحْسَانًا، وَ فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَالًا عَلَيْهَا بِنِصُفِ قِيْمَتِم، لِأَنَّ الْوَاجِبَ يَرُجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْ إِسْتِحْسَانًا، وَ فِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَالًا عَلَى عَلَيْهَا بِنِصُفِ قِيْمَتِم، لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيْهِ رَدُّ نِصُفِ عَيْنِ الْمَهْرِ عَلَى مَا مَرَ تَقُرِيرُهُ. وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَلَامَةُ نِصُفِ فِيهِ وَدُّ وَصَلَ إِلَيْهِ، وَ لِهِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا دَفْعُ شَيْعٍ آخَرَ مَكَانَهُ، بِحِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمَهُرُ وَلَا أَلُهُ وَصَلَ إِلَيْهِ بِبَدَلٍ.

ترجیمہ: اوراگرعورت نے نصف مبرے کم ہبہ کر کے مابقی پر قبضہ کرلیا تھا توامام صاحب کے یہاں شوہرنصف پورا ہونے تک (کی مقدارتک) رجوع کرے گا۔اور حضرات صاحبینؓ کے یہاں نصف مقبوض (تک رجوع کرے گا)۔

ادر اگرعورت سے کی سامان کے عوض (اسے مہر بناکر) نکاح کیا اور اس نے سامان پر قبضہ کرلیا، یا قبضہ نہیں کیا، کین وہ سامان شوہر کو ہبہ کر دیا، پھر شوہر نے اسے طلاق قبل الدخول دے دی تو اب وہ اس سے پچھ بھی نہیں واپس لے سکتا۔ اور ازروئے قیاس شوہر بیوی سے سامان کی نصف قیمت واپس لے لے، یہی امام زفر والٹیکٹ کا قول ہے، اس لیے کہ اس صورت میں عین مہر کے نصف کا واپس کرنا واجب تھا (جیسا کہ اس کی بحث گذر چکی ہے)

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ بوقت طلاق شوہر کاحق میہ ہے کہ عورت کی جانب سے قبضہ کردہ چیز کا نصف سلامت رہے، اور وہ نصف اسے آل گیا، اسی وجہ سے عورت کوشی مقبوضہ کے علاوہ کوئی اور چیز دینے کا اختیار نہیں ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب مہر دَین ہو ،اور برخلاف اس صورت کے جب عورت نے وہ سامان اپنے شو ہر کے ہاتھ بچ دیا ۔ ہو ،اس لیے کہ اب وہ بدل کے ذریعے اس تک پہنچا ہے۔

#### للغاث:

﴿ اقل ﴾ كمتر - ﴿ عوض ﴾ سامان، غيرنقود - ﴿ دين ﴾ ادهار -

## عورت کے مہر وصول کر کے واپس کردیے کی صورت کا حکم:

عبارت میں دومسلے بیان کے گئے ہیں (۱) جن میں سے پہلے کا حاصل یہ ہے کہ مثلاً ہندہ کا مہرایک ہزار درہم تھا، ہندہ نے اس میں سے سات سو درہم پر قبضہ کرلیا اور باقی تین سوشو ہر کو ہبہ کردیا، پھراس نے اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی، تو اب اس صورت حال میں حضرت امام صاحب والیا گئے کے یہاں شوہر ہندہ سے مزید دوسو دراہم واپس لے گا، اس لیے کہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے شوہر نصف مسلمی کا مستحق ہے اور ہبہ کے ذریعے نصف سے کم اسے ملا ہے، اس لیے وہ ہندہ سے مزید دوسو درہم واپس لے لے، تا کہ اس کا نصف مکمل ہوجائے۔

حضرات صاحبین یہاں بھی ہبہ کو حط مان کراہے اصل عقد کے ساتھ لاحق کرتے ہیں اور پھر مقبوضہ دراہم یعنی سات سو کے نصف میں شو ہر کار جوع کاحق دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی یہ بیان ہوا ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زید نے ہندہ سے ٹکاح کیا اور دراہم و دنانیر کے علاوہ کوئی سامان اس کا مہر متعین کیا، پھر ہندہ نے وہ سامان زید کو ہبد کر دیا،خواہ قبضہ سے پہلے یا قبضہ کے بعد، بہر دوصورت اگر زید ہندہ کو طلاق قبل الدخول دیتا ہے، تو استحسانا اب وہ ہندہ سے ایک یائی بھی واپس نہیں لے سکتا۔

البت ازروئے قیاس یہاں بھی زیدکواس سامان کی نصف قیمت واپس لینے کاحق ہے اور یہی امام زفر ولیٹھیڈ کامسلک ہے۔ ان
کی دلیل بیہ ہے کہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے شوہر نصف مسلی واپس لینے کاحق دار ہے اور چوں کہ عورت کا بہداس کے حق مسحق سے
ہم آ جنگ نہیں ہے، اس لیے اس کاحق برستور باقی رہے گا، گر جب عورت ہبدکر کے اس سامان کوضائع کر چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب
شوہر کو اس کی قیمت کا نصف ملے گا، اس لیے کہ سامان عقو دوغیرہ میں متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں، لہذا اصل وجوب تو اس
کے نصف کا تھا، گر چوں کہ اب عورت اس کو سپر دکرنے اور دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے اس کی نصف قیمت اسے دینی پڑے گی۔
و جد الاستحسان النے دلیل استحسان وہی ہے جو گذر چکی، یعنی اس طلاق کے وقت عورت کی جانب سے قبضے کردہ چیز کا

و جد الاستحسان النج دیں اسحسان وہی ہے جو لدر پھی، یہ اس طلاق کے وقت فورت کی جانب سے بصد ردہ چیز کا نصف بلاعوض شوہر کے لیے سیح سالم رہتا ہے اور کل کے ہبہ کی صورت میں شوہر کو پورا عین مہر بلاعوض کی آباء اس لیے جب قبل الطلاق بی اس کا مقصد حاصل ہو چکا ہے، تو اب بعد الطلاق اسے کیا خاک ملے گا۔

ولھذا سے یہ بتانا جاہ رہے ہیں کہ بوقت طلاق عورت کے قبضہ کردہ نصف کا شوہ مستحق ہوتا ہے، اس لیے اگر مہر سامان تھا اوروہ موجود ہے تو اب عورت کواس کی جگہ کی اور چیز کا نصف دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لأن العرض مما یتعین۔

بعلاف المنح فرماتے ہیں کہ اگر مہر عین کے بجائے دین ہواور ثابت فی الذمہ ہو، تو اب شوہر نصف مہر کامستی ہوگا، نصف مسلی کانہیں، اس لیے کہ دین مالایتعین کے قبیل سے ہے، الہذا شوہر کاحق نصف مہر سے متعلق ہوگا، نصف مسلی سے نہیں اور اس دین کی جگہ اس کے ہم مثل دوسرے دین کا دینا درست اور جائز ہوگا۔ و بعد لاف النج اس کا حاصل یہ ہے کہ مہر سامان تھا، کیکن عورت نے اسے شوہر کے ہاتھوں بچے دیا اور پھراس نے طلاق قبلی الدخول دے وق ، تو اس صورت میں بھی شوہر بیوی سے نصف مہر رجوع کرے گا، نہ کہ نصف مسمی ، اس لیے کہ شوہر کاحق تو نصف مقبوض بلاعوض ہے اور یہاں اگر چداسے کل ملا ہے، مگر وہ بالعوض ملا ہے، اس لیے بینصف مقبوض کے قائم مقام نہیں ہوگا، اور چول کہ نچے دینے کی وجہ سے اب عورت نصف مقبوض کے دینے پر قادر نہیں ہے، اس لیے اب شوہر نصف مہر لے گا یعنی اس سامان کی نصف قیمت لے گا۔

وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ أَوْ عُرُوْضٍ فِي النِّمَّةِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، لِأَنَّ الْمَقْيُوْضَ مُتَعَيَّنٌ فِي الرَّدِّ، وَ هَذَا، لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تُحُمِّلَتُ فِي النِّكَاحِ فَإِذَا عَيَّنَ يَصِيْرُ كَأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ.

ترجمل: اوراگر کسی نے عورت سے حیوان یا ذھے میں ثابت شدہ سامان کے عوض نکاح کیا تو (اس وقت بھی) یہی تھم ہے، اس لیے کہ مقبوض رد میں شعبین ہے، اور بیاس وجہ ہے کہ نکاح میں (معمولی) جہالت برداشت کرلی جاتی ہے، الہذا جب فئی مقبوض متعین ہوگئی تو ایسا ہوگیا کہ گویا ای پرتسمیہ واقع ہوا تھا۔

### اللغاث:

﴿ حيوان ﴾ جانور۔ ﴿ عووض ﴾ واحد عرض؛ سامان، غيرنقود۔ ﴿ تحمّلت ﴾ تحل كرليا جاتا ہے، برداشت ہوجاتی ہے۔ ﴿ عيّن ﴾ متعين كرديا۔

# عورت کے مہر وصول کر کے واپس کر دینے کی صورت کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور کسی حیوان کو (مثلاً گھوڑا، بیل وغیرہ) اس کا مہر متعین کر دیا، یا کسی کپڑے کومہر متعین کیا اور اُسے اُنے نے میں واجب کرلیا، اور عورت نے مہر شوہر کو ہبہ کر دیا پھرعورت کو دخول سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں بھی ہمارے یہاں شوہرعورت سے پھے بھی واپس نہیں لے سکتا، خواہ عورت نے قبل القبض ہبہ کیا ہویا بعد القبض ۔

امام شافعی رطینیا کے یہاں حیوان یا سامان کا تشمید ہی درست نہیں ہے، اس لیے وہ وجوب مبرمثل کے قائل ہیں، اور امام مالک واحمد مُؤالِّنَا سے اس سلسلہ میں دوروایتیں ہیں (۱) نکاح درست ہے اور شوہر کور جوع کاحق نہیں ہے(۲) جہالت مسلمی کی وجہ سے نکاح ہی فاسد ہے۔

بہر حال ہمارے یہاں تو عقد درست ہے اور شوہر پر اوسط درجے کا حیوان واجب ہوگا، اور بصورت سامان اگر کپڑا مہر تھا تو اوسط درجے کا کپڑا اسے دینا پڑے گا، اور جب عورت یہ چیز اسے ہبہ کردے گی تو اسے رجوع کا حق نہیں ہوگا، اس لیے کہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے عین مقبوض کے نصف کو واپس کرنامتعین ہے، لیکن جب عورت نے وہ پورا شوہر کو ہبہ کردیا تو اب اسے اس کا نصف جمی مل گیا اور نصف مزید مل گیا، خواہ عورت نے قبضہ کیا ہویا نہ کیا ہو، اور اس کا مقصد حاصل ہوگیا (اگر چہ اختلا ف سبب سے حاصل

مواہے) لہذا بعد میں اسے رجوع کا اختیار نہیں ملے گا۔

وهذا النح سے یہ بتانامقصود ہے کہ اس مسئلے سے دو چیزیں ثابت ہوئیں (۱) نکاح کا دارو مدار سہولت اور نرمی اور باہمی افوت وہم دردی پر ہے، اس لیے معمولی جہالت کو برداشت کرلیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ صورت مسئلہ میں حیوان غیر معین اور سامان غیر متحص کے عوض نکاح جائز ہے (۲) دوسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ طلاق کی صورت میں عین مقبوض کا رد متعین ہوتا ہے، چانچے صورت غیر متحین مامان اور حیوان پر ہوا تھا، لیکن جب عورت نے کسی سامان یا جنس حیوان میں سے کسی جنس پر قبضہ کرلیا، تو اسی برتسمیہ کا وقوع مانا جائے گا اور طلاق قبل الدخول کی صورت میں اسی مقبوض کی والیسی متعین ہوگی، البتہ پورا ہبہ کردینے کی صورت میں عورت درسے بری ہوجائے گی۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ عَلَى أَنُ لَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدَةِ، أَوْ عَلَى أَنُ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخُرَى، فَإِنْ وَفَى بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمَّى، لِأَنَّهُ صَلُحَ مَهْرًا وَ قَدْ تَمَّ رَضَاهَا بِهِ، وَ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى، أَوْ أَخْرَجَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، لِأَنَّهُ سَمَّى مَالَهَا فِيهِ نَفْعٌ فَعِنْدَ فُواتِهِ يَنْعَدِمُ رَضَاهَا بِالْأَلْفِ فَيُكُمَلُ مَهْرُ مِثْلِهَا، كَمَا فِي تَسْمِيةِ الْكُرَامَةِ وَالْهَدِيَّةَ مَعَ الْأَلْف.

ترجیم اور جب عورت سے ایک ہزار مہر پراس شرط کے ساتھ نکاح کیا کہ اسے شہرسے باہر نہیں نکالے گا، یااس شرط پر نکاح کیا کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح نہیں کرے گی، تو اگر شوہر شرط پوری کرتا ہے، تب تو عورت کومہر سمی ملے گا، اس لیے کہ سمی میں مہر بننے کی صلاحیت ہے اس پرعورت کی رضامندی بھی ہوگئ ہے۔

لیکن اگرشو ہرنے اس کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کرلیا، یا اسے شہرسے باہر نکال دیا تو اب اس کومہر مثل ملے گا، کیوں کہ شوہر نے ایسی مقدار کومہر متعین کیا تھا جس میں عورت کا نفع تھا، لہذا نفع کے فوت ہونے کی صورت میں عورت کی رضامندی معدوم ہوجائے گا، اس لیے اس کا مہر مثل پورا کیا جائے گا، جیسا کہ ایک ہزار کے ساتھ تکریم اور ہدیے کا تذکرہ کرنا۔

## اللغات:

﴿لا يخرج ﴾ نبين نكاك كار ﴿كوامة ﴾ اعزاز

## مہمتعین کے ساتھ کچھٹر طالگا کرنکاح کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے فاطمہ سے نکاخ کیا اور اس کا مہر ایک ہزار درہم متعین کیا ، ساتھ ہی ساتھ بیشر طبھی لگا دی کہ اسے شہر سے با ہزئیں نکالے گا، یا اس کی موجود گی میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کرے گا، تو شروط فاسدہ کے ہوتے ہوئے بھی یہ نکاح درست اور جائز ہے، یعنی اگر چہ شہر سے باہر نہ نکالے یا دوسرا نکاح نہ کرنے کی شرط، شرط فاسد ہے، کہ اس میں امر مشروع سے نکاح درست ہے، کہ اس میں امر مشروع سے دکالازم آتا ہے، مگر پھر بھی یہ نکاح درست ہے، کیوں کہ پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، البذا یہ نکاح بھی درست ہوگا، اب اگر شو ہرانی شرط پوری کردیتا ہے تو عورت کوم مسلمی ملے گا، خواہ وہ اس کے مہر مثل سے کم ہویا ذاکد ہو۔

دلیل یہ ہے کہ شوہر نے ایک ایسی چیز اورائیی مقدار (الف درہم) کومہر متعین کیا ہے جس میں مہر بننے کی صلاحیت سے اور عورت اسے قبول کر کے اس پر راضی ہو چکی ہے، اس لیے اب وہی مقدار اس کے لیے مہر ہوگی ،خواہ وہ اس کے مہر مثل ہے کم ہویا زاکد ہو۔

لین اگرشوہرا پی شرط پوری نہیں کرتا ہے اور عورت کوشہر سے باہر نکال دیتا ہے، یا اس کی موجود گی میں دوسری عورت سے شادی کر لیتا ہے تو اب عورت کا مہر مثل پورا کیا جائے گا، بشر طیکہ وہ ایک ہزار دراہم سے زائد ہو، کیوں کہ عورت اپنے مہر مثل سے کی پر محض اپنے فائدے کی وجہ سے راضی ہوئی تھی، کہ شہر سے نکلنے میں اجنبی جگہ جانے سے اچھا یہ ہے کہ بہیں پڑے رہو، اس طرح سوکن کے بلانے اور روز روز کے جھکڑ ہے ہم بہتر یہ ہے کہ شوہر کو تنہا اپنے ہی قابو میں رکھو، اگر چہ کم مہر مل رہا ہے لیکن جب شوہر نے شرط پوری نہیں کی، تو اب اُس الف پر عورت کی رضا مندی فوت ہوگئی اور اسے اس کا پورا مہر مثل دیا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے "إذا بوری نہیں طرف فات المشروط" شرط کے فوت ہونے سے مشروط بھی فوت ہوجایا کرتا ہے۔

اور جس طرح اگرشو ہرنے ایک ہزار مہر کے ساتھ عورت کے اعزاز واکرام کرنے اور تکلیف دہ کاموں سے اسے الگ رکھنے کی شرط لگائی، یا ایک ہزار کے ساتھ کپڑے وغیرہ کا ہدید دینے کی شرط لگا کر نکاح کیا اور پھراپی شرط سے مگر گیا، تو اگر عورت کا مہرمثل اللہ ہزار سے زائد ہوتو وہی واجب الف دراہم سے زائد ہوتو وہی واجب ہوگیا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر عورت کا مہرمثل ایک ہزار سے زائد ہوتو وہی واجب ہوگا،کین اگر برابریا کم ہوگا تومسمٰی ہی ملے گا۔

وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا، وَ عَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ أَقَامَ بِهَا فَلَهَا الْأَلْفُ، وَ إِنْ أَخْرَجَهَا فَلَهَا هَوْ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَ لَا يَنْقَصُ عَنِ الْأَلْفِ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْأَلْفُ، وَ قَالَا الشَّرْطَانِ جَمِيْعًا جَائِزَانِ حَتَّى كَانَ لَهَا الْأَلْفُ إِنْ أَقَامَ بِهَا، وَالْأَلْفَانِ إِنْ أَخْرَجَهَا، وَ قَالَ زُفُو رَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ أَقَامَ بِهَا، وَالْأَلْفِ وَ لَا يُزَادُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَ أَصُلُ الْمَسْنَلَةِ فِي الْإِجَارَاتِ فَاسِدَانِ، وَ يَكُونُ لَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا لَا يُنْقَصُ مِنَ الْآلُفِ وَ لَا يُزَادُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَ أَصُلُ الْمَسْنَلَةِ فِي الْإِجَارَاتِ فَى الْإِجَارَاتِ فَى الْإِجَارَاتِ مَتَّهُ الْيُومَ فَلَكَ دِرْهَمْ، وَ إِنْ خِطَتَّهُ غَدًا فَلَكَ نِصُفُ دِرْهَمْ، وَ سَنُبِيّنُهَا إِنْ شَآءَ اللَّهُ.

ترجملہ: اور کسی عورت سے ایک ہزار پر نکاح کیا اس شرط پر کہ اسے اس کے شہر میں رکھے گا، اور دو ہزار پراگر اس کو شہر سے باہر نکالے گا، تو اس سے شہر میں مقیم رکھتا ہے تب تو عورت کو ایک ہزار (ہی) ملے گا، کین اگر اس شہر سے باہر نکالتا ہے، تو (اس صورت میں) اسے اس کا مہر مثل ملے گا جو نہ تو دو ہزار سے زائد ہوگا اور نہ ہی ایک ہزار سے کم کیا جائے گا۔ اور بی تکم حضرت امام صاحب والشمایہ کے یبال ہے۔

حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جائز ہیں، یہاں تک کہ بصورت اقامت بیوی کوایک ہزار ملے گا، اور اگر وہ اسے شہرسے باہر نکالتا ہے تو دو ہزارملیں گے۔

امام زفر رکتینید فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں اور ( دونوں صورتوں میں ) اسے اس کا مہرمثل ملے گا جو نہ تو ایک ہزار

ے کم ہوگا اور نہ ہی دو ہزار سے زائد ہوگا۔ اور اس مسئلے کی دلیل کتاب الا جارات میں ہے، جومصنف کے اس قول کے تحت مذکور ہے، کداگرتم نے اسے آج سی دیا تو ایک درہم ملے گا اور اگر کل سی کر دیا تو نصف درہم ملے گا ، اور ہم (آگے چل کر) ان شاء اللہ اسے بیان کریں گے۔

## اللغاث:

﴿اقام ﴾ شهرايا - ﴿ لا ينقص ﴾ نبيل كم كيا جائ كا - ﴿ خطت ﴾ توني كايا -

## مهرمین مشروط اضافے کی بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ تعمان نے ذاکرہ سے نکاح کیا اور بیشرط لگائی کہ اگر شمیں اس شہر میں رکھوں گا تب تمھارا مہرا یک ہزار رویئے ہے، اور اگرتم کو تمھارے اس شہر سے باہر لے جاؤں گا تب تمھارا مہر دو ہزار رویئے ہوگا، عورت نے اسے منظور کرلیا تو اس کا عقد صحیح ہوجائے گا،لیکن امام صاحب برایش کی کے یہاں صرف شرط اول ہی درست ہوگی اور اگر شوہر اسے اس کے شہر میں رکھتا ہے تو اس کا مہر ایک ہزار رویئے ہوگا، اور شرط ٹانی فاسد ہوگی، یعنی اگر شوہر بیوی کو اس کے شہر سے باہر لے جاتا ہے تو اب دو ہزار مہر کے بجائے اس کا مہر، مہر شل ہوگا جو ایک ہزار سے کم بھی نہیں ہوگا اور دو ہزار سے زائد بھی نہیں ہوگا۔

ایک ہزار سے کم تو اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر عورت کا مہر مثل ایک ہزار سے زائد ہوگا تو اسے قبول شرط سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب کہ شوہر نے اس شرط کو باطل کر کے اسے توڑ دیا۔ اور دو ہزار سے زائد اس لیے نہیں ہوگا کہ بصورت صحب شرط شوہر نے دو ہزار کی مقدار بیان کی ہے اور شرط کو تو ڈکر اس نے تعدی کی ہے ، اس لیے اس پر اس تعدی کا جرمانہ بھی اتنالا گوہوگا جتنا کہ تعدی سے پہلے اس نے بیان کیا تھا یعنی دو ہزار۔

حضرات صاحبین کا مسلک بیہ ہے کہ دونوں شرطیں درست اور جائز ہیں۔ اور دونوں صورتوں میں شوہر کی بات معتبر ہوگی، چنانچداگر وہ بیوی کو لے کرای کے شہر میں رہتا ہے تب تو اسے ایک ہزار مہر لے کرمنھ بندر کھنا ہوگا، اور اگر وہ بیوی کواس کے شہر سے باہر نکال دیتا ہے اور کہیں اور لے کر چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں بیوی کو دو ہزار روپٹے بطور مہرملیں گے۔

امام زفر والشیط فرماتے ہیں کہ صورت مسکلہ کی دونوں شرطیں فاسد ہیں ، اور دونوں صورتوں میں غورت کواس کا مہرمثل ملے گا جو لاینقص من ألف و لا یو اد من ألفین ہوگا۔امام ما لک اورامام شافعی ولٹیٹیلۂ بھی اسی کے قائل ہیں۔

و اصل المسئلة النع فرماتے ہیں کہ اس مسلے میں اختلاف کی دلیل اور بنیاد کتاب الا جارۃ کا وہ مسئلہ ہے جس میں کسی نے درزی کو کپڑے دے کرید کہا کہ اگرتم آج اسے می کر دیتے ہو، تب تو ایک درہم سلائی دوں گا، اور اگرکل دوگے تو نصف درہم دوں گا، چنا نچہ اس مسئلے میں حضرت امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں شرط اول جائز ہے اور شرط ثانی فاسد ہے، حضرات صاحبین کے یہاں دونوں جائز ہیں۔ جب کہ امام زفر ولیٹھیڈ کے یہاں دونوں شرطیں فاسد ہیں۔

صاحب مدایہ نے یہاں حضرات ائمہ کی دلیل ذکر نہیں کی اور کتاب الا جارات کا حوالہ دے کرسب کو خاموش کر دیا، مگر راقم الحروف آپ کے فائدے کی غرض سے بنا بیاور فتح القدیروغیرہ میں بیان کردہ دلیل کامفہوم ذکر کر رہا ہے۔ امام زفر رطیقی نی دلیل میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شو ہر نے شی واحد لیعنی بضع کے مقابلے میں برسبیل بدلیت دومختلف چیز ہیں (الف،الفان) ذکر کی ہیں اور پنہیں معلوم ہے کہ وہ ان میں سے کون سی شرط پوری کرے گا،اس لیے اس کا تسمیہ مجہول ہے اورتشمیہ مجبول ہونے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہے،لہذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں مہرمثل ہی واجب ہوگا۔

حفزات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسلہ میں ذکر کردہ دونوں شرطیں مقید ہیں اور جوشر طبھی شوہر پوری کرے گااس میں عورت کا فائدہ ہوگا، اس لیے دونوں شرطیں درست ہوں گی اور کسی کوبھی فاسد یا باطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیوں کر فاسد کیا جاسکتا ہے جب کہ حدیث پاک میں صاف یہ وضاحت موجود ہے کہ ''المسلمون عند شروطهم'' یعنی مسلمانوں کی باہمی شرطیں معتبر ہوتی ہیں اور اضی کے مطابق تھم لگایا جاتا ہے۔

حضرت امام صاحب برایشاید کی دلیل میہ ہے کہ شرطِ اول اس لیے درست ہے کہ شرطِ اول کے وقت نہ تو شرط ثانی کا وجود تھا اور نہ ہی شرط اول کا کوئی معارض تھا، اس لیے شرط اول والانسمیہ درست ہوگا اور عدم جہالت کی وجہ ہے اس شرط کا اعتبار کر لیا جائے گا، البتہ جب شوہر نے شرط ثانی کا بھی تذکرہ کر دیا، تو اب شرط اول کا معارض بھی ثابت ہوگیا اور تسمیہ بھی مجہول ہوگیا اور چوں کہ میہ معارض اور جہالت شرط ثانی کی وجہ سے معرض وجود میں آئے ہیں، اس لیے فساد کا تعلق بھی شرط ثانی کے ساتھ ضاص ہوگا اور یہی شرط فاسد ہوگی نہ کہ شرط اول، البذا اس صورت میں مہرشل واجب ہوگا اور پہلی صورت میں مسلمی واجب ہوگا۔

وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبُدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْ كَسُ وَالْأَخَرُ أَرْفَعُ، فَإِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوْ كَسِهِمَا فَلَهَا الْأَوْفَعُ، وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ مِنْ أَوْ كَسُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَيْيُفَة وَمَا لِللَّهُ وَلَا لَهَا الْأَوْكُسُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اللَّهُ حُولِ بِهَا فَلَهَا نِصُفُ الْأَوْكُسِ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اللَّهُ حُولِ بِهَا فَلَهَا نِصُفُ الْأَوْكُسِ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّ الْمَصِيْرَ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِتَعَذَّرِ إِيْجَابِ الْمُسَمِّى وَ قَدْ أَمُكَنَ النَّوْكُسِ، إِذِ الْأَقَلُّ مُتَيَقَّنَ، وَصَارَ كَالْحُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ.

وَ لِأَبِى حَنِيْفَةَ وَمَ الْكُوْمِ الْمُوْمِ الْأَصَٰلِي مَهُرْ إِذْ هُو الْأَعْدَلُ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيةِ
وَ قَدْ فَسَدَتُ لِمَكَانِ الْجَهَالَةِ، بِخِلَافِ الْحُلْعِ وَالْإِعْتَاقِ، لِأَنَّهُ لَا مُوْجِبَ لَهُ فِي الْبَدَلِ، إِلَّا أَنَّ مَهُرَ الْمِثْلِ إِذَا
كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْفَعِ فَالْمَرْأَةُ رَضِيَتُ بِالْحَطِّ، وَ إِنْ كَانَ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْكُسِ فَالزَّوْجُ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ،
وَ الْمُعْدَلُ فِي الْمُلْوَقِ قَبْلَ الدُّحُولِ فِي مِثْلِهِ الْمُتْعَةُ، وَ نِصْفُ الْأَوْكُسِ. يَزِيْدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَةِ فَوَجَبَ لِاغْتِرَافِهُ بِالرَّيَادَةِ.

ترجمل: اوراگر کسی عورت ہے اس غلام پریااس غلام پرنکاح کیا،لیکن ان میں سے ایک اوکس ہے اور دوسرا ارفع ، تو اگرعورت کا مبرمثل دونوں میں سے اوقع غلام سے زیادہ مبرمثل دونوں میں سے ارفع غلام سے زیادہ

ہوتو اسے ارفع ملے گا،اورا گر دونوں کے بین بین ہو،تو اُسے اس کا مہر مثل ملے گا اور بیتھم حضرت ابوحنیفہ رکھنٹیلئے کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین ٌ فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں عورت کو اوکس غلام ملے گا اور اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیا،تو ان تمام صورتوں میں بالا جماع اسے اوکس کا نصف ملے گا۔

حضرات صاحبینؑ کی دلیل میہ ہے کہ ایجاب مسلی کے متعذر ہونے ہی کی وجہ سے مہرمثل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور (یہاں)اوکس کو واجب کرناممکن ہے، کیوں کہ اقل متیقن ہوتا ہے، لہذا پی خلع اوراعمّاق علی مال کی طرح ہوگیا۔

حضرت امام ابوصنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ موجب اصلی مہر مثل ہے، اس لیے کہ وہی اعدل ہے، اور صحت تسمیہ کی صورت میں ہی اعدل سے عدول کیا جاتا ہے اور (صورت مسئلہ میں) جہالت کی وجہ سے تسمیہ فاسد ہوگئ ہے (اس لیے اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا) برخلاف خلع اور اعماق کے، کیوں کہ اس کے لیے بدل میں کوئی موجب نہیں ہے، البتہ جب عورت کا مہر مثل ارفع غلام سے زائد ہوگا تو وہ خود کم کرنے پر راضی ہے، اور اگر اوکس سے کم ہوگا تو شو ہر زیادہ دینے پر راضی ہے، اور طلاق قبل الدخول کے وقت اس جسی صورت میں متعہ واجب ہے، لیکن عاد تا نصف اوکس متعہ سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے شو ہر کے زیادتی کا معترف ہونے کی وجہ سے نصف اوکس کو واجب کیا گیا۔

## اللغاث:

﴿ او کس ﴾ گُنیا، ما تھا۔ ﴿ مصیر ﴾ رجوع۔ ﴿عدول ﴾ پھرنا، بننا۔ ﴿ موجب ﴾ سبب۔ ﴿ حطّ ﴾ گرانا، کمي کرنا۔

## مختلف القيمة دوغلامول ميس سے غير متعين طور برايك كومبر بنانا:

عبارت اگرچہ بڑی طویل اور درازنفس ہے، گراس میں بیان کردہ مسئلہ نہایت ہی آسان اور سہل ہے، مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور سامنے موجود دوغلاموں میں سے ایک کومبر بنایا کہ یا تو میں بیغلام تہمیں دوں گایا تو یہ دول گا، اب ان دونوں غلاموں کی مالیت مختلف نکل آئی مثلاً ایک پانچ سودرہم کی مالیت کا ہے اور دوسرا ایک ہزار کی مالیت کا ۔ تو اس سلطے میں حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کا مسلک تو یہ ہے کہ عورت کے مہرشل پر اس کے مہر کا دارو مدار ہوگا اور یہ دیکھا جائے گا کہ عورت کا مہرشل ان میں سے اوکس غلام سے کم ہے، یا ارفع غلام سے زائد ہے، یا ان کے بین بین ہے۔

اگرعورت کا مہرمثل اوکس غلام ہے کم ہوگا تو اسے اوکس غلام ہی بطور مہر ملے گا ، اور اگر اس کا مہرمثل ارفع بیعنی زیادہ مالیت والے غلام سے زائد ہوگا ، تو اسے ارفع غلام ہی بطور مہر ملے گا اور اگر اس کا مہرمثل ارفع اور اوکس کے مابین ہوگا تو اس صورت میں اسے مہرمثل ملے گا۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں عورت کو اوکس غلام مہر میں ملے گا،خواہ وہ اس کے مہرمثل سے کم ہو، یا اس کا مہرمثل ارفع سے زیادہ ہو، یا دونوں کے بین بین ہوبہر صورت اسے اوکس غلام ہی بطور مہر ملے گا۔

لھما سے حضرات صاحبینؓ کی دلیل بیان کی گئ ہے، دلیل سے پہلے ایک ضابطہ یاد رکھیں، ضابطہ یہ ہے کہ حضرت امام صاحب راتیجائے کے یہاں بضع کا بدل اصلی مہرمثل ہے اورصحت تسمیہ کے وقت عورت کے فائدے کی خاطر اس سے عدول کیا جاسکتا ہے،اور حضرات صاحبین ہے یہاں بضع کا بدل اصلی مہر سلمی ہےاور مہر مثل کی طرف تو مہر سلمی کے من کل وجہ فاسد ہونے کی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے۔

اب دلیل کا حاصل میہ ہے کہ صاحبین کے یہاں مہرسٹی اصل ہے، الہذا جب تک اصل پھل کرناممکن ہوگا، بدل یعنی مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اور صورت مسئلہ میں اوکس غلام کومبر بنا کر اصل یعنی مسلی پڑھل کرناممکن ہے، کیوں کہ اوکس قیمت اقل ہے اور اقل متعین ہوا کرتا ہے، الہذا یہاں بھی وہ اقل قیمت والا اوکس غلام عورت کا مہر ہوگا اور مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔

اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مثلاً ایک شخص نے مال کے عوض اپنی بیوی سے ضلع کیا اور بیوی نے علی ہذا العبد أو علی ہذا العبد أو علی ہذا العبد او علی ہذا العبد کے کلمات کہہ کر دوغلاموں میں سے کسی ایک کوعوض بنایا، یا کسی نے مال لے کراپنے غلام کوآزاد کیا اور غلام نے ایسا کیا اور ان کی مالیت مختلف نکلی، تو ان دونوں صورتوں میں شوہر اور آقا کو دونوں غلاموں میں سے جواوکس ہوگا وہی ملے گا، اس لیے کہ اقل ہونے کی وجہ سے وہی متعین اور شخص ہوگا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جواوکس غلام ہے وہی عورت کو بطور مہر ملے گا۔

و لأبی حنیفة النع حضرت امام صاحب والینمیل کے یہاں مساوی اور عدل وانصاف کی رو سے مہر مثل ہی بضع کا بدل اصلی ہے ، اور صحت تسمید کی صورت میں عورت کے فائد ہے کو دیکھتے ہوئے اس سے عدول کر لیا جاتا ہے، لیکن صورت مسئلہ میں شوہر نے علی ھذا العبد او علی ھذا العبد کے کلمات کہہ کرمسمی میں شک اور تر دد پیدا کر دیا ہے اور شک کی وجہ سے تسمید فاسد ہوجاتا ہے ، لہٰذاا ب اس کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے اور موجب اصلی اور بدل واقعی اور حقیقی یعنی مہر مثل ہی کوواجب کیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہی اعدل ہے اور کی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ہے۔

بعلاف المحلع سے صاحبین کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کو خلع اور اعماق علی مال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بدل ہونے کے حوالے سے ان کا کوئی موجب اصلی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ بدون ذکر بدل بھی بیٹا بت ہوتے ہیں اور تا قیامت بدون بدل کے باقی رہتے ہیں، اس کے برخلاف بدون تسمیہ نکاح کا ثبوت تو ہو جا تا ہے، مگر اس کی بقاء کے لیے بدل ضروری ہے، لہٰذا جب ان میں اور نکاح میں فرق ہے، تو ان پر نکاح کو قیاس کرنا کہاں کی دائش مندی ہے۔

الآ أن المنح امام صاحب را تشاید کے اصول پر ایک طالب علمانہ اشکال کا جواب ہے، اشکال بیہ ہے کہ حضرت امام صاحب کے یہال جب مہر مثل اعدل ہے اور وہی بضع کا بدل اصلی ہے تو پھر ان کے یہاں تینوں صورتوں میں مہر مثل ہی واجب ہونا چاہیے،خواہ عورت کا مہر مثل اوکس سے کم ہویا ارفع سے زائد ہویا دونوں کے مابین ہو، کیکن ایسانہیں ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟۔

صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی تھم تو وہی ہے جو آپ فرمارہے ہیں،لیکن جب عورت کا مہر مثل ارفع غلام سے بھی ارفع (زائد) ہے اور پھر بھی عورت ارفع غلام کو لینے پر راضی ہے تو گویا وہ اپنا حق کم کرنے پر راضی ہے،اور جب خودصا حب حق اپنا حق کم کرنے پر ہے راضی، تو کیا کرے گا ہے چارہ قاضی۔

اسی طرح دوسری صورت میں جب عورت کا مہرمثل اوکس غلام ہے کم ہے اور شوہراہے اوکس دینے پر راضی ہے، تو اس میں امام صاحب یا ان کے ضابطے کا کیا قصور ہے؟ ارب بھائی وہ شوہر کا مال ہے اور اسے اپنے مال میں ہر طرح کے تصرف کا حق ہے،

والواحب فی الطلاق ہے بھی ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال میہ ہے کہ امام صاحب رطیقیائے کے یہاں جب ان صورتوں میں سمیہ فاسد ہے (اس لیے وہ مہرمثل کو واجب قرار دیتے ہیں ) تو اگر شوہر قبل الدخول بیوی کو طلاق دیتا ہے تو متعہ واجب ہونا چاہیے، حالا نکہ صورت مسکلہ میں تو طلاق قبل الدخول کے وقت متفقہ طور پر نصف اوکس کو واجب قرار دیا گیا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟۔

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی خواہ مخوابی اعتراض نہ کیا کرو، پس و پیش کو دیھے کہ بات سیجیے، ہمارے امام صاحب وطیقید اصول اور ضوابط کے بڑے کیے اور پابند ہیں، ٹھیک ہے اس صورت میں متعہ بی واجب ہونا چاہیے، کیکن عام طور پر نصف اوکس متعہ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور شوہر نے اوکس غلام کومہر بنا کر اس بڑھوتری اور زیادتی کا زبان حال سے اقرار کرلیا ہے، اس لیے صنف نازک کے فائدہ کی خاطر ہم نے متعہ کوچھوڑ کر یہاں نصف اوکس کو واجب کیا، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت یا کسی مقام کا متعہ نصف اوکس سے زائد ہوگا، تواب ہمارے یہاں متعہ واجب ہوگا، نصف اوکس نہیں۔

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيةُ، وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ، وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعُطَاهَا ذَالِكَ وَإِنْ شَاءَ أَعُطَاهَا قَيْمَتَهُ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَى هذِهِ الْمَسْئَلَةِ أَنْ يُسَمَّى جِنْسَ الْحَيَوَانِ دُوْنَ الْوَصْفِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ لَا تَجُوزُ التِّسْمِيةُ الْوَصْفِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ لَا تَجُوزُ التِّسْمِيةُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا. لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا لَا يَصْلُحُ ثَمَا فِي الْبَعْ لِا يَصْلُحُ مُ سَمَّى فِي النِّكَاحِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَاوَضَةٌ.

وَ لَنَا أَنَّهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ فَجَعَلْنَاهُ الْتِزَامَ الْمَالِ الْبِتِدَاءً حَتَّى لَا يَفْسُدَ بِأَصْلِ الْجَهَالَةِ، كَالدِّيَةِ وَالْأَقَارِيْرِ، وَ شَرَطْنَا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى مَالاً وَسَطُهُ مَعْلُومٌ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنَ، وَ ذَلِكَ عِنْدَ إِعْلَامِ الْجِنْسِ، لِأَنَّهُ يَفُونُ وَالْوَسَطِ، وَالْوَسَطِ، وَالْوَسَطُ ذُو حَظٍّ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ، لِأَنَّهُ لَا وَسَطَ لَهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَ الرَّدِئِ وَالْوَسَطِ، وَالْوَسَطُ ذُو حَظٍّ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ، لِأَنَّهُ لَا وَسَطَ لَهُ لِلْخَتِلَافِ مَعَانِي الْأَجْنَاسِ، وَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ وَالْمُمَاسَكَةِ. أَمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُصَامِحَةِ، وَ إِنَّمَا يَتَخَيَّرُ، لِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيْمَةِ، فَصَارَتُ أَصُلًا فِي حَقِّ الْإِيْفَاءِ، وَالْعَبْدُ أَصُلُ تَسْمِعَةً فَتَخَتَّرُ مُنْفَعَا.

اوسط درجے کا حیوان (بطورمبر) ملے گا،اور شوہر کواختیار ہوگا اگر چاہتو وہ حیوان دیدے اور اگر چاہتو اس کی قیمت دیدے۔ سی صاحب ہدایہ ویلتے علی کہ اس مسئلے کا مفہوم سے ہے کہ حیوان کی جنس بیان کردے، نہ کہ وصف بایں طور کہ شوہر عورت سے گھوڑے یا گدھے (کی جنس) پر نکاح کرے، تو تسمیہ جائز نہیں ہے اور مہر مثل واجب ہوگا۔ نہیں جائز نہیں ہے اور مہر مثل واجب ہوگا۔

حضرت امام شافعی مِلینیمیائه فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مہرمثل واجب ہوگا، اس لیے کہان کے یہاں جو چیز رہے میں ثمن نہیں بن عتی، وہ مہر بھی نہیں بن عتی، اس لیے کہ بچے اور نکاح میں سے ہرا یک عقد معاوضہ ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح معاوضہ مال بغیر المال ہے، اس لیے ابتداءتو ہم نے مال کولازم قرار دے دیا، تا کہ اصل جہالت ہے بھی فاسد نہ ہو، جیسے دیت اور اقرارات، اور جانبین کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے پیشر طبھی لگا دی کہ منمی ایسا مال ہوجس کا وسط معلوم ہواور پیشر طبنس کے معلوم ہونے کی صورت میں محقق ہوگی، اس لیے کہنس عمدہ، گھٹیا اور اوسط درجے پر مشتمل ہوتی ہے اور وسط ان دونوں سے حصہ لیتا ہے۔

برخلاف جہالت جنس کے، اس لیے کہ اجناس کے معانی مختلف ہونے کی وجہ سے جنس کا کوئی وسط نہیں ہوتا۔ اور برخلاف بیج کے، اس لیے کہ بیچ کا دارومدار تنگی اور ٹال مٹول پر ہے۔ رہا نکاح تو اس کا مدارچٹم پوٹی پر ہے۔ اور شوہر کواس وجہ سے اختیار دیا جائے گا کہ وسط کی معرفت قیمت سے ہوگی اس لیے ادائیگی کے حوالے سے قیمت اصل ہوگی اور غلام ازروئے تسمیہ اصل ہے، اس لیے شوہر کوان کے مابین اختیار حاصل ہوگا۔

### اللغاث:

﴿تسمیه ﴾ طے کرنا۔ ﴿وسط ﴾ درمیانے درج کا۔ ﴿مخیر ﴾ اختیار والا ہے۔ ﴿فرس ﴾ گھوڑا۔ ﴿حمار ﴾ گدھا۔ ﴿دابة ﴾ جانور۔ ﴿اقاریر ﴾ واحد اقر ار ؛ اپ آپ پر لازم کردہ مال۔ ﴿إعلام ﴾ اطلاع وینا۔ ﴿مضایقه ﴾ تنگی کرنا۔ ﴿مماسکة ﴾ روے رکھنا۔ ﴿مسامحة ﴾ چثم یوثی کرنا، فیاضی کرنا۔

## غير معين جانور كومهر بنانا:

حل عبارت سے پہلے یہ یادر کھیں کہ کتاب میں جنس سے مرادنوع حیوان ہے، جیسا کہ فقہائے کرام کی یہی اصطلاح ہے کہ ان کے یہاں اہل منطق کی جنس نوع کے درجے کی ہوتی ہے۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایسے حیوان کومہر بنایا جس کی جنس بیان کردی مثلاً یوں کہا کہ میں نے گھوڑے یا گلہ ھے یا بیل کے عوض تم سے نکاح کیا،لیکن اس کی صفت اور اس کے اوصاف نہیں بیان کیے، یعنی یہ وضاحت نہیں کی کہ میں نے جید، یا اوسط یا ردی کے عوض نکاح کیا، تو ہمارے یہاں تسمیہ بھی صبحے ہے اور نکاح بھی صبحے ، البتہ شوہر پر اوسط در ہے کا حیوان لازم ہوگا اور اسے یہ اختیار بھی اگر چاہتو حیوان مسمیٰ میں سے اوسط در ہے کا حیوان دیدے اور اگر چاہتو اس کی قبت دے دے، امام مالک اور امام احمد مالت علیہ بھی اس کے قائل ہیں۔

صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ امام قدوری کے قول کا مطلب یہی ہے کہ شوہرجنس حیوان کو بیان کر دے، اگر چہ وصف ہے کوئی

بحث نه کرے، لیکن اگر جنس کو بھی بیان نہیں کیا اور مطلق دابہ پر نکاح کیا تو بہتسمیہ درست نہیں ہوگا اور اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔

امام شافعی طبیطید فرماتے ہیں کہ میاں کس چکر میں ہو، دونوں صورتوں میں مہرشل واجب ہوگا،ان کی دلیل ہے ہے کہ ہروہ چیز جو بچھ میں ثمن بنیل مسلم شافعی طبیطید فرماتے ہیں کہ میاں کسی جو بچھ میں ثمن بنیل مسلم کسی میں مہر بھی نہیں بن سکتی (کیوں کہ نکاح اور بیچ دونوں عقد معاوضہ ہیں) اور حیوان غیر موصوف چوں کہ بیچ میں ثمن نہیں بن سکتا، اس لیے نکاح میں وہ مسلم بھی نہیں ہوسکتا، لہذا اس کا تسمیہ فاسد ہوگا اور فساد تسمیہ کی صورت میں مہرشل واجب ہوگا،خواہ حیوان کی جنس بیان کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت والا ہم بھی نکاح کوعقد معاوضہ مانے ہیں، لیکن ابتداء ہیں چوں کہ کمی بلاعوض کے شوہراپنے اوپر مال لازم کرتا ہے، اس لیے کہ ازروئے ابتداء نکاح عقد معاوضہ بالمال بغیر المال ہے اور جس طرح دیت اور اقرار وغیرہ میں عوض مالی کے بغیر التزام مال ہوتا ہے اور بیان وصف کے بغیر ریدرست رہتے ہیں، اسی طرح نکاح میں بھی ابتداء التزام مال من غیرعوض ہوتا ہے، اس لیے ہی بیان وصف کے بغیر درست ہوگا، البتہ زوجین میں سے ہرایک کی رعایت کے پیش نظر ہم نے مسلمی کے ایسا مال ہونے کی شرط لگائی ہے جس کا وسط معلوم ہواور کسی بھی چیز کا وسط اسی وقت معلوم ہوگا جب اس کی جنس معلوم ہو، کیوں کہ جنس ہوئے ردی دونوں سے حصہ لیتا ہے، بایں طور کہ وسط جید کی طرف نبست کرتے ہوئے ردی ہواور ردی دونوں سے حصہ لیتا ہے، بایں طور کہ وسط جید کی طرف نبست کرتے ہوئے ردی ہواور ردی کی طرف نبست اور مقابلہ کی صورت میں جید ہے، اور اس لیے بھی کہ حید الأمود أو ساطها کے تحت وسط واجب کیا ہے، مگر چوں کہ اس کا وجوب اور علم وجود جنس اور علم جنس پر موقوف کے بیان جنس کی صورت میں نکاح کو جائز قرار دے دیا۔

اس دلیل کا حاصل یہ ہے نکاح ابتداء التزام مال ہے اور انتہاء عقد معاوضہ ہے، ابتداء کی طرف نظر کرتے ہوئے تو اسے اصل جہالت یعنی فقدان جنس کی صورت میں بھی درست ہیں۔ اور جہالت یعنی فقدان جنس کی صورت میں بھی درست ہیں۔ اور انتہاء کی طرف نظر کرتے ہوئے جہالت یسیرہ یعنی فقدان وصف کی صورت میں بھی ناجا تز ہونا چاہیے جیسے کہ نتے ،اس لیے ہم نے نکاح کی دونوں حیثیتوں کا اعتبار کیا اور یوں کہا فقدان جنس کی صورت میں تو ناجا تز، البتہ فقدان وصف کی صورت میں درست اور جا تز ہے۔ بخلاف جھالة المجنس المنے فرماتے ہیں کہا گرکسی چیز کی جنس ہی مفقود ہولیتی نوع کا بیان نہ ہواور صرف دابہ یا مطلق حیوان پر نکاح کیا گیا تو تسمید درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اجناس (انواع) کے معانی مختلف ہوتے ہیں، لہذا کسی غیر متعین پر اسے محتول کرنا دشوار ہوگا، اس لیے اس صورت میں مہرشل واجب ہوگا۔

بعلاف البیع المح سے امام شافعی کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت والا نکاح کوئیج پر قیاس کرنا اور یہاں بھی جہالت بیسرہ کو نہ برداشت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیج میں تنگی اور جلدی ہوتی ہے اور ہر عاقد دوسرے سے جلدی خمٹنا اور چھنکارا پانا چاہتا ہے، جب کہ اس کے برخلاف نکاح میں زمی اور بیشگی ہوتی ہے، اس لیے نکاح میں جہالت بیسرہ کو برداشت کرلیا جاتا ہے، اگر آپ نکاح کوبھی سخت بنادیں گے تو درواز ہ نکاح بند ہوجائے گا، جب کہ حدیث شریف میں اس درواز ہے کو وسیع اور کشادہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

و انتما یت حیر سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں جب احناف کے یہاں مسمی معتبر ہے تھ پھر شو ہر کوحیوان یا اس کی قیمت اوا کرنے کے مابین اختیار کیوں دیا گیا ہے، ضابطہ تو یہی ہے کہ جب تک مسمٰی کی اوا لیگی ممکن ہواس کی قیمت نہیں دی جاتی ، پھر آپ نے یہاں شو ہر کوکس بنیاو پر بیاختیار دیا ہے۔

صاحب ہدایہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ محتر م ہم نے شوہر پر مطلق حیوان نہیں، بلکہ اوسط درجے کا حیوان واجب کیا ہے اور اوسط کی معرفت قیمت کے ذریعے حاصل ہوگی، اس لیے ادائیگی کے حوالے سے تو قیمت ہی اصل ہوگی، مگر چوں کہ حیوان ہی اصل تسمید ہے اور اس کی ادائیگی ممکن بھی ہے، اس لیے اسے یک سرنظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا، اس لیے شوہر کو قیمت یا اصل تسمید دونوں میں ہے کی ادائیگی کا مکلف بنائیں گے۔

#### ينمبيه:

والعبد أصل تسمية النح اگرآپ غوركري تو عبارت والعبد كے بجائے والحيوان ہونی چاہيے، كيوں كه مسله إذا تزوجها على حيوان النح ہے متعلق ہے، مگراللہ جانے كيا بات ہے كہ ہدايہ كے كى بھی شارح نے اس سے بحث نہيں كى ہے۔ والله أعلم بحقيقة الحال (عبدالحليم قاسمي بستوي)

وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ فَلَهَا مَهُرُ الْمِثْلِ، وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الثَّوْبَ وَ لَمْ يَزِدُ عَلَيْهِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ هَذِهِ جَهَالَةُ الْجِنْسِ، إِذِ القِيَابُ أَجْنَاسٌ، وَ لَوْ سَمَّى جِنْسًا بِأَنْ قَالَ هَرَوِيَّ تَصِحُّ التِّسْمِيَةُ، وَ يُحَيَّرُ الزَّوْجُ، هلاهِ جَهَالَةُ الْجِنْسِ، إِذِ القِيَابُ أَجْنَاسٌ، وَ لَوْ سَمَّى جِنْسًا بِأَنْ قَالَ هَرَوِيَّ تَصِحُ التِّسْمِيَةُ، وَ يُحَيَّرُ الزَّوْجُ، لِمَا بَيَّنَا، وَ كَذَا إِذَا لِمَا بَيَّنَا، وَ كَذَا إِذَا إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ التَّوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، وَ كَذَا إِذَا لِمَا بَيَّا، وَ كَذَا إِذَا سَمَّى مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا وَ سَمَّى جِنْسَهُ دُونَ صِفَتِهِ، وَ إِنْ سَمِّى جِنْسَهُ وَ صِفَتَهُ لَا يُحَيَّرُ، لِلَّانَ الْمَوْصُوفَ مَعْدُمُ النِّمَةِ ثُبُونًا وَ سَمَّى جِنْسَهُ دُونَ صِفَتِهِ، وَ إِنْ سَمِّى جِنْسَهُ وَ صِفَتَهُ لَا يُحَيَّرُ ، لِلَّانَ الْمَوْصُوفَ مَعْدُمُ النِّمَةِ ثُبُولُونًا وَ سَمَّى جِنْسَهُ دُونَ صِفَتِهِ، وَ إِنْ سَمَّى جِنْسَهُ وَ صِفَتَهُ لَا يُحَيَّرُهُ وَلَا وَ سَمَّى عَرِيْكُ الْمَوْصُوفَ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَةِ ثُبُولًا صَحِيْحًا.

ترجیلہ: اورا گرعورت سے کسی غیر موصوف کیڑے کے عوض نکاح کیا، تواسے مہمثل ملے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے صرف توب کا ذکر کیا اور اس پراضا فینہیں کیا، کیول کہ کیڑے مختلف ہوتے ہیں۔

اورا گرتوب کی جنس بیان کردی اور یوں کہا کہ ہروی کپڑے تو تسمیہ صحیح ہے، اور شوہر کوا ختیار ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔اورا یسے ہی ظاہرالروایہ کے مطابق جب شوہر نے کپڑوں کے بیانِ وصف میں مبالغہ کردیا ہو، اس لیے کہ کپڑے ذوات الامثال میں سے نہیں ہیں، اوراس طرح جب کسی مکیلی یا موزونی چیز کومہر متعین کیا اوراس کی جنس بیان کی،صفت بیان نہیں گی۔

اورا گرشو ہرنے اس کی جنس اور صفت دونوں بیان کر دیں، تو اب اسے اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے جس کا بھی وصف بیان کر دیا جائے وہ ذمہ میں کامل طور پر ثابت ہوتا ہے۔

#### اللّغاث:

# غيرموصوف كيرايا كوئي مكيلي وموزوني چيزمهر بنانا:

عبارت میں ایک بی مسئلے کی گشتیں بیان کی گئی ہیں: (۱) چنا نچہ پہلی شق تو یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے نکاح کیا اور کپڑے کومہر بنایا، کین اس نے کپڑے کی نوع بیان نہیں کی ، صرف جنس یعنی ثوب بیان کیا، تو اس صورت میں با تفاق ائمہ تسمیہ فاسد ہوگا اور عورت کو مہر مشل سے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی مختلف قسمیں اور نوعیں ہیں اور جب شوہر نے کی ایک نوع یافتم کی تعیین نہیں کی ، تو فلام ہے کی خاص نوع پراسے محمول کرنا ترجیح بلا مرج ہوگی ، اس لیے اس صورت میں تسمیہ فاسد ہوگی اور مہر مشل واجب ہوگا۔ کما هو الحکم عند فساد التسمیة۔

(۲) مسئلہ کی دوسری شق یہ ہے کہ شوہر نے بیان توب کے ساتھ ساتھ اس کی نوع اور تیم بھی بیان کردی اور ہروی یا مروی کیڑے میں سے کسی (مثلاً) کی تعیین کردی تو اب تسمیہ درست ہوگا،اور شوہر کو وسط سٹی یا اس کی قیمت ادا کرنے کا اختیار ہوگا۔ دلیل وہی ہے جواس سے پہلے والے مسئلے میں بیان ہوئی، کہ تعیین اوسط کے لیے قیمت کا سہار الینا پڑے گا۔

و تحدا إذا بالغ النع النع فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے کپڑے کا خوب وصف بیان کیا، حتی کہ اس کی لمبائی، چوڑ ائی، سائز اور اس کی چیک دمک کوبھی متعارف کرا دیا، تو ظاہر الروایہ کے مطابق اس صورت میں بھی شوہر کوسٹی یا اس کی قیمت ادا کرنے کے ماہین اختیار دیا جائے گا، کیونکہ کپڑا ذوات الامثال میں سے نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کپڑے کو ہلاک کر دے تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اس کامثل نہیں، لہذا جب کپڑا ذوات القیم میں سے ہے تو اس کومہر بنانے کی صورت میں صحب تشمیہ کے وقت اوسط درجے کا کپڑا دینے کے لیے قیمت کا سہار الین ہوگا، اس لیے یہاں بھی شوہر کو اختیار ہوگا۔

صاحب ہدایہ نے ظاہرالروایۃ کہدکرامام صاحب را لیٹھائے ہے منقول اس روایت سے احتر از کیا ہے جس میں وہ مبالغہ کی صورت میں شوہر کا اختیار سلب کر لیتے ہیں۔

(۳) مسکے کی ایک شق میہ ہے کہ اگر شوہر نے کسی مکیلی یا موزونی چیز کومہر بنایا (گندم، جو وغیرہ) اور اس کی جنس تو بیان کردی، گر اس کی صفت بیان نہیں کی تو اس صورت میں بھی اسے قیمت یا اوسط در ہے کامسمی دینے کا اختیار ہوگا،کیکن اگر یہاں شوہر نے جنس کے ساتھ ساتھ صفت بھی بیان کردی، تو اب اس کا اختیار ختم ہوجائے گا۔ اور اسے ادائے سلمی پرمجبور کیا جائے گا اس لیے کہ مکیلات وموزونات میں سے جس کا بھی وصف بیان کر دیا جائے وہ صحیح اور کما حقہ ذمہ میں ثابت ہوتی ہے، اور جب وہ کما حقہ ثابت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتی ہوجاتے ہوجاتے

فَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا، لِأَنَّ شَرْطَ قُبُولِ الْخَمْرِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَاسِدٌ فَيَصِحُّ النِّسُوعَةُ النَّسُمِيَةُ لِمَا أَنَّ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَ يَلْغُو الشَّرُطُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ يَنْظُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، للْكِنْ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ لِمَا أَنَّ الْمُسَلِّمِ فَوَجَبَ مَهُرُ الْمِثْلِ. الْمُسَلِّم فَوَجَبَ مَهُرُ الْمِثْلِ.

ترجمل: اوراگر کسی مسلمان نے خمر یا خزیر کے عوض نکاح کیا تو نکاح جائز ہے اور عورت کے لیے مہمثل ہے، اس لیے کہ قبولیت خمر

کی شرط، شرط فاسد ہے، لہٰذا نکاح صحیح ہوگا اور شرط فاسد ہوجائے گی ، برخلاف بیچ کے ، اس لیے کہ بیچ شروط فاسدہ سے باطل ہوجاتی ہے، لیکن شمیہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے حق میں مسلمی (خمر ، خزیر ) مال نہیں ہے ، اس لیے مہرمثل واجب ہوگا۔

## شراب یا خزیر کومهر بنانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے شراب یا خزیر کوم پر بنا کر کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کا نکاح درست ہے، اور عورت کوشر اب یا خزیر کوم پر بنا کر کسی عورت کوشر اب یا خزیر کے قبول کرنے کی شرط لگائی ہے اور یوشراب یا خرکی جگہ میر مثل ملے گا، نکاح تو اس لیے درست ہے کہ اگر چہ شو ہر نے خریا خزیر کے قبول کرنے کی شرط لگائی ہے اور نیاح فاسد ہے، مگر چوں کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسدہ وگا اور نکاح برستور باتی رہے گا، البتہ ایک مسلمان کے حق میں شراب یا خزیر کا تملک اور ان کی تملیک محال ہے، اس لیے اس کا تسمیہ فاسدہ وگا اور فساد تسمیہ کی صورت میں میر مثل واجب ہوتا ہے، البندا یہاں بھی مہر مثل ہی واجب ہوگا۔

بحلاف البیع فرماتے ہیں کہ بیج کا مدار چوں کہ نگی پر ہے،اس لیے بیج شروط فاسدہ سے فاسد ہوجاتی ہے، چنانچہ اگر کسی شخص نے بیج میں خمریا خزیر کوشن بنایا تو بیج فاسد ہوجائے گی، مگر نکاح کا دارومدار چوں کہ مسامحت اور نرمی پر ہے،اس لیے نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوگا۔

## اللغاث:

## ﴿ حمر ﴾ شراب ﴿ يلغو ﴾ لغو هو جائكا - ﴿ تسمية ﴾ مقرركرنا ، طيكرنا ـ

فَإِنْ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً عَلَى هٰذَا الدَّنِّ مِنَ الْحَلِّ فَإِذَا هُو حَمْرٌ فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِّكُا يَهُ، وَ قَالَا لَهَا مِثُلُ وَزَنِهِ حَلَّا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هٰذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُو حُرُّ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُا يَهُ وَ مُحَمَّدٍ مِثُلُ وَزَنِهِ حَلًا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هٰذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُو حُرُّ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة وَحَالُكُا يَهُ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُكُا يَهُ مَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسُلِيمِ، وَ أَبُوحَنِيْفَة وَحَالُكُا يَهُ مَا أَوْ مَثْلُهُ إِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَ أَبُوحَنِيْفَة وَحَالُكُ الْعَبْدُ الْمُسَمِّى قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَ أَبُوحَنِيْفَة وَحَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

وَ مُحَمَّدٌ رَحَانًا عَلَيْهُ يَقُولُ الْأَصُلُ أَنَّ الْمَسَمَّى إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَلَوْسُفُ يَتْبَعُهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى، لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ إِلَيْهِ ذَاتًا، وَالْوَصُفُ يَتْبَعُهُ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى، لِنَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيةُ أَبْلَعُ فِي التَّعْرِيْفِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُعَرِّفُ الْمُهَامِيةَ، وَ لِأَنَّ الْمُسَمِّى مِثْلُ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيةُ أَبْلَعُ فِي التَّعْرِيْفِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُعَرِّفُ الْمُهَامِيةَ، وَ الْإَسْرَاقُ تُعْرِيْفُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُعَرِّفُ الْمُهَارِ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيةُ أَبْلَعُ فِي التَّعْرِيْفِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُعَرِّفُ الْمُسَمِّى مِثْلُ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَ لَيْسَ بِتَابِعِ لَهُ، وَالتَّسْمِيةُ أَبْلَعُ فِي التَّعْرِيْفِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُعَرِّفُ الْمُعَدِّمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْصُلُولُ اللهُ مَن اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ يَاقُولُتُ فَإِذَا هُو زُجًاجٌ لَا يَنْعَقِدُ الْعَقُدُ لِإِخْتِلَافِ

الْجِنُسِ، وَ لَوُ اِشْتَرَىٰ عَلَى أَنَّهُ يَاقُوْتٌ أَحْمَرُ فَإِذَا هُوَ أَخْضَرُ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِاتِّحَادِ الْجِنُسِ، وَ فِي مَسْأَلَتِنَا الْعَنْدُ مَعَ الْحُرِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْخَمْرُ مَعَ الْخَلِّ جِنْسَانِ لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ فِي الْمَقَاصِد.

تنزجملہ: پھراگر کسی عورت ہے سرکے کے اس ملکے پر نکاح کیا، کیکن وہ خمر ( کاملکہ ) نکلاتو امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں عورت کومہر مثل ملے گا، حضرات صاحبین ؓ فرماتے ہیں عورت کو ملکے کا ہم وزن سرکہ ملے گا۔

اورا گرکسی عورت سے اس غلام کے عوض نکاح کیا ، لیکن وہ آزاد نکلا تو حضرات طرفینؓ کے یہاں مہرمثل واجب ہوگا۔حضرت امام ابو پوسف طلتے پائے فرماتے ہیں کہ قیمت واجب ہوگی۔

امام ابوبوسف رطیقیائہ کی دلیل میں ہے کہ مرد نے عورت کو مال کا لائج دیالیکن اس کوسپر دکرنے سے قاصر رہا اس لیے قیت واجب ہوگی، یا اگرمسلمی ذوات الامثال میں سے ہوتو اس کامثل واجب ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب سپر دگی سے پہلے عبدمسلم ہلاک ہوجائے۔

حضرت امام ابوصنیفد رطینیا فرماتے ہیں کہ اشارہ اورتسمید دونوں جمع ہیں، اس لیے مقصود یعنی شناخت کرانے میں ابلغ ہونے کی حیثیت سے اشارہ ہی معتبر ہوگا، تو گویا شوہرنے شراب یا آزاد کے عوض نکاح کیا (تھا)

امام محمد والشملة فرماتے ہیں که ضابطہ بیہ ہے کہ اگر مسلمی مشار الیہ کی جنس سے ہو، تو عقد مشار الیہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے،
کیوں کہ من حیث الذات مسلمی مشار الیہ میں موجود ہوتا ہے، اور وصف ذات کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اور اگر مسلمی مشار الیہ کی خلاف جنس
ہوتو عقد کا تعلق مسلمی سے ہوگا، اس لیے کہ مسلمی مشار الیہ کامثل ہے، نہ کہ اس کا تابع اور تسمید ابلغ فی التعریف ہے، اس حیثیت
ہوتو عقد کا تعلق سے، جب کہ اشارہ ذات کا تعارف کراتا ہے۔

کیا دیکھتے نہیں کہ جس شخص نے اس شرط کے ساتھ کوئی گلینہ خریدا کہ وہ یا قوت ہے،لیکن وہ شیشہ نکلا تو اختلاف جنس کی وجہ سے عقد منعقد نہیں ہوگا۔اوراگراس شرط کے ساتھ خریدا کہ وہ یا قوت احمر ہے،لیکن وہ (یا قوت) اخضر نکلا، تو اتحاد جنس کی وجہ سے عقد منعقد ہوجائے گا۔اور ہمارے مسئلے میں منافع میں قلت تفاوت کی وجہ سے آزاد کے ساتھ غلام جنس واحد ہے، اور مقاصد میں کثر ت تفاوت کی بنا پر خمر مع الحل دوالگ الگ جنس ہیں۔

## اللغات:

﴿ دنّ ﴾ منكا، دُرم - ﴿ حلّ ﴾ سركه - ﴿ حمر ﴾ شراب - ﴿ عبد ﴾ غلام - ﴿ حرّ ﴾ آزاد - ﴿ أطمع ﴾ لا ﴾ ديا ب و عبد ﴾ غلام - ﴿ حرّ ﴾ آزاد - ﴿ أطمع ﴾ لا ﴾ ديا ب و تعريف ﴾ بيجان كرانا - ﴿ مشار اليه ﴾ جس كى طرف اشاره كيا جائے - ﴿ تعرّف ﴾ بيجان كرانى ب - ﴿ ماهية ﴾ حقيقت، اصليت - ﴿ فضّ ﴾ سيند ﴿ ياقوت ﴾ ايك قيمتى بيخر - ﴿ زجاج ﴾ كا بي شيشه - ﴿ أحمر ﴾ سرخ ، أخضر - ﴿ تفاوت ﴾ فرق - ﴿ الله و الله الله و الله

## اس صورت كابيان جب مشار اليهم ربننے كے قابل ہى نه مو:

عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ ایک فقهی ضا بطے پر جنی اور اس سے متعلق ہے، ضابط ریہ ہے "إذ اجتمعت الإشارة والعبارة

# ر آن البدلية جلدال يه المستحد ١١٠ يه المستحد ١٤١ كالمانية جلدال المانية على المانية على المانية الماني

تُعتَبر الإشارة دون العبارة" یعنی جب اشاره اورتسمیه دونوں کا اجتاع ہوجائے تو حضرت امام صاحب برایٹھیڈ کے یہاں مطلقا اشاره معتبر ہوگا، امام ابویوسف برایٹھیڈ کے یہاں مطلقاً تسمیہ معتبر ہوگا، اور امام محمد برایٹھیڈ کے یہاں اگرمسمٰی مشار الیہ کی جنس سے ہے تب تو اشارے کا اعتبار ہوگا، لیکن اگرمسمٰی مشار الیہ کی جنس سے ہٹ کر کسی اور جنس کا ہے، تو پھرمسمٰی کا اعتبار ہوگا۔

اب عبارت دیکھیے عبارت میں دومسکے بیان کیے ہیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زکاح کیا اور ایک منظے کی طرف اشارہ کرکے یوں کہا کہ سرکے کا بیہ ملکہ تمہارا مہر ہے، لیکن جب دیکھا گیا تو وہ ملکہ سرکہ کی بجائے شراب سے لبریز تھا، اب اس صورت میں امام صاحب والیٹھیڈ کے یہاں اس عورت کو مبلے گا اور حصرات صاحبین کے یہاں عورت کو منظے کے وزن کے برابر سرکہ ملے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زید نے (مثلاً) ہندہ سے نکاح کیا اور ایک آ دمی کی طرف اشارہ کر کے کہاں کہ بیہ غلام تمہارا مہر ہے، لیکن وہ آ دمی (مسمٰی ) غلام کے بجائے آزاد تھہرا، تو حضرات طرفین کے یہاں اس صورت میں عورت کومہر مثل ملے گا، اور امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کے یہاں غلام کی قیت بطور مہر واجب ہوگی۔

حضرت امام ابو یوسف رئی تین چوں کہ مطلق مسلمی کا اعتبار کرتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے عورت کو مال کا لائح دے کراسے نکاح پر آمادہ کیا ہے، لیکن پہلی صورت میں سرکے کی جگہ شراب نکلنے اور دوسری صورت میں غلام کی جگہ مہر کے آزاد تفہر جانے کی وجہ سے وہ مال مطموع کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، اس لیے پہلی صورت میں تو اس پر منکلے کے برابر سرکہ واجب ہوگا، کیوں کہ وہ ذوات الامثال میں سے ہے، اور دوسری صورت میں شوہر پر غلام کی قیمت واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ ذوات القیم میں سے ہے۔

اورجیسا کہ غلام کومہر بنا کر نکاح کرنے کی صورت میں تسلیم سے پہلے غلام ہلاک ہوجانے پراس کی قیمت واجب ہوتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ کی دوسری شق میں بھی غلام کی قیمت واجب ہوگی۔

حضرت امام ابوصنیفہ رہائی مطلقا اشارہ کومعتبر مانتے ہیں، اس لیے ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مسئلے کی دونوں صورتوں میں اشارے اورتسمیہ کا اجتماع ہے، اور تعارف اور شناخت کرانے کے حوالے سے اشارہ تسمیہ پر غالب رہتا ہے، کیوں کہ اشارہ کرنا وضع مدعلی الشی کے قبیل سے ہے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز پر ہاتھ رکھنے سے وہ احتمال غیر سے پاک اور دوسروں سے ممتاز ہوجاتی ہے اور یہی مقصود ہونے کی وجہ سے بہر صورت اس کا اعتبار ہوگا،خواہ سمی اس کی جنس سے ہویا نہ ہو۔

بہر حال جب حضرت کے یہاں اشارہ ہی معتبر ہے تو اب مسئلے کی پہلی صورت میں مشار الیہ خمر ہے اور دوسری صورت میں حر ہے اور بند ہُ مومن دونوں کی تملیک وتسلیم سے عاجز ہے، اس لیے جس طرح خمر یا حرکومسٹی بنانے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہے، اس طرح یہاں بھی دونوں صورتوں میں مہرمثل واجب ہوگا اورمسٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد ولیشید اتحادجنس اور اختلاف جنس کے اعتبار سے کہیں مسلی اور کہیں مشار الیہ کا اعتبار کرتے ہیں، چنانچدان کی دلیل کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے مسلے میں جب اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہوئے، تو ہم نے غور کر کے دیکھا کہ سلمی مشار الیہ کی جنس سے بہیں؟۔

ادنیٰ می توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ اس صورت میں مشمی مشار الیہ کی جنس ہے نہیں ہے، کیوں کہ خمر اورخل کے مقاصد میں بہت ا زیادہ اختلاف ہے، خمر حرام اورخل حلال ہے، خمر نشہ آور ہے جب کہ خل کیف آور اور سرور آگیں ہے، اور ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اگر مسلمی مشار الیہ کی جنس سے نہ ہوتو اس وقت عقد مسلمی سے متعلق ہوتا ہے، مشار الیہ سے نہیں ، لہٰذا پہلی صورت میں عقد کا تعلق مسلمی یعنی خل سے ہوگا، مگر چوں کہ وہ معدوم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذوات الامثال میں سے ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر پراس کا مثل واجب ہوگا۔

اور دوسرے مسلے میں جب ہم نے دیکھا کہ قلت تفاوت کی وجہ سے غلام اور آزاد ایک ہی جنس کے ہیں تو یہاں ہمیں مسلی مشار الیہ کی جنس سے نظر آیا، اس لیے اپنی اصل پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس صورت میں عقد کو مشار الیہ کے ساتھ متعلق کیا، اور چوں کہ مشار الیہ حر ہے جومہر بننے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے حضرت امام عالی مقام کی طرح ہم بھی اس صورت میں وجوب مہر مثل کے قائل ہیں۔

امام محمد روانیمیز کے اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ وہ اشارہ کے بجائے تسمیہ کو ابلغ فی المقصود أی التعریف مانتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ تسمیہ کے ماہیت کا تعارف ہوتا ہے اور اشارے سے ذات کا، اور تعارف ماہیت تعارف ذات سے اولی مہم کرتے ہیں کہ تسمیہ سے ، مگر چوں کہ سلمی کے مشار الیہ کا ہم جنس ہونے کی صورت میں تسمیہ کی ماہیت معرف نہیں ہوتا، بلکہ صفت کا تعارف کراتا ہے اور صفت استحقاق و ثبوت میں موصوف کے تابع ہوا کرتی ہے، اس لیے اس صورت میں چوں کہ سلمی من حیث الذات مشار الیہ میں موجود ہوتا ہے، اس لیے حصول ذات کے بعد حصول صفت کو حاصل کرنے کی غرض سے ہم اس صورت میں عقد کو مشار الیہ سے متعلق مانے ہیں، تاکہ علی وجدالکمال مقصود حاصل ہوجائے۔

البته اختلاف جنس کی صورت میں مسمی چوں کہ مشار الیہ میں موجود نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ مشار الیہ کا تابع ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں ہم عقد کوسٹی سے متعلق مانتے ہیں، کیوں کہ ہمارے یہاں اشارے کی بہنست تسمیہ أبلغ فی التعریف ہے۔

صاحب ہدایہ اختلاف جنس اور اتحاد جنس پر شمتل ایک مثال دے کراس معے کومزید واضح فرمارہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی مگینہ خریدا اور اس شرط پر خریدا کہ یا قوت ہے، مگر بعد میں وہ شیشہ نکا ، تو چوں کہ سمی (یا قوت) اور مشار الیہ یعنی زجاج میں اختلاف جنس ہے، اس لیے اس صورت میں عقد کا تعلق سلی سے ہوگا اور سلی یعنی یا قوت معدوم ہے، لہذا بھے فاسد ہوجائے گا۔ بیع المعدوم باطل۔

ہاں اگر کسی شخص نے کوئی یا قوت اس شرط پرخریدا کہ وہ احر ہے، بعد میں دیکھا تو وہ اخفر نکلا، اب اس صورت میں چوں کہ مسلی اور مشار الیہ لیعنی یا قوت اخضر سے ہوگا، البتہ مسلی اور مشار الیہ لیعنی یا قوت اخضر سے ہوگا، البتہ چوں کہ احمریت کا وصف مفقود ہے اس لیے مشتری کو لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ فقط والله اعلم و علمهٔ اتم.

فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرُّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِيُ إِذَا سَاوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَنَا اللَّهِ اللَّهِ مُسَمَّى، وَ وُجُوْبُ الْمُسَمَّى وَ إِنْ قَلَّ يَمْنَعُ وُجُوْبُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَ قَالَ أَبُوْيُوْسُفَ وَحَنَّا الْعَبْدُ وَ قِيْمَةُ الْحُرِّ لَوْ كَانَ عَبْدًا، لِأَنَّهُ أَطْمَعَهَا سَلَامَةَ الْعَبْدُينِ وَ عَجِزَ عَنْ تَسْلِيْمِ أَحَدِهِمَا فَتَجَبُّ وَيُمْتُهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَنَّا عَلَيْهُ وَ هُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنَّا عَلَيْهُ لَهَا الْعَبْدُ الْبَاقِي إِلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَكُثَرَ مِنْ قِبْمَةِ الْعَبْدِ، لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا يَجِبُ الْعَنْدُ إِلَى تَمَامِ مَهْرِ الْمِثْلِ. يَجِبُ الْعَنْدُ إِلَى تَمَام مَهُرِ الْمِثْلِ.

تر جملہ: چنانچہ اگر کسی عورت سے ان دوغلاموں کے عوض نکاح کیا، پھران میں سے ایک آزاد نکلا، تو امام صاحب رکھٹیائے کے یہاں عورت کو مابقی غلام ہی ملے گابشر طیکہ وہ دس درہم کے مساوی ہو، اس لیے کہ وہی مسمٰی ہے، اور مسمٰی کا وجوب ہر چند کہ وہ کم ہو وجوب مہرمثل سے مانع ہوتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ عورت کو (موجودہ) غلام ملے گا اور آزاد کی قیمت ملے گی اگروہ غلام ہوگا، کیوں کہ شوہر عورت کو دونوں غلاموں کی سلامتی کا لا لچ دیے کران میں سے ایک کی سپر دگی سے عاجز ہوگیا ہے، اس لیے اس کی قیمت واجب ہوگا۔ ہوگی۔

امام محمد رطینی فرماتے ہیں (اوریبی امام صاحب ہے بھی ایک روایت ہے) کہ عورت کواس کے بورے مہرمثل تک باقی غلام لے گا،اگر اس کا مہرمثل غلام کی قیمت سے زائد ہو،اس لیے کہ اگر دونوں آزاد ہوتے، تو بھی ان کے یہاں پورامثل واجب ہوتا،لہذا جب ان میں سے ایک غلام ہے تو غلام تمام مہرمثل تک واجب ہوگا۔

## اللغاث:

﴿ ساویٰ ﴾ برابر ہوجائے ، مساوی ہو۔ ﴿ مستّٰی ﴾ طے شدہ ،مقرر کردہ۔ ﴿ أطمع ﴾ لالح دیا ہے۔

## طے شدہ دوغلاموں میں سے ایک آزادنکل آنے کی صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دوآ دمیوں کی طرف اشارہ کر کے بوں کہا کہ ان دونوں غلاموں کے عوض میں نے تم سے نکاح کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک آزاد ہے، جومہر بننے کے قابل نہیں ہے، تو مقدار مہر کے سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ والتین کا مسلک تو یہ ہے کہ اگر موجودہ غلام دی درہم کی مالیت کا ہے تو صرف وہی عورت کا مہر ہوگا اور
اس کے علاوہ اسے بچھ بھی نہیں دیا جائے گا، دلیل یہ ہے کہ شوہر نے تسمیہ اور اشارہ دونوں کوجمع کر دیا ہے، لہذا ہمارے ضا بطے کے
مطابق اشارے کا اعتبار ہوگا، مگر چوں کہ آزاد ہونے کی وجہ سے ایک مشار الیہ میں اشارہ معدوم ہے، اس لیے وہ عقد سے خارج
ہوجائے گا اور باقی ماندہ مشار الیہ غلام مہر بنے گا، کیوں کہ مشار الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سلی بھی ہے اور وجوب سلی کی صورت
میں مہر مثل وغیرہ واجب نہیں ہوتا، کیوں کہ مہر شل سلی کا بدل ہوتا ہے اور بدل اور مبدل ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے، اس لیے اگر وہ
غلام اقل مہر یعنی دی درہم کی مالیت کا ہے تو وہی واجب ہوگا۔

امام ابو یوسف رکتی فیر ماتے ہیں کہ عورت کو موجودہ غلام بھی ملے گا، اور آزاد تھبرے ہوئے شخص کو غلام فرض کر کے اس گی قیت کا تخمینہ لگائیں گے اور وہ قیمت بھی عورت کو ملے گی۔اس لیے کہ شوہر نے دونوں غلاموں کی سلامتی اوران کے مہر ہونے کا لا کچ دے کرعورت کو نکاح پر آمادہ کیا تھا، مگر چوں کہ وہ ان میں سے ایک کی سپر دگی سے عاجز ہو گیا،اس لیے اسے اس کی قیت دین پڑے گی۔امام شافعی اور امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے۔

امام محمد روایشید فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں عورت کا مہر مثل معیار ہوگا، اگر مابقی غلام اس کے مہر شل کے مالیت کا ہے تب تو تنہا وہی واجب ہوگا، لیکن اگر اس کی مالیت عورت کے مہر مثل سے کم کی ہے (مثلاً عورت کا مہر مثل ایک ہزار درہم ہے اور موجودہ غلام آٹھ سودراہم کا ہے) تو غلام کے ساتھ ساتھ عورت کو آئی رقم بھی مزید دیں گے (200 مثلاً) جو اس کے مہر مثل کے برابر ہوجائے۔

ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر دونوں غلام آ زاد کھبر جاتے تب تو عورت کومبرمثل ماتا، لہذا جب ان میں سے صرف ایک آ زاد کھبرا، تو بھی عورت کے مبرمثل کو معیار بنا ئیں گے اور غلام کے مبرمثل کا ہم وزن ہونے نہ ہونے دونوں صورتوں میں مبرمثل کی پھیل کی جائے گی۔

وَ إِذَا فَرَّقَ الْقَاضِيُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّحُوْلِ فَلَا مَهْرَ لَهَا، لِأَنَّ الْمَهْرَ فِيْهِ لَا يَجِبُ بِاسْتِيْفَاءِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ، وَ كَذَا بَعْدَ الْحَلُوةِ، لِأَنَّ الْحَلُوةَ فِيْهِ لَا يَثْبُتُ بِهَا التَّمَكُّنُ، فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْئِ، فَإِنْ دَحَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَنَا، خِلَافًا لِرُفَرَ التَّمَكُّنُ، فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْئِ، فَإِنْ دَحَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى عِنْدَنَا، خِلَافًا لِرُفَر رَمَا اللَّهُ اللهُ ا

بِحِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ فِي نَفْسِهِ فَيَتَقَدَّرُ بَدَلُهُ بِقِيْمَتِهِ، وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِلْحَاقًا لِلشَّبْهَةِ بِالْحَقِيْقَةِ فِي مَوْضِعِ الْإِحْتِيَاطِ وَ تَحَرُّزًا عَنِ اشْتِبَاهِ النَّسَبِ.

ترجمه: اوراگر نکاح فاسد میں دخول سے پہلے قاضی نے زوجین میں تفریق کر دی، تو عورت کومبرنہیں ملے گا، اس لیے کہ نکاح فاسد میں فسادِ عقد کی وجہ سے نفسِ عقد سے مہر واجب نہیں ہوتا۔ مہر تو (اس میں) منافع بضع کو حاصل کرنے سے واجب ہوتا ہے اور ایسے ہی خلوت کے بعد (مہر واجب نہیں ہوتا ہے) اس لیے کہ نکاح فاسد کی خلوت سے قدرت علی الوطی کا ثبوت نہیں ہوتا، لہذا اس خلوت کو وطی کے قائم مقام نہیں کیا جائے گا۔

پھر اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کر لیا تو اسے مہرمثل ملے گا جو ہمارے یہاں مسلی سے زائد نہیں ہوگا۔ امام زفر کا

اختلاف ہے، وہ اسے بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ وصول کردہ چیز مال نہیں ہے وہ تو تسمیہ کی وجہ سے متقوم ہوتا ہے اس لیے اگر تسمیہ مہر مثل سے زیادہ ہوتو مسمٰی سے زائد واجب نہیں ہوگا، مسمٰی سے زائد نہیں ہوگا، اس لیے کہ تسمیہ درست نہیں ہے۔اور اگر تسمیہ (مہر مثل سے ) کم ہوتو بھی مسمٰی سے زائد واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ اب (اس سے زائد) تسمیہ نہیں ہے۔

برخلاف بیچ کے، اس لیے کہ بیچ فی نفسہ مال متقوم ہے، لہٰذااس کی قیمت کے ذریعے اس کے بدل کا تخمینہ کیا جائے گا۔اور موضع احتیاط میں شہے کوحقیقت کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے اور اختلاط نسب سے بچتے ہوئے عورت پر عدت واجب ہوگی۔

### اللغات:

﴿فرّق ﴾ جدائی کرا دی۔ ﴿مجرّد ﴾ محض، صرف۔ ﴿استیفاء ﴾ پورا پورا وصول کرنا۔ ﴿بضع ﴾ عورت کی شرمگاہ۔ ﴿تمکّن ﴾ قدرت۔ ﴿مستوفی ﴾ پورا پورا حاصل ہونے والی چیز۔ ﴿ پتقوّم ﴾ قابل قیت بنمآ ہے۔

## نکاح فاسد میں تفریق قاضی کے احکام:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے کسی عورت سے نکاح فاسد کیا مثلاً گواہوں کے بغیر نکاح کرلیا، یا ایک عورت کوطلاق بائن دے کراس کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرلیا، یا چوتھی ہوی کی عدت میں پانچویں عورت سے نکاح کرلیا وغیرہ وغیرہ، اور قاضی نے عورت کے ساتھ ہم صحبت ہونے اور دخول کرنے سے پہلے ہی زوجین میں تفریق کردی، تو اب عورت کوایک ذرہ بھی مہز ہیں سلے گا، اس لیے کہ یہ نکاح فاسد ہے، لہذائفس عقد سے تو مہر واجب نہیں ہوگا، البتہ أیما امر أة نکحت بغیر إذن ولیها فنکاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهو لما استحل من فرجها (جسعورت نے اپ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل، لین اگر شوہراس کے ساتھ دخول کر لے تو اس کی شرم گاہ کو حلال شیخنے کی وجہ سے اس عورت کو مہر ملے گا) کی روسے دخول کے بعد مہر مثل ملتا، لیکن چوں کہ یہاں دخول ہوا نہیں، اس لیے کوئی مہر و ہر نہیں ملے گا، کیوں کہ مہر تو منافع بضع کے حصول کا نام ہواور یہاں وہ بایا ہی نہیں گیا، لہذا کیا خاک مہر ملے گا۔

و کدا بعد الحلوة، عرض بیہ ہے کہ نکاح فاسد کی خلوت سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ فساد نکاح کی وجہ سے اس خلوت کو وطی کا قائم مقام نہیں مانا جاسکتا، حالا نکہ خلوت موجب مہر اسی صورت میں ہے جب وہ وطی کے قائم مقام ہو، لہذا نکاح فاسد والی خلوت سے بھی مہر واجب نہیں ہوگا۔

البنة اگرشو ہر بیوی ہے دخول کر لے تو ماقبل میں بیان کردہ حدیث أیلما المنح کی وجدا سے مہرمثل ملے گا،کیکن اتنایا درہے کہ ہمارے یہاں پیمبرمثل مسلمی سے زائد نہیں ہوگا۔

امام زفر والتيكية فرماتے ہیں كەعورت كومېرمثل ملے گاخواہ وہ مسلى سے كم ہو يا زائد، اور دليل يہ پيش كرتے ہیں كہ جس طرح ہے فاسد كى صورت ميں مبيع كى قيمت واجب ہوتى ہے اور اس كے ثن سے كم يا زائد ہونے كا اعتبار نہيں كيا جاتا، اسى طرح صورت مسئلہ ميں بھى مہرمثل واجب ہوگا خواہ سلى سے كم ہو يا زيادہ۔

ولنا النع جماری دلیل یہ ہے کہ نکاح فاسد میں حصول منافع بضع اور دخول ہی کی وجدے مہرمثل واجب ہوتا ہے، اور مستوفی

# ر آن البدايه جلد المحال المحال

یعن بضع بذات خود مال متقوم نہیں ہے، وہ تو متقوم اس لیے ہوگیا ہے کہ اس کے عوض مہر متعین کیا گیا ہے، مگر چوں کہ نکاح فاسد ہے، اس لیے اب بضع کا تقوم مہرمثل سے ہوگا،اور چوں کہ تسمیہ بھی درست نہیں ہے،اس لیے مہرمثل مسلی سے زائد نہیں ہوگا۔

ادرا گرتسمیدمبرمثل سے کم ہوتو اب مہرمثل بورا کرنے کے لیے عورت کومزید کچھاور نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ سلمی سے زیادہ تسمید ہی معدوم ہے، لہذا جب وجود تسمید کی صورت میں اضافہ نہیں ہوتا تو فقدان تسمید کی صورت میں تو بدرجد اولی اضافہ نہیں ہوگا اور چپ جاپ عورت کومہرمثل لینا پڑے گا۔

بعلاف البيع المع يهال سے امام زفر والتي الله كے قياس كا جواب ہے، فرماتے ہيں كه حضرت ماضى كى طرح يهال بھى آپ كا قياس غلط ہے، اس ليے كہ بچ فاسد كاعوض فى نفسه مال متقوم رہتا ہے، لہذا اس كے بدل كا اندازہ ثمن كے بدل يعنى قيمت سے ہوگا، اب خواہ وہ قيمت ثمن سے كم ہو يا زائد بہر حال دين پڑے گى۔ اور اس كے برخلاف نكاح فاسد ميں بضع چوں كه بذات خود مال متقوم نہيں ہے، لہذا اس كے بدل كا تخمينه مهمثل سے ہى ہوگا۔ اور نكاح كو بچے پر قياس كرنا درست نہيں ہوگا۔

وعلیها العدة النع اس کا عاصل یہ ہے کہ جب نکاح فاسد میں تفریق قاضی سے پہلے پہلے شوہر نے بیوی سے وطی کرلی، تو احتیاطاً بیوی پرعدت واجب کی جائے گی، کیوں کہ حقیق اور اصلی نکاح کی طرح نکاح فاسد میں بھی نکاح کا شبہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ الشبهة تقام مقام الحقیقة فی مواضع الاحتیاط یعنی مقامات احتیاط میں شبے کو حقیقت کے درج میں اتار کراس پر حقیقت کا الشبهة تقام مقام الحقیقة فی مواضع الاحتیاط یعنی مقامات احتیاط میں شبے کو حقیقت کے درج میں اتار کراس پر حقیقت کا حکم لگادیتے ہیں، الہذا جس طرح حقیقی نکاح میں وطی کے بعد تفریق یا طلاق سے عورت پر عدت واجب ہوتی ہے، ای طرح اس میں بھی عدت واجب ہوگی، تا کہ احتیاط پر عمل ہوجائے، اختلاط نسب سے امن رہے اور نبی کریم مُنگانِیّا کی اس وعید سے بھی بچاؤ ہو سکے میں کان یؤ من بالله والیوم الآحر فلا یسقین ماء ہ زرع غیرہ "۔

وَ يُغْتَبُرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ التَّهُوِيُقِ، لَا مِنْ آخِرِ الْوَطِيْنَاتِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهَا تَجِبُ بِإِغْتِبَارِ شُبُهَةِ النِّكَاحِ وَ رَفْعُهَا بِالتَّهُوِيُقِ، وَ يَشْبُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ إِحْيَاءً لِلْوَلَدِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى النَّابِتِ رَفْعُهَا بِالتَّهُوِيُّقِ، وَ يَشْبُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ فِي إِثْبَاتِهِ إِحْيَاءً لِلْوَلَدِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى النَّابِتِ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَمَّ الْمَالِيَةِ، وَ عَلَيْهِ الْفَتُوى، لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَمَّ الْمَالِيةِ، وَ عَلَيْهِ الْفَتُوى، لِلَّنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعٍ إِلَيْهِ، وَالْإِقَامَةُ بِإِعْتِبَادِهِ.

ترجمه: اورعدت كا آغاز تفریق کے وقت ہے ہوگا، نہ كہ آخر وطی ہے یہی سیح ہے، كيوں كہ عدت شہر أنكاح كومعتر مانے كی وجہ ہے واجب ہوتی ہے، اور شہر أنكاح كا خاتمہ تفریق ہے ہوتا ہے۔ اور اس شوہر ہے اس کے بچے كانسب ثابت ہوجائے گا، كيوں كه بچ كی افزائش زندگی کے ليے ثبوت نسب میں احتیاط برتی جاتی ہے، من وجہ ثابت شدہ نكاح پراس نسب كا ترتب ہوجائے گا۔ اور امام محمد مرات كے نزد كے وقت دخول ہے مدت نسب كا اعتبار ہوگا اور اسى پرفتو كی ہے، كيوں كہ نكاح فاسد مفضى الى الوطى نہيں ہے، جب كہ نكاح اسى حثيث ہے وطى كے قائم مقام تھا۔

للغاث:

﴿تفريق ﴾ عليحدگى كرانا - ﴿ احياء ﴾ زنده ركھنا، حيات بخشا - ﴿ داعى ﴾ وعوت دينے والا، بلانے والا \_

#### تكاح فاسدكى عدت كامبداء:

اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ نکاح فاسد میں اگر شوہرعورت کے ساتھ دخول کر لیتا ہے، تو صیانت نسب کے پیش نظر احتیاطا عورت پرعدت واجب ہوتی ہے، یہاں وجوب عدت کے وقت کی نشان دہی کی ہے، چنانچ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق جس وقت میاں بیوی میں تفریق ہوئی ہے، اسی وقت سے عدت واجب ہوگی، صاحب کتاب نے المصحیح کی قیدلگا کرامام زفر کے قول سے احتر از کیا ہے، اور یہ بتانا چاہا ہے کہ امام زفر را النظیمات کا آخری وطی سے عدت کوشار کرانا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ عدت شبہہ کا کا کو کو معتبر مانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور شبہہ کا کا تفریق سے ختم ہوگا، البذا عدت کی ابتداء بھی تفریق ہی سے ہوگی۔

ویشت النع فرماتے ہیں کہ صورت مسکہ میں چوں کہ شبہہ کاح موجود ہے اور بچے کو زندگی دینے اور اس کے مستقبل کو سنوار نے اور تاب ناک بنانے کی غرض سے ثبوت نسب میں احتیاط برتی جاتی ہے، اس لیے اگر نکاح فاسد کی وطی سے عورت حالمہ ہوگئ تو ای شوہر سے اس عورت کے بچے کا نسب بھی ثابت ہوگا، کیوں کہ یہ نکاح اگر چہ فاسد ہے، مگر اس میں ایجاب وقبول موجود ہے، اس لیے اس میں نکاح (صحیح) کا بھی شبہہ ہے، لہذا اس شہے کو بنیاد بنا کر اس پرنسب کا ترتب کر دیا جائے گا۔

و تعتبر المع فرماتے ہیں کہ امام محمر رکھ گھائے کے یہاں تو مدت نسب دخول کے وقت سے معتبر ہوگی ، اس کے برخلاف حضرات شیخین کی رائے سے سے کہ جس طرح نکاح صحیح میں وقت نکاح سے مدت نسب کا اعتبار کیا جاتا ہے ، اسی طرح یہاں بھی وقت نکاح سے اس کا اعتبار ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں تو چھوٹے میاں (امام محمد) بازی مار لے گئے، یعنی صورت مسلہ میں انھی کا قول معتمد، معتبر اور مفتی ہہ ہے، اور اس کے برخلاف حفرات شیخین عِیاسیّا کا قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح صحیح مفصی الی الوطی ہوتا ہے، جب کہ نکاح فاسد میں یہ داعیہ سرد رہتا ہے اور وطی کا تقاضا اور اس کی شہوت بجھی ہوئی رہتی ہے، حالا نکہ مفصی الی الوطی ہونے کی وجہ سے عقد کو وطی کے قائم مقام مانا جاتا ہے، اور چوں کہ نکاح فاسد داعی الی الوطی نہیں ہے، لہذا وہ وطی کے قائم مقام بھی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا اور نکاح فاسد کو نکاح قاسد کو نکاح سے شوت نسب کی مدت کا اعتبار کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ مَهُرُ مِثْلِهَا يُعْتَبُرُ بِأَخَوَاتِهَا وَ عَمَّاتِهَا وَ بِنَاتِ أَعْمَامِهَا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَهَا مَهُرُ مِثْلِ فَلَا وَ مَهُرُ مِثْلِهَا لَا وَكَسَ فِيْهِ وَ لَا شَطَطَ، وَ هُنَّ أَقَارِبُ الْأَبِ، وَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ أَبِيْهِ، وَ قِيْمَةُ الشَّيْئِ إِنَّمَا تُعْرَفُ بِالنَّظُرِ فِي قِيْمَةِ جِنْسِه، وَ لَا تُعْتَبُرُ بِأُمِّهَا وَ خَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيلَتِهَا لِمَا بَيَّنَا، فَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ مِنْ تَعْرَفُ بِالنَّظُرِ فِي قِيْمَةِ جِنْسِه، وَ لَا تُعْتَبُرُ بِأُمِّهَا وَ خَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِمُ أَيْهَا وَيُعْتَبُرُ فِي مَهْرِ الْمِعْلِ أَنْ تَتَسَاوَى قَوْمِ أَبِيْهَا وَيُعْتَبُرُ فِي مَهْرِ الْمِعْلِ أَنْ تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَلْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لِأَنَّ مَهُرَ الْمِعْلِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ هَذِهِ الْمَالِ وَالْعَلْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لِأَنَّ مَهُرَ الْمِعْلِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ هَا فِي الْمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَلْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لِأَنَّ مَهُرَ الْمِعْلِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ هَا إِلَى الْمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَلْلِ وَالدِيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لِأَنَّ مَهُرَ الْمِعْلِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ هَا إِلَيْهِ الْمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَلْمِ وَالدِيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، لِأَنَّ مَهُرَ الْمِعْلِ يَخْتَلِفُ إِلَى الْتِهَا فِي السِيْنِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَلْمِ وَالْمِنْ لِيَالْتُولُ وَلَيْهِ الْمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَلْمِ لَا لَهُ الْمَالِ وَالْعَلْمِ لَا الْتَكُولِ وَالْمُعْلِي وَلَا الْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُعْلِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُعْلِي وَلَمْ الْمِنْ لِي وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِ وَالْمَلْمِ وَالْمَالِ وَالْمُؤْلِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمُؤْلِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَلْمِ وَالْمُؤْلِ وَ

الْأُوْصَافِ، وَ كَذَا يَخْتَلِفُ بِاِخْتِلَافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ، قَالُوا وَ يُعْتَبَرُ التَّسَاوِيُ أَيْضًا فِي الْبَكَارَةِ، لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بالْبَكَارَةِ وَالثَّيُوْبَةِ.

ترجیما: فرماتے ہیں کہ عورت کے مہرمثل کواس کی بہنوں، اس کی پھو پھیوں اور اس کے چپا کی بیٹوں پر قیاس کیا جائے گا، اس کے پھو پھیزت ابن مسعود کا ارشاد گرامی ہے عورت کے لیے اس کی ہم مثل عورتوں کا مہر ہے، نہ تو اس میں کمی ہوگی نہ ہی اضافہ ہوگا، اور وہ باپ کی قریبی عورتیں ہوں گی۔ اور اس لیے کہ انسان اپنے باپ کی قوم کی جنس سے ہوتا ہے، اور شی کی قیمت اس کی ہم جنس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔

اوراس کی ماں اور خالہ کے مہر پر قیاس نہیں کیا جائے گا جب کہ وہ دونوں اس کے قبیلے سے نہ ہوں ، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا ،لیکن اگر اس کی ماں اس کے باپ کی قوم سے ہو، بایں طور کہ ماں اس کے باپ کے چچا کی لڑکی ہو، تو اس وقت اس ( ماں ) کے مہر پر قیاس کیا جائے گا، کیوں کہ وہ اس کے باپ کی قوم سے ہوگی۔

اور مہر مثل میں دونوں عورتوں کا عمر، خوب صورتی ، مال، عقل ، دین، شہر اور زمانے کے اعتبار سے مساوی ہونے کا اعتبار کیا جائے گا، کیوں کہ ان اوصاف کے بدلنے سے مہر مثل بدلتا رہتا ہے، نیز دار اورعصر کی تبدیلی سے بھی اس میں تبدل ہوتار ہتا ہے۔

حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ بکارت میں بھی مساوات معتبر ہے، اس لیے کہ بکارت اور قیوبت کے اختلاف سے اس میں بھی تغیر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿عمات ﴾ واحد عمة ؛ پهومهال ﴿ أعمام ﴾ واحد عم ؛ يچا ۔ ﴿ وكس ﴾ كل ـ ﴿ شطط ﴾ زيادتى ـ ﴿ أقارب ﴾ واحد أقرب ؛ زياده قريبى رشته دار ـ ﴿ سنّ ﴾ عمر ـ ﴿ جمال ﴾ خوبصورتى ـ ﴿ بلد ﴾ شهر ـ ﴿ عصر ﴾ زماند ﴿ تساوى ﴾ برابرى ، ماوات ـ ﴿ بكاره ﴾ كوارا بن ـ ﴿ ثيوبة ﴾ كوارا بن كانه بونا ـ

#### تخريج:

اخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها المرأة، حديث رقم: ١١٤٥.
 و ابوداؤد في كتاب النكاح باب ٣١ حديث ٢١١٤.

#### مهر شل کابیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عورت کے مہرمثل کو قرابت داری میں اس کے باپ کی طرف منسوب عورتوں کے مہرمثل پر قیاس کیا جائے گا، اور اس کی بہنوں، چھو پھیوں اور چھازاد بہنوں کے مہر کود کیے کر اس کا بھی مہر متعین اور مقرر کیا جائے گا، اس سلسلے میں حضرت ابن مسعود کا قول ہمارے لیے جست ہے جو کتاب میں ذکور ہے: لھا مھو مثل نسائھا المنے اور وجاستدلال یوں ہے کہ عورت کود گرعورتوں کی جانب منسوب کیا گیا ہے، اور نسب میں چوں کہ باپ کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے جن عورتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ باپ کی قرابت دار ہوں گی اور باپ کی قرابت دارعورتوں میں اس کی بیٹی، بہن وغیرہ ہیں، لہندا آتھی کے مہر کوعورت کے مہر

باپ کی رشتے دارعورتوں کے مہر کواصل ماننے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ہرانسان اپنے باپ کی قوم کا ہم جنس ہوتا ہے،اور ہرشیٰ کی قیمت اس کی ہم جنس چیز میںغور کرنے سے معلوم ہوتی ہے،اس لیے بھی باپ کی قرابت دارعورتوں کے مہر کو دلیل بنا کراورا سے سامنے رکھ کرمہرمثل کا فیصلہ ہوگا۔

و لا تعتبر النع فرماتے ہیں کہ اگر عورت کی ماں اور اس کی خالہ اس کے قبیلے اور اس کے باپ کے خاندان کی نہ ہوں تو ان کے مہر پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ٹی کی قیمت اس کی جنس کو دیکھ کر معلوم کی جاتی ہے اور یہاں جنس میں تغیر اور اختلاف ہے، البتہ اگر ماں اور خالہ عورت کے باپ کی قوم سے ہوں (مثلاً عورت کی ماں اس کے باپ کی چچازاد بہن ہو) تو اب اس صورت میں اس کے مہر کواس کی پچی کے مہر شل کے لیے اصل اور دلیل مانیں گے۔

ویعتبر النے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک عورت کے مہمثل کو دوسری عورت کے مہر پر قیاس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں عورتیں عمر، خوب صورتی ، مال، عقل، دین، شہراور زمانے کے اعتبار سے ایک ہوں اور ان تمام چیزوں میں وہ مساوی اور برابر ہوں ، کیوں کہ ان چیزوں کے اختلاف اور ای بہت ہے، چنانچہ کم سن ہوں ، کیوں کہ ان چیزوں کے اختلاف اور ای میں تبدیلی کی وجہ سے مہمثل میں بھی اختلاف اور کی زیادتی ہوتی رہتی ہے، چنانچہ کم سن اور خوب صورت عورتوں کا مہر سن رسیدہ اور سمانولی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، لہذا اگر مقیس اور مقیس علیہ میں اس حوالے سے لگا گلت نددیکھی گئ تو ایک عورت کے مہرکو دوسری کے مہمشل کے لیے اصل اور بنیاد بنانا دشوار ہوجائے گا۔

یہ چیزیں تو اپنی جگہ برقرار ہیں اور ان میں مساوات ضروری ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات فقہاء کے یہاں بکارت اور ثیو بت میں بھی مساوات ضروری ہے، یعنی باکرہ عورت کے مہر کو باکرہ کے مہر مثل کے لیے یا ثیبہ کے مہر کو ثیبہ کے مہر مثل کے لیے والین نہیں بناسکتے ، کیوں کہ کے لیے تو دلیل بنا سکتے ہیں، لیکن باکرہ کے مہر کو ثیبہ کے لیے اور ثیبہ کے مہر کو باکرہ کے مہر مثل کے لیے دلیل نہیں بناسکتے ، کیوں کہ بکارت اور ثیو بت کے اعتبار سے قبت بضع میں کافی اختلاف ہوتا ہے (بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ سارا جھگڑا ہی اس میں مخصر ہے ) اس لیے ان چیز وں میں بھی کیسانیت اور مما ثلت ضروری ہے۔

وَ إِذَا صَمِنَ الْوَلِيُ الْمَهُرَ صَحَّ صَمَانُهُ، لِأَنَّهُ أَهُلُ الْإِلْتِزَامِ وَ قَدُ أَضَافَهُ إِلَى مَا يَفْبَلُهُ فَيَصِحُ، ثُمَّ الْمَرْأَةُ بِالْحِيَارِ فِي مُطَالَبَتِهَا زَوْجَهَا أَوْ وَلِيَّهَا اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْكَفَالَاتِ، وَ يَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَى عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ كَمَا هُوَ الرَّسُمُ فِي الْكَفَالَةِ، وَ كَذَا يَصِحُّ هذَا الصَّمَانُ وَ إِنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيْرَةً، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الْابُ مَالُ الصَّغِيْرِ صَمِنَ الثَّمَنَ، لِآنَ الْوَلِي سَفِيْرٌ وَ مُعَيِّرٌ فِي النِّكَاحِ، وَ فِي الْبَيْعِ عَاقِدٌ وَ مُبَاشِرٌ حَتَّى تَوْجِعَ الْعُهْدَةُ اللهِ وَالْحُقُوقُ إِلَيْهِ، وَ يَصِحُّ إِبَرَاءُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالًا لِيَعْمَلُوهِ وَمُحَمَّدٍ وَمِاللَّا يَعْفِهُ بَعْدَ بُلُوْغِه، فَلَوْ الشَّمَانُ يَصِينُ النَّهُ مِنْ النَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِيَّا يَهُ وَ مُحَمَّدٍ وَمِاللَّا يَهُ فَو يَصِحُ إِبَرَاءُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِيَّا يَهُ وَ مُحَمَّدٍ وَمِاللَّا يَعْفِدُ وَ يَصِعُ إِبَرَاءُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِيَّا يَهُ وَ مُحَمَّدٍ وَمِاللَّا يَعْفِدُ اللهُ عَلَى السَّعْفُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْمُعْولُ لِلْالِ بِعْلَامُ الطَّعْولُ اللَّهُ وَلَوْلَهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عِنْ اللهُ اللهُ

ترجمہ: اوراگر ولی مہر کا ضامن ہوجائے تو اس کا صان صحیح ہے، اس لیے کہ وہ اہل التزام میں سے ہے اور اس نے صان کوالی چیز کی طرف منسوب کیا ہے جس میں قبولیت صان کی صلاحیت ہے، اس لیے اس کا صان درست ہے۔

پھرتمام کفالات پر قیاس کرتے ہوئے عورت کواپنے شوہریا اپنے ولی سے مطالبے کا اختیار ہوگا، اور اگر ولی نے شوہر کے تھم سے اداکیا تو وہ اس سے واپس لے لے گا جسیا کہ کفالہ میں بیطریقہ رائج ہے۔ اور ایسے ہی بیضان تھج ہے ہرچند کہ زوجہ ضغیرہ ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب باپ نے صغیر کا مال فروخت کردیا ہوتو وہ ثمن کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ نکاح میں ولی سفیر اور ترجمان ہوتا ہے اور بھی میں عاقد اور مباشر (ہوتا ہے) یہی وجہ ہے کہ ( بھی میں ) ذمہ داری اور حقوق (دونوں) اس کی طرف لونتے ہیں۔

اور حضرات طرفین کے یہاں (باپ کامشتری کو) ثمن ہے بری کرناضیح ہے اور وہ صغیری بلوغت کے بعد ثمن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوگا، اب اگر ضان کو صبح مان لیا جائے تو باپ اپ آپ کا ضامن ہوگا۔ اور از راہ ابوت باپ کومہر پر قبضہ کرنے کی ولایت ماصل ہے نہ کہ عاقد ہونے کی حثیت ہے، کیاتم و کیھتے نہیں کہ صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد باپ مہر پر قبضہ کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ ہے، لہذا اب وہ اینے نفس کا ضامن نہیں ہوگا۔

#### اللغاث

وضمن ﴾ ضامن ہوگیا، ذمہ داری لے لی۔ ﴿ إِلْتُوام ﴾ اپنے ذیتے لینا۔ ﴿ يقبل ﴾ قبول كرتا ہے۔ ﴿ معبّر ﴾ ترجمان، بيان كرنے والا۔ ﴿ عاقد ﴾ معاملہ كرنے والا۔ ﴿ عهدة ﴾ ذمہ دارى۔ ﴿ إبراء ﴾ معاف كرنا۔

#### ولى كى ضانت ادا كيكى مهر:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی ولی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور شوہر کی طرف سے ازخود ادائے مہر کا ذھے دار ہو گیا، تو اس کی یہ ذمہ داری اور صان درست ہے، کیوں کہ وہ عاقل بالغ ہے اور اپنے او پر کسی بھی چیز کولا زم کرنے کا اہل ہے اور پھر اس نے ایسی چیز یعنی مہر کا صان قبول کیا ہے جس میں قبولیت کی صلاحیت ہے، لہذا جب یہاں الزام والتزام کے جملہ شرائط موجود ہیں تو اس کی صحت میں کیوں کرکوئی شک وشبہ ہوگا۔

پھر جب باپ کا بیضان درست ہے تو اب عورت کو اختیار ہوگا چاہے تو اپ شوہر سے مہر کا مطالبہ کرے اور چاہے تو باپ سے ، جیسا کہ کفالات میں ہوتا ہے کہ مکفول لہ کفیل سے بھی مطالبہ کرسکتا ہے اور اصیل سے بھی اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کو شوہر اور کفیل (اب) دونوں سے مطالبے کاحق ہوگا۔ اور اگر باپ نے شوہر کے تھم اور اس کی درخواست سے اس کی جانب سے مہرا دا کیا ہے تو بعد میں وہ کیا ہے تو بعد میں وہ اس کے تعم سے ادا کرتا ہے تو بعد میں وہ اس کے تا مجاز اور حق دار رہتا ہے، اس طرح یہاں بھی۔

و کذلك المح فرماتے ہیں کہ اگر بیوی صغیرہ ہے اور باپ اس كے شوہر كى جانب سے ادائے مہر كا ضامن اور ذمے دار بنآ ہے تو يہ بھى درست ہے، ليكن اگر باپ نے اپنے چھوٹے بچے كا مال فروخت كيا اور مشترى كى جانب سے اس بچے كے ليے ادائے ثمن كا ضامن ہونا تو كا ضامن ہونا تو ہركى جانب سے بيشى كے ليے ادائے مہر كا ضامن ہونا تو

درست ہے، مرمشتری کی جانب سے صغیر بیٹے کے لیے ادے ممن کا ضامن ہونا درست نہیں ہے۔

اوران دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ نکاح اور بیچ کے ولی میں فرق ہے، نکاح میں ولی محض سفیر اور ترجمان ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت نفتے اور سکنی کا مطالبہ شوہر سے تو کر سکتی ہے، مگر ولی سے نہیں کر سکتی، اس کے برخلاف بیچ کا وکیل اور ولی مباشر اور عاقد ہوتا ہے جانچہ بیچ کا مطالبہ ہوتا ہے، لہذا جب ہوتا ہے چنا نچہ بیچ کا مطالبہ ہوتا ہے، لہذا جب نکاح کا وکیل محض سفیر اور ترجمان ہوتا ہے، تو اب اگر وہ اپنی بیٹی کے لیے ادائے مہر کا ضامن ہوجائے، تو یہ صمان الشی کنفسه ہوگا نہیں بلکہ لغیرہ ہوگا جو درست اور شیح ہے، لیکن اگر بیچ میں ہم باپ کو ادائے ممن کا ضامن مانتے ہیں تو یہ ضمان الشی کنفسه ہوگا جو درست اور شیح ہے، لیکن اگر بیچ میں ہم باپ کو ادائے ممن کا ضامن مانتے ہیں تو یہ ضمان الشی کنفسه ہوگا جو درست نہیں ہے، کیوں کہ بیچ میں جملہ حقوق و کیل ہی کی طرف لو شتے ہیں، لہٰذا بیچ والی صورت میں تو والد کا ضامن بنا درست نہیں ہو البتہ نکاح والی صورت میں درست اور جائز ہے۔

ویصح إبراؤه النع سے یہ بتانامقصود ہے کہ بچے میں وکیل عاقد اور مباشر ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر صغیر کا والداس کے مشتری کو ثمن سے بری کر دے تو درست اور جائز ہے، کیوں کہ جس طرح عاقد کو ثمن لینے کا حق ہے، اسی طرح ثمن سے بری کرنے کا بھی حق ہے اور چوں کہ وکیل بچے عاقد ہوتا ہے، اس لیے بچے کا بالغ ہونے کے بعد بھی باپ ہی قبض ثمن کا مالک ہوگا، اب اگر ہم اسے ادائے ثمن کا ضامن مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ صمان الشی لنفسه ہوگا جونا جائز اور حرام ہے۔

وولایة النج سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح وکیل بالبیع ممن پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے اور اس کے لیے اوائے ممن کا ضامن ہونا درست نہیں ہے، اسی طرح باپ بھی تو نکاح میں مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے، پھراس کے لیے اوائے مہر کا ضامن ہونا کیوں کر درست ہے، کیا بیضان الشی کنفسہ نہیں ہے؟۔

صاحب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ باپ کے وکیل بالکاح ہونے کی دومیثیتیں ہیں (۱) وہ عاقد بمعنی سفیر ہے (۲) وہ باپ ہے اور باپ ابوت کے حوالے ہے مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہے، نہ کہ عاقد ہونے کی حیثیت ہے، اور ابوت کی صورت میں اس کی ملکیت اور اس کا ضان ، ضمان الشی لغیر ہ ہوگا، نہ کہ ضمان الشی لنفسه، اور ضمان الشی لغیر ہ درست اور جائز ہے، اور باپ کا مہر پر قبضہ کرنا اس لیے بھی ابوت کے حوالے ہے ہے کہ صغیرہ کے بالغ ہونے کے بعد باپ مہر پر قبضہ کرنا تو بھے کی طرح بلوغت کے بعد بھی اس کا قبضہ برقر ارر ہتا ، معلوم ہوا کہ باپ کا قبضہ باشر اور بات ہے ہے کہ خیثیت سے قبضہ کرتا تو بھے کی طرح بلوغت کے بعد بھی اس کا قبضہ برقر ارر ہتا ، معلوم ہوا کہ باپ کا قبضہ باغتبار ابوت کے ہے، نہ کہ باغتبار عاقد ہونے کے۔

قَالَ وَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ لِنَفْسِهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمَهُرَ وَ تَمْنَعَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا، أَى يُسَافِرَ بِهَا لِيَتَعَيَّنَ حَقَّا فِي الْبَدَلِ
كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ، وَ صَارَ كَالْبَيْعِ، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ
كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ، وَ صَارَ كَالْبَيْعِ، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ
زِيَارَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يُوقِيهَا الْمَهُرَ كُلَّهُ أَيَ الْمُعَجَّلَ، لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ وَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِسْقِيفَاءِ الْمُسْتَحِقِ وَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِسْتِيفَاءِ قَبْلَ الْإِيفَاءِ، وَ لَوْ كَانَ الْمَهُرُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِاسْقَاطِ حَقِّهَا بِالتَّاْجِيلِ كَمَا فِي

الْبَيْعِ، وَ فِيْهِ خِلَافُ أَبِي يُوْسُفَ رَمَ الْكَايَةِ، وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَايَةِ، وَ قَالَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا، وَ الْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا كَانَ الدُّخُولُ بِرِضَاهَا، حَتَّى لَوْ كَانَتُ مُكْرَهَةً أَوْ كَانَتُ صَبِيَّةً أَوْ مَخْنُونَةً لَا يَسْقُطُ حَقَّهَا فِي الْحَبْسِ بِالْإِتِّفَاقِ، وَ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْخَلُوةُ بِرِضَاهَا، وَ يَبْنِي عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْخَلُوةُ بِرِضَاهَا، وَ يَبْنِي عَلَى هٰذَا الْمِحْدَاقُ النَّفَقَةِ. السَّيْحُقَاقُ النَّفَقَةِ.

لَهُمَا أَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ كُلَّهُ قَدْ صَارَ مُسَلَّمًا إِلَيْهِ بِالْوَطْنَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بِالْحَلُوةِ، وَ لِهِذَا يَتَأَكَّدُ بِهِمَا جَمِيْعُ الْمَهْرِ، فَلَمْ يَبُقَ لَهَا حَقَّ الْحَبْسِ، كَالْبَائِعِ إِذَا سَلَّمَ الْمَبِيْعَ، وَ لَهُ أَنَّهَا مَنَعَتْ عَنْهُ مَا قَابَلَ بِالْبَدَلِ، لِأَنَّ كُلُّ وَطْنَةٍ تَصَرُّفٌ فِي الْبُضِعِ الْمُحْتَرَمِ فَلَا يُخْلَى عَنِ الْعِوْضِ إِبَانَةً لِخَطْرِه، وَالتَّأَكُّدُ بِالْوَاحِدَةِ لِجَهَالَةِ مَا كُلَّ وَطْنَةٍ تَصَرُّفٌ فِي الْبُصْعِ الْمُحْتَرَمِ فَلَا يُخلَى عَنِ الْعِوْضِ إِبَانَةً لِخَطْرِه، وَالتَّأَكُّدُ بِالْوَاحِدَةِ لِجَهَالَةِ مَا وَرَاءَهَا فَلَا يَصُلُحُ مُزَاحِمًا لِلْمَعْلُومِ، ثُمَّ إِذَا وُجِدَ وَطِئْ آخَرُ وَصَارَ مَعْلُومًا تَحَقَّقَتِ الْمُزَاحَمَةُ وَصَارَ الْمَهُرُ وَمَا لَمُعْلُومًا تَحَقَّقَتِ الْمُزَاحَمَةُ وَصَارَ الْمَهُرُ مُقَابِلًا بِالْكُلِّ، كَالْعَبْدِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً يُدُفَعُ كُلَّهُ بِهَا، ثُمَّ إِذَا جَنِى أَخُرَى وَ أُخْرَى يُدُفَعُ بِجَمِيْعِهَا، وَ إِذَا مُنَا مَهُرَهَا نَقَلَهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَشُكِنُوهُ مَنْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ ﴿ وَاللَّهِ لَا لَكُولِهُ الْعَالَى الْمُهُمُ مُوالِمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا يَعْرِيبُهُ اللَّا الْمُؤْلِدَة تُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ ﴿ وَلَى الْمُولِ الْقُولِيمَةِ لَا تَتَحَقَّقُ الْغُولِيمَةُ وَلَا لَا يَعْرِيبُهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَا يَعَلَى الْمُولِيمَةُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَعَلَى اللَّهُ وَلِيمَةً اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى الْمُولِيمُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُتُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّولِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللْعُلَالَةُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّ

ترجہ این از ماتے ہیں کہ عورت کو یہ اختیار ہے کہ مہر وصول کرنے سے پہلے اپنے آپ کو (شوہر سے) روک لے اور (یہ بھی اختیار ہے کہ) شوہر کو باہر نکا لئے یعنی سفر کرانے سے بھی روک دے، تا کہ بدل میں اس کا حق متعین ہوجائے جیسا کہ مبدل (بضع) میں شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے، اور یہ بھے کی طرح ہے۔ اور شوہر کو پورا مہر (یعنی مہر مجل) اوا کرنے سے پہلے، عورت کو سفر میں نکلنے، اپنے گھر جانے اور اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، کیوں کہتی جسم مستحق کو وصول کرنے کی خاطر (مشروع) ہے اور اور اور انگی مہر سے پہلے شوہر کو مستحق (بضع) وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔

اوراگر پورامبرمؤجل (ادھار) ہوتو عورت کے لیے اپنے آپ کورو کنے کاحق نہیں ہے، اس لیے کہ تا جیل کر کے وہ اپناحق ساقط کرچکی ہے، جیسا کہ تیج میں ہوتا ہے۔اوراس میں امام ابو پوسف والٹیلڈ کا اختلاف ہے۔

اور اگر شوہر نے دخول کر لیا، تو بھی امام صاحب را شیائے کے یہاں یہی جواب ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ (اس صورت میں) عورت اپ آپ کونہیں روک سکتی، اور اختلاف اس صورت میں ہے جب عورت کی رضامندی سے دخول ہو، یہاں کک اگر عورت مجبور کی گئی تھی، یا وہ بچی یا مجنونہ تھی، توجیس کے حوالے سے بالا تفاق اس کا حق ساقط نہیں ہوگا، اور عورت کی رضامندی سے خلوت کرنا بھی اس اختلاف پر ہے۔ اور اسی پر استحقاق نفقہ کا بھی مدار ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ وطی واحد یا خلوت کے ذریعے پورامعقود علیہ شوہر کی جانب سپر دکر دیا گیا ہے، اسی لیے ان

دونوں کی وجہ سے پورامہرمؤ کد ہوجا تا ہے،لہذاابعورت کاحق حبس باقی نہ رہا، جیسے کہ سپر دگی مبیع کے بعد بائع (یعنی اس کا بھی حق حبسِ مبیع ختم ہوجا تا ہے)

حضرت امام صاحب والتعليد كى دليل بيه به كه كورت نے شوہر سے وہ چيز روك لى ہے جو بدل كامقابل ہے، اس ليے ہروطى بضع محترم ميں تصرف ہے، لہذاعظمت بضع كے پيش نظراسے وض سے خالى نہيں كيا جائے گا۔

اورایک وطی سے مہر کا مؤکد ہونا اس کے علاوہ کے مجہول ہونے کی بنا پر ہے، اس لیے (یہ جہالت) معلوم کی مزاح نہیں بن
علق۔ پھر جب دوسری وطی پائی گئی اور معلوم ہوگئی تو مزاحمت حقق ہوگی اور مہر سب کا مقابل ہوگا۔ جیسے غلام جب کوئی جنایت کر بوتو
اس جنایت کی وجہ سے پورا غلام دے دیا جائے گا، پھراگر دوبارہ اور سہ بارہ جنایت کر بے تو ان تمام کے عوض (بھی اس ایک غلام کو)
دیا جائے گا۔ اور جب شوہر پورا مہر اوا کردے تو جہال دل کہے عورت کو لے جائے ، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے' جہال تم رہو
انھیں بھی و ہیں رکھو' اور ایک قول یہ ہے کہ عورت کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں نہ لے جائے ، کیوں کہ اجتہیہ عورت اذبیت
محسوں کرتی ہے۔ اور شہر کی قریبی ستیوں میں اجنبیت نہیں ہوتی۔

#### اللغاث:

﴿ يوقى ﴾ اداكرد \_ ومعتبل ﴾ فورى ، جلدى كيا جانے والا \_ ﴿ حبس ﴾ روكنا ، پابندكرنا \_ ﴿ استيفاء ﴾ پوراوصول كرنا \_ ﴿ ايفاء ﴾ پورا اداكرنا \_ ﴿ مؤتبل ﴾ دير سے كيا جانے والا ، كى مقررہ مدت تك موقوف \_ ﴿ اسقاط ﴾ گرانا ، ساقط كرنا \_ ﴿ تأجيل ﴾ مدت ادامقرركرنا \_ ﴿ مكوهة ﴾ مجوركى كئ \_ ﴿ صبيّه ﴾ بكى \_ ﴿ مجنونة ﴾ پاگل عورت \_ ﴿ إبانة ﴾ ظاہركرنا ، واضح كرنا \_ ﴿ خطر ﴾ عظمت ، احرّام \_ ﴿ تأكد ﴾ پخته ہونا ، پكا ہونا \_ ﴿ مزاحم ﴾ مقابله كرنے والا \_ ﴿ جنلى ﴾ جرم كيا \_ ﴿ أو فلى ﴾ ادا كرديا \_ ﴿ أسكنوهن ﴾ ان كوشمراؤ \_ ﴿ غريبة ﴾ پرديس \_ ﴿ قوى ﴾ واحد قريبه ؛ بستيال \_ ﴿ غوبة ﴾ پريكى ہونا \_

ادائیگی مہرے پہلے کے احکام:

اس درازنفس عبارت میں مہر کے تعلق سے گی ایک مسلے بیان کیے گئے ہیں جنھیں ان شاء اللہ ترتیب واربیان کیا جائے گا۔
مائل کو شیختے سے پہلے مختصراً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عورت کا مہر یا تو معجل (نی الفور واجب الا داء) ہوگا یا مؤجل (ادھار) ہوگا۔
اگر عورت کا مہر معجل ہے تو اس صورت میں جب تک عورت پورا مہر وصول نہ کر لے اسے بیا نمتیار ہے کہ شوہر کو اپنے قریب پھد کئے
بھی نہ دے، اس طرح اسے یہ بھی اختیار ہے کہ شوہر کے ساتھ کہیں جانے اور سفر میں نکلنے سے صاف انکار کر دے، کیوں کہ نکاح
عقد مبادلہ ہے، جس میں طرفین سے مساوات اور برابری مقصود ہوتی ہے اور چوں کہ نفس نکاح سے مبدل یعنی بفع میں شوہر کا حق
متعین ہو چکا ہے، عورت کو بیت ہوگا کہ وہ بدل کو وصول کرنے اور اس سے اپنا حق وابستہ کرنے کی خاطر شوہر کو وطی وغیرہ پر قدرت

اور جس طرح مثن معجّل کو وصول کرنے سے پہلے پہلے بائع کے لیے جسِ مبیع کا حق ہے، ای طرح استیفائے مہر سے پہلے عورت کو جس بضع کا بھی حق ہوگا۔

ولیس للزوج النع مسلے کی ایک ش بیہ کے عورت تو شوہر کے ساتھ سفروغیرہ میں جانے سے انکار کرسکتی ہے، لیکن اگروہ

ازخود سفر میں جانا جاہے، یا اپنے والدین سے ملنے اور ان کا دیدار کرنے کی غرض سے نکلنے تو شوہرا سے نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ وہ ہے۔ اسے اس کا پورا مہر ادا کر دے، اس لیے کہ شوہر کا حقِ جس مستحق بعنی منافع بضع سے انتفاع کی خاطر مشروع ہوا ہے، اور جب مہر ادا کرنے سے پہلے وہ استیفائے مستحق کاحق دارنہیں ہے تو بھلاجس اور منع کامستحق کیوں کر ہوگا؟۔

ولمو کان المهور النج مسئلے کی ایک دوسری شق میہ ہے کہ اگر عورت کا مہر مجل ہے بجائے مؤجل (ادھار) ہوتو اس صورت میں حضرات طرفین کے بہاں عورت کا حق جس ختم ہوجائے گا اور اب نہ تو وہ شوہر کو وطی پر قدرت دینے سے روک سکتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے سے انکار کر سکتی ہے ، کیوں کہ تبخیل مہر کی وجہ سے عورت کو حق جس دیا گیا تھا، لیکن جب تا جیل اور ادھار پر راضی ہوکر از خود اس نے اپنا میر تق ساقط کر دیا ہے ، تو ہم کون ہوتے ہیں اسے میرتی دینے والے اور شوہر کے انتظار کی بھٹی کوسلگانے والے۔

حصرات ائمہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں اور جس طرح بیج میں اگر بائع نے ثمن کومؤجل کر دیا تو اسے جس مبیع کاحق نہیں ملتا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی جب عورت تا جیل پر راضی ہے تو ظاہر نے اس کا بھی حق حبس ختم ہوجائیگا۔

امام ابویوسف رایشید کااس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مہر کے معجّل ہونے کی صورت میں عورت کو حق جس ملتا ہے، اسی طرح مہر کے موّجل اور ادھار ہونے کی صورت میں بھی اسے بیتی ملے گا، ان کی دلیل بیہ ہے کہ نفس نکاح سے عورت کے بضع میں شوہر کاحق متعین ہوچکا ہے اور ملک بضع بدل اور عوض سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے استیفائے مہر سے قبل عورت کو حق حبس دیا جائے گا۔

وان دحل بھا النع سے بیتانامقصود ہے کہ اگر عورت کا مہر معبّل (نقتر) ہواوراس کی رضامندی سے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہو، تو اس صورت میں بھی حضرت امام صاحب کے یہاں عورت کا حق حبس باتی رہے گا اور اسے بیاضتیار ہوگا کہ آئندہ شوہر کو وظی وغیرہ پر قدرت نہ دے۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دخول کے بعد تورت کاحق حبس ختم ہوجائے گا، ہاں اگر عورت کی رضامندی کے بغیر جبر اُس کے ساتھ دخول کیا گیا ہے، یا وہ بچی یا پاگل تھی اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا، تو ان صورتوں میں بالا تفاق اس کاحق حبس ساقط نہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین اُور امام صاحب رایشملہ کا بیاختلاف خلوت میں بھی ہے، یعنی اگر عورت کی رضامندی سے شوہر نے اس کے ساتھ خلوت صححہ کی تو صاحبین آ کے یہاں اس کاحق حبس ختم ہوجائے گا اور امام صاحب رایشملہ کے یہاں برقر اررہے گا۔

اورای اختلاف پراستحقاق نفقہ کا بھی دارومدارہ، چنانچے حضرت امام صاحب را اللہ ایک یہاں اگر دخول کے بعد عورت شوہر
کومنع کرتی ہے تو اے مدت منع کا نان ونفقہ ملے گا، کیوں کہ اس کا میمنع حق جس کی وجہے، لیکن حضرات صاحبین کے یہاں دخول کی
وجہ سے چوں کہ اس کا حق جس ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب اگر عورت شوہر کو اپنے آپ پر قدرت دینے سے منع کرتی ہے تو وہ نافر مان
اور ناشزہ کہلائے گی، اور ناشزہ کو نفقہ نہیں ملاکرتا، لہذا اسے بھی نہیں ملے گا۔

حضرات صاحبین ٌ دخول بالرضا اورخلوت بالرضا کو قاطع حق جس قرار دیتے ہیں اور اس پر بید دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب عورت نے اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیا اور برضا و رغبت شو ہر ہے دخول کرالیا یا اس کے ساتھ خلوت کرلی ، تو ایک ہی وطی اور خلوت ے پورامعقود علیہ یعنی بضع شوہر کے قبضے میں آگیا، اور جب شوہر نے پورے معقود علیہ سے نفع حاصل کرلیا اور تمام بند درواز وں کو تو کر ساری حدیں پارکر گیا، تو اب عورت کے پاس بچاہی کیا ہے کہ ہم اسے حق حبس دیدیں، آخر بچھ تو وجہ ہوگی کہ شریعت نے ایک بار دخول کرنے یا ایک مرتبہ خلوت کرنے سے عورت کے مہر کومؤ کد بنا دیا ہے اور شوہر پر دفعہ واحدہ کی وجہ سے پورے مہر کی ادائیگی لازم قرار دے دی ہے، تو جب شریعت میں شوہر کی رعایت نہیں کی گئی اور اسے ایک دخول یا خلوت سے پورا مہر ادا کرنے کا مکلف بنا دیا گیا، تو ہم محتر مہ کی رعایت کیوں کریں، ہم نے بھی ایک ہی بارکٹرول کھونے اور شبے قابوہ ہونے سے ان کاحق حبس ختم کر دیا۔

اور جس طرح اگر بائع ثمن وصول کرنے سے قبل مہی مشتری کے حوالے کرد ہے، تو اس کاحق عبس ختم ہو جایا کرتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں محتر مہ کا بھی حق عبس ختم ہو جائے گا۔

حضرت امام صاحب والتعليه كى دليل بيه به كه وطى واحد سے شوہركى جانب كما حقد تسليم بضع ہميں تسليم نہيں ہے، اس ليے كه بضع ميں ہرمرتبه وطى كرنا ايك الك القرف ہو اور چول كہ بضع ايك قابل احترام چيز ہے، اس ليے جب بھى اس ميں تصرف ہوگا اس كے مقابلے ميں مال اور بدل واجب ہوگا، لہذا محض ايك وطى سے نہ تو شوہركى جانب پورا بضع سپردكيا جائے گا اور نہ ہى عورت كاحق صب ختم ہوگا۔

والتأكد بالواحدة سے حضرات صاحبین كى دليل كا جواب ہے۔ فرماتے ہیں كہ وطئ واحد سے كل مہر كے واجب ہونے پر وطئ واحد سے عورت كا حق منع ختم كرنا درست نہيں ہے، كيول كہ وطئ واحد سے پورا مہراس ليے واجب ہوتا ہے كہ اس كے بعد كى ديگر وطئات مجبول ہیں، اور يقينى طور سے بينہيں معلوم ہے كہ ميال ہيوى دوبارہ بھى ہم صحبت ہوں گے يانہيں، اور وطئ واحد چول كہ معلوم ہے، اس ليے مجبول بعنى وطئ واحد كے علاوہ كى وطئات اس كے ليے مزائم نہيں بن سكتيں، كيول كه ضابط بيہ ہے المحلول لايز احم المعلوم، يعنى شئ مجبول شي معلوم كا مزائم نہيں بن سكتى۔

البتہ جب وطی واحد کے بعد دوسری اور تیسری وطی پائی گئی تو ان کی جہالت ختم ہوگئی اور بیسب بھی معلوم ہو گئیں اور چوں کہ معلوم چز ، شی معلوم کی مزاحم بن سکتی ہے،اس لیے وطی واحد کے بعد والی وطیئات کو اس کی مزاحم مان لیس گے اور مہر کوتمام وطیئات کی جانب منتقل کردیں گے۔ اور یہ بالکل ویسے ہے کہ مثلاً کسی غلام نے دوبارہ اور سہ بارہ جنایت کی تو اب یہ بعد کی جنایت بھی معلوم ہوکر پہلی جنایت کی مزاحم بنیں گی اور غلام ان تمام کی جانب سے اوا شار ہوگا۔

وإذا أوفاها المنح اس كا عاصل يہ ہے كہ جب شوہر نے بيوى كا پورا مہرادا كرديا، تواب اس كواختيار ہے، جہال چاہے اے كرجائے، اوراس كى دليل يہ ہے كہ اللہ تعالى نے قرآن كريم ميں مطلق بيفر مايا ہے "أسكنوهن من حيث سكنتم" اب اگر ہم عورت كواس كے شہريابتى ميں رہنے كى قيد لگا ئيں گے تو يہ كتاب اللہ پرزيادتى ہوگى جو درست نہيں ہے، اگر چہ فقيہ ابوالليث وغيره نے اس طرح كى قيد لگائى ہے اور علت يہ بيان كى ہے كہ عورت نئے شہر ميں جاكر اجنبيت اور اذيت محسوس كرے كى، للمذا اسے اس كے شہر ہيں جاكر اجنبيت اور اذيت محسوس كرے كى، للمذا اسے اس كے شہر ہيں جائے ہے۔

وفی قری المصر الح فرماتے ہیں کہ شہر کی بستیوں اور شہر کے مضافات میں بیوی کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مفق علید سبکہ اور یہ مفق علید سبکہ اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

قَالَ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ إِلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجُ فِيْمَا زَادَ عَلَى مَهُرِ الْمِثْلِ، وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهُرِ، وَ هٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَمَّنُهُ عَلَيْهِ وَ مُحَمَّدٍ وَحَمَّنُهُ عَلَيْهِ، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ وَحَمَّنُهُ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ قَوْلُهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ بَعْدَهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَىٰءٍ قَلِيْلٍ، وَ مَعْنَاهُ مَا لَا يُتَعَارَفُ مَهْرًا لَهَا هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَبِي يُوْسُفَ رَحَمَّلُمَّيْءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي الزّيَادَةَ وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِه، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْئٍ يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ فِيْهِ، وَ هَذَا لِلَّآنَ تَقَوُّمَ مَنَافِع الْبُضْع ضَرُورِيٌّ، فَمَتَى أَمْكُنَ إِيْجَابُ شَيْءٍ مِنَ الْمُسَمَّى لَا يُصَارُ إِلَيْهِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي الدَّعَاوَى قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ، وَالظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوْجَبُ الْأَصْلِي فِي بَابِ النِّكَاحِ، وَ صَارَ كَالصَّبَّاغِ مَعَ رَبِّ النَّوْبِ إِذَا اِخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِ تُبْحُكُمُ فِيْهِ قِيْمَةُ الصَّبْغِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَاهُنَا أَنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ وَ هٰذِهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَالْأَصْلِ، وَ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ أَنَّهُ يُحْكُمُ مُتْعَةُ مِثْلِهَا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِمَا لِأَنَّ الْمُتْعَةَ مُوْجَبَةٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ كَمَهْرِ الْمِثْلِ قَبْلَهُ فَتُحْكُمُ كَهُوَ، وَ وَجُهُ التَّوْفِيْقِ انَّهُ وَضَعَ الْمَسْئَلَةَ فِي الْأَصْلِ فِي الْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ، وَالْمُتْعَةُ لَا تَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلَغِ فِي الْعَادَةِ فَلَا يُفِيْدُ تَحْكِيْمُهَا، وَ وَضَعَهَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ فِي الْعَشَرَةِ وَالْمِائَةِ، وَ مُتْعَةٌ مِثْلِهَا عِشْرُوْنَ فَيُفِيْدُ

وَالْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ سَاكِتٌ عَنْ ذِكْرِ الْمِقْدَارِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصُلِ، وَ شَرْحُ قَوْلِهِمَا فِيْمَا إِذَا اخْتِلْفَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ادَّعَى الْأَلْفَ وَالْمَرْأَةَ الْأَلْفَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَهُرُ مِثْلِهَا أَلْفًا أَوْ أَقَلَ فَالْقُولُ قَوْلُهُ، وَ إِنْ كَانَ أَلْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْقُولُ قَوْلُهَا، وَ أَيَّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا، لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي بَيِّنَتُهُ، لِأَنَّهَا تُشْبِتُ الزِّيَادَةَ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي بَيِّنَتُهُ، لِأَنَّهَا تُشْبِتُ الزِّيَادَةَ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي بَيِّنَتُهُ، لِأَنَّهَا تُشْبِتُ الزِّيَادَةَ الْوَقِي الْوَجْهِ النَّانِ فِي الْفُصُولِ النَّلَاثَةِ ثُمَّ يُحِبُ أَلْفُ وَ خَمْسُ مِائَةٍ وَ هَالَ الْكُورُخِيُّ وَقَالَ الْكُورُخِيُّ وَعَالَ الْكُورُةِ فَي الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ يُحَكَّمُ مَهُمُ الْمُفْلِ بَعْدَ ذَالِكَ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر زوجین نے مبر کے سلسلے میں اختلاف کیا، تو تمام مبرمثل تک

عورت کا قول معتبر ہوگا ،اورمبرمثل ہے زائد میں شوہر کا قول معتبر ہوگا ،اورا گرغورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے شوہر نے اسے

طلاق ، ے دی ، تو نصف مبر کے متعلق شو ہر کا قول معتبر ہوگا۔ اور بی تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے۔

حضرت امام ابو یوسف رطیقی فرماتے ہیں کہ طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد (دونوں صورتوں میں) شوہر کی بات مانی جائے گی، الآیہ کہ وہ بہت معمولی مقدار بیان کرے، یعنی (وہ مقدار) جو عاد تا اس عورت کا مہر نہ بن سکتی ہو، یہی صحیح ہے۔ امام ابو یوسف رطیقی کی دلیل میہ ہے کہ عورت زیادتی کی مدعیہ ہے اور شوہراس کا مشر ہے، اور مشرکا قول اس کی قتم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے، الآیہ کہ وہ کوئی ایس بات بیان کرے جس میں ظاہراس کی تکذیب کررہا ہو۔

اور بیاس وجدسے ہے کہ منافع بضع کامتقوم ہونا بر بنائے ضرورت ہے،للہذا جب تک مسلی سے کسی بھی مقدار کو ثابت کر ناممکن ہوگا مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔

حضرات طرفین عِیَا الله کا دلیل بیہ ہے کہ دعووں میں اس شخص کا قول معتبر ہوتا ہے، جس کے حق میں ظاہر حال شاہد ہوتا ہے، اور ظاہرای کے لیے شاہد ہے جس کے لیے مہرمثل شاہد ہے، کیوں کہ باب نکاح میں مہرمثل ہی موجب اصلی ہے، اور یہ مالک ثوب کے ساتھ رنگ ریز کی طرح ہوگیا، جب وہ دونوں مقدار اجرت کے متعلق اختلاف کریں، تو اس میں رنگ کی قیمت کو حکم بنایا جائے گا۔

پھرامام قدوری رائٹھیڈنے یہاں (ایک مسئلہ) یہ بیان کیا کہ طلاق قبل الدخول کے بعد نصف مہر کے متعلق شوہر کا قول معتبر ہوگا، یہ جامع صغیراورمبسوط کی روایت ہے۔ امام محمد رائٹھیڈنے جامع کبیر میں یہ بیان فر مایا ہے کہ عورت کے متعدمشل کوفیصل بنایا جائے گا اور یہی حضرات طرفین کے قول کا تقاضا ہے، کیوں کہ متعد بعد الطلاق موجب ہے جبیبا کہ مہرمشل قبل الطلاق موجب ہے، الہذا مہر مثل کی طرح متعد کربھی فیصل بنایا جائے گا۔

اور مبسوط اور جامع کبیر میں موافقت کی صورت ہے ہے کہ مبسوط میں امام محمد ولیٹھیڈ نے ایک ہزار (۱۰۰۰) اور دو ہزار (۲۰۰۰) میں مسئلہ فرض کیا ہے، جب کہ متعہ عاد قاس مقدار کونہیں پہنچتا، اس لیے اس کوفیصل بنانا مفید نہیں ہے، اور جامع میز میں مسئلے کی وضع سو (۱۰۰) اور دس (۱۰) میں ہے اور عورت کا معید مثل میں ہے، لہذا اس کو حکم بنانے میں فائدہ ہے۔ اور جامع صغیر کی وضاحت بیان مقدار سے ساکت ہے، لہذا اسے اصل کی بیان کردہ مقدار برمحمول کردیا جائے گا۔

اور قیام نکاح کے وقت زوجین کے اختلاف کی صورت میں حضرات طرفین ؓ کے قول کی تشریح میہ ہے کہ جب شوہر نے ایک ہزار اور بیوی نے دو ہزار کا دعویٰ کیا، تو اگر بیوی کا مہرمثل ایک ہزاریا اس سے کم ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوگا،اور اگرمہرمثل دو ہزاریا اس سے زائد ہوتو بیوی کا قول معتبر ہوگا،اور دونوں صورتوں میں جو بھی بینہ قائم کرے گا (اس کا بینہ) قبول کرلیا جائے گا۔

اوراگر پہلی صورت میں دونوں نے بینہ قائم کر دیا، توعورت کا بینہ قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ (بینہ) زیادتی کو ثابت کر رہا ہے،اور دوسری صورت میں شوہر کا بینہ قبول کیا جائے گا، کیوں کہ وہ کمی کو ثابت کر رہا ہے۔

اورا گرعورت کا مہرمثل پندرہ سو (۱۵۰۰) ہوتو دونوں تسم کھا ئیں گے اور بصورت حلف پندرہ سو (۱۵۰۰) واجب ہوگا۔ یہ اما رازی چلیٹھیٹر کی تخ تنج ہے، امام ابوالحن کرخی چلیٹھیٹہ فر ماتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں میاں بیوی قسم کھا ئیں گے، پھراس کے بعد مہرمثل کو حکم بنایا جائے گا۔

#### اللّغاث:

﴿ لا يتعارف ﴾ عرف ميں مروح نه ہو۔ ﴿ تدّعى ﴾ دعوىٰ كرتى ہے۔ ﴿ تقوّم ﴾ فيتى ہونا۔ ﴿ يمين ﴾ قتم۔ ﴿ ايجاب ﴾ واجب كرنا۔ ﴿ لا يُصار ﴾ فيمين ﴾ قتم ر ﴿ ايجاب ﴾ واجب كرنا۔ ﴿ حسبع ﴾ رعمان ، ركم يز۔ ﴿ حسبع ﴾ ركم ينان ، مكم بنان ، فيمله ميں مدار بنانا۔ ﴿ تحالف ﴾ دونوں قسميں کھائيں گے۔

#### میان بوی مین میری مقدار مین اختلاف مونے کا بیان:

اس پوری عبارت میں صاحب کتاب نے تعیین مہراور مقدار مہر کے حوالے سے حضرات ائمہ کے مذاہب کو بیان کیا ہے، کیکن چوں کہ مذہب اور دلیل میں کافی فاصلہ ہے، اس لیے سہولت کے پیش نظر ہم ان شاء اللہ مرتب انداز میں گفتگو کریں گے۔

(۱) عبارت کا پہلامسکدیہ ہے کہ اگر زوجین نے مہر یا مقدار مہر کے سلسلے میں اختلاف کیا اور ان کا نکاح باتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ بدون مہر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دوہزار پر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دوہزار پر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دوہزار پر نکاح ہوا ہے، عورت کہتی ہے کہ دوہزار پر نکاح ہوا ہے، تو حضرات طرفین کے یہاں مقدار مہر شل تک تو عورت کا قول معتبر ہوگا اور مہر شل کی مقداو سے زائد میں شوہر کا قول تسلیم کیا جائے گا، اسی طرح اگر شوہر عورت کو اس حالت میں طلاق قبل الدخول سے نواز دیتا ہے، تو نصف مہر کے سلسلے میں اس کی بات معتبر ہوگا اور جومقدار وہ بیان کرے گا، عورت اس کو لینے کی حق دار ہوگی۔

حضرت امام ابویوسف والیمین فرماتے ہیں کہ زوجین کا اختلاف خواہ قبل الطلاق ہویا بعد الطلاق بہرصورت شوہر ہی کی بات قابل تسلیم اور لائق فیصلہ ہوگی اور اس مسئلے میں عورت کی ایک نہ چلے گی ، ہاں اگر شوہرکوئی بہت معمولی مقدار کومہر بیان کرے اور بیہ معلوم ہوجائے کہ اس جیسی عورت اس مقدار پر نکاح کر ہی نہیں سکتی ، تو اس وقت شوہرکی بات بے اثر ہوگی اور عورت کا قول فیصلہ کن مانا جائے گا۔

حضرات شراح الآ أن یأتی بیشی قلیل کی تعیین میں مختلف ہیں، چنانچ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس ہے دی درہم ہے کہ کی مقدار مراد ہے اور دیگر بعض فقہاء کا رجمان یہ ہے کہ اس سے وہ مقدار مراد ہے کہ جس مقدار پر ہیوی جیسی عورت کا نکاح نہ ہوتا ہو، یہی رجمان رائح ہے، صاحب ہدائے نے بھی اس کی تھیجے کی ہے، بدائع الصنائع اور فناوی قاضی خان میں بھی اس کو اصح قرار دیا گیا ہے۔ بہر حال اصل مسکلے میں امام ابو یوسف را تھی کی دلیل ہے کہ عورت زیادتی کی مدعیہ ہوت ہو اس کا منکر ہے، اب اگر عورت زیادتی کی مدعیہ ہوت ہوتاں کا منکر ہے، اب اگر عورت نیادتی کی مدعیہ ہوت ہوتاں کی بات رائح ہوگی، لیکن بصورت عدم بینہ تشم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہوت کے باس بینہ ہوت تو اس کی بات رائح ہوگی، لیکن بھورت عدم بینہ پیش کرنا ضروری ہے، اور بصورت عدم اقامت بینہ مدعی علیہ اور معالیہ معتبر ہوگا "المقول قول المنکر مع یصینہ"۔

البت اگرشو ہرکوئی بہت معمولی مقدار کومہر بتاتا ہے اور ظاہر حال اس کی تکذیب کرتا ہے کہ اس جیسی حسین، مہجبین عورت اتن معمولی سی مہر پراضی نہیں ہو علق، تو اس صورت میں عورت کی بات باوزن ہوگی اوراسی پر فیصلہ ہوگا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے"الأصل أن من ساعدہ الظاهر فالقول قوله" یعنی ظاہر حال جس کے حق میں ہوتا ہے، اس کا پہلوغالب رہتا ہے۔

وهذا لأن الح سے امام ابو یوسف والی کا درار اوراس کی علت بیان کررہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بات دراصل بد

ہے کہ حضرت امام ابو یوسف طانیجیڈ کے یہاں مہرسٹی اصل ہے اور مہرمثل اس کی فرع اور تابع ہے اور چوں کہ منافع بضع کا متقوم ہونا عظمت بضع کے چیش نظر ایک امر ضروری ہے، اس لیے جب تک اس کے مقابلے میں اصل یعنی مہرسٹی سے کام چاتا رہے گا، فرع یعنی مہرمثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، اور شی قلیل کے علاوہ کی مقدار میں چوں کہ مہرسٹی سے کام چل سکتا ہے، اس لیے وہاں تو شوہر ہی کی بات مانیں گے، البتہ شی قلیل اور مقدار رذیل کی صورت میں گاڑی چلانا دشوار ہے، لہٰذا یہاں عورت کوڈرائیور مان کر اس کے مہرمثل کو فیصل بنائیں گے۔

و لھما النے یہاں سے حضرات طرفین کی دلیل بیان کی گئی ہے، دلیل سے پہلے یہ یادر کھیں کہ جس طرح امام ابو یوسف ویلٹی یا کے یہاں مہرسٹی اصل ہے، اس طرح حضرات طرفین کے یہاں مہرشل اصل اور بنیاد ہے، اس لیے ان حضرات کے یہاں ہر ممکن مہر مثل کی طرف توجد ہے گی، اور چوں کہ صورت مسئلہ مختلف فیہ اور بنی پر دعو کی ہے اور دعاوی میں اس کی بات مانی جاتی ہے، ظاہر حال جس کا ساتھ دیتا ہے، اور صورت مسئلہ میں ظاہر حال اس شخص کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ مہرشل ہے، یعنی جس کا قول مہرشل کے موافق ہے، البذا عورت کے مہرشل کو فیصل بنا کر بیغور کریں گے کہ اس کا مہرشل کتنا ہے، اگر عورت کا مہرشل ایک ہزاریا اس سے کم ہو تب البذا عورت کے مہرشل کو فیصل بنا کر بیغور کریں گے کہ اس کا مہرشل کتنا ہے، اگر عورت کا مہرشل ایک ہزاریا اس سے کہ ہو تب قول سے مہرشل کو فیصل بنا کر بیغورت کے مہرشل دو ہزاریا اس سے زائد ہو، تو اس صورت میں عورت کی طرح ہوگیا، یعنی اگر رب الثوب اور رنگ ریز کے اختلاف کی طرح ہوگیا، یعنی اگر رب الثوب اور رنگ ریز کے اختلاف کی طرح ہوگیا، یعنی اگر رب الثوب اور رنگ ریز کے مابین مقدار اجرت میں اختلاف ہو، رب الثوب پانچ درہم کا دعوی کرے اور رنگ ریز دیں درہم کا نعرہ لگائے، تو اس صورت رنگ کی قیمتوں میں جو قرق ہوگا، اس مقدار کواجرت متعین کریں گے، خواہ وہ شوہر کے مطابق کی مؤید ہویا صباغ کی، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کے مہرمشل کو تھم اور فیصل بنا کیں گے، خواہ وہ شوہر کے وہ ل کے مطابق ہو وہ عورت کے مہرمشل کو تم اور فیصل بنا کیں گے، خواہ وہ شوہر کے وہ ل کے مطابق ہو وہ عورت کے۔

ثم ذکر ھھنا النے یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ حضرت امام محمد راتشید کے قول اور ان کے مسلک میں تعارض ہے، کیوں کہ مسبوط اور جامع صغیر میں تو یہ بیان کیا ہے کہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف مہر کے حوالے سے شوہر ہی کا قول معتبر اور فیصل ہوگا، اور معتبر مثل کو تعمل بنا کر اس کا اعتبار ہوگا، اور معتبر مثل کو تعمل بنا کر اس کا اعتبار کیا جائے گا اور شوہر کی بات پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع کبیر کی روایت (یعن تحکیم مععد مثل والی) حضرات طرفین کے قول کے مطابق ہے، کیوں کہ جس طرح طلاق سے پہلے مہر مثل موجب نکاح ہے، اس طرح طلاق کے بعد متعد موجب نکاح ہے، الہٰذا مہر مثل کی طرح مععد مثل کو حکم بنایا جائے گا اور شو ہر کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا۔

صاحب کتاب ووجہ التوفیق ہے مبسوط اور جامع کبیر کی عبارتوں اوران دونوں میں مسئلے کے الگ بیان کرنے کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد رکا تین ہی کتابوں میں الگ الگ مسئلے منقول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مبسوط میں مسئلے کی وضع ایک ہزار اور دو ہزار سے متعلق تھی ، چنانچیشو ہرا یک ہزار کا مدعی تھا اور عورت دو ہزار کا نعرہ لگار ہی تھی ، اور متعد عام طور پر اس مقدار کوئییں پنچتا ، اس لیے مبسوط والی صورت میں متعہ کو حکم نہیں بنا کمیں گے ، اور شوہر چوں کہ ایک ہزار کا دعویٰ کر کے از خود اس

کے نصف بعنی پانچ سوکامقر ہے، جومتعہ کی مقدار کے مساوی، بلکہاس پر غالب ہے، اور اس میں عورت کا فائدہ ہے، اس لیے اس صورت میں شو ہر کے قول کوفیصل بنا ئیں گے اور معتعۂ مثل کو تھم نہیں بنا ئیں گے۔

اس کے برخلاف جامع بیر میں مسئلے کی وضع سواور دس کی مقدار سے متعلق تھی، عورت سوکی مدعیتھی اور شوہر دس درہم کا دعویٰ کررہا تھا، اور ادنیٰ درجے کا متعہ بھی بیس درہم سے کم کانہیں ہوتا، اس لیے اس صورت میں مععد مثل کو فیصل بنا تمیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ ظاہر حال عورت کے حق میں شاہد اور اس کے لیے معاون ہے، اور آپ کو یہ ضابطہ معلوم ہو چکا ہے کہ اُن من ساعدہ المظاہر فالقول قولہ اور چوں کہ جامع صغیر کی عبارت مقدار مہر کے بیان سے ساکت ہے، اور حضرت امام محمد والشفلہ کی جملہ کتابوں میں مسبوط سب سے ذیادہ معتمد اور اصح ہے، اس لیے جامع صغیر کے مسئلے کو بھی اسی پرمحمول کردیں گے۔

و شرح قولهما النع اس کا عاصل یہ ہے کہ حضرات طرفین کے قول اوران کے مسلک کی کمل تشریح یہ ہے کہ اگر میاں ہوی کا یہ اختلاف طلاق سے پہلے اور قیام نکاح کی حالت میں ہواور شوہرا یک ہزار کا مدی ہو، جب کہ محتر مدوم ہزار کا نعرہ لگارہی ہوں، تو اب مہرمثل کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے، اگر مہرمثل ایک ہزاریا اس سے کم ہوگا، تو ظاہر ہے کہ بیشوہر کے دعوے اور اس کی حالت کے موافق ہوگا اور اُن من ساعدہ النع کے تحت اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور اگر مہرمثل دو ہزاریا اس سے زائد ہوگا، تو اب یہ عورت کے دعوے اور اس کے نعرے کا مؤید سے گا اور اس کے قول کا اعتبار کہا جائے گا۔

وإن أقاما النج يہاں سے يہ بتانامقصود ہے كہ اگر صورت مسئلہ ميں زوجين نے اپنے اپنے دعوؤں كودليل سے مؤكد كر ديا اور برايك نے اپنے دعوے پر دليل پيش كر دى، تو دونوں صورتوں ميں شو ہركا بينہ قبول كيا جائے گا، خواہ ظاہر حال اس كے قول كا مؤيد ہويا بوى كے حق ميں ہو، اور اگر دونوں نے پہلی صورت ميں بينہ قائم كر ديا، يعنى جب ظاہر حال شوہر كے مطابق تھا، تو اس صورت ميں عورت كا بينہ مقبول ہوگا۔ كيوں كہ بينہ الي چيز كورت كا بينہ مقبول ہوگا، اور دوسرى صورت ميں جب ظاہر حال ہوى كے قول كا مؤيد ہو، تو شوہر كا بينہ مقبول ہوگا۔ كيوں كہ بينہ الي چيز كو ثابت كرنے كے ليے ہوتا ہے جو ظاہر أثابت نہ ہو، اور ظاہر كے خلاف ہو، اور چوں كہ پہلی صورت ميں عورت كا بينہ ظاہر كے خلاف ہو، اس ليے اس كا اعتبار ہوگا، لأن البينة لا ثبات حلاف الظاهد ـ

لیکن اگر عورت کا مہر مثل پندرہ سو ( ۱۵۰۰) ہواور ظاہر حال میاں بیوی دونوں میں ہے کسی کے حق میں نہ ہوتو دونوں ہے تم لی جائے گی، کیوں کہ عورت زیادتی کی مدعیہ اور کی کی مشکرہ ہے اور شوہر کی کا مدعی اور زیادتی کا مشکر ہے، الحاصل دونوں میں ہے ہر ایک مدی بھی ہے اور مشکر بھی ہے، اس لیے دونوں ہے تتم لی جائے گی، جو بھی قتم کھانے سے انکار کرے گا اس کی بات بے اثر ہوگی اور سامنے والا بازی لے اڑے گا، ہاں اگر دونوں قتم کھالیتے ہیں، تو اب پندرہ سورو پئے واجب ہوں گے، ایک ہزار تو تسمیہ کی رو سے کہ میاں بیوی دونوں اس مقدار پر شفق ہیں اور یا نئے سومہر مثل کے طور پر۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ امام ابو بکر جصاص رازی گی تحقیق وتخ ہے ہیکن امام ابوالحن کرخی وطاقت ہوں کے موافق ہو، یا بیوی کے موافق ہو یا دونوں وطاقت ہیں کہ مینوں صورتوں میں زوجین سے قتم لی جائے گی۔خواہ ظاہر حال شوہر کے موافق ہو، یا بیوی کے موافق ہو یا دونوں کے مخالف ہو، اور قتم کھا لینے کی وجہ سے چوں کہ تسمیہ کومہر بنانا دشوار ہوجائے گا، اس لیے تتم کے بعد عورت کے مہرمثل کو تکم اور فیصل

بنايا جائے گا۔

وَ لَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الْمُسَمّٰى يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا، وَ عِنْدَهُ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِالْمُسَمٰى فَيُصَارُ إِلَيْهِ، وَ لَوُ كَانَ الخُتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي حَيَاتِهِمَا، لِأَنَّ اعْتِبَارَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَ لَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا فِي الْمِقْدَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُكَايَةٍ، وَ لَا يُسْتَثْنَي الْقَلِيْلُ، وَ عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَمَّتُكَايَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ، إِلَّا أَنْ يَّأْتُوا بِشَيْئٍ قَلِيْلٍ، وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَمَٰ اللَّهَائِيَةِ الْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، وَ إِنْ كَانَ فِي أَصْلِ الْمُسَمٰى فَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَنْظَيْهِ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَهُ، فَالْحَاصِلُ أَنَّةٌ لا يَحَكُّمُ الْمَهْرُ الْمِثْلُ عِنْدَةُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا عَلَى مَا نَبِيَّنُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ترجیمان: اوراگر اصل مسلمی میں زوجین کا اختلاف ہوتو بالا تفاق مبرمثل واجب ہوگا ،اس لیے کہ حضرات طرفین کے یہاں وہی اصل ہے،اورامام ابو یوسف رطیتیمیڈ کے یہاں مہرسٹمی پر فیصلہ دشوار ہے،لہذا مہرمثل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اورا گرز وجین میں ہے کسی ایک کی موت کے بعداختلاف ہو، تو اس کا تھم ان کی زندگی کے تھم کی طرح ہے، کیوں کہ کسی ایک کی موت ہے مہرمثل کا اعتبار ساقط نہیں ہوتا۔

اوراگر زوجین کی وفات کے بعد مقدار مہر میں اختلاف ہو، تو حضرت امام صاحب طیشیڈ کے یہاں وارثین شوہر کا قول معتبر ہوگا اور مقدار قلیل کا اشٹناء نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو بوسف رطقیانہ کے یہاں (بھی) وارثین شوہر کا قول معتبر ہوگا، الآیہ کہ وہ بہت معمولی مقدار بیان کریں ۔حضرت امام محمد رطینیا کے یہاں اس کا حکم حالت حیات کے حکم کی طرح ہے۔

اور اگر اصل مسمی میں اختلاف ہوتو حضرت امام صاحب والتیمان کے یہاں منکرمسمی کا قول معتبر ہوگا، خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب طینھیز کے یہاں زوجین کی موت کے بعد مہرمثل حکم نہیں ہوگا ،اس دلیل کی وجہ سے جسے بعد میں ہم بیان کریں گے۔

﴿مسمّٰى ﴾ متعین ،مقرر کرده - ﴿تعذّر ﴾ مشکل مولئ ہے - ﴿يصار ﴾ رجوع کیا جائے گا - ﴿لا يحكُّم ﴾ مدار فيصله نہیں بنایا جائے گا۔

#### میاں بیوی میں مہر کی مقدار میں اختلاف ہونے کا بیان:

اس عبارت میں مسمی ،مقداراورموت وزیست کے حوالے سے زوجین یا ان کے ورثاء کے مابین ہونے والےاختلا فات اور ان کے احکام کی نشان وی کی گئی ہے، (۱) چنانچہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا اختلاف اصل مسلمی میں ہوتو اس صورت میں بالا تفاق سب کے یہاں مہرمثل واجب ہوگا ، کیوں کہ حضرات طرفین نے تو اس سے پیلے بھی مہرمثل ہی کواصل مانا ہے ،لہزاان کے یباں تو کوئی شک بینہیں ہے،اورامام ابو پوسف والٹولڈ کے یہاں صورت مسئلہ میں وجوب مبرمثل کی دلیل ہے کہ اگر چہ وہسٹی کواصل ج اور مبرمثل کواس کے تابع مانتے ہیں،لیکن زوجین کے اختلاف کی وجہ سے جب اصل یعنی سٹمی کو حکم بنانا اور اس کی روثنی میں فیصلہ کرنا دشوار ہے،تو ظاہر ہے کہ فرع کی طرف رجوع کیا جائے گا اور فرع مہرمثل ہے،اس لیے وہی واجب ہوگا۔

(۲) مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ زوجین میں ہے کسی ایک کے انقال کے بعد اس کے ورثاء جوموجود ہیں ان میں اختلاف ہوا، خواہ یہ اختلاف ہوا، خواہ یہ اختلاف ہوا، خواہ یہ اختلاف کے حکم کی طرح ہوگا، یعنی اگر مسلی میں اختلاف ہوتو جفرات طرفین کے یہاں مہر مثل واجب ہوگا، اور اگر مقدار میں اختلاف ہوتو حضرات طرفین کے یہاں مہر مثل واجب ہوگا، اور اگر مقدار میں اختلاف ہوتو حضرات طرفین کے یہاں مہر مثل واجب ہوگا، کیوں کہ احد الزوجین کی موت سے مہر مثل کا اعتبار ساقطنہیں ہوتا۔ اور امام ابو یوسف رائے گئیا کے یہاں اس صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

(۳) مسکے کی تیسری شق ہے ہے کہ زوجین کی وفات کے بعدان کے ورثاء میں مقدار مہر کے متعلق اختلاف ہوا، وارثین زوج ایک بزار کے مدعی ہیں اور وارثین زوجدو ہزار کے (مثلاً) تو اس صورت میں حضرت امام صاحب براتین کے یہاں مطلقا وارثین زوج کا قول معتبر ہوگا اور آخی کے دعوے پر فیصلہ کیا جائے گا، اگر چہوہ بہت حقیر اور معمولی مقدار کا دعویٰ کریں، کیوں کہ وہ زیادتی کے مشر ہیں اور مدعی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں مشر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے، البذاق م کے ساتھ ان کی بھی بات مان لی حائے گی۔

امام ابویوسف براتینیڈ کے یہاں بھی قول تو وارثینِ زوج ہی کامعتبر ہوگا ، البتہ وہ شی قلیل کا استثناء کرتے ہیں ، یعنی اگر شوہر کے ورثاء نے بہت حقیر مقدار کو بیان کیا تو اس صورت میں ان کا قول قابل قبول اور لائق توجنہیں ہوگا۔

حضرت امام محمد وطنت الله صورت كوحيات زوجين پر قياس كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه جس طرح زوجين كى زندگى ميں ان كاپنے اختلاف سے مبرمثل كوتكم بنايا جاتا ہے، اسى طرح ان كے بعدان كے ورثاء كے اختلاف كرنے كى صورت ميں بھى مبرمثل ہى كوتكم بنايا جائے گا۔

(۷) مسکے کی آخری شق ہے ہے کہ وفات زوجین کے بعدان کے ورثاء نے اصل مسلی میں اختلاف کیا ایک گروپ اس کی تعین اور دوسرا عدم تعیین کا قائل ہوا، تو اب امام صاحب رالیٹھلڈ کے یہاں اس گروپ کا قول معتبر ہوگا جوسٹی کا منکر ہے، کیوں کہ فراغ ذمہ اصل ہے اور اس کا مدعی ہے، اور اس صورت میں مہر مثل کو تھم نہیں بنا کیں گے، کیوں کہ امام صاحب برالیٹھلڈ وفات زوجین کے بعد مہر مثل کی حکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ، لیکن حضرات طرفین کے یہاں اس صورت میں مہر مثل واجب ہوگا ، امکہ ثلاثہ تھی اس کے قائل بیں اور یہی قول مفتی ہے۔ دلیل آ گے آر ہی ہے۔ فانتظر وا إنی معکم من المنتظرین۔

وَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ قَدُ سَمَّى لَهَا مَهُرًا فَلِورَثَتِهَا أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ مِيْرَاثِه، وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا فَلَا شَيْعَ لِوَرَثَتِهَا الْمَهُرُ فِي الْوَجُهِيْنِ، مَعْنَاهُ الْمَسَمَّى فِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، وَ شَيْعَ لِوَرَثَتِهَا الْمَهُرُ فِي الْوَجُهِيْنِ، مَعْنَاهُ الْمَسَمَّى فِي الْوَجُهِ الْأَوَّلِ، وَ مَهُرُ الْمِشْلِ فِي الْوَجُهِ النَّانِيُ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا لَوَرَثَتِهَا الْمَهُرُ فِي ذِمَّتِهِ وَ قَدْ تَأَكَّدَ بِالْمَوْتِ فَيُقْضَى مِنْ تَرَكَتِه، وَهُرُ الْمِشْلِ مِنْ تَرَكَتِه، إلاَّ إِذَا عُلِمَ أَنَّهَا مَاتَتُ أَوَّلًا فَيَسْقُطُ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَ أَمَّا الثَّانِي فَوَجُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ مَهُرَ الْمِثْلِ صَارَ ذَيْنًا فِي

ذِمَّتِهٖ كَالْمُسَمَّى فَلَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، كَمَا إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحَنَّاعَلَيْهُ أَنَّ مَوْتَهُمَا يَدُلُّ عَلَى ﴿ انْقِرَاضِ أَقْرَانِهِمَا بِمَهْرِ مَنْ يُّقَدِّرُ الْقَاضِي مَهْرَ الْمِثْلِ.

ترجمہ: اور جب زوجین کی وفات ہوجائے اس حال میں کہ شوہر نے بیوی کا مہر متعین کیا تھا، تو بیوی کے ورثاء کوشوہر کی میراث سے مہر لینے کا اختیار ہے، اور اگر شوہر نے بیوی کا مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو امام صاحب رکھ ٹیلا کے بیبال اس کے ورثاء کو بچھ بھی نہیں ملے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صور توں میں وراثین زوجہ کومہر ملے گا۔ یعنی پہلی صورت میں مہر سلمی اور دوسری صورت میں مہرشل۔

رہا پہلاتو وہ اس وجہ سے کہ مہر سٹی شوہر کے ذمے قرض ہے اور موت سے بیمو کد ہو چکا ہے، اس لیے اس کے ترکے سے ادا کیا جائے گا، لیکن اگر بیہ معلوم ہوجائے کہ بیوی پہلے مرچکی ہے، تو اس کے ترکے میں سے شوہر کا حصہ ساقط ہوجائے گا۔ رہا دوسرا، تو (اس میں) حضرات صاحبین کے قول کی توجیہ یہ ہے کہ مہر مثل ، سٹی ہی کی طرح شوہر کے ذمے قرض ہے، لہذا موت ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب احدالزوجین کی موت ہوجائے۔

حضرت امام صاحب ولیشیلۂ کی دلیل میہ ہے کہ زوجین کی موت ان کے معاصرین کے نمٹ جانے کی غماز ہے،تو کس کے مہر سے قاضی مبرمثل کا انداز ہ کرےگا۔

#### اللّغاث:

﴿ ورثة ﴾ واحدوارث ﴿ وَجه ﴾ صورت، شكل ﴿ دينٌ ﴾ ادهار ﴿ قاتحد ﴾ پخته ہوگيا، پكا ہوگيا۔ ﴿ اقران ﴾ ہم عمر، ہم عصر ۔ ﴿ انقراض ﴾ ختم ہو جانا ۔ ﴿ يقدّر ﴾ انداز وكرے كا، مقرركرے كا ۔

#### غیرمسمی لھاز وجین کے انتقال کی صورت:

عبارت میں ایک مسئلے کی دوشق بیان کی گئی ہے، جس میں سے ایک متفق علیہ ہےاور دوسری مختلف فیہ ہے، متفق علیہ صورت تو یہ ہے کہ زیداور زینب نے نکاح کیا اور زید نے زینب کا مہر بھی متعین کر دیا، لیکن زید نے اپنی زندگی میں اسے ادانہیں کیا اور دونوں کا انتقال ہوگیا، تو اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین دونوں فریق کے یہاں عورت کے ورثاء کوشو ہر کے تر کے سے مہر لینے کا حق ہوگا۔

لیکن اگرشوہر نے بیوی کا مہر متعین نہیں کیا تھا اور بعد میں مہر کے نام پراسے کچھ دیا بھی نہیں تھا کہ دونوں کا انتقال ہوگیا، تو اس صورت میں بھی حضرات صاحبین ؓ کے یہاں عورت کے ورثاء شوہر کے تر کے سے اس عورت کا مہر شل وصول کریں گے، لیکن امام صاحب رہائے گئا۔ اس صورت میں عورت کے ورثاء کو مہر کے نام پر رائی کا دانہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے (بیر مختلف فیہ صورت ہے) حضرات صاحبین چوں کہ دونوں صورتوں میں عورت کے ورثاء کو مہر دلاتے ہیں، اس لیے پہلے اٹھی کی دلیل بیان کی جائے گی، چنا نچہ فرماتے ہیں کہ وارثین زوجہ کو مہر ملی ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ملی شوہر کے ذمہ دین تھا، اور اپنی زندگی میں اس نے بیوی کو دخول سے پہلے طلاق وغیرہ بھی نہیں دی، کہ اس میں بچھ کی آجائے، اس لیے اس کی موت سے وہ پورا کا پوراسٹی مؤکدہ وگیا اور دیگر دیون کی طرح

اہے بھی اس کے تر کے سے ادا کیا جائے گا۔

البتیا گریمعلوم ہوجائے کہ شوہرسے پہلے ہی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے تو اس صورت میں اس مسلمی کے نصف (بصورت عدم اولاد) اور ربع (بصورت اولاد) سے شوہر کاحق ساقط ہوجائے گا اور بیوی کے ترکے سے جو پچھاسے ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔

حضرات صاحبین عدم تسمید کی صورت میں وارثین زوجہ کومہرمثل لینے کا اختیار دیتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح مہرسٹی شو ہر کے ذمے دین ہوتا ہے، اس طرح مہرمثل بھی دین ہوتا ہے، اور جب احدالزوجین کے مرنے سے مہرمثل باطل نہیں ہوتا تو پھر دونوں کے مرنے سے کیوں کر باطل ہوگا، اس لیے کہ اس کا اعتبار تو بیوی کی ہم عصر عورتوں پر ہوتا ہے اور احدالزوجین میں بیوی بھی مرتی ہے اور شو ہر بھی مرتا ہے، لہذا جب وہاں مہرمثل ساقط نہیں ہوتا تو یہاں بھی ساقط نہیں ہوگا۔

حضرت امام صاحب را النظافة عدم تسمیه کی صورت میں چوں کہ عدم وجوب مہرشل کے قائل ہیں، اس لیے اس سلسلے میں ان کی دلیل میہ ہے کہ مہر مثل کوعورتوں کی ہم عمر، ہم زمانہ اور ہم عصر عورتوں پر قیاس کیا جاتا ہے اور زوجین کی موت سے بیہ قیاس مشکل اور دشوار ہے، اس لیے کہ اس صورت میں کے مہرشل کو مقیس علیہ بنا کرقاضی فیصلہ کرے گا، لہٰذا تعذر تھم کی وجہ سے اس صورت میں مہرشش واجب نہیں ہوگا۔

(انصاف کی بات یہ ہے کہ یہاں صاحبین کا مسلک اوران کی دلیل قوی ہے)۔

وَ مَنْ بَعَثَ إِلَى امْرَأَتِهِ شَيْئًا فَقَالَتُ هُوَ هَدِيَّةً، وَ قَالَ الزَّوْجُ هُوَ مِنَ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُمَلِّكُ فَكَانَ أَعْرَفَ بِجِهَةِ التَّمْلِيْكِ، كَيْفَ وَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَسُعٰى فِي إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ، قَالَ إِلاَّ فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُؤْكُلُ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فَوْلُهَا، وَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا يَكُونُ مُهَيَّتًا لِلْأَكُلِ، لِأَنَّهُ يَتَعَارَفُ هَدِيَّةً، فَأَمَّا فِي الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ فَالْقَوْلُ فَإِنَّ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْمَا الْمُهْرِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَالدِّرْعِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَةً مِنَ الْمَهْرِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ الشَّاعِيْرِ وَلَيْرَهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَةً مِنَ الْمَهْرِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ. وَاللَّهُ اَعْلَمُ.

توجمله: جس شخص نے اپنی بیوی کوکوئی چیز بھیجی تو بیوی نے کہاوہ ہدیہ ہے، شوہر کہتا ہے کہ مہر میں سے ہے، تو شوہر کا قول معتبر ہوگا،

اس لیے کہ وہی مملک ہے، لہذا وہ نوعیت تملیک سے زیادہ واقف ہوگا، ایسا کیوں نہیں ہوسکتا جب کہ ظاہر حال یہی ہے کہ وہ اسقاط واجب میں کوشاں ہوگا۔ لیکن اس کھانے میں جو کھایا جاتا ہے، چنانچہ اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ اور طعام سے مراد وہ کھانا ہے جسے کھانے کے لیے تیار کیا گیا ہو، کیوں کہ عرف عام میں وہ ہدیہ ہے، لیکن گیہوں (گندم) اور جو میں شوہر ہی کا قول معتبر ہوگا، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ وہ چیزیں جوشو ہر پر واجب ہیں، مثلاً اوڑھنی اور کرتا وغیرہ، شو ہر کے لیے انھیں مہرسے شار کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ظاہر حال اس کی تکذیب کررہا ہے۔ واللہ اعلم۔

#### اللّغاث:

﴿بعث ﴾ بھیجا۔ ﴿هدیه ﴾ تخفد ﴿مملّك ﴾ مالك بنانے والا۔ ﴿أعرف ﴾ زیادہ جاننے والا۔ ﴿جهة ﴾ سمت، طرف، طرز، طریقہ۔ ﴿تملیك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿یسعلی ﴾ کوشش كرتا ہے۔ ﴿یؤ کل ﴾ کھایا جاتا ہے۔ ﴿مهیّئ ﴾ تیار شدہ۔ ﴿حنطة ﴾ گندم۔ ﴿شعیر ﴾ جو۔ ﴿خمار ﴾ دو پٹے، اوڑھنی۔ ﴿درع ﴾ كرتا، قميص۔ ﴿یكذّب ﴾ جمثلا رہا ہے۔

#### خاوندکی جانب سے بیوی کودی جانے والی چیز کی حیثیت میں اختلاف کی صورت میں قول معترکس کا ہوگا؟

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے پاس کوئی چیز بھیجی، بیوی کہتی ہے کہ وہ ہدیہ ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ وہ ہدینہیں، بلکہ تمھار سے مہر کا ایک حصہ تھا، تو اس صوزت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ وہ از خود مملک ہے اور جہت تملیک اور نوعیت تملیک سے زیادہ واقف ہے، للہٰ دا تملیک کی جو جہت وہ طے کر ہے گا اس پر حکم لگایا جائے گا۔

دوسری بات سے ہے کہ "أن من ساعدہ الظاهر فالقول قوله" والے ضابطے کے تحت بھی یہاں شوہر کا پلڑا بھاری ہے، اس لیے کہ جب شوہر پرایک چیز (مہر) کی ادائیگی واجب ہے، تو ظاہر ہے وہ اس واجب کو اداکرنے کے لیے جدوجہد کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ماوجب علیہ کی ادائیگی کوچھوڑ دے اور تطوع اور تبرع کا بازار گرم کرے، لہذا اس حوالے سے بھی شوہر کی بات معتبر اور معتبد ہوگی۔

قال المنح اس کا عاصل یہ ہے کہ امام محمہ راٹھیا نے جامع صغیر میں ہدایا کی تفصیل بیان کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ شوہر کا بھیجا ہوا ہدیہ یا تو کھانے کے قبیل سے تو ہوگا، مگر اس میں بھیجا ہوا ہدیہ یا تو کھانے کے قبیل سے تو ہوگا، مگر اس میں پائیدار کی اور جما کہ ہوگا اور اسے از سرنو پکانے اور تیار کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسے گیہوں اور جو وغیرہ اگر شوہر کا ہدیہ پہلی قتم سے متعلق ہے، یعنی وہ پکا پکایا اور تیار ہے اور اس میں پائیداری نہیں ہے تب تو واقعتا اسے ہدیہ بی شار کر لیس گے اور مہر سے اس کا احتساب نہیں ہوگا، کیوں کہ عرف عام میں بطور مدید اس طرح کی چیزوں کا لین دین ثابت ہے، لہذا وہ بھی از قبیل ہدیہ ہوگا اور اس صورت میں ہوگا کو ل بی معتبر ہوگا۔

اوراگر مدیے کاتعلق قتم ٹانی سے ہے، تو چوں کہ عرف عام میں اس طرح کی چیزیں مدیہ بھیجے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس
صورت میں شو ہر کا قول معتبر ہوگا اور مہر میں سے اس کا احتساب ہوگا، کیوں کہ یہاں ظاہر حال شو ہر کا مؤید اور اس کے موافق ہے۔

البعض حضرات کی رائے میہ ہے کہ وہ چیزیں جو بعد نکاح شو ہر پر واجب ہوجاتی ہیں، جیسے دو پٹہ، قمیص اور گھریلو سامان وغیرہ،
اگر ان میں سے شو ہر کوئی چیز بھیج کراہے مہر سے وضع کرتا ہے، تو بید درست نہیں ہے، کیوں کہ یہاں ظاہر حال کے مؤید زوج ہونے ہی
کی وجہ سے ہم نے اس کی بات مانی ہے، اور صورت مسئلہ میں ظاہر حال اس کی تکذیب اور مخالفت کر رہا ہے، اس لیے اب اس کی اب نہیں مانی حائے گی۔



# 

خالص شری احکام میں مسلمان اصل اور بنیاد کی حیثیت ہے ہیں، مگر چوں کہ نکاح عبادت اور معاملہ دونوں کا مجموعہ ہے، اور کفار معاملات میں مسلمانوں کے تابع ہیں، اس لیے اصل یعنی مسلمانوں کے نکاح سے متعلق احکام ومسائل کی وضاحت کو مقدم کیا گیا، اب یہاں ہے تابع اور فرع یعنی کفار کے نکاح وغیرہ ہے متعلق احکام ومسائل کا بیان ہے۔

وَ إِذَا تَزَوَّ جَ النَّصْرَانِيُّ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ وَ ذَلِكَ فِي دِيْنِهِمْ جَائِزٌ، فَدَخَلَ بِهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهُرٌّ، وَ كَذَا الْحَرْبِيَّانِ فِي دَارِالْحَرْبِ، وَ هٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُمَّالَيْهُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَّيْنِ، وَ أَمَّا فِي الذِّمِّيَّةِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا، وَالْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا. وَ قَالَ زُفَرُ رَمَنْ عَلَيْهُ لَهَا مَهُرُ الْمِثْلِ فِي الْحَرْبِيَّيْنِ أَيْضًا، لَهُ أَنَّ الشَّرْعَ مَا شَوَعَ ابْتِعَاءَ النِّكَاحِ إِلَّا بِالْمَالِ، وَ هَٰذَا الشَّرْعُ وَقَعَ عَامًّا فَيَثْبُتُ الْحُكُمُ عَلَى الْعُمُومِ، وَ لَهُمَا أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ غَيْرُ مُلْتَزِمِيْنَ أَحْكَامَ الْإِسْلَام، وَ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ مُنْقَطِعَةٌ لِتُبَايُنِ الدَّارَيْنِ، بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لِأَنَّهُمُ اِلْتَزَمُوْا أَخْكَامَنَا فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ كَالرِّبَا وَالزِّنَا، وَ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ مُتَحَقَّقَةٌ لُوتِّحَادِ الدَّارِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَلِنَّكُمَّايُهُ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَا يَلْتَزِمُوْنَ أَحْكَامَنَا فِي الدِّيَانَاتِ وَ فِيْمَا يَعْتَقِدُوْنَ خِلَافَةً فِي الْمُعَامَلَاتِ، وَ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ بِالسَّيْفِ أَوْ بِالْمُحَاجَةِ، وَ كُلُّ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُمْ بِإِعْتِبَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّا أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْرُكُهُمْ وَ مَا يُدَيِّنُوْنَ، فَصَارُوُا كَأَهْلِ الْحَرْبِ، بِخِلَافِ الزِّنَا، لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، وَ الرِّبَا مُسْتَثْنَى عَنْ عُقُوْدِهِمْ لِقَوْلِهِ ۖ السَّلَيْتُالُمْ (( إِلَّا مَنْ أَرْبَى فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ عَهْدٌ))، وَ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ يَحْتَمِلُ نَفْيَ الْمَهْرِ وَ يَحْتَمِلُ السُّكُونت، وَ قَدْ قِيْلَ فِي الْمَيْتَةِ وَالسُّكُونِ رِوَايَتَانِ، وَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْخِلَافِ.

ترجیمه: اور جب نفرانی نے کسی نفرانیہ سے مردار کے عوض نکاح کیا، یا بدون مہر نکاح کیا اور وہ ان کے دین میں جائز ہے، پھر اس کے ساتھ دخول کیا، یا دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی یا اسے چھوڑ کر مرگیا، تو اسے مہزئیں ملے گا۔اور دارالحرب میں دو حریوں کا بھی یہی حکم ہے اور بیام صاحب ولٹیٹیڈ کے یہاں ہے اور حریوں کے متعلق صاحبین کا بھی یہی قول ہے، رہا مسکلہ ذمیہ کا تو اسے اگر اس کا شوہر اسے چھوڑ کر مرجائے یا اس کے ساتھ دخول کرلے تو اسے مہرمثل ملے گا،اوراگر طلاق قبل الدخول دے دے تو اسے متعد ملے گا۔اور نکاح عبادت اور معاملہ دونوں کا مجموعہ ہے حضرت امام زفر ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حربی ہونے کی صورت میں بھی بیوی کو مہرمثل ملے گا۔اور نکاح عبادت اور معاملہ دونوں کا مجموعہ ہے حضرت امام زفر ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حربی ہونے کی صورت میں بھی بیوی کو مہرمثل ملے گا۔ان کی دلیل میہ ہے کہ شریعت عام صادر ہوئی ہے۔الہذا حکم بھی عمومی طور پر ٹابت ہوگا۔

حضرات صاحبین کی دلیل مدہ کہ اہل حرب احکام اسلام کے پابندنہیں ہیں، اور تباین دارین کی وجہ سے ولایت الزام بھی منقطع ہے۔ برخلاف ذمیوں کے، کیوں کہ معاملات سے متعلق احکام میں۔ (جیسے زنا اور سود) وہ ہمارے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔اوراتحاد دارکی وجہ سے ان پرولایت الزام بھی محقق ہے۔

حضرت امام صاحب ولیشید کی دلیل میہ ہے کہ ذی دیانات میں اور وہ معاملات جن میں ہمارے خلاف ان کاعقیدہ ہے ان میں وہ ہمارے احکام کا التزام نہیں کرتے، اور ولایت الزام یا تو تلوار سے خقق ہوتی ہے یا محاجہ سے، اور عقد ذمہ کی وجہ سے مید دونوں چیزیں ان جسے منقطع ہیں، کیوں کہ ہم کو نھیں ان کے دین پر باقی چھوڑنے کا تھم دیا گیا ہے، لہذا وہ بھی حربیوں کی طرح ہو گئے۔

برخلاف زیا کے اس لیے کہ وہ تمام ادیان میں حرام ہے اور ربوا ان کے عقود سے منتقیٰ ہے کیوں کہ نبی اکرم مَثَاثَیْنَ کا ارشاد گرامی ہے کہ جور بوا کا معاملہ کرے ہمارے اور اس کے مابین کوئی عہد و پیان نہیں ہے۔

اور جامع صغیر میں امام محمد ولیٹھیڈ کا أو علی غیر مھر کہنانفی مہراور سکوتِ مہر دونوں کا احتمال رکھتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہمردار کے عوض نکاح کرنا اور سکوت اختیار کرنے میں دوروایتیں ہیں،کین اصح یہ ہے کہتمام صورتیں مختلف فیہ ہیں۔

#### اللغات:

﴿میتة ﴾ مردار۔ ﴿ابتغاء ﴾ طلب کرنا، چاہنا۔ ﴿تباین ﴾ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ ﴿ربا ﴾ سود۔ ﴿محاجة ﴾ جحت کے ذریعے مغلوب کرنا۔ ﴿یدینون ﴾ وہ اعتقادر کھتے ہیں۔

#### تخريج:

اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه باب في ذكر اهل نجران، حديث رقم: ٣٧٠١٥.

#### كفار كامرداريا غير مال وغيره كومهر بنانا:

۔ حمل عبارت سے پہلے میہ بات ذہن میں رہے کہ متن میں نصرانی اور نصرانیہ کی قیدا تفاقی ہے اور تمام اہل ذمہ کا وہی تھم ہے جو بیان ہور ہاہے۔

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں۔ چنانچہ پہلے مسکے کا حاصل یہ ہے کہا گر کسی نصرانی نے نصرانیہ

عورت سے دارالاسلام میں مردار کے عوض اپنا نکاح کیا یا بدون مہر نکاح کیا اور داقعہ یہ ہے کہ بیصورتیں ان کے مذہب میں جائز ہیں، پھر اس نے بیوی کے ساتھ دخول کرلیا یا دخول سے پہلے ہی اسے طلاق دیدی یا اسے چھوڑ کر مرگیا، تو حضرت امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں ان تمام صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں بیوی کومپرنہیں ملے گا۔

حضرات صاحبین اورامام زفر روانیمائی کے یہاں اسے مہرمثل ملے گا،ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دارالحرب میں کسی حربی نے حربیہ عورت سے نکاح کیا اور مردار کے عوض نکاح کیا یا بدون مہر نکاح کیا، تو اس صورت میں امام صاحب اور صاحبین کے یہاں اس عورت کومپر نہیں ملے گا، البتة امام زفر ریکٹیٹھیڈ نے اس صورت میں بھی خوب دریا دلی کا مظاہرہ فرمایا اور اس حربیہ کے لیے بھی مہرمشل کو تبحویز کردیا۔

امام زفر والتینید کی دلیل یہ ہے کہ شریعت محمد یہ نے نکاح کی طلب وجبوکو مال کے ساتھ مشروع کیا ہے اور قرآن کی زبان میں یہ اعلان کرایا ہے ان تبتغوا باامو الکم النے اور قرآن کریم کا حکم عام ہے، کیوں کہ ہماری شریعت ہرایک کے لیے عام اور تام ہے، لہذا اس سے صادر ہونے والے احکام بھی عام اور تام ہوں گے اور قل یا أیها الناس إنبی دسول الله إلیکم جمیعا کی روسے ہر کوئی اس کا مخاطب ہوگا، پھر چوں کہ نکاح من وجداز قبیل معاملات بھی ہے اور مسلمانوں کی طرح کفار بھی معاملات میں شریعت کے مخاطب ہیں، اس لیے اس حوالے ہے بھی ان تبتغوا کے حکم میں وہ واخل اور شامل ہوں گے، اور جس طرح مردار کے موض یا بدون مہر نکاح کرنے کی صورت میں مسلمان عورت کومہمشل ملتا ہے، اسی طرح نصرانیہ اور حربیہ کوبھی ملے گا، کیوں کہ معاملات کے مسکلے میں سب ایک اور متحد ہیں۔

حضرات صاحبین نفرانیہ کے لیے تو مہرمثل کو ثابت مانتے ہیں، کیکن حربیہ کو وہ بھی محروم کر دیتے ہیں اور اس پر دلیل بید دیتے ہیں کہا حکام اسلام کا التزام کیا ہے اور اہل حرب چوں کہا حکام اسلام سے بین کہا حکام اسلام کے مخاطب یا مکلف وہی لوگ ہیں جنھوں نے احکام اسلام کا التزام کیا ہے اور اہل حرب بہت دور ہیں، اس لیے ان کے حق میں بیالتزام مفقود ہے، اور ہمارے اور ان کے دار میں بھی تضاد اور تباین ہے، اس لیے اہل حرب سے ولایت الزام بھی منقطع ہے، لہذا جب ان کے حق میں التزام اور الزام دونوں چیزیں معدوم ہیں، تو ان پر اسلامی احکام بھی جاری نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی حربی کی بیوی کو مہرمثل وغیرہ دلایا جائے گا۔

اس کے برخلاف ذمیوں نے تو عقد ذمہ کی وجہ سے ازخود اسلام کے دامن میں پناہ لے کراحکام اسلام کواپنے اوپر لازم کرلیا ہے، اور معاملات سے متعلق احکام مثلا سودخوری، زنا کاری وغیرہ میں وہ احکام اسلام کے مکلّف اور پابند ہیں، اور دارالاسلام میں رہنے کی وجہ سے اتحاد دار بھی مخقق ہے، اس لیے ان پر ولایت الزام بھی ممکن ہے، تو جب ان کے حق میں التزام اور الزام دونوں چیزیں موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پر احکام اسلامی کا اجراء بھی ہوگا اور مسلمان عورت کی طرح نصرانیہ اور ذمیہ عورت کو بھی مہر مثل

حضرت امام صاحب رطیقیائی کی دلیل بیہ ہے کہ دیانات میں تو اہل ذمہ احکام اسلام کی مخالفت کرتے ہی ہیں، چنانچہ نہ تو وہ نماز کے مکلّف ہیں اور نہ ہی روز ہے وغیرہ کے، ساتھ ہی ساتھ معاملات میں بھی وہ ہمارے مخالف اور احکام اسلام سے متصادم نظر آتے ہیں، چنانچہ ہم لوگ گواہوں کے بہاں یہ جائز ہے، اس طرح ہیں، چنانچہ ہم لوگ گواہوں کے بہاں یہ جائز ہے، اس طرح

شراب نوشی اور خنز ریخوری مذہب اسلام میں حرام ہے اور ان کے یہاں جائز ہے وغیرہ وغیرہ ، لہٰذا جب معاملات میں بھی وہ لوگ مذہب اسلام سے الگ ہیں ، تو نکاح جیسے اہم معاملے میں کیسے انھیں اپنا شریک وسہیم سمجھا جاسکتا ہے؟

ر با مسئلہ اتحاد دارکی وجہ ہے ولایت الزام کے تحقق اور وجود کا، تو ذمیوں کے حق میں بھی بین اممکن ہے، اس لیے کہ ولایت الزام کے تحقق ہونے کی دو بی صورتیں ہیں (۱) تلوار ہے ہو(۲) بحث ومباحثہ اور دلیل و بر بان کے ذریعہ ہو، اور بید دونوں صورتیں ناممکن ہیں، اس لیے کہ عقد ذمہ کی وجہ ہے النوام بالسیف نہیں ہوسکتا اور اُمر نا بہتر کھم النح والی حدیث کے پیش نظر ان سے مباحثہ اور محاجہ بھی نہیں ہوسکتا ہمعلوم ہوا کہ ابل حرب کی طرح ان کے حق میں بھی التزام والزام دونوں چیزیں معدوم ہیں، الہذا جوان کا حکم ہوگا و بی ان کا بھی تھم ہوگا اور حربی عورت کوم مثل نہیں ملتا، البذا ذمیہ عورت کو بھی نہیں ملے گا۔

بعدلاف النونا النع سے حضرات صاحبین کے قول کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ مخض زنا سے اجتناب کے پیش نظر ذمیوں کو معاملات میں احکام اسلام کا مکلّف قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ زنا ایسائٹین جرم ہے، جوتمام ادیان میں حرام ہے، لہذا زنا سے اہل ذمہ کا اجتناب اپنے دین کی وجہ ہے ، نہ کہ احکام اسلام کا مکلّف ہونے کی وجہ ہے، اور رہا مسکلہ سود کا، تو یہ ذمیوں کے عہد و پیان سے مشتیٰ ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاق والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جوشخص سودخوری میں ملوث ہو ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عہد نبیں ہیں، لہذا جب مسئلہ ربا عقد ذمہ سے مشتیٰ ہے تو اُمو فا بھر کہم پرعمل کرتے ہوئے اس پر قیاس کرنا اور اسے لے کرمعاملات میں ذمیوں کے احکام اسلام کا مکلّف ہونے کی خوش فہی میں مبتلا ہونا درست نہیں ہے۔

و قوله النح اس کا حاصل یہ ہے کہ متن یعنی جامع صغیر میں جو أو علی غیر مھر کی عبارت مذکور ہے،اس کے دواخمال ہیں (۱) مہر کی بالکل نفی کر دی گئی ہو، (۲) دوسرااخمال یہ ہے کہ زوجین نے ذکر مہر سے سکوت اختیار کیا ہو، ظاہر الروایة میں بیصراحت کی گئی ہے کہ مہر کی نفی کر دینے کی صورت میں امام صاحب طیشیڈ کے یہاں بھی ذمیہ کومہر مثل ملے گا، کیکن سکوت کی صورت میں کچھنیں ملے گا،ایک دوسراقول یہ ہے کہ مرداراور سکوت دونوں کے متعلق حضرت امام صاحب طیشیڈ سے دوروایتیں ہیں (۱) ایک روایت میں مہر مثل ملے گا،ایک دوسری کے مطابق کچھ بھی نہیں ملے گا۔

لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بیسب الٹی سیدھی روایات ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ حربیہ کی طرح ذمیہ کے متعلق بھی حضرت امام صاحب رطیقید کا ایک ہی نعرہ ہے کہ اسے بھی کچھنیں ملے گا۔

فَإِنْ تَزَوَّ جَ الذِّمِّيُ ذِمِّيَّةً عَلَى حَمْرٍ أَوْ حِنْزِيْرٍ ثُمَّ أَسُلَمَا أَوْ أَسُلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَهَا الْخَمْرُ وَالْحِنْزِيْرُ، وَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَا بِأَغْيَانِهِمَا فَلَهَا فِي الْخَمْرِ الْقِيْمَةُ، وَ فِي الْجِنْزِيْرِ مَهْرُ كَانَ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا فَلَهَا فِي الْخَمْرِ الْقِيْمَةُ، وَ فِي الْجِنْزِيْرِ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ أَنُو يُوسُفَ وَمَ الْكَانِيْمَةُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ الْقِيْمَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَجُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَبْضَ مُؤَيِّدٌ لِلْمِلْكِ فِي الْمَقْبُوضِ فَيَكُونَ لَهُ شِبْهٌ بِالْعَقْدِ فَيَمْتَنِعُ الْمَقْبُونِ وَحُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَبْضَ مُؤَيِّدٌ لِلْمِلْكِ فِي الْمَقْبُوضِ فَيَكُونَ لَهُ شِبْهٌ بِالْعَقْدِ فَيَمْتَنِعُ الْمَالِمِ الْإِسْلَامِ كَالْعَقْدِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا، وَ إِذَا الْتَحَقَتُ حَالَةُ الْقَبْضِ بِحَالَةِ الْعَقْدِ

فَأَبُوْيُوسُفَ وَ النَّهُ عِنُولُ لَوْ كَانَ مُسْلِمَيْنِ وَقُتَ الْعَقْدِ يَجِبُ مَهُو الْمِثْلِ فَكَذَا هَهُنَا، وَ مُحَمَّدٌ وَ الْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَالِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعَلِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِ وَالْمُ الْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعَلِ وَالْمُ الْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِ وَالْمُعَلِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللْمُعْلِ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ اللْمُولُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُ اللْمُعْلِلُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعِ

ترجیلی: پھراگر ذمی نے کسی ذمیہ سے شراب یا خزیر کے وض نکاح کیا،اس کے بعد دونوں اسلام لے آئے، یاان میں سے ایک مسلمان ہوگیا، تو عورت کے لیے شراب اور خزیر (ہی) ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خزیر وخم متعین ہوں اور اسلام لا نا قبضہ سے پہلے ہو، لیکن اگر وہ غیر معین ہوں تو خمر کی صورت میں عورت کو قبت ملے گی اور خزیر کی صورت میں مہرشل ملے گا۔ اور بہتم حضرت امام صاحب والشوید کے یہاں ہے، امام ابو یوسف والشوید فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عورت کو مہر مثل ملے گا اور امام محمد والشوید فرماتے ہیں کہ دونوں میں عورت کو مہر مثل ملے گا اور امام محمد والشوید فرماتے ہیں کہ دونوں میں کہ دونوں صورتوں میں اسے قبیت ملے گی۔

حضرات صاحبین کے تول کی دلیل میہ ہے کہ فئی مقبوض میں قبضہ ملکیت کے لیے مؤکد ہوتا ہے، لہذا مؤکد ہونے کی حیثیت سے قبضہ کو عقد سے ایک گونہ مشابہت ہوگی اور اسلام کی وجہ سے عقد کی طرح قبضہ بھی ناممکن ہوجائے گا۔ اور بیا ایبا ہوگیا جیسا کہ خمر اور خزیر غیر معین ہوں، اور جب قبضے کی حالت، حالتِ عقد کے ساتھ لاحق ہوگی تو امام ابو یوسف مرات بیل کہ اگر زوجین بوقت عقد مسلمان ہوں تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، لہذا اس طرح یہاں بھی (مہرمثل واجب ہوگا) اور امام محمد والیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے عقد مسلمان ہوں تو مہرمثل واجب ہوتا ہے، لہذا اس طرح یہاں بھی (جب ہوگا) اور امام محمد والیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کے یہاں مسلمی ہے مال ہونے کی وجہ سے اس کی سپر دگی ممتنع ہے، لہذا قیمت واجب ہوگی، جیسا کہ قبضے سے پہلے عبد سلمی کے ملاک ہونے کی صورت میں (اس کی قیمت واجب ہوتی ہے)۔

حضرت امام صاحب ولیشید کی دلیل یہ ہے کہ مہر معین میں نفس عقد سے ملکیت پوری ہوجاتی ہے، اس وجہ سے عورت اس میں تصرف کی مالک ہوجاتی ہے، اور قبضے سے وہ ملکیت شوہر کے ضمان سے متنقل ہوکر بیوی کے ضان میں چلی جا، اور انقالِ ضمان اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے، اور مہر غیر معین میں قبضہ ملک اسلام کی وجہ سے ممتنع نہیں ہے، اور مہر غیر معین میں قبضہ ملک میں کو ثابت کردیتا ہے، اسلام کی وجہ سے ممتنوع ہوگا۔

برخلاف مشتری کے،اس لیے کہ ملکیت تصرف تو قبضہ سے حاصل کی جاتی ہے،اور جب مہر غیر معین میں قبضہ دشوار ہوجا گے،
تو خزیر کی صورت میں قیمت واجب نہیں ہوگی، کیول کہ خزیر ذوات القیم میں سے ہے،لہذااس کی قیمت کالینا عین خزیر کے لینے کی طرح ہوجائے گا،اور خمرالی نہیں ہے،اس لیے کہوہ ذوات الامثال میں سے ہے۔کیانہیں دیکھتے کہ اگر اسلام لانے سے پہلے شوہر قیمت اداکردے، تو عورت کوخزیر میں اسے قبول کرنے یرمجبور کیا جائے گا، نہ کہ شراب میں۔

اور اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدی، تو جس نے مہرمثل کو واجب کیا ہے وہ متعہ کو واجب کرے گا اورموجب قیت اس کا نصف واجب کرے گا۔

#### اللغاث:

### ذمی خریا خزر کومبر بنا کرادائیگی سے پہلے مسلمان ہو گئے:

مئلہ یہ ہے کہ ایک ذمی شخص نے شراب یا خزریر کے وض کسی ذمیہ تورت سے نکاح کیا اور مہر کے لین دین سے پہلے وہ دونوں مسلمان ہوگئے یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور مسٹی یعنی خمر یا خزریمعین تھا، تو اہام صاحب رایشیائہ کا فرمان یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں عورت کومبر مسٹی ملے گا،خواہ وہ خمر ہو یا خزریہ اور اگر مسٹی یعنی خمر میا خزریے غیر معین تھا، تو اس صورت میں اگر مسٹی خمرتھا تو عورت کواس کی قیمت ملے گی اور اگر مسٹی خزریتھا تو عورت کومبر مثل ملے گا۔

حضرت امام ابو یوسف رطیقید فرماتے ہیں کہ (خواہ مسلی معین ہو یا غیر معین) دونوں صورتوں میں عورت کومہر مثل ملے گا، ائمہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں۔حضرت امام محمد رطیقید فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عورت کومسلی کی قیمت ملے گی خواہ وہ معین ہویا غیر معین ۔

و جہ قولھہ سے ان حضرات کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ دلیل سے پہلے آپ اپنے ذہن سے پیخدشہ دور کرلیس کہ قول اور نظر ہے میں اختلاف کے باوجود صاحب کتاب نے ان حضرات کی دلیل مشتر کہ اس لیے بیان کی ہے کہ بیلوگ کی بھی صورت میں منکوحہ کے لیے مین خریا عین خزیر کو واجب نہیں کرتے ، خواہ وہ معین ہوں یا معین نہ ہوں۔ بہر حال ان کی دلیل کا حاصل بیہ ہے کہ بینے مئی کہ داور متم ہے ، یہی وجہ ہے کہ قبضہ سے پہھے ہلاک ہوگیا یا پورا مہر ضائع ہوگیا تو بیشو ہر کے مفال سے ہوگا، یوی کے مال سے ہوگا، کیونکہ قبضہ کر لینے سے مہر میں بوی کی ملکیت مؤکد اور متحکم ہوگی تھی ، معلوم ہوا کہ قبضہ ملکیت کے لیے مؤکد ہوا در چوں کہ قبضہ کا اثر اور اس کی تاکید عقد مہر میں بوی کی ملکیت مورض وجود میں آتی ہے، اس لیے اس حوالے سے قبضہ عقد کے مشابہ ہے، الہذا جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خمر اور خزیر پر بقاء تملیک (قبضہ ) ممنوع ہوگی اور جس طرح اسلام کے بعد ابتداء خمر اور خزیر پر بقاء تملیک (قبضہ ) ممنوع ہوگی اور جس طرح ان کے معین خمر اور خزیر پر بقاء تملیک (قبضہ ) ممنوع ہوگی اور جس طرح ان کے معین ہونے کی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ان کی شلیم اور ان کا تسلم (لینا دینا) ممنوع ہوگی اس کے ایو ان کی شلیم اور ان کا تسلم (لینا دینا) ممنوع ہوگی ان کے معین ہوئے کی صورت میں ان کا لینا دینا ممنوع ہوگا۔ یہاں تک تو حضرات صاحبین دلیل میں مشترک معیاں سے الگ الگ سڑک پر

چلتے ہیں اور امام ابو یوسف رائٹینا فرماتے ہیں کہ قبضہ کی حالت اور اس کا مسئلہ حالت حالت عقد اور مسئلہ عقد سے کمحق ہے، تو جس طرح خرا ور خزیر کو مہر بنا کر نکاح کرنے اور بوقت عقد زوجین کے مسلمان ہونے کی صورت میں مہرمثل واجب ہوتا ہے، اسی طرح بوقت قبضہ زوجین کے مسلمان ہونے کی صورت میں بھی مہرمثل ہی واجب ہوگا۔

حضرت امام محمر رایشیائی فرماتے ہیں کہ ابتدائے عقد میں زوجین ذی ہے اور خمر وغیرہ ان کے یہاں مال تھے، اس لیے ابتداء تو تسمیہ درست تھا، مگر چوں کہ قبضہ سے پہلے وہ مشرف بہ اسلام ہوگئے، اس لیے اب ان کے تن میں مسلمی کا تسلیم وسلم دشوار ہوگیا، اور مسلمی کی سپردگی سے عاجزی کی صورت میں اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی دونوں صورتوں میں مسلمی کی قیمت واجب ہوگی، اور جس طرح کسی معین غلام کومہر بنا کر نکاح کرنے کے بعد غلام کے ہلاک ہونے کی صورت میں اس عبد مسلمی کی قیمت واجب ہوگی۔ ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی مسلمی کی قیمت واجب ہوگی۔

حضرت امام ابوصنیفدگی دلیل بیہ ہے کہ مہر معین میں تو نفس عقد ہی ہے عورت کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نفس عقد کے بعد وہ مہر میں ہر طرح کے تصرف کی مختار اور مجاز ہوجایا کرتی ہے، اور چوں کہ بوقت عقد وہ دونوں ذمی ہے، اس لیے نفس عقد سے بعد وہ مہر میں ہر طرح کے تصرف کی ملکیت ثابت ہوگی ، رہا مسکلہ قبضے کا، تو اس سے صرف بید فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ ملکیت قبضہ کے فر سے شمر اور خنز پر دونوں میں عورت کی ملکیت ثابت ہوگی ، رہا مسکلہ قبضے کا، تو اس سے صرف بید فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ ملکیت قبضہ کے ذریعے شوہر کے ضان سے نکل کر بیوی کے ضان میں داخل ہوجائے گی۔ اور مسلمان ہونا تملیک خرکے لیے تو مانع ہے، لیکن انتقالِ ملک کے لیے مانع نہیں ہے۔

مثلاً ایک شخص ذمی تھا اور کسی نے اس کی شراب غصب کرلی، پھروہ ایمان لے آیا، تو اب بھی مغصوب منہ کو مغصوب سے اپنی شراب واپس لینے کاحق ہوگا، کیوں کہ بیتجدید ملک نہیں ہے، بلکہ انتقال ضان اور استر داد ملک ہے جس سے اسلام مانع نہیں ہے۔ اس کے برخلاف مہر غیر معین میں نفس عقد سے عورت کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہاں قبضہ موجب ملک ہوگا اور اسلام کے بعد والا قبضہ منوع ہوگا، کیوں کہ اسلام تملیک خمر اور اس کے تملک دونوں سے مانع ہے۔

بعلاف المشتري المع علامه عيني في المستري كوراء كے فتح اور كسرے دونوں كے ساتھ بڑھ سكتے ہيں، فتح كى صورت ميں اس كا مطلب يہ ہوگا كه مېرمعين ميں تونفس عقد ہى سے ملكيت ثابت ہوجاتى ہے، اس ليے وہاں اسلام قبضے سے مانع نہيں ہوگا، كيكن اگركوئى ذى شخص شراب يا خزريخريديا في كر قبضہ سے پہلے اسلام لے آتا ہے، توبيا اسلام قبضہ اور ملكيت دونوں سے مانع ہوگا، كيوں كه تج وشراء ميں نفس عقد سے ملكيت كا ثبوت نہيں ہوتا، بلكہ يہاں قبضہ موجبِ ملك ہوتا ہے، حالا نكم اسلام كى وجہ سے قبضہ ممنوع ہے۔

اور کسرے کی صورت میں اس کامفہوم یہ ہوگا کہ مہر معین میں تونفس عقد سے عورت کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کیکن اگر کوئی شخص خمریا خزیر خریدے گا تونفس عقد سے ان میں اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ قبضے سے ثابت ہوگی، حالا نکہ اسلام کی وجہ سے قبضہ ممنوع اور ممتنع ہے۔

بہر حال جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ مہر معین میں نفس عقد سے عورت کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، تو اب دیکھیے صورت مسلہ میں اگر عورت کا مہر خنزیر ہے، تو شوہر پر اس کا مہر مثل واجب ہوگا، خنزیر کی قیمت واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ خنزیر ذوات القیم میں سے ے، لہذااس کی قیمت لیناعین خزیر لینے کی طرح ہوجائے گا اورایک مسلمان کے لیے ایبا کرنا درست نہیں ہے۔ اورا گرعورت کا مہر شراب ہوتو اس صورت میں اسے شراب کی قیمت ملے گی، کیوں کہ شراب ذوات الامثال میں سے ہے، لہٰذا اس کی قیمت لیناعین شراب لینے کی طرح نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ خزیر کے ذوات القیم اور شراب کے ذوات الامثال ہونے کومزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا مہر خزیر ہواور اسلام سے پہلے شوہراہے قیت دینا چاہے تو عورت کو قیمت لینے پر مجبور کیا جائے گا، کیوں کہ خزیر اصلا ذوات القیم ہے اور عورت کو وہ لل رہا ہے، ہاں اگر شراب کی صورت میں قبل الاسلام شوہراس کی قیمت دینا چاہے تو عورت کو وہ قیمت لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ شراب ذوات الامثال میں سے ہے نہ کہ ذوات القیم میں ہے۔

ولو طلقها الن فرماتے ہیں کہ اگر صورت مسلہ میں شوہر نے دخول سے پہلے ہی ہوی کو طلاق دیدی تو حضرت امام ابو یوسف طلقیاد کے یہاں عورت کو متعد ملے گا، کیوں کہ انھوں نے مہر شل واجب کیا تھا اور امام محمد راتشید نے چوں کہ قیمت واجب کی تھی، اس لیے ان کے یہاں اس کا نصف ملے گا۔ کما ہو الأصل فی الطلاق قبل الدخول بعد التسمیة.





## بَابُ نِنگاج الرَّقِيْقِ به بابملوک کے نکاح کے بیان میں ہے

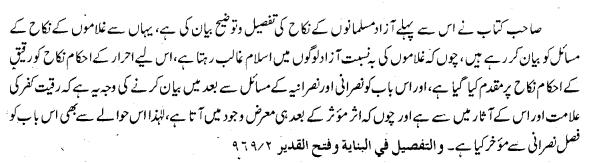

لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْآمَةِ إِلَّا بِإِذُنِ مَوْلَاهُمَا، وَ قَالَ مَالِكٌ رَحَالِنَّا اللَّهَ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَيَمْلِكُ النِّكَاحِهِمَا النِّكَاحَ، وَ لَنَا قَوْلُهُ النَّلِيُّةُ إِلَا اللَّكَانِهِ بِدُوْنِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ))، وَ لِأَنَّ فِي تَنْفِيْذِ نِكَاحِهِمَا تَغْيِيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَلَّابَةَ أَوْجَبَتُ تَغْيِيْهُ هُمَا، إِذِ النِّكَاحُ عَيْبٌ فِيهِمَا فَلَا يَمُلِكَانِهِ بِدُوْنِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا، وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ أَوْجَبَتُ فَكَ الْحَجَرِ فِي حَقِّ الْكَسْبِ فَيَبْقَى فِي حَقِّ النِّكَاحِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِ، وَ لِهَذَا لَا يَمُلِكُ الْمُكَاتِبُ تَزُويُجَ فَلَى الْمُكَاتِبُ تَزُويُجَ فَلْ الْمُكَاتِبُ تَزُويُجَ الْمُكَاتِبُ تَزُويُجَ فَلَى الْمُكَاتِبُ تَزُويُجَ فَلَى الْمُكَاتِبُ تَرُويُجَ الْمَوْلِ إِنْ الْمُكَاتِبُ تَرُويُجَ الْمُعَلِكُ الْمُكَاتِبُ تَرُويُجَ الْمُلْكُ تَزُويُجَ أَمَتِهُ، لِلْآنَهُ مِنْ بَابِ الْإِكْتِسَابِ، وَ كَذَا الْمُكَاتِبُ لَا تَمْلِكُ تَزُويُجَ أَمَتِهَ لِمُا لِمُا بَيَّنَا، وَ كَذَا الْمُدَاتِبُ الْمُلْكَ فِيهِمَا قَائِمٌ.

ترجمه: غلام اور باندی کا ان کے آقا کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، امام مالک راٹیٹی فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے جائز ہے،
کیوں کہ وہ طلاق کا مالک ہے، لہذا نکاح کا بھی مالک ہوگا، اور ہماری دلیل نبی کریم منگائیٹی کا وہ ارشاد گرامی ہے کہ جس غلام نے بھی
اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ بدکار ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ان کے نکاح کو نافذ کرنے میں انھیں عیب دار بنانا ہے،
کیوں کہ ان کے حق میں نکاح میب ہے، لہذا اپنے مولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کے مالک نہیں ہوں گے۔

اورای طرح مکاتب،اس لیے کہ عقد کتابت نے کمائی کے حق میں ممانعت کو دور کر دیا ہے، لہذا نکاح کے سلسلے میں مکاتب رقیت ہی کے حکم میں رے گا، یہی وجہ ہے کہ مکاتب اپنے غلام کے نکاح کرنے کا مالک نہیں ہے، جب کداسے باندی کا نکاح کرنے

کی ملکیت حاصل ہے، کیوں کہ بیکمائی کے باب سے ہے۔ ،

اورا پسے ہی مکا تبہمولی کی اجازت کے بغیرا پنا نکاح کرنے کی ما لک نہیں ہے،لیکن اپنی باندی کا نکاح کرسکتی ہے،اس دلیل<sup>©</sup> کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے،اوراس طرح مد براورام ولد ( بھی بدون اذن مولی نکاح کے مالک نہیں ہیں ) اس لیے کہان میں بھی ملکیت قائم ہے۔

#### اللغاث:

﴿عبد﴾ غلام۔ ﴿اَمه ﴾ باندی۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔ ﴿تزوّج ﴾ شادی کی۔ ﴿عاهر ﴾ بدکار، زانی۔ ﴿تنفید ﴾ نافذ کرنا۔ ﴿تعییب ﴾ عیب لگانا، خراب کرنا۔ ﴿فك ﴾ بٹانا، دور کرنا، توڑنا۔ ﴿حجر ﴾ پابندی، ممانعت۔ ﴿رقّ ﴾ غلای۔ ﴿تزویج ﴾ نکاح کرانا۔

#### تخريج:

• اخرجہ الترمذی فی کتاب النکاح باب ما جاء فی نکاح العبد بغیر اذن سیدہ، حدیث ۱۱۱۲، ۱۱۱۱. و ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی نکاح العبد بغیر اذن موالیہ حدیث ۳۰۷۸.

#### غلامول کے نکاح کا بیان:

حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متن میں لا یہوز، لا ینفذ کے معنی میں ہے، کیوں کہ اصح قول کے مطابق غلام اور باندی کا اجازت مولی کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، البتہ وہ نکاح نافذ نہیں ہوتا، بلکہ مولی کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ اجازت مولی کے بغیر باندی کے نکاح کے عدم نفاذ پر تو حضرات ائم متفق نظر آتے ہیں، کیوں کہ باندی مولی کی ملکیت ہوتی ہے، اور مولی اس کا اور اس کے بفع دونوں کا مالک ہوتا ہے، لہذا مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں باندی کا تصرف درست نہیں ہوگا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے، کہ لا یہوز التصوف فی ملك الغیر إلا باذنه، غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا درست نہیں ہے۔

رہا مسکد نکاح عبد کا تو احناف، امام شافعی امام احمد اور اکثر اہل فقد اسی بات کے قائل ہیں کہ باندی ہی کی طرح غلام کا بھی موٹی کی اجازت موٹی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے (یعنی وہ نکاح نافذ نہیں ہوتا) البتہ امام مالک راٹھیا غلام کے نکاح کی اجازت دے کراسے نافذ کہتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ غلام طلاق کا مالک ہوتا ہے اور طلاق نکاح کا سبب ہے، الہذا جو شخص سبب کا الک ہوگا وہ لا محالہ مستب کا بھی مالک ہوگا، یا یوں کہتے کہ طلاق دفع القید الثابت بالنگاح کا نام ہے اور جو شخص کسی چیز کے رفع اور فنح کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے اثبات اور ایجاد کا بھی مالک ہوتا ہے۔

ہماری نقلی دلیل تو نبی کریم منگائی کا وہ ارشادگرامی ہے جسے ابوداؤداور ترندی نے نقل کیا ہے کہ "ایما عبد تزوج بغیر إذن مولاہ فھو عاهر" یعنی اپنے آقاکی اجازت کے بغیر نکاح کرنے والا غلام زانی اور بدکار ہے، اس حدیث میں اجازت مولی کے بغیر نکاح کرنے پرتمام غلام کو بدکار کہا گیا ہے، لہذا اس کے خلاف قیاس کرنا اور اجازت مولی کے بغیر نکاح عبد کی اجازت وینا درست اور عقلی دلیل میہ ہے کہ غلام اور باندی آقا کی خدمت اور اس کی اطاعت کے لیے وقف ہوتے ہیں، اب اگر ہم آقا کی اجازت کے بغیران کے نکاح کی اجازت دے دیں تو اولا میں مقصد ہی فوت ہوجائے گا، دوسرے میہ کہ ان کے حق میں نکاح عیب بھی ہے، اس لیے کہ لوگ مجرد اور غیر شادی شدہ غلام اور باندی کوشادی شدہ اور مزید فیہ غلام وغیرہ پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا ان حوالوں سے بھی اجازت مولی کے بغیران کے نکاح کو جائز اور نافذ قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا۔

رہاامام ما لک رہائیں کا ملکیت طلاق پر قیاس کر کے نکاح کو بھی جائز قرار دینا تو وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ طلاق ازالہ عیب کا نام ہے اور ان کے حق میں نکاح اثبات عیب سے عبارت ہے اور یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ رفع عیب پر قیاس کر کے اثبات عیب اور الزام نقص کو بھی جائز قرار دیا جائے۔

و کدا المکاتب النے فرماتے ہیں کہ جس طرح رقیق اور تن کے لیے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے،
اس طرح مکاتب، مکاتب، مدبر اور ام ولد وغیرہ کے لیے بھی ایبا کرنا درست نہیں ہے اور ان کا کیا ہوا نکاح بھی نافذ نہیں ہوگا،
کیوں کہ مکاتب کے حق میں بدل کتابت نے کسب اور کمائی کا دروازہ حریت اور شرافت حاصل کرنے کے لیے کھولا ہے، اب اگر مکاتب کو نکاح کی اجازت ویدیں تو اس کی ساری کی ساری کمائی ہوی کے نان ونفقے اور اس کی ناز برداری میں چلی جائے گی اور عقد کتاب کو نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اور کتابت کا مقصد فوت ہوکررہ جائے گا، اس لیے مکاتب کے لیے بھی مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسے اپنے غلام کا نکاح کرنے کی اجازت ہے، کیوں کہ اس صورت میں بھی غلام کی بیوی کے جملہ مصارف اس کو برداشت نہ ہی اسے اپنے غلام کا نکاح کرنے کی اجازت میں اور مکا تبت ہی سے دوچار رہے گا اور محنت و مجاہدے کے باوجود شرف حریت سے مشرف نہ ہو سکے گا۔

البتہ مکا تب اور مکاتبہ اپنی باندی کا نکاح کمر سکتے ہیں، کیوں کہ اس صورت میں انھیں مہر اور نفقے وغیرہ کی رقوم حاصل ہوں گی جوان کے بدل کتابت کی ادائیگی میں ممد و معاون ثابت ہوں گی، کیوں کہ غلام یا باندی کی جملہ املاک ان کے مولی اور آقا کی ہوتی ہیں۔الحاصل مکا تب اور مکاتبہ وغیرہ کے حق میں اپنا نکاح کرنا یا اپنے غلام کا نکاح کرنا نقصان دہ ہے،اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے،اور باندی کے نکاح میں چوں کہ ان کا فائدہ ہے اس کی اجازت ہے۔

و کدا المدہو النح فرماتے ہیں کہ مربراورام ولد بھی چوں کہ مولی کے مملوک ہوتے ہیں، اور ان میں بھی مولیٰ کی ملکت باقی رہتی ہے، اس لیے ان کا تکم بھی مکا تب اور قن کے تکم کی طرح ہوگا اور جس طرح ان لوگوں کے تق میں مولیٰ کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح نافذنہیں ہوتا، اس طرح مولیٰ کی اجازت کے بغیران کا کیا ہوا نکاح بھی لذت نفاذ ہے آشنانہیں ہوگا۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ بِإِذُنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهُرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِه يَبَاعُ فِيْهِ، لِأَنَّ هَلَا دَيْنٌ وَجَبَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ لِوُجُوْدِ سَبَيِهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَ قَدْ ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى لِصُدُوْرِ الْإِذُنِ مِنْ جِهَتِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ دَفْعًا لِلْمَضَرَّةِ عَنْ أَصْحَابِ الدُّيُوْنِ كَمَا فِي دَيْنِ التِّجَارَةِ، وَالْمُدَبَّرُ وَ الْمُكَاتَبُ يَسْعَيَانِ فِي الْمَهْرِ وَ لَا يُبَاعَانِ فِيهِ، لِأَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ النَّقُلَ مِنْ مِلْكٍ إلى مِلْكٍ مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيْرِ، فَيُؤَّدِّي مِنْ كَسْبِهِمَا، لَا مِنْ نَفْسِهِمَا.

ترجمہ: اوراگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت سے نکاح کرلیا تو مہراس کے رقبے میں دین ہوگا اوراس کی اوائیگی میں اسے فروخت کیا جائے گا، کیوں کہ یہ ایسا دین ہے جوسب کے اپنے اہل کی طرف سے پائے جانے کی وجہ سے غلام کے رقبے میں ثابت ہوا ہے، اور بیدین مولی کے حق میں بھی ظاہر ہوگا، کیوں کہ اس کے پیش نظر بیدین رقبہ غلام سے بھی متعلق ہوگا، جیسا کہ دین تجارت میں ہوتا ہے۔ اور مد ہر اور مکا تب (ادائیگی) مہر کے لیے معی کریں گے اور اضیں اس سلسلے میں فروخت نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یہ دونوں کتابت اور مد ہر اور مکا تب (ادائیگی) مہر کے لیے معی کریں گے اور اضین ہونے کا احمال نہیں رکھتے، لہذا مہر ان کی کمائی سے ادا کیا جائے گا، نہ کہ ان کی ذات ہے۔

#### اللغاث:

﴿ دین ﴾ قرض۔ ﴿ وقبة ﴾ مملوک انسان کی ذات۔ ﴿ صدور ﴾ آنا، وارد ہونا، صادر ہونا۔ ﴿إذن ﴾ اجازت۔ ﴿ جهة ﴾ طرف، سمت۔ ﴿ مضرّه ﴾ نقصان، ضرر۔ ﴿ أصحاب الديون ﴾ قرض خواه۔ ﴿ يسعان ﴾ دونوں كوشش كريں گے۔ ﴿ نقل ﴾ نتقل ہونا۔ ﴿ كسب ﴾ كمائى۔

#### غلام كاميرس برواجب موكا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے غلام کواس کے مولی نے نکاح کرنے کی اجازت دیدی اوراس نے اپنا نکاح کر لیا تو اب غلام پر مہر واجب ہوگا اور اس مہر کی اوائیگی کے لیے اسے ایک مرتبہ فروخت بھی کیا جائے گا، اس لیے کہ وجوب مہر کا سبب نکاح ہوا دنکاح اپنے اہل یعنی عاقل وہ الغ شخص کی جانب سے صادر ہوا ہے اور مولی کی اجازت دے دیئے سے جو مانع تھا وہ بھی زائل ہوگیا، اس لیے یہ نکلح درست ہے اور جب نکاح درست ہے تو مہر بھی ثابت ہوگا اور غلام کے رقبے سے متعلق ہوگا، اور کے بین عین عورتوں کی متعلق ہوگا، اور کے بین عین عورتوں کی متعلق ہوگا۔

اور جس طرح دین تجارت میں قرض خواہوں کی رعایت اوران سے دفعِ مصرت کے پیش نظر غلام کوفروخت کر دیا جا تا ہے، ای طرح یہاں بھی اسے بیچ ونثراء کی وادی سے گذرنا ہوگا۔

والمدبو النح اس کا حاصل یہ ہے کہ کتابت اور تدبیر کے معاہدے کی موجود گی میں مدبراور مکاتب کو ایک شخص کی ملیت سے دوسرے کی ملیت میں منتقل کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی مکاتب یا مدبر نے اپنے مولی کی اجازت سے نکاح کیا تو اوائیگی مبر کے سلسلے میں اسے فروخت نہیں کریں گے، بلکہ اسے کمانے اور جدوجہد کرنے کا مکلف بنا کیں گے اور ان کی کمائی سے مہر کی ادائیگی ہوگی، نہ کی ان کی ذات ہے، کیوں کہ عدمِ انتقالِ ملک کی وجہ سے ان کے رقبے سے مہر کا حصول اور اس کی وصول یا بی دشوار اور ناممنن ہے۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلَى طَلِّقُهَا أَوْ فَارِقُهَا فَلَيْسَ هَذَا بِإِجَازَةٍ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّدَّ، لِأَنَّ رَدَّ هَذَا الْعَقْدِ وَ مُتَارَكَتَهَ يُسَمَّى طَلَاقًا وَ مُفَارَقَةً وَ هُوَ أَلْيَقُ بِحَالِ الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، أَوْ هُوَ أَدْنَى فَكَانَ الْحَمْلُ وَدَّ هَذَا الْعَبْدِ الْمُتَمَرِّدِ، أَوْ هُوَ أَدْنَى فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى، وَ إِنْ قَالَ طَلِّقُهَا تَطْلِيْقَةً تَمْلِكَ الرَّجْعَةَ فَهَذَا إِجَازَةً، لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ فَتَتَعَيَّنُ الْإِجَازَةُ.

ترجمہ: اور اگر غلام نے اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، پھر مولی نے کہا کہ بیوی کو طلاق دیدے یا چھوڑ دے، تو یہ اجازت نہیں ہے، کیوں کہ اس عقد ( نکاح ) کے رد اور اس کی متارکت (جھوڑنا) کو طلاق اور مفارقت کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ سرکش غلام کی حالت کے زیادہ لائق ہے، یا یہ کدادنی ہے، للبذا اس برمحمول کرنا بہتر ہوگا۔

اوراگرآ قانے یوں کہا کہاہے ایسا طلاق دو کہ محسیں رجعت کا اختیار رہے، تو بیا جازت ہوگی ،اس لیے کہ طلاق رجعی صرف نکاح صحح میں ہوتی ہے،للبذا اجازت متعین ہو جائے گی۔

#### اللغات:

﴿ طلِّق ﴾ تو طلاق دے دے۔ ﴿ فارق ﴾ تو جدا کر دے۔ ﴿ متار کته ﴾ باہم ایک دوسرے کو چھوڑ دینا۔ ﴿ مفارقة ﴾ ایک دوسرے سے جدا ہو جانا۔ ﴿ الیق ﴾ زیادہ مناسب۔ ﴿ متمرّ د ﴾ سرکش، نافر مان۔ ﴿ تطلیقة ﴾ ایک بارطلاق دینا۔

#### مولى كى اجازت كيغيرنكاح كرف والفاعلام كابيان:

عبارت کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا اور جب مولی کواس کی اطلاع ملی تو اس نے طلقہا یا فاد قہا کہا، فرماتے ہیں کہ مولی کا یہ قول اس کی جانب سے اجازت پرمحمول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اگر چہ اس میں اجازت اور رد دونوں کا احتمال ہے، کیکن رد کا پہلو غالب ہے، کیوں کہ عقد نکاح کے رد اور اس کو چھوڑنے چھاڑنے کو اصطلاح میں طلاق اور مفارقت کا نام دیا گیا ہے، اور چوں کہ غلام نے آقا ہے بوچھے بغیر نکاح کر کے سرکشی اور بدمعاشی کی ہے، لہذا سرکش اور نافر مان کی عبرت وموعظت کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ آقا کے قول کورد برمحمول کیا جائے۔

آ قائے قول کورد پرمحمول کرنے کی دوسرت علت یہ ہے کہ طلقھا یا فاد قھا کورد پرمحمول کرنا اولی ہے، کیوں کہ رد ثبوت نکاح سے رکنے کا نام ہے اور دفع ہے، جب کہ طلاق ثبوت نکاح کے بعد اس کو رفع کرنے سے عبارت ہے اور اصول یہ ہے کہ المدفع اسھل من الوفع، رفع شک کے مقابلے میں اس کا دفع کرنا آسان اور سہل ہے، لہذا یہاں بھی سہل پر عمل کیا جائے گا اور طلقھا وغیرہ ہے دفع یعنی رد ہی مراد ہوگا۔

ولو قال النح فرماتے ہیں کہ اگر آقانے طلقها کے ساتھ تطلیقة رجعیة یا تطلیقة تملك الرجعة كااضافہ بھی كردیا تواس صورت میں اس كا یہ قول اجازت برمحمول ہوگا اور اسے نفاذ كا آؤر سمجھا جائے گا، كيوں كہ طلاق رجعی كی اجازت وینا بیاس بات كى غماز ہے كہ آقا اس كے نكاح كوچى اور نافذ كررہاہے، اس ليے كه رجعت تو صرف نكاح صحيح ميں ہوتی ہے، اگر آقا كومطلق نكاح كى

اجازت نددين هوتي ،تووه رجعية وغيره كالضافه ندكرتا\_

وَ مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجُ هِذِهِ الْاَمَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الْمَهْرِ عِنْدَهُ أَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ يَنْتَظِمُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِزَ عِنْدَهُ، فَيَكُونُ هَذَا الْمَهُرُ ظَاهِرًا فِي حَقِي الْمَوْلَى، وَ عِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ لَا غَيْرَ، فَلَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي حَقِي الْمَوْلَى الْجَائِزِ لَا غَيْرَ، فَلَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي حَقِي الْمَوْلَى، وَ عِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْجَائِزِ لَا غَيْرَ، فَلَا يَكُونُ ظَاهِرًا فِي حَقِي الْمَوْلَى فَيْجُورِي عَلَى النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الْإِعْفَافُ وَالتَّحْصِيْنُ، وَ ذَلِكَ بِالْجَائِزِ، فَيُحْرَفُ اللَّهُ الْمَالُقُ وَلَيْكَ بِالْجَائِزِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِلَّنَّ بَعْضَ الْمَقَاصِدِ حَاصِلٌ وَهُو مِلْكُ التَّصَرُّفَاتِ، وَ لَهُ أَنَّ اللَّفُظُ مُطُلَقٌ فَيَجُورِي عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَ بَعْضُ الْمَقَاصِدِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ التَّصَرُّفَاتِ، وَ لَهُ أَنَّ اللَّفُظُ مُطُلَقٌ فَيَجُورِي عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَ بَعْضُ الْمَقَاصِدِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ حَاصِلٌ كَالنَّسِ وَ وُجُوبِ الْمَهُرِ وَالْعِدَةِ عَلَى إِعْبَارِ وُجُودِ الْوَطْئِ، وَ مَسْأَلَةُ الْيَمِيْنِ مَمُنُوعَةٌ عَلَى هٰذِهِ الطَّرِيْقَة.

ترجیل: جس محض نے اپنے غلام سے کہا کہ اس باندی سے نکاح کر لے، پھر غلام نے اس باندی سے نکاح فاسد کر کے اس کے ساتھ وخول بھی کر لیا، تو حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ آزاد موجانے کے بعد اس سے مہر وصول کیا جائے گا۔ حضرت امام صاحب راٹھیا کی اصل میہ ہے کہ ان کے یہاں اجازت نکاح جائز اور فاسد دونوں کو شامل ہوتی ہے، لہذا میں مرمولی کے ق میں بھی ظاہر ہوگا۔

اور حفرات صاحبین کے یہاں اجازت صرف نکاح جائز کی طرف لوٹی ہے، لہذا مولی کے حق میں مہر ظاہر نہیں ہوگا اور آزادی کے بعد شوہر سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کا مقصد مستقبل میں عفت وعصمت کا حصول ہے اور یہ حصول نکاح جائز ہی ہے ممکن ہوگا، ای وجہ سے اگر کسی نکاح نہ کرنے کی قتم کھائی، تو یہ قتم نکاح جائز سے متعلق ہوگا۔ برخلاف نیچ کے، کیوں کہ (اس میں) بعض مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور وہ (بعض) ملکِ تصرف ہے۔ بعض مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور وہ (بعض) ملکِ تصرف ہے۔

حضرت امام صاحب ولیشمایئه کی دلیل میہ ہے کہ لفظ (تزوج) مطلق ہے، للہذا بھے کی طرح وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، اور نکاح فاسد میں بھی بعض مقاصد حاصل ہوتے ہیں، جیسے نسب،مہراور وجود وطی کومعتبر مان کرعدت کا وجوب،اوراس طریقے پر (یااس صورت میں )قتم کا مسئلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔

#### اللّغاث:

﴿تزوّج ﴾ توشادى كر\_﴿أمه ﴾ باندى، لوندى ﴿ إذا أعتق ﴾ جبوه آزادكيا جائے گا۔ ﴿إعفاف ﴾ عفت، كنا هول عند عاور ﴿ تحصين ﴾ ياك دامنى \_

### آ قاكى اجازت كے بعد تكاح فاسدكرنے والے غلام كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دی اور بوں کہا کہ فلاں باندی سے تم اپنا نکاح کرلو، غلام نے تقبیل تھم میں نکاح تو کرلیا، مگر نکاح صحیح کے بجائے نکاح فاسد کیا اورعورت سے دخول بھی کرلیا، اب ظاہر ہے دخول کر لینے کی وجہ سے اس عورت کا مہرمؤ کد ہوجائے گا اور حضرت امام البوضيفہ ؒ کے یہاں ادائیگی مہر کے سلسلے میں غلام کوفروخت کر دیا جائے گا۔ حضرات صاحبین ؓ فرماتے ہیں کہ ادائیگی مہر کی خاطر غلام کوفروخت نہیں کیا جائے گا، بلکہ صورت مسئلہ میں اس کی آزادی تک مہر کا انتظار کیا جائے گا، اور آزاد ہونے کے بعد ہی اس سے مہر کا مطالبہ کیا جائے گا۔

دراصل یہ اختلاف حضرت امام صاحب اور حضرات صاحبین علیهم الرحمہ کے اپنے اسپے اصول پر بنی ہے، بات یہ ہے کہ حضرت امام صاحب والیشن کے یہاں لفظ تزوج مطلق ہے جو جائز اور فاسد دونوں کو شامل ہے، جب کہ حضرات صاحبین اس لفظ کو صرف نکاح صحیح پرمحمول کرتے ہیں اور فاسد کواس سے الگ اور مشنی قرار دیتے ہیں، البذا جب ان کے یہاں اس لفظ میں نکاح فاسد کا احتمال ہی نہیں ہے، تو اب فاسد نکاح میں مولی کی اجازت شامل نہیں ہوگی اور اس کے حق میں مہر کا ظہور بھی نہیں ہوگا، اس لیے غلام کو فروخت بھی نہیں کیا جائے گا۔

لفظ تزوج کے نکاح فاسد کو مضمن نہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ نکاح کا مقصد ہیہ ہوتا ہے کہ زوجین نکاح کے بعد عفت و پاک دامنی کی زندگی گذاریں اور بدکاری وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور ظاہر ہے کہ بیہ مقصد نکاح صحح سے ہی حاصل ہوسکتا ہے، اس لیے اس اعتبار سے بھی لفظ تزوج نکاح فاسد کو شامل نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین ؓ اپی اس دلیل کوایک نظرے موکد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کداگر کسی شخص نے نکاح نہ کرنے کی قتم کھائی تو اس کی بیشم بھی صرف نکاح میچے کوشامل ہوگی اور نکاح میچے کرنے سے تو وہ حانث ہوگا، گر نکاح فاسد سے وہ حانث نہیں ہوگا، تو جس طرح قتم علی عدم التزوج میں نکاح فاسد شامل نہیں ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی وہ شامل نہیں ہوگا۔

بعدلاف المبيع المنح اس كا حاصل بيہ ہے كہ اگر كسى فض نے كسى كوكوئى چيز خريد نے يا بيچنے كا حكم ديا اور مامور نے بيخ فاسد كا معاملہ كرليا تو بيد درست ہے اور امر بالبيع ميں بيع فاسد بھى داخل ہوگى ،اس ليے كہ امر بالبيع كا مقصد تصرف ات مثلاً اعماق اور ہبہ وغيره حاصل ہوجاتے ہيں ،اس ليے يہاں تو امر بالبيع صحيح اور فاسد دونوں كو مضمن ہوگا،كين مسكد نكاح ميں امر بالتزوج صرف نكاح صحيح كو شامل ہوگا اور نكاح فاسد اس ہے مشتنى ہوگا،كيوں كه نكاح فاسد سے مقصود ليني حلت وطى كا ثبوت نہيں ہوتا۔

وله الع حضرت امام صاحب والشيط كى دليل بيه به كم محترم آقاكى جانب سے لفظ تزوج مطلق بولا گيا ہے اور المعطلق بعدي على إطلاقه كے ضابط پر عمل كرتے ہوئے امر بالبع كى طرح امر بالتزوج بھى سمجى اور فاسد دونوں پر مشمل ہوگا، اور جس طرح نكاح سمجى ميں مہرمولى كے حق ميں اس كاظهور ہوگا اور فلام كوادائميكى مهر طرح نكاح سمجى ميں اس كاظهور ہوگا اور فلام كوادائميكى مهر كے سلط ميں فرخت كرديا جائے گا۔ اور آپ كايہ كہناكه نكاح فاسد سے كوئى مقصد حاصل نہيں ہوتا، ہميں تسليم نہيں ہے، اس ليے كہ جس طرح بھى فاسد سے بعض مقاصد كاصل ہوتے ہيں فوركرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ نكاح فاسد سے بھى بعض مقاصد كى حصول يا بى جو جاتى ہوتان ہوتان اور ہدو غيره جيسے تقرفات كى مكيت حاصل ہوتى ہے، تو نكاح فاسد سے بھى نسب كا جموت ہوتا

و ان البداية جلد ١١٣ كر ١١٣ كر ١١٣ كر ١١٣ كر ١١٥ كا يان

ہے،مہر کا وجوب ہوتا ہےاوربصورت وجود وطیعورت پرعدت بھی واجب ہوتی ہے،لہذا جب بعض مقاصد کے حصول میں نکاح فاسد بھے فاسد سے ہم آ ہنگ ہےتو پھر امر بالبیع بھے فاسد کو داخل ماننا اور أمر بالتزوج سے نکاح فاسد کو خارج کرنا کہاں کا انصاف ہے؟

ومسألة اليمين النع يہاں سے حضرات صاحبين کے قياس اور ان کی تا کيد کا جواب ہے، جس کا حاصل يہ ہے کہ بھائی المطلق يجري على إطلاقه والے ضابطے کے پيش نظر قسم على عدم التزوج کو صرف نکاح صحح کے ساتھ خاص کرنا درست نہيں ہے، بلکہ اس ضابطے کے تحت صحح اور فاسد دونوں طرح کے نکاح اس قتم ميں شامل ہوں گے اور جس طرح نکاح صحح کی صورت ميں بھی وہ حانث ہوجائے گا، اور اگر تھوڑی دير کے ليے ہم يہ مان بھی ميں وہ خض حانث ہوجائے گا، اور اگر تھوڑی دير کے ليے ہم يہ مان بھی ليس کہ حلف على عدم التزوج ميں نکاح فاسد داخل نہيں ہے، تو بھی ہمار نظر بے يا ہماری صحت پر کوئی اثر نہيں ہوگا، کيونکہ نکاح اور قتم دونوں اپنے اپنے متعلق کے اعتبار سے جدا گانہ حیثیت رکھتے ہیں، نکاح کا تعلق نصوص سے ہے، جب کو قسم عرف سے متعلق اور اس پہنی ہوتی ہے، لہذا جب دونوں میں اس قدر فرق ہے، تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا یا ایک کو دوسرے کے لیے بطور تا کيد چیش کرنا کہاں سے درست ہوگا؟

وَ مَنْ زَوَّجَ عَبْدًا مَأْذُوْنًا مُدْيُوْنًا لَهُ اِمْرَأَةً جَازَ، وَ الْمَوْأَةُ أَسُوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِهَا، وَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّ سَبَبَ وِلَايَةِ الْمَوْلَى مِلْكُهُ الرَّقَبَةَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ، وَالنِّكَاحُ لَا يُلاقِي حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالْإِبْطَالِ مَقْصُوْدًا، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا صَحَّ النِّكَاحُ وَجَبَ الدَّيْنُ بِسَبَبٍ لَا مَرَدَّ لَهُ، فَشَابَهَ دَيْنَ الْإِسْتِهُلَاكِ، وَصَارَ كَالْمَرِيْضِ الْمَدْيُونِ إِذَا تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً فَبِمَهْرِ مِثْلِهَا أَسُوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ.

ترجمہ: جس خص نے سی عورت سے اپنے عبد ماذون مدیون کا نکاح کردیا، تو یہ جائز ہے اور عورت اپنے مہر کے سلسلے میں قرض خواہوں کے ساتھ عورت کے شرکیہ ہونے کی وجہ یہ ہوگی ، اور اس کا مطلب یہ ہے جب نکاح مہم شل کے عوض ہو، اور قرض خواہوں کے ساتھ عورت کے شرکیہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آقا کی ولایت کا سبب اس کا رقبہ غلام کا مالک ہونا ہے، لیکن جب نکاح صبح ہوگیا تو قرض ایک الل سبب کی نکاح قرض خواہوں کے حقوق کو بالقصد باطل کرنے کی خاطر ان سے نہیں ملا ہے، لیکن جب نکاح صبح ہوگیا تو قرض ایک الل سبب کی وجہ سے واجب ہوگیا، چنانچہ یہ دین، دین استہلاک کے مشابہ ہوگیا، اور مقروض مریض کی طرح ہوگیا جب وہ کسی عورت سے نکاح کر ہوگیا جب وہ کسی عورت سے نکاح کر ی تو یہ عورت اینے مہرشل کے لیے قرض خواہوں کی صف میں برابر کی شریک ہوگی۔

#### اللّغاث:

عبدما ذون، مديون كانكاح:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا غلام مدیون ہے، اس نے اسے تجارت کی اجازت دے رکھی ہے، اسی دوران ایک ورت اسے پند آئی اور آقانے عبد ماذون کے ساتھ مہر مثل کے وض اس کا نکاح کردیا، تو شرعاً یہ نکاح درست اور جائز ہے اور عورت اپنے مہر کے سلسلے میں دیگر قرض خوا ہوں کی صف میں برابر کی شریک اور سہیم ہوگی، مثلاً اگر غلام پر تین آدمیوں کے ملا کر تین ہزار روپے میں قرض ہوں اور عورت کا مہر مثل بھی ایک ہزار ہوتو اب غلام پر کل چار ہزار روپئے قرض ہوں گے، اور اگر غلام مثلاً دو ہزار روپئے میں فروخت ہوتا ہے تو ہرایک قرض خواہ کو اس کے کل ممن کا ربع یعنی پانچ پانچ سوروپئے تو نقد ملیں گے اور بقیہ پانچ پانچ سواس کے ذمے قرض رہ ہوں گا۔

صاحب کتاب اس کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آقااس غلام سے رقبے کا مالک ہو وہ اس کی اصلاح اور برائیوں سے اسے روکنے کا بھی مالک ہوگا، اور اس نے نکاح کر کے یہی فریضہ انجام دیا ہے، اس لیے اس کا نکاح درست ہے، اور پرائیوں سے اسے اس کل کے کا قصد بھی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ قرض خواہوں کے حقوق مالیت پھر آقا نے اپ اس کمل سے قرض خواہوں کے حقوق مالیت سے متعلق ہے، الہذا جب آقا کے حق میں سبب ولایت بھی موجود ہے اور مانع نکاح سے متعلق ہے، الہذا جب آقا کے حق میں سبب ولایت بھی موجود ہے اور مانع نکاح یعنی ابطال حق غیر بھی منتفی ہے، تو اس نکاح کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جب نکاح جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر یعنی مہر بھی واجب ہوگا اور جس طرح دیگر اصحاب دیون دین کی قطار میں لگے ہوئے ہیں، اس طرح محتر مہ بھی ان کے ساتھ قطار میں لگ

اور جس طرح عبدمدیون کسی کا کوئی سامان ہلاک کر دے تو صاحب عرض اصحاب دیون کی صف میں گھس جاتا ہے یا جس طرح مدیون مریض کی نئی نویلی بیوی اپنے مہر کے لیے اصحاب دیون کی فہرست میں داخل ہوجاتی ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں عبد ماذون مدیون کی بیوی بھی اصحاب دیون کی لسٹ میں شامل ہوکران کی شریک اور سہیم ہوگا۔

وَ مَنْ زَوَّجَ أَمَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبَوِّنَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَ لِكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى، وَ يُقَالُ لِلزَّوْجِ مَتَى ظَفِرْتَ بِهَا وَطِئْتُهَا، لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى فِي الْإِسْتِخْدَامِ بَاقٍ وَالتَّبُونَةُ إِبْطَالٌ لَهُ، وَ إِنْ بَوَّأَهَا مَعَهُ بَيْتًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكُنَى، وَ لِوْ بَوَّأَهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَالَةٌ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْحَقَّ بَاقٍ لِبَقَاءِ وَ إِلاَّ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّبُونَةِ مَنَا لَا يَسْقُطُ بِالنِّكَاحِ، قَالَ رَضِي الله عَنْهُ ذَكْرَ تَزُويْجَ الْمَولَى عَبْدَهُ وَ أَمَتَهُ وَ السَّكُنَى النَّهُ عَنْهُ ذَكْرَ تَزُويْجَ الْمَولَى عَبْدَهُ وَ أَمْتَةً وَ السَّكُنَى اللهُ عَنْهُ ذَكْرَ تَزُويْجَ الْمَولَى عَبْدَهُ وَ أَمْتَةً وَ السَّكُنَى اللهُ عَنْهُ ذَكْرَ تَزُويْجَ الْمَولَى عَبْدَهُ وَ أَمْتَةً وَ السَّكُنِي اللهُ عَنْهُ ذَكْرَ تَزُويْجَ الْمَولَى عَبْدَهُ وَ أَمْتَةً وَ السَّكُونِ اللهُ عَنْهُ ذَكْرَ تَزُويْجَ الْمَولَى عَبْدَهُ وَ أَمْتَةً وَ السَّافِعِي وَمَا اللهُ عَنْهُ ذَكْرَ تَزُويْجَ الْمَولَى عَبْدَهُ وَ أَمْتَهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَكُولَ الْمَولَى اللهُ عَنْهُ ذَكُو تَزُويْجَ الشَّافِعِي وَمَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ الْمَولَى اللهُ عَنْهُ وَكُولَ الْمَولَى الْمَولَى الْمَولَى اللهُ الْمَولَى مِنْ حَعَالِهِ الْمَولَى الْمَولَى مِنْ حَعَالِهِ الْمَولَى الْمَولَى الْمَولَى مِنْ حَيْفَ الْمَعْلُولُ الْمَولَى مِنْ حَيْفَ الْمَالُكُ مُنَافِع بُضَعِهَا فَيَمْلِكُ تَمْلِيكُ مَالِكُ مُنَافِع بُضَعِهَا فَيَمْلِكُ تَمْلِيكُ مَلْكُ الْمَولِلُ مَنْ حَيْفَ الْمَالِكُ الْمَولِي الْمَالِكُ مُنَافِع بُضَعِهَا فَيَمْلِكُ تَمْلِيكُ مَالِكُ مُنَافِع بُضَعِهَا فَيَمْلِكُ تَمْلِيكُ مَالِكُ مَنْ حَيْفِ الْمُولِلُ الْمَولِلُ الْمَولِلُ مَنْ حَيْفِ الْمُولِي الْمُعْرَالِي الْمَولِي الْمُولِلُ الْمَولِلُ الْمَولِلُ الْمُولِلُ الْمَولِي الْمَالِلُ الْمَولِلُ الْمَالِلُ الْمَولِي الْمَولِي الْمُولِي الْمُولِ

وَ لَنَا أَنَّ الْإِنْكَاحَ إِصْلَاحُ مِلْكِهِ، لِأَنَّ فِيْهِ تَحْصِيْنَةً عَنِ الزِّنَا الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْهَلَاكِ وَ النَّقُصَانِ فَيَمْلِكُةُ اعْتِبَارًا بِالْاَمَةِ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَ الْمُكَاتَبَةِ، لِأَنَّهُمَا اِلْتَحَقَا بِالْاَحْرَارِ تَصَرُّفًا فَيُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا.

ترجمه: اگر کسی خف نے اپنی باندی کا نکاح کیا تو اس باندی کوشو ہر کے گھر چھوڑ نا اس پر ضروری نہیں ہے، اور باندی مولی کی خدمت کینی رہے گی، اور شو ہر سے کہا جائے گا کہ جب بھی تہہیں اس پر کام یا بی مل جائے تم اس سے وطی کرلو، کیوں کہ خدمت لینے کے سلسلے میں مولی کاحق باقی ہے، اور باندی کوشو ہر کے گھر چھوڑ نے میں اس حق کا ابطال ہے، لیکن اگر مولی نے اسے شو ہر کے گھر چھوڑ دیا تو اس باندی کو نفقہ اور سکنی دونوں ملے گا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیوں کہ نفقہ اصتباس کا مقابل ہے۔

اورا گرمولی نے باندی کوشو ہر کے گھر چھوڑ دیا پھراہے باندی سے خدمت لینے کی سوجھی تواسے بیا ختیار حاصل ہوگا، کیوں کہ بقائے ملک کی وجہ سے حق استحدام بھی باقی ہے، لہذا باندی کوچھوڑ نے سے بیحق ساقطنہیں ہوتا۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام محمہ ولیٹھائے نے آقا کی جانب سے اپنے غلام اور باندی کے نکاح کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن ان
کی رضامندی کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور یہ (عدم ذکر رضا) ہمارے ند ہب ہے متعلق ہے کہ مولی کوغلام اور باندی کو نکاح پر مجبور کرنے کا
حق صاصل ہے، اور امام شافعی ولیٹھائے کے یہاں غلام میں حق اجبار نہیں ہے اور امام ابو صنیفہ سے بہی ایک روایت ہے، اس لیے کہ نکاح
تو آدمیت کے خصائص میں سے ہے، جب کہ غلام مال ہونے کی حیثیت سے مولی کی ملک میں وافل ہے، لہذا مولی جر آاس کے
نکاح کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔

برخلاف باندی کے، کیوں کدمولی اس کے منافع بضع کا مالک ہے، اس لیےوہ اس کی تملیک کا بھی مالک ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ نکاح کرنا اپنی ملکیت کی اصلاح کرنا ہے، کیوں کہ اس میں اس زنا سے حفاظت ہے جو ہلا کت اور نقصان کا سبب ہے، لہٰذا باندی پر قیاس کرتے ہوئے (غلام پر بھی) مولی اس کا ما لک ہوگا۔ برخلاف مکا تب اور مکا تبہ کے، کیوں کہ از راہ تصرف وہ دونوں آزادلوگوں سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی رضا مندی مشروط ہوگی۔

## اللغاث:

﴿ بيونها ﴾ اس كم حجور آئے۔ ﴿ ظفرت ﴾ كامياب ، وجائے۔ ﴿ استخدام ﴾ فدمت لينا۔ ﴿ سكنى ﴾ رہائش كا خرچ۔ ﴿ احتباس ﴾ كمر وغيره ميں روك ركھنا۔ ﴿ تبوئة ﴾ رئھتى كرنا۔ ﴿ إجبار ﴾ مجبور كرنا۔ ﴿ خصائص ﴾ واحد خاصة ؟ خصوصيات۔ ﴿ تحصين ﴾ بچانا ، تفاظت كرنا۔ ﴿ المتحقا ﴾ لاتى ، ہوگئے ، شامل ، وگئے۔ ﴿ أحر ار ﴾ آزادلوگ۔

## ائی باعدی کا تکاح کرانے والےمولی کاحق خدمت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے اپنی باندی کا نکاح کردیا، تو نکاح کردینے سے بیدلازم نہیں آتا کہ مولی اس باندی اور اس کے شوہر کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کرے یا ان کی موج وستی کی خاطروہ باندی سے اپنا حق است محدام ساقط کر دے، بلکہ باندی برستورمولی کی خدت کرتی رہے گی اور اس کے شوہر سے یوں کہا جائے گا کہ میاں تم ہمہوفت تاک جھا تک میں لگے رہو، جب بھی تہمیں فرصت بلے تو موقعے کوئنیمت جان کراپنا کام پورا کرلو۔ مولی پرعدم وجوب تبوید کی دلیل بیہ ہے کہ باندی ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہے اوراس کاحق استحدام قائم ہے، جب گلہ تبویہ سے بیحق باطل ہوجائے گا، لہٰذا مولی کوکسی امر کا مکلف نہیں بنا ئیں گے جس میں اس کا ضرر ہو، دوسر لفظوں میں اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کرنا یا دوسرں کو کپڑا پہنانا اچھی بات ہے، لیکن جب نیکی اپنے لیے مضرت رساں ہو یا دوسرں کو کپڑا پہنانے سے انسان خود عاری اور زگا ہوجائے، تو اس صورت میں نیکی اور تیرع سے دست کشی ہی زیادہ بہتر ہے۔

فإن بو أها المنع سے بیر بتانا مقصود ہے کہ جب تک آقا شوہراور زوجہ کے لیے جوئے کا انظام نہیں کرتا اور باندی کو اپنی خدمت کے لیے رو کے رہتا ہے،اس وقت تک باندی کے نان ونفقہ اور اس کے سئی کانظم وانتظام بھی آقا ہی پر ہوگا،لیکن آقا باندی کوشو ہر کے ساتھ ایک مکان میں چھوڑ کر اپنا حق استخدام باطل کر دیتا ہے تو اب اس صورت میں باندی کے نان و نفتے اور اس کے سکنے وغیرہ کی تمام تر ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد ہوگی، کیوں کہ نفقہ احتباس اور منع کی جزاء ہے، لہذا جس محض کی جانب سے احتباس ہوگا، نفقہ بھی اس پر واجب ہوگا،خواہ وہ شوہر ہویا آقا ہو۔

ولو ہو اُھا النے فرماتے ہیں کہ اگر تبور کردینے کے کچھ دنوں بعد آقا کو پریشانی لاحق ہوئی، اوروہ اپنی مصروفیات ومشغولیات کی وجہ سے استعانت ہالغیر اور استحدام کامختاج ہوا، تو اسے بیری ہے کہ وہ باندی کا تبویہ ختم کر کے پھر سے اس باندی سے خدمت لینی شروع کر دے اور سے افتیاراس لیے ہے کہ باندی میں ابھی بھی مولی کی ملکیت باتی ہوادر سے اس ملکیت کا نتیجہ ہے، لہذا جب تک بیمکیت باتی رہے گا اور جس طرح نکاح کرنے سے بیری ساقط نہیں ہوتا اس طرح تور ساقط کرنے سے بیری ساقط نہیں ہوتا اس طرح تور ساقط کرنے سے بیری ساقط نہیں ہوگا۔

قال دصی اللہ المح یہاں سے صاحب کتاب ولایت اجبار کے متعلق مسلک احناف کی تائید میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمد واللہ نے نے جامع صغیر میں آقا کی جانب سے غلام اور باندی کے نکاح کی تفصیل تو بیان کر دی، لیکن ان کی رضامندی اورخوشنودی سے انھوں نے کوئی بحث نہیں کی ، اور حضرت الا مام کا غلام اور باندی کی رضامندی سے بحث نہ کرنا بیاس بات کا غماز ہے کہ آقا کو غلام اور باندی پر ولایت اجبار حاصل ہے۔خواہ وہ صغیر ہوں یا کبیر، اور آقا کا کیا ہوا نکاح دودو چار کی طرح واضح اور سے موگا اور اس کا نفاذ غلام یا باندی کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگا، جیسا کہ احناف میں سے اکثر حضرات اس کے قائل ہیں۔

اس کے برخلاف امام شافعی ولیسطیند اور امام احمد ولیسطیند کا نظریدید ہے کہ باندی میں تو آقا کو ولایت اجبار حاصل ہے، کیکن غلام میں آقا کو ولایت اجبار حاصل نہیں اور غلام کے کیے ہوئے نکاح کے نفاذ کے لیے اس غلام کی رضامندی لازمی اور ضروری ہوگ۔ حضرت امام طحاویؒ نے بھی امام صاحب سے ایک روایت اس طرح کی بیان فرمائی ہے، محریہ شاذ اور ناور ہے جس کا امام صاحب ولیسطیند کے مسلک و مذہب سے کوئی جوڑنہیں ہے۔

امام شافعی ولیطینہ چوں کہ غلام میں مولی کے لیے ولایت اجبار کو ثابت نہیں مانتے ،اس لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح آ دمیت کے خصائص اور لواز مات میں سے ہے اور غلام مالیت کی حیثیت سے مولیٰ کی ملیت میں داخل ہے، لہذا مولیٰ کو اس کے نکاح پر جبرا ولایت حاصل نہیں ہوگی ،اس لیے کہ ولایت نکاح کے حصول کی خاطر آ دمیت کی ملیت شرط ہے جومولیٰ کے حق میں معدوم اور مفقود

ے، فلا یصح إنكاحه جبرا۔ اس كے برخلاف مولى كے ليے باندى پرولایت اجبار فی النكاح اس ليے ثابت ہے كہ مولى باندى ميں ماليت كے ساتھ ساتھ آدميت كے اہم جزیعنی بضعہ كابھى ما لك ہوتا ہے اورانسان بذات خود جس چيز كاما لك ہوتا ہے، اسے اس كى تمليك كابھى اختيار رہتا ہے، اور باندى ميں تو مولى جزء آدميت كاما لك ہے، لہذا اس ميں اسے ولايت اجبار حاصل ہوگى، ليكن غلام ميں يہ پہلومعدوم ہے، اس ليے غلام ميں مولى كوولايت اجبار حاصل نہيں ہوگى اور اس كى (غلام كى) اجازت كے بغير كيا ہوا نكاح نافذنہيں ہوگا۔

ولنا النح ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ بات تومسلم ہے کہ مولی باندی اور غلام دونوں کے رقبے کا مالک ہے اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اپنی ملکیت کو سدھار نے اور سنوار نے کی غرض سے مالک کواس میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار حاصل رہتا ہے اور نکاح سے بھی مولی دونوں میں اپنی ملکیت کو سنوار نے اور اسے ہلاک ہونے (بصورت زخم شدید) یا تکلیف اٹھانے (معمولی چوٹ کی صورت میں ) سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لہذا جس طرح باندی میں اسے ولایت اجبار حاصل ہے، اسی طرح غلام میں بھی حاصل ہوگی۔

بعلاف المكاتب النج سے ایک سوال مقدر كا جواب ہے، سوال كى صورت يہ ہے كہ اگر آپ كے بقول حفاظت ملك يا اصلاح ملك كى غرض سے مولى كوغلام اور باندى پرولايت اجبار حاصل ہے، تو مكاتب اور مكاتب ميں بھى تحصين اور حفاظت كے پیش نظر مولى كو ولايت اجبار ملنى چاہيے، حالا تكہ ايبانہيں ہے، آخر كيوں؟

صاحب کتاب ای اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مکاتب وغیرہ کو غلام باندی کی فہرست میں کھڑا کر کے اعتراض کاعلم بلند کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ مکاتب اور مکاتبہ کوتصرف کی اجازت حاصل ہوتی ہے اور اسی تصرف کے پیش نظر آزادلوگوں میں ان کا شار ہوتا ہے، اب اگر ہم ان پر بھی مولی کو ولایت اجبار عطا کر دیں تو ان کے تصرف سے فکراؤ، بلکہ اس کا بطلان لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے مکاتب کے نکاح کو نافذ ہونے کے لیے ان کی اجازت اور جاہت شرط ہے، ورنہ تو بسا اوقات میصورت مفضی الی النزاع ہوگی اور نکلفات کشیدہ کی صورت اختیار کرلے گی، جس سے مولی اور مکاتب و مکاتبہ دونوں فریق کو پریشانی لاحق ہوگی۔

قَالَ وَ مَنُ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهَا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَائَةِ، وَ قَالَا عَلَيْهِ الْمَهُرُ لِمَوْلَاهَا اِعْتِبَارًا بِمَوْتِهَا حَنْفَ أَنْفِهَا، وَ هَذَا لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَيِّتٌ بِأَجْلِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَتَلَهَا أَجْنَبِيّ، وَ لَهُ أَنَّهُ مَنَعَ الْمُبْدَلَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَيُجَازِلَى بِمَنْعِ الْبَدَلِ، كَمَا إِذَا ارْتَدَّتِ الْحُرَّةُ، وَالْقَتْلُ فِي أَحُكَامِ الدُّنْيَا جُعِلَ إِنَّا هَنَعَ الْمُبْدَلَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَيُجَازِلَى بِمَنْعِ الْبَدَلِ، كَمَا إِذَا ارْتَدَّتِ الْحُرَّةُ، وَالْقَتْلُ فِي أَحُكَامِ الدُّنْيَا جُعِلَ إِنْ قَتَلَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا زَوْجُهَا إِنْكُونًا حَتَى وَجَبَ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ، فَكُذَا فِي حَقِّ الْمَهْرِ، وَ إِنْ قَتَلَتْ حُرَّةٌ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَهُ الْمَهُرُ، حِلَافًا لِزُفُورَ رَحَالِيَّةُ مُو يَعْتَبِرُهُ بِالرِّذَةِ وَ بِقَتْلِ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، وَالْجَامِعُ مَا بَيَّنَاهُ، وَ لَنَا أَنَّ جِنَايَة الْمَوْلِى نَفْسِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَشَابَة مَوْتُهَا حَتْفَ أَنْفِهَا، بِخِلَافِ قَتْلِ الْمَوْلَى أَمَتَهُ، لِلْآنَهُ لَا الْمَوْلَى أَمَةُ وَ لَا لَوْلَى الْمَوْلَى أَمَةً وَلَى الْمَوْلَى الْقَوْلَ الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلِي الْمَوْلَى الْتَسْلِي وَلَا الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلِى الْمَوْلَى الْمَوْلِى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمُهَا لَهُ اللْهُ الْمُولِى الْمَوْلَى الْمَوْلِى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمُولِى الْمَوْلِى الْمَوْلِى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَلَالُ الْمُولِى الْمَالِقُلُولَ الْمَالِي الْمُهُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِلَةُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

ترجیم نظمی خرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بائدی کا نکاح کیا پھراس کے ساتھ شوہر کے دخول کرنے سے پہلے اس نے اس باندی کو مارڈ الا، تو حضرت امام ابوصنیفہ روائٹھائٹ کے یہاں اسے مہزئیں ملے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی طبعی موت پر قیاس کرتے ہوئے شوہر پر اس کے مولی کومبر دینا واجب ہے۔ اور میہ قیاس اس وجہ سے ہے کہ مقتول اپنی کھی ہوئی مدت پر مراہے، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ کسی اجنبی نے اسے قبل کر دیا ہو۔

حضرت امام صاحب رطیقیلائی کی دلیل میہ ہے کہ آقانے شوہر کومبدل دینے سے پہلے ہی اسے روک لیا، لہذا اسے بدل روک کر بدلید یا جائے گا، جیسا کہ اس صورت میں جب آزادعورت مرتد ہوجائے ،اورقل کو دنیاوی احکام میں اتلاف شار کیا گیا ہے، یہاں تک کوقل سے قصاص اور دیت واجب ہوتی ہے، لہٰذا مہر کے حق میں بھی اسے اتلاف شار کریں گے۔

اورا گرشوہر کے دخول کرنے سے پہلے پہلے کسی آزادعورت نے خودکشی کی ،تو اسے مہر ملے گا،حضرت امام زفر طلیٹھایڈ کااختلاف ہے۔وہ اسے ردت اور آقا کے اپنی باندی کوئل کرنے پر قیاس کرتے ہیں اور جامع وہ علت ہے جسے ہم بیان کر چکے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ انسان کا اپنی ذات پر جنایت کرنا دنیاوی احکام کے حق میں معترنہیں ہے، لہذا یہ بھی طبعی موت کے مشابہ ہوگیا، برخلاف مولی کا اپنی باندی کوئل کرنا، اس لیے کہ دنیاوی احکام کے حق میں اس کا اعتبار ہے، یہی وجہ ہے کہ (ایسا کرنے سے ) مولی پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔

## اللغاث:

﴿أَمَةَ ﴾ باندی۔ ﴿ حتف انف ﴾ طبعی موت۔ ﴿أجل ﴾ مقررہ مدت۔ ﴿ يبحازی ﴾ بدلہ دیا جائے گا۔ ﴿ ارتدت ﴾ مرتد ہوگئ۔ ﴿ جنایة ﴾ جرم۔ ﴿ شابه ﴾ مثابہہ ہوگیا۔

## دخول سے پہلے باندی کوتل کرنے والے آقا کے لیے مہر

عبارت میں دومسلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسلے کی تشریح ہیہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کا نکاح کیا اور شوہر کی صحبت اور اس کی مجامعت سے پہلی ہی اس نے اس باندی کو مارڈ الا، تو کیا شوہر پراس کا مہر واجب ہوگا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ حضرات صاحبین کا کہنا ہیہ ہے کہ شوہر پر مہر واجب ہوگا، جب کہ امام ابو صنیفہ، امام شافعی اور امام احمد روائٹیڈ کا فر مان ہیہ کہ شوہر پر مہر کا ایک ذرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

حضرات صاحبین عُیالیّنا کی دلیل مدے کہ مقتولہ لینی باندی اگر چدا کیٹخض کی تعدی اور اس کےظلم سے مری ہے، مگر پھر بھی وہ اپنو وقت پر مری ہے، البندا جس طرح طبعی موت مرنے کی صورت میں شوہر پر مہر واجب ہوتا، یا مولی کے علاوہ کسی اجنبی کے مار ڈالنے سے شوہر مہر سے بری نہیں ہو پاتا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی شوہر پر مہر واجب ہوگا اور وہ مہر سے بری نہیں ہوسکتا۔

حضرت امام صاحب رطینی وغیرہ کی دلیل میہ ہے کہ جب ازخود آقا ہی نے اس کا نکاح کیا تو وہی اس کا ولی بھی ہے، اور ولی کے سلسلے میں حکم میہ ہے کہ اس پرشلیم مبدل یعنی سپردگی بضعہ واجب ہے اور اگر وہ شلیم مبدل سے رک جاتا ہے، تو اسے اس کے بدل یعنی مہر ہے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اور صورت مسئلہ میں باندی توقل کر کے چوں کہ آقانے مبدل اور معوض یعنی بضع کوروک کیا ہے، اس لیے اسے بدل یعنی مہر سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی آزاد مسلمان عورت نکاح کے بعد خلوت اور صحبت سے پہلے مرتد ہوجائے تو منع مبدل کی وجہ سے اسے بھی مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی آقا کومہر سے محروم کر دیا جائے گا۔

والقتل النع سے حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ تسلیم ہے کہ مقتول اپنے مقررہ وقت پر ہی مرتا ہے، کیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس فعل یعنی قبل کو دنیاوی احکامات میں اتلاف شار کر کے قبل عمر میں قاتل پر قصاص اور قبل خطاء میں اس پر دیت واجب کی جاتی ہے، لہذا جس طرح قبل قصاص وغیرہ کے سلسلے میں اتلاف ہے اس طرح مہر کے متعلق بھی وہ اتلاف ہوگا اور مہر کا اتلاف بہی ہے کہ قاتل کو بچھ بھی مہر نہ ملے اور جو بچھ نکاح سے ثابت اور واجب ہوا تھا وہ ساقط ہوجائے۔

وإن قتلت الخ (۲) يہاں سے دوسر مسلے كابيان ہے، جس كا حاصل بيہ ہمار آزاد عورت نے كم فحض سے اپنا نكاح كيا فردخول اور جماع سے پہلے پہلے اس نے خودكشى كرلى اور تسليم مبدل يعنى سپردگى بضع سے رك كئى تواسے مہر ملے گا يانہيں؟ اس على منظم اللہ على بحض اختلاف ہے، امام زفر اور امام شافعى مِن اللہ على عورت كوم برنہيں ملے گا، اس كے برخلاف امام صاحب، امام احمد اور امام ماك مُن اللہ عن ا

حضرت امام زفر اور امام شافعی عُیتاتیا کی دلیل کا دارو مدار قیاس پر ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح آزاد عورت کے ارتداد کی صورت میں اس کا مہر ساقط ہوجاتا ہے، اور جس طرح دخول سے پہلے اپنی باندی گوٹل کر دینے سے مولی کو مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی چوں کہ بیعورت سلیم مبدل سے پہلے ہی مرگی ہے اور خودکشی کر کے اس نے بضع کوروک لیا ہے، لہذا اسے بھی مہراور بدل سے محروم کر دیا جائے گا۔ و المجامع ما بیناہ سے یہی مراد ہے کہ شلیم بضع سے رکنا جس طرح ارتداد وغیرہ میں محروم مرونے کی وجہ سے محروم میں جوائے گا۔

ولنا الغ ہاری دلیل میہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود اپنے آپ پر جنایت کرتا ہے، تو دنیاوی احکام میں اس پر کوئی تھم یا کوئی سزا لا گونہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ امام صاحب والٹھائے کے یہاں خود کشی کرنے والے کونسل بھی دیا جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، لہذا خود کشی کرناطبعی موت مرنے کے مشابہ ہے اور عورت کے طبعی موت مرنے کی صورت میں مہر ساقط نہیں ہوتا، لہذا خود شی کرنے ہے بھی مہر ساقط نہیں ہوگا۔

بعلاف قتل النع امام زفر مِلِ الله نے صورت مسئلہ کوآ قا کے اپنے باندی کوتل کرنے پر قیاس کر کے اس میں بھی سقوط مہر کا نعرہ لگایا تھا، صاحب ہدایہ یہاں سے ان کے نعرے کو بے اثر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والا آپ کا یہ قیاس درست نہیں ہوتا ہے، کیوں کہ مولی کے اپنی باندی کوتل کرنے سے اس پر دنیاوی احکامات کا ترتب ہوتا ہے اور مولی پر قصاص اس لیے واجب نہیں ہوتا کہ باندی مولی کی ملکیت ہے، اب اگر ہم اس پر قصاص واجب کریں تو ایجاب المشدی علی المشدی لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔ البتدا گرمولی نطا اپنی باندی کوتل کرتا ہے، تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوتا ہے، جب کہ خودکشی کرنے سے انسان پر کسی بھی چیز کا

اس طرح اسے مرتدہ پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے، کیوں کہ ارتداد کی صورت میں بھی عورت پر دنیاوی احکام لا گوہوتے میں اور اسے جس اور تعزیر وغیرہ سے دو چار ہونا پڑتا ہے، لہذا جب مقیس اور مقیس علیہ میں زمین وآسان کا فرق ہے توایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کہاں سے درست ہوگا۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً فَالْإِذُنُ فِي الْعَزُلِ إِلَى الْمَوْلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَى الْكَاْلَةِ، وَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَى الْكَاْلَةِ وَ مُحَمَّدٍ
رَمَ الْكَاْلَةِ أَنَّ الْإِذْنَ إِلَيْهَا، لِأَنَّ الْوَطْئَ حَقُّهَا حَتَّى تَغْبُتَ لَهَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ، وَ فِي الْعَزُلِ يَنْقُصُ حَقُّهَا فَيُشْتَرَطُ
رِضَاهَا كَمَا فِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ الْآمَةِ الْمَمْلُوكَةِ، لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا فَلَا يُعْتَبُرُ رِضَاهَا، وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ
الْعَزْلَ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْوَلَدِ وَهُوَ حَقَّ الْمَوْلَى فَيُعْتَبَرُ رِضَاةً، وَ بِهِذَا فَارَقَتِ الْحُرَّةِ.

ترجمہ: اور جب کسی نے کسی باندی سے نکاح کیا تو حضرت امام صاحب رکتے گئے کے یہاں عزل کی اجازت مولی کے سپر د ہے،اور حضرات صاحبینؒ سے مروی ہے کہ عزل کی اجازت خود باندی کی طرف سپر د ہے، اس لیے کہ وطی اس کاحق ہے یہاں تک کہ اسے مطالبۂ وطی کی ولایت حاصل ہے،اورعزل کرنے میں اس کے حق کا نقصان ہے،لہذا آزادعورت کی طرح اس کی رضامندی بھی شرط ہوگی۔

برخلاف مملوکہ باندی کے، کیوں کہ اسے مطالبہ وطی کاحق نہیں ہے، لہذااس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ظاہر الروایہ کی دلیل بیہ ہے کہ عزل مقصود ولد میں مخل ہے اور وہ مولی کاحق ہے لہذااس کی رضامندی معتبر ہوگی، اور اسی تعلیل سے منکوحہ باندی منکوحہ حرہ سے الگ ہے۔

## اللغاث:

﴿إذن ﴾ اجازت - ﴿عزل ﴾ فرج سے باہر انزال كرنا - ﴿وطى ﴾ جماع كرنا - ﴿ينقص ﴾ كم موجاتا ہے - ﴿يُحلُّ ﴾ خلل ڈالی ہے -

## باندى سے تكاح مس عزل كى اجازت كون دے گا؟

حل عبارت سے پہلے مختصراً بیذ بن میں رکھیے کہ عزل کے لغوی معنی ہیں، الگ کرنا، علیحدہ کرنا، اور شریعت میں "العزل أن
یطاها و یعزل شہوتہ عنها کیلا یتولد الولد" لینی جماع کے دوران جب انزال قریب ہوجائے یا ہونے لگے تو شوہرا پے عضو
تناسل کوعورت کی شرم گاہ سے باہر نکال لے اور وہیں منی کا خروج ہو، تا کہ رخم عورت میں منی نہ پہنچے اوراستقر ارحمل نہ ہو سکے۔
عزل کا تھم یہ ہے کہ بیشتر صحابہ، اکثر فقہاء اور عام علاء اسے جائز قرار دیتے ہیں، جب کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اسے
ناپندیدہ اور مکروہ خیال کرتی ہے، قائلین کراہت کی دلیل: حضرت عاکشہ صدیقہ ڈاٹھٹا کے حوالے سے جدامہ بنت وہب کی روایت

ے ہے جس کامضمون میہ ہے کہ ایک جماعت نے نبی اکرم مَنْ النَّیْزِ اسے عزل کے متعلق دریافت فرمایا ، اس پر آپ مَنْ النِیْزِ ان کو مُنْفِی درگور

كرنا قرار ديتے ہوئے فرمايا ذاك الوأد الحفي بيحديث مسلم، ابوداؤداورنسائي شريف وغيره ميں درج ہے۔

ان حفرات کی دوسری دلیل حفرت عمر اور حفرت عثان و التین کا اثر بھی ہے اور ان سے منقول ہے کہ کانا پنھیان عن العزل یہ حفرات کو دوسری دلیل حفرت عمر اور حفرت عثان و التین کا اثر بھی ہے اور ان سے منقول ہے کہ کانا پنھیان عن العزل یہ حفرات لوگوں کوعزل سے منع فر مایا کرتے تھے، لیکن صاحب فتح القدیر علامہ ابن البہام علیہ الرحمة نے لکھا ہے کہ حقوق و العزل کا ہے، چنا نچے حصحین میں حضرات جابر و التین کی حدیث ہے، کنا نعزل و القر آن ینزل "کہ نزول قرآن کے وقت بھی ہم عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انھوں نے لابان به فر مایا، معلوم یہ ہوا کہ عزل جائز اور مباح ہے، یہی محققین اور بیشتر اہل علم کی رائے ہے۔ (فتح القدریت / ۲۵۸)

اس وضاحت کے بعد صورت مسئلہ پر نظر ڈالیے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے باندی سے نکاح کیا تو عزل کرنے میں اسلے میں اختلاف ہے، حضرت امام صاحب والتی یڈ کی رائے تو یہ ہے کہ شوہر کوعزل کرنے کے لیے مولی کی اجازت اور اس کی جاہت حاصل کرنی ہوگی، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کنہیں، بلکہ عزل کرنے کے لیے شوہر کو خود منکوحہ باندی سے اجازت لینی ہوگی۔

ان حضرات کی دلیل ہیہ ہے کہ وطی منکوحہ باندی کا حق ہے، اسی لیے تو اس کے لیے مطالبۂ وطی کی ولایت ثابت ہے اور عزل کرنے میں اس کے اس حق کا نقصان ہے، لہذا جس طرح آزادعورت سے اس کی رضامندی کے بغیر عزل کرناصیح نہیں ہے، اسی طرح منکوحہ باندی ہے بھی اس اس کی اجازت کے بغیر وطی کرنا درست نہیں ہوگا، اور اس سلسلے میں اس کی اجازت پر انحصار ہوگا، مولی کی اجازت یا عدم اجازت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

ہاں اگر وہ باندی مولی کی مملوک ہے اور وہ خود ہی اس سے وطی کرتا ہے، تو اب مولی کو من چاہی اور من خواہی کا اختیار ہوگا اور عزل وغیرہ کرنے کے لیے اس باندی کی اجازت یا عدم اجازت پر انحصار نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں باندی مولیٰ کی مملوک ہے اور وطی اس کا نہیں، بلکہ مولیٰ کاحق ہے اور انسان اپنے حق میں ہرطرح کے تصرف کا مالک ہوتا ہے، اور اپنے حق میں اندر باہر کرنے کے لیے کسی سے بوچھنے یا اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

ظاہرالروایہ کی دلیل میہ ہے کہ نکاح کامقصود اولا دکی طلب اور ان کاحصول ہے اورعورت کے باندی ہونے کی صورت میں میہ مقصود مولی کاحق ہے اورعزل کرنے میں اس حق کا نقصان ہے ، اس لیے عزل کرنے کے لیے شوہرکومولی کی اجازت درکار ہوگی نہ کہ منکوحہ کی۔

وبھذا الغ اس کا حاصل یہ ہے کہ مقصودِ نکاح کی تعلیل سے منکوحہ حرہ اور منکوحہ مملوکہ میں فرق ہوگیا، یعنی منکوحہ باندی میں چوں کہ ولد مولیٰ کا حق ہوتا ہے، اس لیے یہاں اسی مولیٰ کی اجازت کا اعتبار ہوگا، اور منکوحہ حرہ میں ولد اسی حرہ کاحق ہوتا ہے اس لیے آزاد عورت سے عزل کرنے کے لیے اس کی اجازت درکار ہوگی، لہذا جب مملوکہ اور حرہ دونوں میں فرق ہے تو مملوکہ کوحرہ پر قیاس کرنا کیے درست ہوگا۔ (یہ گویا حضرات صاحبین عِیسَیّا کے قیاس کا جواب ہے )۔

وَإِنْ تَزَوَّجَتُ أَمَةٌ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتُ فَلَهَا الْجِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا، لِقَوْلِهِ النَّيْلِيُّا الْبَرِيْرَةَ وَمِنْ أُعْتِقَتُ ((مَلَكُتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيُ)) فَالتَّعْلِيْلُ بِمِلْكِ الْبُضْعِ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيَنْتَظِمُ الْفَصْلَيْنِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُا الْمُعْتَلِيْ أَعْتِقَتُ ((مَلَكُتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيُ)) فَالتَّعْلِيْلُ بِمِلْكِ الْبُصْعِ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيَنْتَظِمُ الْفَصْلَيْنِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالُا الْمُعْتَلِيْ الْمُعْتَى وَاللَّا الْفَعْدِ وَفَعْ اللَّا الْوَقْدِ وَقَعْ اللَّوْيَادَةِ. وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ يَعْنِي الْعِنْقِ، فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ، فَتَمْلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ. وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ يَعْنِي الْعِنْقِ، فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ، فَتَمْلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ. وَكَذَا الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي الْعِنْقِ، فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ، فَتَمُلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ دَفْعًا لِلزِّيَادَةِ. وَكَذَا الْمُكَاتِبَةُ يَعْنِي الْعَنْوَةِ وَلَى الْعَقْدَ نَفَدَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا، وَكَانَ الْعَقْدِ فَلَا الْمُعْلَقِ الْمُعْتِلِ وَعَلَى الْمُعْلِي وَقَالَ وَقُلْ رَوْمُ اللَّهُ لِلْعُ لَكُونَ الْعَقْدَ نَفَذَ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا، وَكَانَ الْعَلْدَ اللَّهُ الْمُعْلِي وَقَلْهُ اللَّهُ ا

ترجمه: اوراگر کسی باندی نے اپنے مولی کی اجازت سے ازخود اپنا نکاح کیا پھر وہ آزاد ہوگی تو اسے اختیار ملے گا،خواہ اس کا شوہر آزاد ہویا فلام ہو، اس لیے کہ جب حضرت بریرۃ والتی آزاد ہوئیں تو نبی کریم سی اللہ ہوگی ہو، لہذا شمیں اختیار ہے۔ حدیث پاک میں ملک بضع کی علت مطلق صادر ہوئی ہے، اس لیے بید دونوں قسموں کو شامل ہوگی۔

حضرت امام شافعی ولیٹیٹیٹ شوہر کے آزاد ہونے کی صورت میں ہمارے نخالف ہیں، لیکن حدیث پاک کے اطلاق کی وجہ سے ان پر حجت قائم ہے، اور اس لیے بھی کہ آزادی کی صورت میں باندی پر شوہر کی ملکیت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ آزادی کے بعدوہ تین طلاق کا مالک ہوجاتا ہے، لہٰذا اس زیادتی کو دفع کرنے کے لیے عورت بھی اصل عقد کوختم کرنے کی مالک ہوگی۔

اورایسے، ی مکاتبہ بینی جب اپنے مولی کی اجازت سے اس نے نکاح کیا پھروہ آزاد کردی گئی، حضرت امام زفر را اللہ فرماتے بیں کہ مکا تبدکو خیار نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی رضامندی سے اس پر عقد کا اجراء ہوا ہے اور مہر بھی اس کا ہے، لہذا اس کے لیے خیار ٹابت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

برخلاف باندی کے،اس لیے کہاس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ علت اضافہ ملک ہےاور مکا تبہ میں بھی ہمیں بیاعلت نظر آ رہی ہے، کیول کہ مکا تبہ کی عدت بھی دو چض ہیں اور اس کی طلاق بھی دو ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ اعتقت ﴾ آزاد کردی گئی۔ ﴿ خیار ﴾ نکاح برقرار کفنے یاختم کرنے کا اختیار۔ ﴿ ملکت ﴾ تو مالک ہوگئ۔ ﴿ بضع ﴾ عورت کی شرم گاہ۔ ﴿ احتاری ﴾ تو چن کے۔ ﴿ بنتظم ﴾ مشتمل ہوگا، شامل ہوگا۔ ﴿ فصلین ﴾ دونوں صورتیں۔ ﴿ محجوج به ﴾ اس بات سے دلیل بنائی گئی ہے۔ ﴿ بنز داد ﴾ براہ جائے گا۔ ﴿ قرءان ﴾ دوقرء، دوجیض یا دوطہر۔

تخريج:

## باندی کے خیار مع کابیان:

عبارت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے دومسلے بیان کیے محتے ہیں (۱) پہلے مسلے کا حاصل بیہ ہے کہ اگر کسی شخص کی باندی نے اینے مولی ہے اجازت حاصل کر کے کسی جگہ اپنا نکاح کر لیا، اس کے بعد مولی نے اسے آزاد کر دیا اور وہ طوق غلامی ہے آزاد ہوگی ،تواہے خیارعتق ملے گایانہیں؟

اس السلط میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر بوقت عتق اس باندی کا شوہر غلام ہوتب تو اسے خیار عتق ملے گا،کیکن اگر آزادی کے وقت شوہر بھی آزاد ہوتب معقد کو خیار عتق نہیں ملے گا۔احناف کی رائے یہ ہے کہ معتقد کو بہر حال خيارعتن ملے گاخواه اس كاشو بر بوقت عتن آزاد موياغلام مو۔

دراصل ائمہ ثلاثہ اور احناف کا بیا اختلاف حضرت بربرہ کی آزادی کے وقت ان کے سرتاج حضرت مغیث کی آزادی اور غلامی کے متعلق روایات کے متعارض ہونے پر بنی ہے، چنانچہ حضرت اسود اور عروۃ بن الزبیر کی ایک روایت کے مطابق حضرت بریرۃ کی آزادی کے وقت ان کا آزاد ہونا ثابت ہوتا ہے،اس کے برخلاف حضرت ابن عباس اورعبدالرحمٰن بن القاسم کی روایتوں سے اس وقت ان کا غلام ہونا ثابت ہے، اور اس سلسلے میں دیگر روایات بھی ہیں جن میں سے بعض تو ان کی آزادی کا نعرہ لگارہی ہیں اور دیگر بعض سے ان کی غلامی کا ثبوت ہورہا ہے، لہذا احناف نے تو إذا تعار ضا تساقطا برعمل کرتے ہوئے یہاں روایات کوترک کر دیا اورآپ النظام ارشاد گرامی ملکت النع کونمون عمل اور قابل دلیل سمجها اور چول که آپ مالنظام کایدارشاد گرامی مطلق ہے، اور اس میں شوہر کی حریت یا عبدیت سے کوئی بحث نہیں کی گئی ہے، اس لیے المطلق یجوی علی إطلاقه والے ضابطے کے تحت بیفر مان نبوی عام ہوگا اورمعتقہ کومطلقا خیار ملے گا ،خواہ اس کا شوہر آ زاد ہویا غلام ،اوراس اطلاق ہی کی وجہسے بیہ حدیث حضرات ائمہ ُ ثلاثہ کے خلاف جحت اور دلیل ہے۔

اوراگراحادیث ہی پڑمل کریں تو بھی احناف کا مسلک قوی اور مضبوط ہے،اس لیے کہ جوروایتیں حضرت مغیث کی حریت پر دلالت کررہی ہیں وہ مثبت ہیں، اور جوروایتیں ان کی عبدیت پر دلالت کررہی ہیں، وہ عبدیت کے لیے تو مثبت ہیں، کیکن حریت کے حق میں نافی ہیں اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ الإثبات مقدم علی النفی إن كان بالأصل، یعنی اصل كا اثبات بميش نفی سے مقدم ہوگا اورانسان کا آزاد ہونا ہی اصل ہے، لہذا اس حوالے ہے بھی احناف کا مسلک راجج ہے اور حضرت مغیث کی حریت پر دلالت کرنے والی روایات جھی راجح ہیں۔

ہماری عقلی دلیل میہ ہے کہ آزادی سے پہلے شوہر بیوی پر دوطلاق کا مالک ہوتا ہے، کیکن آزادی کے بعد بید دوتین میں تبدیل ہوجائے گا اور اس طرح بیوی پرشو ہر کواضافہ کلک حاصل ہوگا ،لہذا جب شو ہر کواضافہ کلک حاصل ہور ہا ہے اور اس کے حق میں ایک طرح کی زیادتی ٹابت ہورہی ہے،تو بیوی کے ساتھ عدل وانصاف کا نقاضا یہی ہے کہاہے بھی پچھے نہ کچھ دیا جائے ،کیکن اس کے حق میں کی چیز کا اضافہ تو ہونے سے رہا، اس لیے ہم نے دفع زیادتی کی غرض سے بیوی کواصل عقد کے ختم کرنے کا اختیار دے دیا۔ (۲) و كذا المكاتبة المن يهال سے دوسرے مسلے كابيان ہے، فرماتے ہيں كدا كرسى مكاتبہ نے اپنے آ قاسے اجازت ليكر

ا پنا کہیں عقد کیا اور پھر آقانے اے آزاد کر دیا تو باندی کی طرح اے بھی خیار عتق حاصل ہوگا، خواہ اس کا شوہر آزاد ہویا غلام، اور اس

# ر أن البداية جلد الله المستخدم و rro المانا كالمانية جلد المانا كالمستخدم المانا كالمانا كالمستخدم المانا كالمانا كالمستخدم كالمستخدم المانا كالمستخدم المانا كالمستخدم المانا

صورت میں ائمہ ُ ثلاثہ بھی ہمارے ہم آواز اور ہمارے ہم خیال ہیں،البتہ یہاںامام زفر رکاٹیٹیلانے اپنی الگ مسجد بنائی ہے،وہ فرمانتے ہیں کہ مکاتبہ کومطلقاً خیار ہی نہیں ملے گا،خواہ اس کاشو ہرحر ہو یا عبد۔

امام زفر براتینیا کی دلیل میہ ہے کہ باندی کوخیار ملنے کی وجہ پیتھی کہ اس کا نکاح اولاً تو اس کی مرضی کے بغیر ولایت مولی کی وجہ ہے ہوا تھا، دوسرے میہ کہ اس کا مہر بھی مولی ہی کے لیے تھا اور وہ بیچاری بالکل بے یارو مددگارتھی، ہم نے اس کی اعانت اور نصرت کی خاطر سابقہ دونوں علتوں کی بنیاد پر اسے اختیار دیا تھا، اور مکاتبہ کے حق میں میدونوں علتیں مفقو داور معدوم ہیں (اس لیے اس کا عقد اس کی رضا مندی ہے ہوا ہے، نیز اس کا مہر بھی اس کو ملا ہے ) اس لیے اسے ہم یہ اختیار دینے کے حق میں نہیں ہیں۔

بعلاف الأمة سے بيہ بتلانامقصود ہے كہ مكاتبہ كى طرح باندى بھى تو از خود اپنا نكاح كرتى ہے اور وہ بھى تو اپنے عقد پر راضى رہتى ہے، پھر آپ اسے كيوں اختيار ديتے ہيں؟ تو اس كا جواب بيہ ہے كہ اگر چہ باندى بھى اپنے عقد سے راضى رہتى ہے، كيكن اس كى رضا كاكوئى اعتبار نہيں ہوتا، كيوں كہ اس كامولى اس كى مرضى كے بغير بھى اس پركمى كوتھوپ سكتا ہے، حالاتكہ مكاتبہ ميں مولى كا جرنہيں چل سكتا، اس ليے اس كو لے كراعتر اض كرنا درست نہيں ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ محتر معتق کے ساتھ ساتھ از دیاد ملک بھی ثبوت خیار کی علت ہے اور از دیاد ملک میں باندی اور مکا تبہ دونوں برابر ہیں، چنا نچے عتق سے پہلے مکا تبہ کی عدت دو حیض تھے اور عتق کے بعد تین ہو گئے، عتق سے پہلے اس کا شوہر دو طلاق کا مالک تھا، عتق کے بعد یہ ملکیت تین میں تبدیل ہوگی، لہذا جب اضافۂ ملک کی علت میں مکا تبہ اور مملوکہ دونوں شریک ہیں، تو حکم میں بھی دونوں سہیم ہوں گی اور مملوکہ کو خیار عتق ملتا ہے، لہذا مکا تبہ کو بھی ملے گا۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَتُ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُغْتِقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ، لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْعِبَارَةِ، وَامْتِنَاعُ النَّفُوْذِ مِنْ حَقِّ الْمَوْلَى، وَ قَدْ زَالَ، وَ لَا خِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ النَّفُوْذَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَا تَتَحَقَّقُ زِيَادَةُ الْمُلْكِ، كَمَا إِذَا زَوَّجَتُ نَفْسَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَا تَتَحَقَّقُ زِيَادَةُ الْمُلْكِ، كَمَا إِذَا زَوَّجَتُ نَفْسَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ.

ترجمله: اوراگر کسی باندی نے اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پھر وہ آزاد ہوگی تو نکاح صحح ہے، کیوں کہ باندی اہل تکلم میں سے ہے، اور نفاذ نکاح کی ممانعت حق مولی کی وجہ سے تھی، لیکن وہ زائل ہوگی ، اور اسے خیار عتق نہیں ملے گا، اس لیے کہ آزاد ہونے کے بعد ازخوداس نے ہونے کے بعد نکاح نافذ ہوا ہے، لہذا زیاد تی ملک کا تحقق نہیں ہوا، جیسا کہ اس صورت میں جب کہ آزاد ہونے کے بعد ازخوداس نے اپنا نکاح کرلیا ہو۔

#### اللغات:

﴿ امتناع ﴾ رك جانا \_ ﴿ نفو ﴿ ﴾ نافذ مونا \_ ﴿ زال ﴾ فتم موكيا، زائل موكيا \_ ﴿ عتق ﴾ آزادى \_

## بلااجازت تکاح کرنے والی باندی کاحق فنع:

صورت مسلمیہ ہے کہ اگر کسی باندی نے اپنے آقا کی اجازت اور اس کی مشیت و چاہت کے بغیر کسی سے اپنا نکاح کر لیا، پھر

آ قانے اسے آزاد کر دیا، تو اس کا کیا ہوا نکاح صحیح اور جائز ہوگا، البتہ یہاں اسے خیار عتی نہیں ملے گا۔ صحت نکاح کی دلیل تو یہ ہے گھ باندی عاقل، بالغ اور تکلم وتصرف کی اہل ہے، اور ذی اہل کا ہر جائز تصرف نافذ ہوتا ہے، للہٰذا مولیٰ کے آزاد کر دینے کے بعد اس کا تصرف بھی نافذ ہوگا اور اس کا کیا ہوا نکاح درست اور جائز ہوگا، کیوں کہ اس کا عدم نفاذ مولیٰ کے حق کی وجہ سے ہی تھا، مگر آزادی کا پروانہ عطا کر کے جب مولیٰ نے باندی کی زندگی کوگرین سنگل دکھلا دیا، تو اس کے تصرف کی لائن بھی کلیئر ہوگئ ۔

اورصورت مسئلہ میں اسے خیار نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا نفوذ آزادی کے بعد ہوا ہے، اور آزادی کے بعد شوہر کے قق میں اضافۂ ملک کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس اضافہ ملک والی علت کے سبب اسے خیار ملتا ہے، کیکن جب یہاں بی علت نہیں ہے، تو اسے کیا خاک خیار ملے گا؟۔ اور بیصورت آزادی کے بعد عقد کرنے کی طرح ہے، لہذا جس طرح آزاد ہونے کے بعد عقد کرنے سے خیار نہیں ملتا، اسی طرح آزادی کے بعد نکاح کے نافذ ہونے سے بھی خیار نہیں ملے گا۔

ترجیمه: پھراگر باندی نے مولی کی اجازت کے بغیرا یک ہزار پرنکاح کیا اور اس کا مہرشل سو ( درہم ) ہیں، اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا، پھرمولی نے اسے آزاد کر دیا تو مہرمولی کو ملے گا، کیوں کہ شوہر نے مولی کی مملوکہ کے منافع کو حاصل کیا ہے۔ اور اگر شوہر کے دخول کرنے سے پہلے مولی نے اسے آزاد کر دیا تو مہرعورت کو ملے گا، اس لیے کہ شوہر نے ایسے منافع کو حاصل کیا ہے جوعورت کی ملکیت میں ہیں۔ اور مہر سے ایک ہزار سلی مراد ہے، اس لیے کہ آزادی کی وجہسے عقد کا نفاذ وجود عقد کے وقت کی طرف منسوب ہوگیا، البذات میں درست ہے اور سلی واجب ہے، اس وجہسے نکاح موقوف میں وطی کرنے سے دوسرا مہر واجب نہیں ہوتا، کیوں کہ نفاذ کے منسوب ہونے کی وجہسے عقد متحد ہے، البذاصرف ایک ہی مہر واجب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿اُعتق ﴾ آزاد کردیا۔ ﴿استوفی ﴾ حاصل کیا ہے۔ ﴿مسمّٰی ﴾ طے شدہ۔ ﴿استند ﴾منوب ہے۔

## بلا اجازت تکاح کرنے والی با تدی کا مبر کے ملے گا:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر کوئی باندی آپنے مولی کی اجازت کے بغیر اپنے مہمثل سے کئی گنا زائد مہر کے عوض اپنا نکاح کرتی ہے اور پھرمولی اسے آزاد کر دیتا ہے، تو اس کا مہر کے ملے گا،مولی کو یا پھر باندی کو؟

اس سلسلے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مولی دخول سے پہلے اس باندی کوآ زادنہیں کرتا ہے تو اس صورت میں پورامہرای

مولی کو ملے گا اور بیوی کواس میں سے ایک پائی بھی نہیں دی جائے گی ، اس لیے کہ جب شوہر نے بیوی (باندی) کی آزادی سے پہلے ۔ ہی اس کے ساتھ دخول کرلیا تو گویا مولی کی ملکیت سے اس نے فائدہ اٹھایا ،الہذا جس کی ملکیت سے استفادہ کیا گیا ہے ،عوض اور بدل بھی اس کو ملے گا اور بیوی آزادی سے پہلے مولی کی ملک ہے ، اس لیے بدل یعنی مہر بھی مولی کو ملے گا۔

لیکن اگر شوہر نے آزادی کے بعد دخول کیا ہے، تو اب چوں کہ بیوی مولی کی ملکیت سے خارج ہوکراپنے بضع کی مالک بن چکی ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر کا دخول کرنا بیوی کی ملکیت سے استفادہ ہوگا اور اس کا بدل بھی اس بیوی کو دیا جائے گا۔

و المراد بالمهر الن سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ دخول قبل العتق کی صورت میں مولی کو صرف مہر شل کی مقدار رقم ملنی چاہیے اور بقیہ باندی کو دینا چاہیے، کیوں کہ مولی باندی کے بفت کا مالک ہے اور مہر شل کے پیش نظر بفت صرف سو دراہم کی مالیت کا ہے، اس لیے انساف کی بات یہی ہے کہ مہر شل کی مقدار مولی کو دے کر ماجی باندی کے خوالے کر دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہے، آخر کیوں؟

صاحب کتاب ای سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مہر خواہ مولی کو ملے یا پھر باندی کو ملے، بہر حال دونوں میں سے جے بھی ملے مہر مسلمی ہی ملے گا، اس لیے کہ آزادی کی وجہ عقد کا نفاذ وجود عقد کی طرف منسوب ہوگا اور وجود عقد کے وقت مہر ایک ہزار متعین ہوا تھا، لہذا یہ تعین تو درست ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ شوہر کس کے منافع وصول کرتا ہے، اگر قبل العق اس نے دخول کرلیا تو آتا کے منافع وصول کرنے کی وجہ سے مہر پراس کاحق ہوگا، اور اگر بعد العتق دخول کرتا ہے تو باندی سے منافع وصول کرنے کی وجہ سے وہ مہرکی حق دار ہوگی اور چوں کہ تسمیہ الف درست ہے، اس لیے جے بھی ملے گا پورامہر سلمی یعنی ایک ہزار ملے گا۔

ولهذا النع يہاں سے يہ بتانامقصود ہے كەنفاذ عقد چول كه وجودعقد كى طرف منسوب ہوجاتا ہے، اى وجہ سے اگر كى باندى نے مثلًا اپنے آقا كى اجازت كے بغير نكاح كيا اور شوہر نے وطى كرلى پھر بعد ميں آقا نے نكاح كى اجازت ديدى يا اسے آزاد كر ديا تو بعد الاذن والعتق والى اجازت ابتدائے عقد كے ساتھ لاحق ہوگى اور شوہر پر صرف ايك ہى مہر واجب ہوگا، ايبانہيں ہے كه نكاح موقوف والى وطى سے ايك اور بعد الاذن سے دو سرام ہر واجب ہو۔ اس ليے كہ جب نفاذ عقد وجود عقد سے مل گيا تو اب قبل الاذن اور بعد الاذن دونوں عقد ايك ہو گئے اور عقد واحد ميں ايك ہى مہر واجب ہوتا ہے نہ كہ دو۔

وَ مِنْ وَطِى أَمَةَ ابْنِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهِي أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، وَ عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَ لَا مَهْرَ عَلَيْهِ، وَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيهُ الْأَبُ، وَ وَجْهُهُ أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ تَمَلُّكِ مَالِ الْبِنِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْبَقَاءِ، فَلَهُ تَمَلُّكُ جَارِيَتِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى صِيانَةِ الْمَاءِ، فَلَوْ الْحَاجَة إِلَى إِبْقَاءِ نَسْلِهِ دُوْنَهَا إِلَى إِبْقَاءِ نَفْسِه، فَلِهاذَا يَتَمَلَّكُ الْجَارِيَة بِالْقِيْمَةِ، وَ الطَّعَامَ بِغَيْرِ قِيْمَةٍ، غَيْر قِيْمَةٍ، فَيْر أَنَّ الْحَاجَة إلى إِبْقَاءِ نَسْلِهِ دُوْنَهَا إلى إِبْقَاءِ نَفْسِه، فَلِهاذَا يَتَمَلَّكُ الْجَارِيَة بِالْقِيْمَةِ، وَ الطَّعَامَ بِغَيْرِ قِيْمَةٍ، فَيْمَ اللهُ عَيْرُ قَيْمَةٍ، فَلَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِلْسِيْلِلادِ شَرْطًا لَهُ، إِذِ الْمُصَحِّحُ حَقِيْقَةُ الْمِلْكِ أَوْ حَقَّهُ، وَ كُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ ثُمَّ هَذَا الْمِلْكُ يَثْبُتُ قَبْلَ الْإِلْسَتِيلَادِ شَرْطًا لَهُ، إِذِ الْمُصَحِّحُ حَقِيْقَةُ الْمِلْكِ أَوْ حَقَّهُ، وَ كُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ لِللهَ الْمُهُورُ وَلَا اللهُ يَعْمِى مَلْكَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعُقْرُ، وَ لَلْمَافِعِيْ رَحِمَهُمَا الله يُعَلِى الْمَهُرُ، لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ حُكُمًا لِلْإِلْمَتِيلَلَادِ، كَمَا فِي الْجَارِيَةِ قَالَ زُفُورُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا الله يَجِبُ الْمَهُرُ، لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ حُكُمًا لِلْإِلْسَتِيلَلَادِ، كَمَا فِي الْجَارِيَةِ

ترجہ کہ: جس محض نے اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی پھرائی نے بچہ جنا، تو باندی واطی کی ام ولد ہوجائے گی اور واطی پر باندی کی قیمت واجب ہوگی، مہر لازم نہیں ہوگا، اورمسکے کا مفہوم ہیہ ہے کہ باپ (واطی) (بیچیا شوت نسب کا) مرکی ہو، اس کی علت یہ ہے کہ بقائے نفس کی حاجت کے بیش نظر باپ کو اپنے بیٹے کے مال کا مالک بن جانے کی والایت حاصل ہے، لہذا صیانت ماء کی حاجت کے بیش نظر باپ کو بیٹے کی باندی کا مالک ہوجائے کی بھی والایت حاصل ہوگی۔ لیکن (چوں کہ) ابقائے نسل کی حاجت ابقائے نفس کی حاجت سے کم درجے کی ہے، اس لیے باندی کا تو باپ قیتا مالک ہوگا اور طعام وغیرہ کا بدون قیمت مالک ہوجائے گا۔ پھر یہ ملکیت حاجت سے کہ درجے کی ہے، اس بیٹے اس کے لیے شرط بن کر ثابت ہوگی، کیوں کہ استیلا دکو درست کرنے والی یا تو حقیقت ملک ہے یا حق ملکیت ہے، اور باندی میں ان میں سے دونوں باپ کے لیے ثابت نہیں ہیں، یہاں تک کہ باپ کے لیے اس باندی سے نکاح کرنا درست ہے، اور باندی میں ان میں سے دونوں باپ کے لیے ثابت نہیں ہیں، یہاں تک کہ باپ کے لیے اس باندی سے نکاح کرنا درست میں ہوگا۔

امام زفراورامام شافعی والیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ (باپ پر) مہر بھی لازم ہوگا،اس لیے کہ یہ حضرات استیلاد کے لیے حکما ملکیت ٹابت کرتے ہیں،جبیبا کہ مشتر کہ باندی میں ہوتا ہے،اور ہی کا حکم اس کے بعد ثابت ہوتا ہےاور یہ مسئلہ مشہور ومعروف ہے۔

#### اللّغاث:

﴿وطی ﴾ جماع کیا۔ ﴿ولدت ﴾ بچہ جن دیا۔ ﴿یدعی ﴾ دعویٰ کرتا ہے۔ ﴿تملُّك ﴾ مالك بنتا۔ ﴿صیانة ﴾ بچاؤ، حفاظت۔ ﴿إبقاء ﴾ باقی رکھنا۔ ﴿استیلاد ﴾ ام ولد بنانا۔

## بينيك باندى كوام ولد بنانے والے كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے آپ بیٹے کی باندی سے وطی کرئی اور باندی نے اس وطی کے نتیجے میں بچے بھی جن دیا اور باپ (واطی) اس بات کا مقریا مدی ہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، تو اس صورت میں باپ سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا اور مذکورہ باندی باپ کی ام ولد کہلائے گی ، اور چوں کہ یہ بیٹے کی باندی تھی اس لیے باپ بیٹے کے لیے اس باندی کی قیمت کا ضامن ہوگا اور اسے اس کی قیمت اداکرنی ہوگی ، البتة اس صورت میں باپ پر الگ سے باندی کا مہر واجب نہیں ہوگا۔

ومعنی المسئلة النج چوں کہ امام محمد والتی نے جامع صغیر میں اس مسئلے کو مطلق بیان کیا ہے اور وہاں ادعائے اب (باپ کا دعویٰ کرنا) کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے، جب کہ عدم دعویٰ یا بصورت انکارنسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے صاحب ہدایہ نے یہاں أن یدعیدہ الأب کی قید لگا کر اس مسئلے کومؤکر بنا دیا اور بیاشارہ دے دیا کہ اگر باپ ثبوت نسب کا منکر ہے، تو اس صورت میں فدکورہ باندی کے بیجے سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔

و و جدہ اللح فرماتے ہیں کہ بصورت دعوی اب صورت مسئلہ میں ہم نے جواس کے نسب کو ثابت کیا ہے، اس کی علت اور دلیل می دلیل میہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے اور زندہ رکھنے کے لیے شرعاً باپ کو میافتایار دیا گیا ہے، کہ وہ اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تصرف کرسکتا ہے اور نبی اکرم مَنَّ الْیَّیْمُ کا یفرمان أنت و مالك الأبیك اس پر شاہد و عادل ہے، تو جب شریعت نے تفاظت نفس کی خاطر بیٹے کے مال کو باپ کا اپنا مال قرار دے کراس میں تصرف کی اجازت دی ہے، تو اب کواس بات کی بھی اجازت ہوگی کہ وہ صیانت ماء کی بھی تاکیدوارد وہ صیانت ماء کی بھی تاکیدوارد ہوئی ہے اور اسے ملا نے اور خلط ملط کرنے سے منع کیا گیا ہے، صدیث پاک میں ہے من کان یؤ من بالله والیوم الأحو فلا یسقین ماء ہ زدع غیرہ۔

غیر أن الحاجة ہے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر صیانت ماء اور حفاظت نفس دونوں برابر ہیں تو پھر یہاں باپ کو قیمت کیوں ادا کرنی پڑ رہی ہے جب کہ اگر حفاظت نفس کی خاطر باپ بیٹے کے مال میں تصرف کر دے تو اس پر کوئی قیمت وغیرہ واجب نہیں ہوتی ؟ آخر یہ فرق کیوں ہے؟

صاحب کتاب ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والا صیانت ماء اور حفاظت نفس دونوں میں یقینا تھوڑا سا فرق ہے اور بدیمی طور سے صیانت ماء حفاظت نفس سے کم درجہ رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر باپ بھوکا رہ رہا ہواور بیٹے کے پاس وسعت ہوتو اسے باپ کو کھلانے اور اسے تازہ دم رکھنے پر مجبور کیا جائے گا،کیکن حصول ولد کی خاطر بیٹے کواپنی باندی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا،تو جب حفاظت نفس والا تصرف تو ضان اور کیا جائے گا،تو جب حفاظت نفس اور صیانت ماء میں فرق ہے تو ان کے احکام میں بھی فرق ہوگا اور حفاظت نفس والا تصرف تو ضان اور قیمت نے خالی ہوگا، مگر صیانت ماء والی صورت میں باپ پر باندی کی قیمت لازم ہوگا۔ جیسا کہ بصورت نکاح اس کا مہر لازم ہوتا۔

ثم ھذا الملك النح يہاں ہے بھى درحقيقت ايك اعتراض مقدر كا جواب دينامقصود ہے، اعتراض يہ ہے كہ باندى ميں طلب ولد كے ليے دو چيزيں ضرورى ہيں، يا تو واطى اس كا ما لك ہو يا اس ميں كى نہكى درج ميں اس كى ملكيت قائم ہومثلاً مكاتبہ وغيرہ، اور يہاں باپ كے تى ميں يہ دونوں صورتيں معدوم ہيں تبھى تو باپ كے ليے بيٹے كى باندى سے نكاح كرنا جائز ہے۔ اس ليے بظاہر باپ كے ليے ندتو يہ استيلاد درست معلوم ہور ہا ہے اور نہ ہى يہ اقدام۔

صاحب کتاب جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے باپ پراس باندی کی قیمت واجب کردی، تو قیمت اداکرتے ہی باپ اس کا مالک ہوجائے گا، اورصحتِ استیلا داور فعلِ اب کے جواز کے پیش نظراس ملکیت کووطی پرمقدم مان لیا جائے گا اور بیہ کہا جائے گا کہ باپ نے اپنی مملوکہ باندی سے وطی کی ہے، لہذا جس طرح مملوکہ باندی سے وطی کرنے کی صورت میں آقا پرکوئی صان، یا قیمت یا مہر لازم نہیں ہوتا، اس طرح صورت مسلمیں بھی اس پرکوئی مہر لازم نہیں ہوگا۔

نیز فقہ کے اس ضابطے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ المضمونات تملك بالضمان السابق ویستند الملك فیها اللی وقت و جوب الضمان، کینی اشیائے مضمونہ ضان سابق سے مملوک ہوجاتی ہیں اور وجوب ضان ہی کے وقت سے ان میں ضامن یا متعدی کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے۔

وقال زفر النع یہاں سے یہ بتانامقصود ہے کہ امام زفر اور امام شافعی والٹیل چوں کہ استیلاد کے لیے حکماً ملکیت کو ثابت مانے ہیں، اور ہی کا حکم ثبوت ہی جعد آتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ان حضرات کے یہاں باپ پرمہر لازم ہوگا اور جس طرح دو آدمیوں کے مابین مشتر کہ باندی سے اگر شریکین میں سے کسی نے وطی کرلی تو اس پر نصف مہر لازم ہوتا ہے، اس طرح یہاں بھی باپ

لیکن ان حفزات کو ہمارا دوٹوک اور صاف سیدھا جواب یہ ہے کہ آپ کا بیہ قیاس درست نہیں ہے، کیوں کہ صورت مسئلہ میں ہم نے جو تقدیم ملک کا فارمولہ اختیار کیا ہے وہ صحت استیلاد، جوازِ فعلِ اب اور بچے کے نسب کی صیانت کے پیش نظرتھا، اور مشتر کہ باندی میں چوں کہ پہلے ہی سے ملکیت قائم ہے، اس لیے ہم وہاں ان تاویلات کو کنارے کردیتے ہیں۔

قَالَ وَ لَوْ كَانَ الْإِبْنُ زَوَّجَهَا أَبَاهُ فَولَدَتْ مِنْهُ لَمْ تَصِرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَ لَا قِيْمَةَ عَلَيْهِ، وَ عَلَيْهِ الْمَهُو، وَ وَلَدُهَا حُرَّ، لِأَنَّهُ صَحَّ التَّزَوُّ جُ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِي وَ اللَّهُ أَيْهُ، لِخُلُوِّهَا عَنْ مِلْكِ الْآبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِبْنَ مَلَكُهَا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَ كَذَا يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا لَا يَبْقَى مَعَهَا مِلْكُ الْآبِ لَوُ وَجُهٍ، فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَمْلِكُهَا الْآبُ مِنْ وَجُهٍ، وَ كَذَا يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ مَا لَا يَبْقَى مَعَهَا مِلْكُ الْآبِ لَوْ كَانَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِه، إِلَّا أَنَّهُ يَشْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَةِ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوُّهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ كَانَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِه، إِلَّا أَنَّهُ يَشْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَةِ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوُّهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ كَانَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكِه، إِلَّا أَنَّهُ يَشْقُطُ الْحَدُّ لِلشَّبْهَةِ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوُّهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ يَمْ لِكُهُ مَلَى الْمُؤْهُ وَلَهُ لِللْهُ وَلَا فِي وَلَدِهَا، لِأَنَّا لَمْ يُمْلِكُهُمَا، وَ عَلَيْهِ الْمَهُولُ يَعْمَلُ النِي الْقَرَامِةِ بِالنِّكَاحِ، وَ وَلَدُهَا حُرُّ، لِأَنَّهُ مَلَكُمُ أَخُوهُ فَيْعَتَقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَامِةِ بِالنِّكَاحِ، وَ وَلَدُهَا حُرَّ، لِأَنَّهُ مَلَكُهُ أَخُوهُ فَيْعَتَقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَامِةِ بِالنِّكَاحِ، وَ وَلَدُهَا حُرَّ، لِأَنَّهُ مَلَكُهُ أَخُوهُ فَيْعَتَقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَامِةِ بِالْتِكَاحِ، وَ وَلَدُهَا حُرَّهُ مَا لَكُهُ أَنْهُ وَلَا قَلْكُو الْمَالِمُ الْمُؤْلِكُ اللْعَلَى الْمُؤْلِكُ الْمُ فَلَا الْمَالِلَةُ مَا عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُولُهُ عَلَيْهِ الْمَالِحُ الْمَالِعُ الْمَالَعُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُلْعُلُولُ الْمَالَ الْعُلَى الْمُؤْلِكُ الْمُلْكُولُ اللْعَلَى الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُهُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعُلَالَ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُهُولُولُ اللْعُلُولُ اللْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلَالِهُ اللْعُلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعُولُ اللْعُمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِلَ

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ اگر بیٹے نے اپنی باندی کا اپنے باپ سے نکاح کر دیا اور باندی نے اس سے بچہ جنا، تو باندی باپ کی ام ولد نہیں ہوگی اور نہ بی باپ پر اس کی قیمت لازم ہوگی، البتہ باپ پر مہر لازم ہوگا، اور باندی کا بچہ آزاد ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں (ندکورہ) نکاح درست ہے، برخلاف امام شافعی والیٹیائے کے، کیونکہ باندی باپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ بیٹا ہر طرح اس باندی کا مالک ہے، لہذا ہے کہ باپ بھی من وجاس کا مالک ہو۔

نیز بیٹا (باندی میں )ایسے تصرفات کا مالک ہے کہ اگر باپ کی ملکیت ہوتی بھی ،تو بھی ان تصرفات کے ساتھ باتی نہ رہ پاتی ، لہٰذا یہ باپ کی ملکیت کے نتم ہونے پر دلیل ہے ،البتہ شبہۂ ملک کی بنا پر باپ سے حد ساقط ہوجاتی ہے۔

پھر جب نکاح جائز ہے تو اس نکاح کی وجہ ہے باپ کا پانی مخفوظ ہوجائے گا، اس کیے نہ تو ملک یمین ثابت ہوگی، نہ ہی وہ باندی باپ کی ام ولد ہوگی اور نہ ہی باپ پر باندی یا اس کے نیچے کی قیمت لازم ہوگی، کیوں کہ باپ اس کا مالک ہی نہیں ہوا ہے، ہاں باپ پرمہر لازم ہوگا، اس لیے کہ نکاح کر کے باپ نے ازخودا سے لازم کرلیا ہے۔اور باندی کا بچہ آزاد ہوگا، اس لیے کہ اس کا برادر اس کا مالک ہوگیا ہے، لہٰذاوہ بچہ اس پر قرابت کی وجہ ہے آزاد ہوجائے گا۔

## اللغات:

﴿لم تصر ﴾ نبيس ہوئی۔ ﴿ حلّو ﴾ خال ہونا، فارغ ہونا، عليحدہ ہونا۔ ﴿مصنون ﴾ محفوظ۔ ﴿التزام ﴾ اپنے ذے لينا۔

## این باپ سے اپنی بائدی کا نکاح کرانے کی صورت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی کا اپنے والدسے نکاح کر دیا، اور باپ کے ہم بستر ہونے کے بعداس

باندی سے ایک بچے کی ولادت ہوئی تو ہمارے یہاں چوں کہ بین کاح درست ہے،اس لیے مذکورہ باندی اس باپ (شوہر) کی ام ولد نہیں کہلائے گی،اور نہ ہی باپ پر باندی یا نوزائیدہ بچے کی قیمت واجب ہوگی،البتة صحتِ نکاح کی وجہسے باپ پرمہر لازم ہوگا اور بچے بھی آزاداور حرہوگا۔

حلافا للشافعی روز الله النفاقعی و الله النفاقعی و الله الله و ال

لحلو ھا المنح تشری سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ اس کا تعلق امام شافعی والٹی کے قول یا ان کی دلیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ احناف کی دلیل اور ان کے ندہب کی علت ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلم میں بیٹا من کل وجہ باندی کا مالک ہے، چٹا نچہ وہ اس سے وطی بھی کر سکتا ہے، اسے آزاد بھی کر سکتے ہیں، نیز اس کے لیے اس باندی کو بیچنے اور ہبہ کرنے کی بھی پوری اجازت ہے اور یہ اور اگر کسی دوسرے کی ملکیت ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی دوسرے کی شرکت یا ملکیت کو قاب ہو سے بین کہ اقدالہ تو بھی ان تصرفات کے سامنے من وجہ والی ملکیت کو دوام یا بقاء حاصل نہیں ہوگی، اس لیے ندکورہ باندی میں باپ کی ملکیت کا اور جب باپ کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، تو جبوت نکاح کا راستہ صاف ہوجائے گا اور جب نکاح درست ہوگا تو باندی باپ کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، تو جبوت نکاح کا راستہ صاف ہوجائے گا اور جب نکاح درست ہوگا تو باندی باپ کی بوی بنے گی نہ کہ ام ولد۔

الا أنه النع سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صورت مسلم میں قیا ساباپ پر حدجاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس نے دوسرے کی اجازت کے بغیراس کی باندی سے وطی کرلی ہے، مگر یہاں قیاس پڑ مل نہیں ہوگا، کیوں کہ حدیث پاک "أنت و مالك لابيك" سے مذکورہ باندی میں باپ کی ملکیت کا شبہ ہے، تو اس شبح کی وجہ سے حد ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ حدود کے سلسلے میں یہ ضابطہ ہے کہ "المحدود تندری بالشبھات" یعن شبہات سے حدود ساقط ہوجایا کرتی ہیں۔

یہ بات آپ کو معلوم ہو چک ہے کہ صورت فرکورہ میں بیٹے کی باندی سے باپ کا نکاح درست ہے، اس لیے وہ باپ کی بیوی ہے، نہ کہ ام ولد، اور جب وہ باندی باپ کی ام ولد نہیں ہے، تو باپ پر نہ تو اس باندی کی قیمت واجب ہے، اور نہ بی باپ کی وطی سے پیدا ہونے والے بیچ کی قیمت واجب ہے، کیوں کہ یہ باندی باپ کی متکوحہ ہے، نہ کہ مملوکہ اور ظاہر ہے کہ قیمت مملوکہ کی اوا کرنی پیدا ہونے والے بیچ کی قیمت مملوکہ کی اوا کرنی ہے، نہ کہ متکوحہ کی، ہاں باپ نے چوں کہ اس سے نکاح کیا ہے اور یہ نکاح درست بھی ہے، اس لیے باپ پرمہر لا زم ہوگا، اور چوں کہ فدکورہ باندی ابھی بھی اپنے شوہر کے بیٹے کا علاقی بھائی ہوگا اور چوں کہ فدکورہ باندی ابھی بھی اپنے شوہر کے بیٹے کی ملکیت میں ہے، اس لیے اس کا بچہ شوہر کے پہلے بیٹے کا علاقی بھائی ہوگا اور حدیث "من ملك ذا رحم محرم عتق علیه" کی روسے فدکورہ بچہ اور آزاد ہوجائے گا۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبُدٍ فَقَالَتُ لِمَوْلَاهُ أَعْتِقُهُ عَنِي بِأَلْفٍ، فَفَعَلَ، فَسَدَ النِّكَاحُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَنْأَعَلَيْهُ

لَا يَفُسُدُ، وَ أَصُلُهُ أَنَهُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ عِنْدَنَا، حَتَّى يَكُونَ الْوِلَاءُ لَهُ، وَ لَوْ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَةَ يَخُرُجُ عَنْ عُهْدَتِهَا، وَ عِنْدَهُ يَقَعُ عَنِ الْمَأْمُورِ، لِلْنَهُ طَلَبَ أَنْ يُعْتِقَ الْمَأْمُورُ عَبْدَهُ عَنْهُ، وَ هَذَا مَحَالٌ، لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمُلِكُ ابْنُ آدَمَ، فَلَمْ يَصِحَّ الطَّلَبُ، فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّهُ أَمُكُنَ تَصْحِيْحُهُ بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَرِيْقِ يَمُلِكُ ابْنُ آدَمَ، فَلَمْ يَصِحَّ الطَّلَبُ، فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّهُ أَمُكُنَ تَصْحِيْحُهُ بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَرِيْقِ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّهُ أَمُكُنَ تَصْحِيْحُهُ بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَرِيْقِ الْمَلْكُ ابْنُ آدَمَ، فَلَمْ يُصِحَّ الطَّلَبُ، فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّهُ أَمُونَ تَصْحِيْحُهُ بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطُورِيْقِ الْمَأْمُورِ، وَ لَنَا أَنَّهُ أَمُونَ تَصْحِيْحُهُ بِتَقُدِيْمِ الْمِلْكِ بِطَورِيْقِ الْمُؤْدِ، وَ لَنَا أَنَّهُ أَمُولُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ، وَ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ، وَ لَذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ النِّكَاحُ لِلتَنَافِي عَنْهُ، وَ قُولُهُ أَعْتَقُتُ تَمُلِيكًا مِنْهُ ثُمَّ الْإِعْتَاقُ عَنْهُ، وَ إِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ النِّكَاحُ لِلتَنَافِيْ الْمِلْكُيْنِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ جب آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہواوراس کے مولا سے یہ کہے کہ میر سے شوہر کوایک ہزار کے عوض آزاد کردواور آقاوییا کردے تو نکاح فاسد ہوجائے گا، امام زفر چیشیڈ فرماتے ہیں کہ فاسد نہیں ہوگا۔اوراس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ کورہ عتق آمر کی جانب سے واقع ہوگا، یہاں تک کہ اس کا ولاء بھی اسی آمر کو ملے گا، اوراگر آمراس امر سے کفارہ کی نیت کر لے، تو ادائیگی کفارہ سے بری ہوجائے گا۔

اور حضرت امام زفر واللیمیلائے یہاں ندکورہ عتق ما مور کی جانب سے واقع ہوگا، کیوں کہ آمر کی طلب سے ہے کہ ماموراپ غلام کواس کی (آمر کی) طرف سے آزاد کر دے، لیکن سے مجال ہے، اس لیے کہ ابن آدم جن چیزوں کا مالک نہیں ہوتا (ان اشیاء میں اس کی طرف سے) آزادی محقق نہیں ہوتی، لہٰذا (صورت مسئلہ میں) ندکورہ طلب ہی درست نہیں ہے، اسی لیے ما مور کی جانب سے آزادی واقع ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اقتضاء ملکیت کومقدم مان کر (آمر کے طلب اعماق کو) درست قرار دیناممکن ہے، کیوں کہ آمری جانب سے صحب عتق کے لیے ملکیت شرط ہے، چنانچہاس کا ''اعتق'' کہناایک ہزار کے عوض ما مورسے طلب تملیک ہوگا، چروہ مامور کو آمر کی جانب سے اس کے غلام کو آزاد کرنے کا تھم دے گا اور ما مورکا اعتقت کہنا اوّلا اس کی اپنی جانب سے تملیک ہوگا، چر ما مورک جانب سے اعماق ہوگا۔ اور جب آمرکی ملکیت ثابت ہوجائے گی تو دومِلکوں کے مابین منافات ہونے کی وجہ سے نکاح فاسد ہوجائے گا۔

## اللغاث:

## اسيخ غلام شو مركوآ زادكرانے كى ايك صورت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہواور غلام کے آقاسے بید درخواست کرے کہ حضرت والا

آپ مجھ ہے ایک ہزار درہم لے لیں اور میرے ندکورہ شو ہر کو آزاد کر دیں، اب اگر وہ آقا اس عورت کے شوہر کو آزاد کر دیتا ہے، تو ہمارے یہاں ندکورہ میاں بیوی کا نکاح فاسد ہوجائے گا، کیکن امام زفر رکٹٹٹلا کے یہاں وہ دونوں بدستورمیاں بیوی ہی رہیں گے اور (عبدزوج کے ) آقا کے ندکورہ فعل ہے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ درحقیقت اس اختلاف کی اصل اور بنیادیہ ہے کہ ہمارے یہاں مذکورہ عتق آمر (زوجہ) کی جانب سے واقع ہوگا اور اس کواس غلام کاولاء ملے گا، یہی وجہ ہے کہ اگروہ (آمر) اس آزادی سے اپنے اوپر واجب کسی کفارے کی ادائیگ کا قصد کرے، تو وہ بری الذمة ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف امام زفر والی کیا ہے یہاں یہ آزادی ما مور لیمی غلام کے آقا کی جانب سے واقع ہوگی، کیوں کہ اگراسے آمر کی جانب سے مانا جائے، تو یہی کہنا پڑے گا کہ صورت مسلم میں آمر کا منشا یہ تھا کہ ماموراس کی جانب سے اپنا غلام آزاد کر دے، حالا نکہ یہ عال ہے، کیوں کہ آمر مذکورہ غلام کا مالک نہیں ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ "لا عتق فیما لا یملک ابن آدم بن آدم جن چیزوں کا مالک نہیں ہوتا، ان اشیاء میں اس کی جانب سے آزادی متحقق نہیں ہوتی، اس لیے یہاں آمر کی جانب سے طلب عتق ہی درست نہیں، لہذا مذکورہ عتق آمر کی جانب سے واقع نہیں ہوگا، بلکہ مامور کی جانب سے اس کا وقوع ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں آمر (غلام شوہری آزاد بیوی) عاقل بالغ اور ذی شعور ہے، اس لیے (الاصل "أن أمور المسلمین تحمل علی السداد و الصلاح، حتی یظهر غیرہ " یعنی جب تک مسلمانوں کے امور میں صلاح وفلاح کی مخبائش ہو، اس وقت تک اسے ہر راور بیکارگ سے بچایا جاتا ہے) اس ضا بطع کے پیش نظر ہر ممکن اس کے کلام کو صحت اور در تکی پرمجول کر ناممن بھی ہے، یا ہیں طور صحت اور در تکی پرمجول کر ناممن بھی ہے، یا ہیں طور کہ اقتفاء اس کے لیے مکیت کو مقدم مان لیا جائے ، اور اس کے قول اعتقد الذی مع الان علی ہوائے کہ اور اس کے قول اعتقد الذی مو الان فی ملك، بعد عنی بالف، شم کن و کیلی باعتاقہ " یعنی سردست جس کے غلام کے آپ مالک ہیں، برائے کرم اسے میرے ہاتھ ایک ہزار در ہم میں فروخت کر کے میری جانب سے اسے آزاد کرنے کی وکالت قبول فرما لیجے بخضرا نہ کہ آمر کا اعتق اطلب التملیك کے معنی میں ہوگا، اور ما مور کا جوابا "اعتقت" کہنا "بعتہ منك واعتقد عنك" ( یعنی میں نے اپنے غلام کوتم سے فروخت کر کے اسے تمہاری طرف سے آزاد کردیا ) کے معنی میں ہوگا اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ ذکورہ غلام کی آزادی آمر کی فروخت کر کے اسے تمہاری طرف سے آزاد کردیا ) کے معنی میں ہوگا اور میہ بات واضح ہوجائے گی کہ ذکورہ غلام کی آزاد کی آمر کی کا تو ہو بات ہوگا، وہ اس کے میں ہوگا اور میہ بالفاظ دیگر ملک میس کی مالک ہوگا، ور ماک نکاح فاسد ہوجائے گی ، اور ملک نکاح میں منافات اور تشاد ہے، اس لیے صورت کی تو وہ مالک پہلے ہی سے ہے، لہذا وہ ملک تکار میں منافات اور تشاد ہے، اس لیے صورت میں کا تو وہ مالک پہلے ہی سے ہے، لہذا وہ ملک ہوگا اور ملک میس اور حیت کے بقاء کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی۔

وَ لَوْ قَالَتُ أَعْتِقُهُ عَنِي وَ لَمْ تُسَمِّ مَالاً لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ رَحِمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحِينُا عَلَيْهِ هذا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّمْلِيْكَ بِغَيْرِ عِوضٍ تَصْحِيْحًا

لِتَصَرُّفِه، وَ يَسْقُطُ اِعْتِبَارَ الْقَبُضِ، كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ فَأَمَرَ غَيْرَةُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْهِبَاةَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِ، فَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ وَ لَا إِنْبَاتُهُ اِقْتِضَاءً، لِلْآنَّةُ فِعُلَّ حِسِّيٌّ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِلَّآنَةُ وَتُعَرَّفُ شَرْطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِ، فَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ وَ لَا إِنْبَاتُهُ الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ تَصَرُّفُ شَرْعِيٌّ، وَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوْبُ عَنِ الْآمِرِ فِي الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ لِيَاهُ إِنْ الْمَسْأَلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوْبُ عَنِ الْآمِرِ فِي الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ لِيَعْمَاءً الْمَسْأَلَةِ الْفَقِيْرُ يَنُوْبُ عَنِ الْآمِرِ فِي الْقَبْضِ، أَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِم شَيْئُ

ترجیل: اوراگرحرہ یہ کہ کہا پنے غلام کومیری طرف سے آزاد کر دواور مال کا تذکرہ نہ کرے، تو نکاح فاسر نہیں ہوگا اور ولاء معتق کو ملے گا۔ اور بیتھ حضرات طرفین کے یہاں ہے، امام ابو یوسف والتی فیڈ فرماتے ہیں بیداور پہلا دونوں برابر ہیں، کیوں کہ امام ابو یوسف والتی فیڈ آمر کے تصرف کو درست کرنے کے لیے بطریق ہیہ تملیک کومقدم مانتے ہیں اور قبضے کی معتبریت کو ساقط کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں جب آمر پر کفارہ ظہار ہواوروہ دوسرے کواپن طرف سے کھانا کھلانے کا تھم دے۔

حضرات طرفین کی دلیل میہ کہ از روئ نص ہبد کے لیے قبضہ شرط ہے، لہٰذا نہ تو اسے ساقط کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اقتضاء اسے ثابت مانا جاسکتا ہے، کیوں کہ قبضہ ایک حسی فعل ہے، برخلاف تھے کے،اس لیے کہ تھے ایک شرعی تصرف ہے۔

ادر کفارے کے مسئلے میں قبضے کے حوالے سے نقیر آمر کا قائم مقام ہوجائے گا، رہا غلام تو اس کے قبضے میں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کہ وہ آمر کی جانب سے نیابت کر سکے۔

#### اللغاث:

﴿لم تسمّ فَرَنَهِيں كيا۔ ﴿معتق ﴾ آزادكرنے والا۔ ﴿يقدّم ﴾ مقدم كيا جائے گا۔ ﴿تصحيح ﴾ درست كرنا۔ ﴿يسقط ﴾ ساقط ہو جائے گا۔ ﴿يطعم ﴾ كھلا دے۔ ﴿حسى ﴾ محض حواس سے معلوم ہو جانے والا، جس كے جانئے ميں غور وفكريا نقلى دليل كى ضرورت نہ ہو۔ ﴿ينوب ﴾ نائب ہوگا۔

## اسي غلام شو بركوآ زادكرائے كى ايك صورت:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی غلام کی آزاد بیوی اپنے شوہر کے آقا سے میہ کہ میری طرف سے اپنے غلام (میر بے شوہر) کو آزاد کردو،اور مال وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہ کر ہے، تو حضرات طرفین کے یہاں (مسئلۂ اولی کی طرح یہاں) ان کا نکاح فاسد نہیں ہوگا، بلکہ وہ دونوں حسب سابق میاں بیوی ہی رہیں گے، غلام آزاد ہوجائے گا اور اس مسئلے میں اس کا ولاء معتق کو ملے گا،اور آمریعنی بیوی پر کوئی عوض وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

امام ابویوسف رطینی فرماتے ہیں کہ مسئلہ اولی اور مسئلہ بذا دونوں کا حکم بکساں ہے، یعنی خواہ آمر مال کا تذکرہ کرے یا نہ ترے، بہر حال دونوں صورتوں میں آزادی اس کی طرف ہے حقق ہوگی اور جس طرح پہلے مسئلے میں مذکورہ میاں بیوی کا رشتهٔ زوجیت منقطع ہوگیا تھا، اسی طرح اس مسئلے میں بھی ان کارشتہ ختم ہوجائے گا۔

لأنه يقدّم النع سام ابويوسف كى دليل كابيان بجس كا حاصل يذب كدحفرت والاجس طرح بهل مسئل مين عاقل،

بالغ کے کلام کو درست کرنے کے لیے اقتضاء اس کی ملکیت کو مقدم مان لیا گیا ہے، اس طرح اس مسئلے میں بھی کلام عاقل کی در تھی کے پیش نظر اس کی ملکیت کو مقدم مان لیا جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ پہلے مسئلے میں تقذیم ملک بالعوض (بالا لف) ہے اور یہاں بدون العوض بشکل ہبدہے، کوئی یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ ہبد کے لیے تو قبضہ شرط ہے اور یہاں قبضہ مفقود ہے، کیوں کہ جب پہلے مسئلے میں اعتقد اللح کوئیج و شراء کا جامہ پہنایا گیا تھا، تو وہاں بھی نیچ کا ایک اہم رکن یعنی قبول ساقط ہوگیا تھا، لہذا جب اسقاط رکن ممکن ہے، تو فقدان شرط یا اسقاط شرط میں کون می بری بات ہے، اس لیے اس صورت میں اعتقد اللح ھبدہ کی ٹم اعتقد عنی کے معنی میں ہوگا اور قبضہ کے نہ ہونے ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیوں کہ قبضے کے سقوط کی اور بھی نظیریں ہیں۔

مثلاً ایک شخص پر کفارہ ظہار واجب تھا اور اس نے کسی دوسرے سے بیکہا کہ بھائی میری طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، چنانچہ ما مور نے تعمیل تھم میں کھانا کھلا دیا تو اگر چہ یہاں آ مرکا قبضہ وغیرہ نہیں پایا گیا، گر پھر بھی بیتھم اور اطعام دونوں درست ہیں اور آ مربری الذمہ ہوجائے گا۔ تو جس طرح یہاں بدون قبضہ کفارہ ادا ہوجائے گا، ای طرح صورت مسّلہ میں بھی بدون قبضہ آ مرکے لیے تملیک مقدم مانی جائے گی اور عتق اس کی طرف سے واقع ہوگا۔

وفی تلك النح امام ابو بوسف و النظیئ نے صورت مسئلہ كو كفارة ظهار پر قیاس كیا تھا، صاحب كتاب يہاں ہے اس كی تر ديد کرتے ہوئے فرماتے ہیں كہ كفارة ظهار والے مسئلے میں قبضے كے حوالے نفیر آمر كانائب بن جاتا ہے اور قبضہ تحقق ہوجاتا ہے، ليكن صورت مسئلہ ميں چول كه آزادى كے بعد غلام قلاش اور تهى دست ہوجاتا ہے (اس ليے كه اعماق ازاله ملك اور اتلاف ماليت كا نام ہے) اور وہ اس قابل ہى نہیں رہ جاتا ہے كہ آمركى نیابت كر سكے، چنانچہ يہاں ہبہ حسب سابق بدون القبضه رہتا ہے جس كا شريعت ميں كوئى اعتبار نہیں ہے، لہذا جب قبضہ اور عدم قبضہ كے حوالے سے دونوں مسئلوں میں فرق ہے، تو ایک كو دوسرے پر قیاس کرنا كہاں كى دائش مندى ہے۔



# بَابُ نِگاج اَهُلِ الشِّرُلِثِ به باب شرکین کے نکاح کے احکام کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے قبل نکاح رقیق کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اب یہاں سے مشرکین کے نکاح کرنے کے احکامات کو بیان فرمار ہے ہیں، اور چوں کہ غلام کی بہنست کا فرومشرک زیادہ خسیس اور رونیل ہوتے ہیں، اس لیے نکاح رقیق کے احکام کو نکاح مشرکین کے احکام سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

مشوك وه بد بخت كهلاتا ب جوخداتعالى كے ساتھ دوسروں كوشريك تفهرائے، يهال مطلقاً مشروحدانيت مراد ہے۔

وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ، وَ ذَٰلِكَ فِي دِنِهِمْ جَائِزٌ، ثُمَّ أَسُلَمَا أُقِرًا عَلَيْهِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَيُّ عَلَيْهِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَافَعَةِ إِلَى الْمُحَكَّمِ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَيُّ عَلَيْهَا وَ مُحَمَّدٌ رَحَيُّ عَلَيْهَا فِي الْوَجْهِ النَّولِ كَمَا قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَيُّ عَلَيْهَا فَي الْوَجْهِ النَّانِي كَمَا قَالَ زُفَرُ رَحَيَّ عَلَيْهَا وَ مُحَمَّدٌ وَمَ لِلْعَلَيْهِ فِي الْوَجْهِ النَّولِ كَمَا قَالَ زُفَرُ رَحَيَّ عَلَيْهَا فَكَانُوا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا فَكَانُوا مُلَتَوْمِينَ لَهَا، وَ حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَ لَمْ مُرْمَةً نِكَاحِ الْمُعْتَدَةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانُوا مُلتَوْمِينَ لَهَا، وَ حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَ لَمْ مُرْمَةً نِكَاحِ الْمُعْتَدَةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانُوا مُلتَوْمِينَ لَهَا، وَ حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَ لَمُ لَي مُعْتَوَدُهُ الْمُورُوا أَحْكُومُهُ لَا يُمُورُهُ الْمُورُوا أَحْكُومَةً لَا يُمُومُ عَلَيْهَا فَكَانُوا مُلتَوْمِينَ لَهَا، وَ حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَ لَمُ مُنْ الْمُعْتَدَة مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانُوا مُلتَوْمِينَ لَهَا، وَحُرْمَةُ لَا يُحُرِمُهُ لَا يُعْرَفُهُ لَا يُعْرَفُهُ إِنْ الْمُعْرَاقُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا الْمُعْتَدَةُ مُنْ الْمُعْتَدِةُ وَ لَا وَجْهَ إِلَى إِيْكَاحُ فَعَالَةُ الْمُوافَقَةِ وَالْإِسْلَامِ حَلَةُ الْبَقَاءِ، وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتُ شَرَطُ فِيْهَا، وَكَذَا الْعِدَّةُ لَا تُعْوِيهَا، كَالْمَنْكُومُ وَالْمُنْ الْمُعْتَولُومُ الْمُعْتَولُومُ اللْهُ وَلَهُ الْمُولُومُ اللْمُعْمُ وَاللْهُ الْمُعْتَلِقُهُ اللْمُؤْودُ وَالْمُعْتُولُومُ الْمُعْتَولُومُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَولُومُ الْمُعْتَلِقُومُ اللْمُعُومُ وَالْمُ الْمُعْتَلِقُهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِهُ اللْمُعْتَلِقُومُ الْمُعْتَقِدُهُ الْمُعَلِقُومُ الْمُعْتَلُومُ اللْمُومُ الْمُعْتَلُومُ اللْمُومُ الْمُومُ الْمُعْتُومُ الْمُومُ الْمُؤْمُ اللْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَوا الْمُعْتَلُومُ الْمُو

پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے، تو انھیں مذکورہ نکاح پر برقرار کھا جائے گا۔ اور بیتھم حضرت امام ابوحنیفہ روائیٹیڈ کے یہاں ہے۔ امام زفر ا روائیٹیڈ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نکاح فاسد ہے، البتہ اسلام لانے اور حاکموں کے پاس معاملہ لے جانے سے پہلے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ حضرات صاحبین کا قول پہلی صورت میں حضرت امام ابوحنیفہ کے قول سے ہم آ ہنگ ہے، جب کہ دوسری صورت میں صاحبین کا قول امام زفر راٹیٹھا کے قول کے مطابق ہے۔

امام زفر والثیلا کی دلیل میہ ہے کہ خطابات شرع عام ہیں (جیسا کہ اس سے پہلے گذر چکا ہے) اس لیے (مسلمانوں کی طرح وہ خطابات) کفار ومشرکین پر بھی لازم ہوں گے، البتہ ان کے عہد و بیان کے پیش نظر بر بنائے اعراض ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اثبات یا استحکام کے طور پڑ نہیں کہ بیان جب وہ حکام کے پاس معاملہ لے جائیں گے یا اسلام لے آئیں گے اس حال میں کہ حرمت باتی رہے گا تو تفریق ضروری ہوگی۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ معتدہ سے نکاح کی حرمت متفق علیہ ہے، لہذا کفار بھی اس کے پابند ہوں گے۔ اور گواہوں کے بغیر نکاح کرنے کی حرمت مختلف فیہ ہے اور کفار جملہ اختلا فات کے ساتھ ہمارے احکام کے پابند نہیں ہیں۔

حضرات امام صاحب ولیشمای کی دلیل میہ کے دحق شرع کے طور پرحرمت کا اثبات ممکن نہیں ہے، کیوں کہ کفار حقوق شرع کے مخاطب نہیں ہیں۔ اور حق زوج کے طور پر عدت واجب کرنے کی کوئی وجنہیں ہے، اس لیے کہ (مذکورہ) شوہر وجوب عدت کا معتقد نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب کا فرہ کسی مسلمان کے نکاح میں ہو، اس لیے کہ مسلمان وجوب عدت کا معتقد ہے۔

لہذا جب نکاح درست ہےتو مرافعہ اور اسلام کی حالت بقاء کی حالت ہے اور حالتِ بقاء میں شہادت شرطنہیں ہے، نیز عدت بھی حالت بقاء کے منافی نہیں ہے، جبیبا کہ منکوحہ جب اس سے وطی بالشبہۃ کرلی جائے۔

#### اللغات:

﴿شهود﴾ واحد شاهد؛ گواه۔ ﴿ اَقْرَا ﴾ برقرار رکھے جائیں گے۔ ﴿لا یتعرّض ﴾ نہیں دست اندازی کی جائے گی، نہیں چھٹرا جائے گا۔ ﴿موافعة ﴾ معاطے کواٹھانا، عدالت میں لے جانا۔ ﴿خطابات ﴾ احکامات۔ ﴿اعواض ﴾ توجہ نہ کرنا، چثم پوٹی کرنا، روگردانی کرنا۔ ﴿تقویو ﴾ ثابت کرنا، برقرار رکھنا۔ ﴿تفویق ﴾ علیحدگی کرانا۔

## مالت شرك مين غلط طريقے تاكاح كرنے والوں كے بعداز اسلام احكام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا فرنے گواہوں کے بغیر کسی کا فرہ عورت سے شادی کر لی، یا کا فرہ عورت کسی دوسرے کا فرشو ہر
کی عدت میں تھی اور دوران عدّت ہی کسی کا فر نے اس سے نکاح کر لیا (اور زوجین کسی ایسے کا فرانہ فدہب سے متعلق ہیں جہال
گواہوں کے بغیر نکاح درست ہوجاتا ہے، یا کسی کا فرکی عدت میں نکاح صحیح ہوجاتا ہے) اس کے بعد وہ دونوں مسلمان ہوگئے تو
حضرت امام صاحب برائٹی کے یہاں ان کا نکاح درست ہے اور اسلام لانے کے بعد آخیس تجدید نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
اسی سابقہ نکاح پروہ برقر اربیں گے۔

امام زفر رطینی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ان کا آپس میں نکاح فاسد ہے، البتہ جب تک وہ اسلام نہیں لے آتے، یا مسلمان حکام کے پاس اینا کیس اور معاملہ نہیں لے جاتے اس وقت تک ان ہے چھیٹر خانی نہیں کی جائے گی اور انھیں ان کی حاات پر باقی رکھا جاہےگا۔امام صاحب اورامام زفر رطینٹیلئے کے یہاں تو مسئلہ واضح ہے، البتہ صاحبینؒ کے یہاں دونوں مسئلوں میں کیجے تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے مسئلے ( نکاح بلاشہود ) میں وہ حضرت امام صاحب رطینٹیلئے کے ساتھ ہیں، جب کہ دوسرے مسئلے میں ان کا اور امام زفر کا ایک ہی نعرہ ہے، اور یہی امام شافعی رطینٹیلۂ اور امام احمد رطینٹیلئے کا بھی مسلک ہے۔

وإنما لا يتعوض النع سے امام زفر وليظير كى جانب سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال بيہ ہے كہ جب مسلمانوں كى طرح كفار بھى خطابات شرع كے مكلف ہيں اور يہ خطابات ان كو بھى عام ہيں تو جس طرح احكام اسلام سے روگردانى كرنے پر مسلمانوں كو زجر وتو بخ اور تنبيہ وغيرہ سے دين دار بنايا جاتا ہے، اسى طرح غير شرعى حركتيں كرنے پر كافروں اور غير مسلموں كو بھى تنبيہ كرنا چاہيے، ليكن ہم يدد يكھتے ہيں كہ أفسيس معتدة الغير سے نكاح كرنے كے باوجود بھى اسى حالت پر چھوڑ ديا جاتا ہے اور كسى طرح كا كوئى ايكش نہيں ليا جاتا ؟۔

اس کا جواب دیے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر کا فروں کے خلاف جو کارروائی نہیں کی جاتی ، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسلام یا اہل اسلام خاموش رہ کر ان کی حرکتوں کو استحکام بخش رہے ہیں، یا ان کی تائیہ و توثیق کی جارہی ہے، بلکہ بین خاموثی تو صرف ان کے عہد و پیان کی وجہ سے ہاور وہ بھی اعراض اور ناپندیدگی پرمحمول ہے، یعنی اسلام کے پاک صاف دامن کو کا فروں کی غلیظ اور بدزبان آدمی پاک صاف دامن کو کا فروں کی غلیظ حرکات سے بچانے کے لیے بربنائے اعراض ایسا کیا جاتا ہے، جیسا کہ کسی غلیظ اور بدزبان آدمی سے شریف لوگ یہ کہہ کرنچ نکلتے ہیں اور اس کی بکواس پر کوئی توجہ نہیں دیتے کہ بھائی اس کے منھ نہ لگو ورنہ تو اپنا وامن بھی داغ دار بوصائے گا۔

فإذا ترافعوا سے یہ بتارہے ہیں کہ جب تک کفارا پنا معاملہ اپنے تک محدود رکھیں گے، اس وقت تک تو ان سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی، لیکن جب بیلوگ اپنا معاملہ سلمان حکام کے پاس لے جائیں گے تو پھران کا یہ نکاح فاسد قرار دیا جائے گاور ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی، اس لیے کہ جب یہ اپنا معاملہ سلم حکام اور قضاۃ کے پاس لے جائیں گے، تو اب قرآن کریم کے فرمان و أن احکم بینھم بما أنزل الله و لا تتبع أهواء هم النح کے مطابق ان کا فیصلہ اسلامی احکام اور مؤمنانہ تھم وا تظام کے تحت ہوگا اور چوں کہ اسلام میں فدکورہ دونوں طرح کے نکاح فاسد ہیں، اس لیے ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی۔

ولھما المخ یہاں ہے حضرات صاحبینؓ کی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر کی معتدہ سے نکاح کوتو جملہ ائمہ

کرام متفقہ طور پر ناجائز اور حرام سجھتے ہیں، البتہ گواہوں کے بغیر نکاح کی حرمت میں حضرات ائم کی گھوٹنف ہیں اور بنایہ اور فتح القدیر وغیرہ کی صراحت کے مطابق امام مالک اور ابن ابی لیلی وغیرہ اسے حلال اور جائز سجھتے ہیں، الہذامتفق علیہ احکام میں کفار ہمارے تابع ہیں اور چوں کہ معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت بھی متفق علیہ ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں تو وہ اسلامی شریعت کے پابند ہوں گے اور جس طرح مسلمانوں کے حق میں بینکاح حرام ہے، اس طرح کا فروں کے حق میں بھی ناجائز اور حرام ہوگا، ہاں نکاح بلا شہود کی حرمت مختلف فیہ ہوئے ویہ ہوئے فیہ ہونے کی حرمت اور کا فروں نے جملہ اختلافات کے ساتھ ہمارے احکام کی اجاع نہیں کی ہے، اس لیے نکاح بلا شہود کے مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی وہ ہماری اجاع نہیں کریں گے اور ان کے حق میں خدورہ نکاح درست اور جائز ہوگا۔

صاحب کتاب پہلے ہی بیاشارہ دیے چکے ہیں کہ صاحبین معتدۃ الغیر والے مسئلے میں حضرت امام زفر والٹیلیڈ کے ساتھ ہیں، جب کہ نکاح بلاشہود میں وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اور کفار کے حق میں اس کے جواز کے قائل ہیں۔

و لأبی حنیفة وَحَنَّ عَلَیْهُ الْنَحُ امام عالی مقام و النَّعِیدُ کی دلیل یہ ہے کہ معتدۃ الغیر کے نکاح کوحرام قرار دینے کی دوصورتیں ہیں (۱) شریعت کاحق بنا کراہے حرام قرار دیا جائے (۲) حق زوج کے طور پر اسے حرام قرار دیا جائے اورصورت مسلہ میں مذکورہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں ہیں جی مشرع سے طور پر اسے حرام قرار دینا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کفار حقوق شرع کے مخاطب ہی نہیں ہیں اور حق زوج والی صورت اس لیے ممکن نہیں ہے کہ شوہر معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت کا معتقد نہیں ہے، لہذا جب تحریم کے دونوں دروازے بند ہیں تو پھر حرمت کا کوئی نیا دروازہ یا عدم جواز کی کوئی نئی راہ تلاش نہیں کی جائے گی اور کفار کے حق میں ان کا مذکورہ نکاح درست اور جائز سمجھا جائے گا۔

بعدلاف المنع اس كا حاصل بيہ ہے كه اگر كوئى ذمى عورت پہلے كسى مسلمان كے نكاح ميں ہو، پھراس نے اسے طلاق دے دى ہو، تو اب اس زوج مسلم كى عدت ميں كوئى كافراس سے نكاح كرلے، توبيد نكاح درست نہيں ہوگا، كيوں كه يہاں تحريم نكاح كى دوسرى صورت (يعنی زوج مسلم كامعتقد بحرمة نكاح المعتدة ہونا) موجود ہے، اس ليے بي نكاح درست نہيں ہوگا۔

بہرحال گذشتہ تفصیلات سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت امام صاحب والتعلیہ کے یہاں ندکورہ وونوں نکاح درست ہیں اور جب ابتداء نکاح درست ہے، تو مرافعہ الی الحکام اور قبول اسلام سے ان کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، کیوں کہ مرافعہ اور قبول اسلام کی حالت، بقاء نکاح کی حالت ہے اور بقاء کے لیے شہادت معتبر نہیں ہے، اس لیے جس طرح معتدۃ الغیر کا نکاح درست ہے، اس طرح معتدۃ الغیر کا نکاح درست ہے، اس طرح بنائے ہوں کہ عدت بھی حالت بقاء کے منافی نہیں ہے، اس لیے معتدۃ الغیر کا نکاح بھی درست ہوگا۔

کالمنکوحة النح عدت کے حالت بقاء کے لیے منافی نہ ہونے کوصاحب کتاب ایک حسی مثال دے کر واضح کررہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شیعے میں کی دوسرے کی بیوی ہے وطی کرلی (مثلاً کسی نے سیمجھ لیا کہ فلاں کا شوہر مرچ کا ہے اور اس سے وطی کرلی (مثلاً کسی نے سیمجھ لیا کہ فلاں کا شوہر مرچ کا ہے اور اس سے وطی کرلی کہ بعد میں معلوم ہوا کہ صورت حال ایسی نہیں تھی اور یہ وطی شیعے میں کرلی گئی ہے، تو اس صورت میں زوج اول کا نکاح باتی رہے گا اور حق وطی کی حفاظت وصیانت کے پیش نظر عورت برعدت لازم ہوگی۔

فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوْسِيُّ أُمَّةً أَوْ اِبْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الْبُطْلَانِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُمَا، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُعْتَدَّةِ، وَ وَجَبَ التَّعَرُّضُ بِالْإِسْلَامِ فَيُفَرَّقُ، وَ عِنْدَهُ لَهُ حُكُمُ الصِّحَّةِ فِي الصَّحِيْحِ، إِلَّا أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ تُنَا فِي بَقَاءَ النِّكَاحِ فَيُفَرَّقُ، بِحِلَافِ الْعِدَّةِ، لِأَنَّهَا لَا تُنَافِيْهِ، ثُمَّ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا يُفَرَّقُ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ، لِأَنَّهَا لَا تُنافِيْهِ، ثُمَّ بِإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا لَا يُفَرَّقُ عِنْدَةً خِلَافًا لَهُمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ أَحَدِهِمَا لَا يَبْطُلُ بِمُرَافَعَةِ صَاحِبِهِ، إِذْ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ اِعْتِقَادُهُ، أَمَّا اعْتِقَادُ الْمُصِرِّ بِالْكُفُو يُعَارِضُ إِسْلَامَ الْمُسْلِمِ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى، وَ لَوْ تَرَافَعَا يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ مُرَافَعَتَهُمَا كَتَحْكِيْمِهِمَا.

ترجمل: اگر کسی مجوی نے اپنی ماں یا اپنی بیٹی سے شادی کرلی، پھر دونوں مسلمان ہو گئے تو ان کے مابین تفریق کردی جائے گ، اس لیے کہ حضرات صاحبینؓ کے یہاں کفار کے مابین بھی نکاح محارم کا حکم بطلان ہی کا ہے، جیسا کہ معتدہ کے تحت ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ اور اسلام لانے کی وجہ سے انھیس کچ کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے مابین تفریق کردی جائے گی۔

حضرت امام صاحب طینی کے یہاں صحیح قول کے مطابق اس نکاح کوصحت کا درجہ حاصل ہے، گرمحرمیت بقائے نکاح کے منافی ہے، اس لیے تفریق کر دی جائے گی۔ برخلاف عدت کے، کیونکہ عدت بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے، پھر زوجین میں سے ایک کے اسلام لانے سے ان میں تفریق کر دی جائے گی (بالا تفاق) کیکن ایک کی مرافعت سے امام صاحب ولیٹی کی کے اسلام لانے سے امام صاحب ولیٹی کے یہاں تفریق نہیں کی جائے گی، برخلاف صاحبین کے ۔

اوران دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ زوجین میں ہے ایک کا استحقاق دوسرے کی مرافعت سے باطل نہیں ہوتا، کیوں کہ مرافعت ہے اس دوسرے کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بہر حال کفر پر جے ہوئے کا فر کا اعتقاد سلم کے اسلام کا معارض نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام (ہمیشہ) غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔

اوراگران دونوں نے ایک ساتھ مرافعہ کیا، تو بالا تفاق ان میں تفریق کر دی جائے گی ، اس لیے کہ دونوں کا مرافعہان کے حکم بنانے کی طرح ہے۔

## اللغاث:

﴿ فرّق ﴾ جدائی کرادی جائے گ۔ ﴿ تعرّض ﴾ گرفت کرنا، چھیٹرنا۔ ﴿ مصر ﴾ لِکا، جما ہوا۔ ﴿ يعلوا ﴾ بلند ہوتا ہے۔ ﴿لا يعلى ﴾ مغلوب نہیں ہوتا۔ ﴿ تحکیم ﴾ فیصلہ کرانے کے لیے ثالث بنانا۔

## حالت كفريس بين يابين سے فكاح كرنے والے كاسلام كاحكام:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مجوس نے اپنی والدہ یا اپنی بیٹی یا اپنے محر مات ابدیہ میں سے کسی سے نکاح کر لیا پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک مشرف بہ اسلام ہو گیا، تو با تفاق ائمہ ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی،صورت مسئلہ اور حکم مسئلہ میں تو امام صاحب رالتھیں اور حضرات صاحبین ساتھ ساتھ ہیں،لیکن دلیل میں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں۔

چنانچے صاحبین رئی آیٹیا کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح معتدۃ الغیر سے نکاح کی حرمت متفق علیہ ہے اور اہل اسلام و کفار ہر دواس کے مکلّف اور پابند ہیں، اس طرح نکاحِ محرمات کی حرمت بھی متفق اور مجمع علیہ ہے، لہٰذا اسلام لانے کے بعد جس طرح معتدۃ الغیر سے کیے ہوئے نکاح کو باطل اور ہدر قرار دے دیا جاتا ہے، اس طرح محر مات میں سے کسی کے ساتھ کیا ہوا نکاح بھی اسلام کے بعد سخت کالعدم اور باطل قرار دے دیا جائے گا اور زوجین میں تفریق کر دی جائے گی۔

وعندہ النے حضرت امام صاحب برایشانہ کی دلیل ہے ہے کہ جس طرح معتدۃ الغیر سے کیے ہوئے نکاح کوحرام اور ناجائز کہنے
کی کوئی شکل نہیں نگلتی ، اسی طرح نکاح محرمات کی بھی حرمت اور عدم حلت کی کوئی راہ نظر نہیں آتی ، اس لیے ذمی کامحرمات میں سے کسی
ساتھ نکاح کرنا درست سے اور عقد ذمہ کی وجہ سے آخیس زجر وتو نئے بھی نہیں کی جائے گی ، لیکن جب ان میں سے کوئی ایک مسلمان
ہوگیا ، تو اب تفریق ضروری ہوگی ، کیوں کہ کافر کا کفر مسلم کے اسلام سے معارض نہیں ہوسکتا ، لہذا مسلمان اور اس کا اسلام دونوں
عالب رہیں اور کافر اور اس کا کفر مغلوب اور یہی اسلام مسلمان کے حق میں وجہ شرف کے ساتھ وجہ ترجیے بھی ہے گا اور اس کا بلڑا

ٹم ہاسلام النج اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ زوجین میں سے ایک کے اسلام سے تو بالا تفاق امام صاحب اور صاحبین ً کے یبال تفریق کردی جائے گی، کین اگر زوجین میں سے کوئی ایک ہی مرافعہ کرے اور کسی مسلم حاکم کے پاس اپنا معاملہ لے جائے ، تو اس صورت میں صاحبین کے یبال تو ان میں تفریق کردی جائے گی ، مگر حضرت امام صاحب کے یبال تفریق نہیں کی جائے گی۔

حضرات صاحبین اس صورت کو اسلام والی حالت پر قیاس کرتے ہیں اور جس طرح زوجین میں ہے کسی ایک کے اسلام لانے سے تفریق کر دی جاتے گی۔امام صاحب راٹھیلا کی دلیل اور دونوں صورتوں میں وجفرق ہے کہ بحالت ذمہ جب دونوں نے رضا وخوثی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے ہرایک کے دیل اور دونوں میں وجفرق ہے کہ بحالت ذمہ جب دونوں نے رضا وخوثی سے نکاح کیا تو دونوں میں سے ہرایک کے ایک دوسرے پر پچھ حقوق اور واجبات عائد ہو گئے ،اور امام صاحب کے یہاں نکاح سابق چوں کہ درست اور صحیح ہے ،اس لیے کسی ایک دوسرے پر پچھ حقوق اور واجبات عائد ہو گئے ،اور امام صاحب کے یہاں نکاح سابق چوں کہ درست اور صحیح ہے ،اس لیے کسی ایک کے مرافعہ اور احکام اسلام کی طلب سے دوسرے کے حقوق پر کوئی آئی خبیس آئے گی ، کیونکہ جس طرح اسلام سے دوسرے کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی خبیس آئی تھی ، اس طرح مرافعے سے بھی اس کے اعتقاد اور عقید سے میں کوئی فرق نہیں آئے گا ،البتہ اسلام چوں کہ غالب رہتا ہے ،اس لیے وہ تو مرجح بننے کی گوئی ۔ چوں کہ غالب رہتا ہے ،اس لیے اس صورت میں تفریق کر دی جائے گی ،لیکن مرافعہ میں مرجح بننے کی کوئی وجنبیں ہے ،اس لیے اس صورت میں تفریق کر دی جائے گی ،لیکن مرافعہ میں مرجح بننے کی کوئی وجنبیں ہے ،اس لیے اس صورت میں تفریق بھی نہیں کی حائے گی ۔

ولو توافعا النع فرماتے ہیں کو اگرایک میاں ہوئی ہیں سے کوئی نہیں، بلکہ زوجین، ایک ساتھ مرافعہ کریں، تو بہر صورت ان میں تفریق کردی جائے گی، اس لیے کہ دونوں کا ایک ساتھ مرافعہ کرنا ان کے کسی کو تھم بنانے کی طرح ہے، اور جس طرح کسی عام مسلم آدمی کو تھم بنانے سے اس مسلمان پر ان کے مابین تفریق کرنا لازمی ہوجاتا ہے، اس طرح ان کے مرافعے مسلم سے تھم مسلم کے لیے تفریق کرنا ہی ضروری ہوگا، لأن و لایة القاضی أقوای ہو لایة غیرہ۔

وَ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً وَ لَا كَافِرَةً وَ لَا مُرْتَدَّةً، لِلَّنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلْقَتْلِ، وَ الْإِمْهَالُ ضُرُورَةً لِلتَّأَمُّلِ، وَالنِّكَاحُ يَشْغُلُهُ عَنْهُ فَلَا يَشْرَعُ فِي حَقِّه، وَكَذَا الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ، لِلَّنَّهَا مَحْبُوْسَةٌ لِلتَّأَمُّلِ وَ خِدْمَةُ الزَّوْجِ تَشْغُلُهَا، وَ لِلَّنَّهُ لَا يَنْتَظِمُ بَيْنَهُمَا الْمُصَالِحَ، وَالنِّكَاحُ مَا شُرِعَ لِعَيْنِه، بَلُ لِمُصَالِحِه. ترجیمه: مرتد نه تو کسی مسلمان عورت سے نکاح کرسکتا ہے، نه ہی کسی کا فرہ سے اور نه ہی کسی مرتدہ سے، اس لیے کہ وہ واجب التقل ہے، اور مہلت دینا غور وفکر کی ضرورت سے نکاح کرسکتا ہے اور نکاح اس سے (غور وفکر سے) غافل کر دے گا، اس لیے اس کے حق میں نکاح مشروع نہیں ہے۔ اس طرح مرتدہ سے نہ تو کوئی مسلمان نکاح کرسکتا ہے اور نه ہی کا فر، کیوں کہ وہ غور وفکر کی غرض سے قید کی جاتی ہے اور شوہر کی خدمت اسے غور وفکر سے غافل کر دے گی، اور اس لیے بھی ( نکاح سے ) کہ ان کے مابین مصالح کا قیام نہیں ہوسکے گا، اور نکاح اسے عشروع کہا گیا ہے۔

## اللّغات:

﴿ امهال ﴾ مهلت دينا۔ ﴿ تأمل ﴾ غور وفكر كرنا۔ ﴿ محبوسة ﴾ قيدك كل \_

#### مرتد کے نکاح کابیان:

صورت مسکدیہ ہے کہ مرتد ہونے والاشخص نہ تو کسی مسلمان عورت سے شادی کرسکتا ہے، نہ ہی کسی کافرہ اور مرتدہ عورت سے مسلمان عورت سے مسلمان عورت سے مسلمان عورت سے ہو اس لیے نہیں کرسکتا کہ اس عورت کا اسلام مرتد کے ارتداد پر غالب رہتا ہے، اور الإسلام یعلو و لا یعلی کے پیش نظر مسلمان عورت سے کسی مرتد یا کافر کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ مرتدہ اور کافرہ سے مرتد کا نکاح اس لیے نہیں ہوسکتا کہ دونوں کو چند دنوں تک غور وفکر کرنے اور اسلام کے متعلق ان کے ذہن میں درآید شکوک وشبہات کے ذائل کرنے کا موقعہ دیا جاتا ہے، اور نکاح اس چیز سے نصیں غافل کردے گا، للبذاان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے۔

مرتد کے حق میں نکاح نہ کرنے کی علت اور دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے ارتداد کی وجہ سے مباح الدم اور واجب القتل ہے اور فرمان نبوی "من غیّر دینه فاقتلوہ" کے پیش نظروہ مرے ہوئے شخص کے مانند ہے، اس لیے اس کے حق میں مصالح نکاح مفقود میں، اور اس کا نکاح درست نہیں ہے۔

والإمھال النح ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہیہ ہے کہ جب مرتد واجب القتل ہے، تو اسے فوراً قتل کر دینا چاہے، آخراس کے متعلق نرمی اور مہلت کا کیا مطلب ہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ مرتد کے قتل میں تاخیر کرنا اس کی رعایت یا اس کے ساتھ ہم دردی پرین نہیں ہے، بلکداس وجہ ہے اسے ڈھیل دی جاتی ہے، تا کہ وہ غور وفکر کر کے اسلام کے متعلق اپنے شکوک وشبہات کا ازالہ کر لے اور پھر سے اسلام کی گھنی چھاؤں میں آگر بناہ لے لے، کیونکہ شبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولانہیں کہا جاتا۔

و کذا الموتدة النح فرماتے ہیں کہ جس طرح غور وفکر کی ضرورت کے پیش نظر مرتد کہیں اپنا نکاح نہیں کرسکتا، اسی طرح مرتدہ بھی اسی ضرورت کے پیش نظر اپنا نکاح نہیں کرسکتی، کیوں کہ مرتد کی طرح مرتدہ بھی غور وفکر کے لیے محبوس اور مقید کی جاتی ہے اور نظاہر ہے کہ شوہر کی خدمت اور اس سے تعلقات غور وفکر کی راہ میں آڑے آئیں گے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ نکاح کا مقصد محض از دواج ہی نہیں ہے، بلکہ توالد و تناسل اور عفت و پاک دامنی بھی نکاح کے مصالح ادر مشمولات میں شامل ہے اور ردت ان چیزوں سے مانع ہے، اس لیے اس وجہ سے بھی مذکورین کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلَى دِيْنِه، وَ كَذَٰلِكَ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وَلَدٌ صَغِيْرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِه، لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ تَبْعًا لَهُ نَظْرًا لَهُ، وَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَ الْأَخْرُ مَجُوْسِيًا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٍّ، لِأَنَّ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِه، إِذَ الْمَجُوْسِيَةُ شَرٌّ مِنْهُ، وَالشَّافِعِيُّ رَمَٰ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِيْهِ لِلْتَعَارُضِ، وَ نَحْنُ أَثْبَتْنَا التَّرُجِيْحَ.

ترجمل: پھراگر احدالزوجین مسلم ہوں، تو لڑکا اس کے دین پر ہوگا، نیز جب زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور اس کا کوئی چھوٹا بچہ ہو، تو وہ بچہ بھی اسی (مسلمان) کے تابع ہوکر مسلمان ہوجائے گا، اس لیے کہ بچے کومسلمان کے تابع بنانے میں اس پر شفقت ہے۔

اور اگر زوجین میں سے کوئی کتابی ہواور دوسرا مجوی ہو، تو لڑکا کتابی ہوگا، کیونکہ اس میں بھی بیچ کے لیے ایک گونہ شفقت ہے، اس لیے کہ مجوی ہونا کتابی ہونے سے بھی برا ہے۔ حضرت امام شافعی ولیٹیلڈ تعارض کی وجہ سے اس مسکلے میں ہمارے مخالف ہیں، لیکن ہم نے ترجیح ثابت کر دی۔

## اللغاث:

﴿نظر ﴾ شفقت،مهرباني \_

## زوجين ك مختلف المله مونے كى صورت ميں بي كے دين كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں ہوی کا فرتھ اور بحالت کفران کی ہم بستری سے بیوی کوحمل تھہر گیا، پھر بیوی مسلمان ہوگئ، یا شو ہرمسلمان ہوگیا اور دوسرے فریق کو اسلام کی دعوت دینے سے قبل بیوی نے کسی بچے کوچنم دیا، تو اس صورت میں مذکورہ بچہ اپنے مسلمان ماں یا باپ کے تابع ہوکرمسلمان ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ زوجین کا فر تھے،ای حالت میں ان کی اولا دہمی تھی،لیکن پھر ان میں سے کوئی مسلمان ہوگیا،تو اب
ان کا بچہ بھی مسلمان کے تابع ہوکر مسلمان ہوگا،صاحب کتاب دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچے کو مسلمان بنانے اور مسلمان ک
تابع بنانے میں اس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں شفقت اور نظر عنایت ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد اسے امن وسکون
حاصل ہوجائے گا اور کفار کی طرح ذلیل وخوار ہونے سے آج جائے گا، ای طرح دولت اسلام سے مالا مال ہونے کے بعد موت و
حیات سے متعلق وہ بچہ جملہ امور میں حتی کہ کفن دفن میں بھی طریقۂ اسلام کا پابند اور متبع ہوگا اور پھر آخرت میں عذاب قبر اور سزائے دوزخ سے محفوظ ہوجائے گا۔

مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ اگر احد الزوجین کتابی ہواور دوسرا مجوی ، تو اس صورت میں بچہ کتابی کے تابع ہوگا، خواہ مال کتابیہ ہو، یا باپ کتابی ہو، اس لیے کہ ذلت وخست میں کتابی آتش پرست اور مجوی سے کم تر ہے، پھر یہ کہ بعض امور میں اہل کتاب مسلمانوں سے قریب بھی درست ہے اور پھر آخرت میں بھی مسلمانوں سے قریب بھی ہیں، مثلا ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی درست ہے اور پھر آخرت میں بھی کتابیت میں اخف اور کم ہوگا، اس لیے یہاں بھی چوں کہ مجوسیت کے مقابلے میں کتابیت میں بچے کا فائدہ

# ر آن البدلية جلد ص ير تصريح و rrr المحاركة على المكان كالمانية جلد ص

اوراس کے ساتھ شفقت ومحبت ہے، لہذا یہاں بھی بچے کی شفقت کولموظ خاطر رکھیں گے اورا سے کتابی کے تابیع بنا کیں گے۔

و الشافعی المنح اس کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی والتیلیٰ اس دوسرے مسئلے میں یعنی احدالزوجین کے کتابی اور دوسرے کے محوی ہونے کی صورت میں ہمارے بیان کردہ قول اور مذہب کے مخالف ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ بچے کو کتابی کے تابع بنانے میں جواز ذبیحہ وزکاح کے اعتبار سے جواز ذبیحہ وزکاح کے حوالے سے حلت کا پہلو غالب ہے، جب کہ اسے مجوی کے تابع بنانے میں عدم جواز ذبیحہ و زکاح کے اعتبار سے حرمت کا پہلو غالب ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ''إذا اجتمع الحوام و الحلال أو المحرم و المبیح غلب الحوام و المحرم'' یعنی حلت و حرمت یا دلیل محرم و میچ کے اجتماع کی صورت میں حرمت اور دلیل محرم ہی کوئر جج ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی جانب حرمت ہی

و نحن اثبتنا النحصاحب كتاب فرماتے ہيں كه حضرت والا قاعدہ اور ضابطه اپني جگه مسلّم اور بسروچشم قبول ہے، كين صورت مسئوله ميں ہمارا مسلك اور ہمارا نظريه غالب ہے، كيونكه بہرحال اس ميں بنچ كے ليے شفقت ہے اور شفقت وانسيت ہى كے پيش نظر بيچ كو ماں باپ كى معيت ومصاحبت كى ضرورت پرتى ہے۔

کوتر جیج ملے گی اور بچہ کتائی کے بجائے مجوس کے تابع ہوگا۔

وَ إِذَا أَسُلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا كَافِرٌ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ اِمُرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبِي فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، وَ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَائِكَايَةُ وَ مُحَمَّدٍ رَمَائِكَايَةُ، وَ إِنْ أَسُلَمَ الزَّوْجُ وَ تَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ عَرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَتُ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَبَتُ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، وَ لَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا فِي الْوَجْهَيْنِ، أَمَّا الْعَرْضُ فَمَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَائِكَايَةُ لَا قَالَ أَبُويُوسُ فَمَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَائِلُكَايَةُ لَا يَعُونُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا فِي الْوَجْهَيْنِ، أَمَّا الْعَرْضُ فَمَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَائِلُكَايَةُ لَا يَعْرَضُ الْإِسْلَامُ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّهُونُ عَنْ مُنَاكِّحٌ فَيْلُ اللَّا الْعَرْضُ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّهُ وَ قَدْ ضَمِنَا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلَ اللَّهُ مُ وَقَدْ ضَمِنَا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلُ اللَّهُ وَ قَدْ ضَمِنَا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَبْلُ اللَّهُ وَلَا عَيْرُ مُنَا كِي فَيْفَو عَيْمُ عَلَيْهُ وَقَلْ اللَّهُمْ وَ قَدْ ضَمِنَا بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ مِلْكَ النِكَاحِ قَبْلُو

وَ لَنَا أَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدُ فَاتَتُ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ يَنْتَنِي عَلَيْهِ الْفُرْقَةُ، وَالْإِسْلَامُ طَاعَةٌ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لَهَا فَيُورَضُ الْإِسْلَامُ لِيَحْصُلَ الْمَقَاصِدُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ ثَبَتَتِ الْفُرْقَةُ بِالْإِبَاءِ.

وَجْهُ قُولِ أَبِي يُوْسُفَ رَمَ الْأَعْدُ قَا الْفُرُقَة بِسَبَ يَشْتَرِكُ فِيهُ الزَّوْجَانِ فَلَا تَكُونُ طَلَاقًا كَالْفُرُقَة بِسَبَ الْمُعْرُوفِ مَعَ قُدُرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي الْمِلْكِ، وَلَهُمَا أَنَّ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي الْمِلْكِ، وَلَهُمَا أَنَّ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي الْمِلْكِ، وَلَهُمَا أَنَّ بِالْإِسْلَامِ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيْحِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَيْسَتُ بِأَهُلِ لِلطَّلَاقِ فَلَا يَنُوبُ مَنَابَهَا عِنْدَ إِبَائِهَا، ثُمَّ مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيْحِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَيْسَتُ بِأَهُلِ لِلطَّلَاقِ فَلَا يَنُوبُ مَنَابَهَا عِنْدَ إِبَائِهَا، ثُمَّ مَنَابَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُهُولُ لَهُ اللَّهُ وَالْمُهُولُ لَهُ يَتَأَكَّدُ فَأَشْبَهَ الرَّدَّةَ وَالْمُطَاوِعَة.

ترفیجملہ: جب بیوی اسلام لے آئے اور اس کا شوہر کا فرہو، تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ بھی اسلام لے آئے تو وہ اس کی بیوی رہے گی اور اگر انکار کر دے تو قاضی ان کے مابین تفریق کر دے گا۔ اور یہ تفریق حضرات طرفین کے یہاں طلاق ہوگی۔

ہ اور اگر شوہر اسلام لے آئے اور اس کی زوجیت میں مجوسیہ عورت ہو، تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر اسلام لے آئے تو وہ اس کی بیوی ہوگی اور اگر انکار کر دے تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا اور یہ تفریق طلاق نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو یوسف وہ اس کی بیوی ہوگی اور اگر انکار کر دے تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا اور یہ تفریق طلاق نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو یوسف وہ تا ہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں تفریق ہوگی۔ جہاں تک دعوتِ اسلام کا مسئلہ ہے تو وہ ہمار اند ہب ہے، امام شافعی وہ تین خرمان نے ہیں کہ اسلام نہیں پیش کیا جائے گا، کیوں کہ اس صورت میں آخیس چھیڑ نا ہے جب کہ عقد ذمہ کی وجہ ہے ہم نے ان سے چھیڑ خانی نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے، البتہ دخول سے پہلے ملک نکاح مؤکد نہیں ہوتی، اس لیے تفن اسلام لانے سے نکاح ختم ہوجائے گا اور دخول کے بعد ملکیت مؤکد ہوجاتی ہے، ابندا طلاق کی طرح تین چیض پورے ہونے تک تفریق میں تا خیر ہوگئی۔ جیسا کہ طلاق میں ہوتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مقاصد نکاح فوت ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی ایسا سبب ضروری ہے جس پر فرقت کی بنیاد قائم ہوسکے اور اسلام ایک اطاعت ہے جوفرقت کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے (فریق ٹانی پر) اسلام پیش کیا جائے گا، تا کہ اسلام کی وجہ سے مقاصد نکاح حاصل کیے جاشیس، یا انکار کی وجہ سے فرقت ٹابت اور پختہ ہوجائے۔

حفزت امام ابو یوسف ولیٹیلا کے قول کی دلیل ہے ہے کہ فرقت ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جس میں زوجین مشترک ہیں، لہذا فرقت بسبب الملک کی طرح پیفرقت بھی طلاق نہیں ہوگی۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ شوہراسلام ہے انکار کر کے امساک بالمعروف ہے رک گیا، جب کہ اسلام لا کروہ ایسا کر سکتا تھا،لہٰذاتسرت کے (بالاحسان) میں قاضی اس کے قائم مقام ہوگا،جیسا کہ شوہر کے مجبوب اور عنین ہونے کی صورت میں (قاضی اس کانائب) ہوتا ہے۔

## اللغاث:

﴿عرض ﴾ پیش کیا جائے گا۔ ﴿ ابنی ﴾ انکار کردیا۔ ﴿ ضمنّا ﴾ ہم نے ضانت دی ہے۔ ﴿عقد الذمه ﴾ ذمی ہونے کا معابدہ۔ ﴿ ينقطع ﴾ ٹوٹ جائے گی۔ ﴿ يتا بِحل ﴾ ایک مدت تک موقوف ہوگی۔ ﴿ انقضاء ﴾ پورا ہونا۔ ﴿ يبتنى ﴾ بنی ہو۔ ﴿ إباء ﴾ انکار۔ ﴿ إمساك ﴾ روكنا، ركھنا۔ ﴿ ينوب القاضى منابه ﴾ قاضى اس كا قائم مقام ہوگا۔ ﴿ تسریح ﴾ چھوڑنا، جانے دینا۔ ﴿ جب ﴾ آلۂ تناسل سے محروم ہونا۔ ﴿ عنة ﴾ جماع كی طاقت ندر كھنا۔ ﴿ دِدّة ﴾ مرتد ہو جانا۔ ﴿ مطاوعه ﴾ اپنے ساتھ جماع كا موقع دينا۔

## احدالزوجين كاسلام ليآن في صورت كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زوجین کافرین میں ہے اگر بیوی مشرف بداسلام ہوجائے اور شوہر کافر ہی رہے، تو شوہر کواسلام کی دعوت دی جائے گی، اب اگر شوہر اسلام لے آتا ہے تو وہ عورت بدستوراس کی بیوی رہے گی، لیکن اگر شوہر کی عقل وخرد پر پردہ پڑا

ر ہے اور وہ قبول اسلام سے انکار کر دیتو ان کے مابین تفریق کر دی جائے گی اور یہ تفریق حضرات طرفین ؑ کے یہاں طلاق بائن شاہر کی جائے گی ،لیکن امام ابویوسف رکھٹے لئے یہاں مذکورہ تفریق طلاق نہیں، بلکہ فنخ ہوگی اور ان کے یہاں بعد میں اگر وہ دونوں ہم مذہب ہوکر نکاح کرتے ہیں تو شوہر حسب سابق تین طلاق کا ما لک ہوگا، جب کہ حضرات طرفین کے یہاں بعد میں اسے صرف دوہی طلاق کا اختیار ہوگا۔

مسئلے کی دوسری شق یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور اس کے زکاح میں کوئی مجوسیہ عورت ہے تو مسئلہ اولی کی طرح یہاں بھی عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر عورت اسلام قبول کر لیتی ہے، تب تو ان کے مابین رشتہ زوجیت برقر ارر ہے گا، لیکن اگر عورت قبول اسلام سے انکار کرتی ہے، تو اس صورت میں ان کے مابین بھی تفریق کر کے ان کا آپھی رشتہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس صورت میں مندکورہ تفریق وانقطاع طلاق نہیں ہوگا، بلکہ طرفین اور حضرت امام ابو یوسف را پیٹھیڈ دونوں کے یہاں یہ تفریق فنخ کہلائے گی اور سب کے یہاں آئندہ جب یہ دونوں نکاح کریں گے تو شوہر تین طلاق کا مالک ہوگا۔

خلاصة كلام يہ ہے كەحضرات طرفين كېلے مسئلے والى تفريق كو (جہاں شو ہر قبول اسلام سے انكار كرتا ہے ) طلاق مانتے ہيں اور دوسرے مسئلے والى تفريق كوفنخ مانتے ہيں ، جب كه امام ابو يوسف چائيليا دونوں مسئلوں كى تفريق كوفنخ مانتے ہيں ۔

اما العوص المنع يہاں سے يہ بتار ہے ہيں كہاو پر بيان كردہ دونوں صورتوں ميں جوعرض اسلام اور دعوت دين كا كام انجام ديا جائے گا وہ صرف ہمار نے يہاں ہے، ورنہ تو امام شافعی وغيرہ كے يہاں عرض اور دعوت اسلام كے بغير ہى ان ميں تفريق كر دى جائے گی۔

حضرت امام شافعی طلطین کی دلیل ہے ہے کہ ہم نے ذمیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ عرض اسلام کی صورت میں ان کے ساتھ تعرض ہوگا جو ہمارے عہد و پیان اور آھیں دیئے ہوئے امن وامان کے معارض اور خالف ہے ،اس لیے عرض کے بغیر ہی ان میں تفریق کر دی جائے گی ،البتہ اگر اسلام وغیرہ لانے کا معاملہ ہیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے کا ہو،تو چوں کہ اس حالت میں ملک نکاح مو کر نہیں ہو پاتی ،اس لیے اس صورت میں تو فوری تفریق کر دی جائے گی اور نفس اسلام بی سے ان کا آپسی رشتہ ختم ہوجائے گا،کین دخول اور ہم بستری کے بعد ، چوں کہ ملکیت مؤکد اور مشحکم ہوجاتی ہے، اس لیے اس صورت میں محض اسلام ہی سے تفریق نہیں واقع ہوگی اور صرف اختلاف وین انقطاع نکاح کا سبب نہیں ہے گا، بلکہ اس صورت میں امام شافعی طرفی گذر نے تک عورت عدت گذار ہے گی ، اس کے بعد ہی ان کے امام شافعی طرفی گذر نے کا خاتمہ ہوگا۔

صاحب کتاب نے امام شافعی والیٹیائے کی دلیل میں انقضائے عدت کے حوالے سے حیض کو ذکر کیا ہے، جوان کے مسلک کے خلاف ہے، کیوں کدان کے بیال عدت حیض نہیں، بلکہ طہر ہے، مگر ہم یہ کہد کر خاموش ہوجاتے ہیں کہ امام شافعی والیٹھائے ہمیں متنبہ اور بیدار کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کررہے ہوں۔ واللہ اعلم

ولنا النع يہاں ہے احناف كى دليل اورمصرعلى الكفر (كفر پر جماہوا) پر عدم عرض اسلام كى علت بيان كررہے ہيں جس كا حاصل بيہ ہے كداحد الزوجين كے اسلام لانے سے نكاح كے مقاصد مثلاً ايك ساتھ رہنا اور از دواجى تعلقات قائم كرنا وغير ہ وغير ہ فوت ہو گئے اور فرقت وجود میں آگئی، لیکن اس کے بعد بھی کسی ایسے سبب کا ہوٹا ضروری ہے جس پر فرقت کو قائم کیا جا سکے، بالفاظ دیگر جس کے کندھوں پر فرقت کا بار ڈالا جا سکے، اب یہاں دو چیزیں ہیں (۱) اسلام (۲) اباء، اسلام پر فرقت کی دیوار اس لیے نہیں کھڑی کی جاسکتی کہ اسلام سرایا اطاعت و فرماں پر داری کا نام ہے، اس لیے بیفر فقت (فوات نعمت نکاح) اور عدم موافقت کا سبب نہیں بن سکتا اور اس وجہ سے احدالزوجین میں سے کا فریا مجوسیہ پر اسلام بھی پیش کیا جائے گا کہ اگر وہ اطاعت کا مظاہرہ کر کے اسلام کے دامن میں آجائے، تو فوت شدہ مقاصد حاصل ہوجا نمیں گے، او اگر معرض علیہ قبول اسلام سے انکار کر دیتو وہ آباء ہوگا اور آباء میں چوں کہ سلب نعمت کی صلاحیت ہے، اس لیے یہ اباء سبب بن جائے گا اور اس پر فرقت کی ممارت تعمیر کی جائے گی۔

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ احد الزوجین کے قبول اسلام کے بعد دوسرے فرد پر بہر حال اسلام پیش کیا جائے گا، تا کہ قبول اسلام فوت شدہ مقاصد کے حصول کا ذریعہ بن جائے ، یا پھر بصورت انکاروہ اباء ہوجائے اور اسی برفرقت کی بناء ہوجائے۔

وجہ قول ابی یوسف المح حضرت امام ابو بوسف را الله ابو بوسف را الله ابو بوسف را الله ابو بوسف را الله بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دونوں مسلوں میں فرقت کا وقوع ایک ایسے سبب سے ہورہا ہے جس میں میاں ہوی دونوں شریک ہیں، کیوں کہ جس طرح اسلام لا کرا یک دوسرے سے جدا ہوگیا، اسی طرح دوسرا کفر پر برقر اررہ کر بھی دونوں شریک ہیں، کیوں کہ جس طرح اسلام لا کرا یک دوسرے سے جدا ہوگیا، اسی طرح دوسرا کفر پر برقر اررہ کر بھی دونوں شریک ہیں، کیوں کہ جس سبب فرقت میں دونوں برابر اور مساوی ہیں تو حکم میں بھی دونوں مساوی ہوں گے، اور فروت فنح ہی ہوگی، ورنہ تو شو ہرکی ملکیت سے ایک طلاق کو کم کر کے اس کے حق میں تعدی اور زیادتی کر فی پڑے گی۔ اور بیادی ہو جائے تو وہاں بھی فرقت ہوگی اور وہ فرقت بھی فنح ہوگی طلاق نہیں۔

اسے مخضراً یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہروہ فرقت جو کسی ایسے سبب سے ہو جوز وجین میں سے ہرایک کی جانب سے مخقق اور متصور ہو،اس فرقت کو فنخ ہی مانیں گے،طلاق نہیں، کیوں کہ بیوی کی جانب سے طلاق نہ ہی متصور ہے اور نہی ہی مخقق ہے۔

ولھما النے حضرات طرفین کی دلیل ہے ہے کہ جب شوہر پر اسلام پیش کیا گیا تو وہ اس بات پر قادرتھا کہ اسلام کو تبول کر لیتا اور عورت کو اپنی نیشت ڈال دیا ہے، اور اسماک کے بعد چوں کہ تسویح بالإحسان (انچھی طرح چھوڑ دینا) ہی کا درجہ ہے، اس لیے جس طرح شوہر کے عنین اور مقطوع الذکر وغیرہ ہونے کی صورت میں قاضی اس کی طرف سے نائب بن کر میاں بیوی میں تفریق کرا دیتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی اس کا نائب بن کر ان میں تفریق کرا دیتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی اس کا نائب بن کر ان میں تفریق کرا دیتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی افتی اس کا نائب بن کر ان میں تفریق کرا دے گا، ورنہ تو عورت بھی پس کراور ایک بی شخص کے جال میں پھش کر رہ جائے گی۔ اما المو اُق فلیس المنے بہاں سے بی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عورت قبول اسلام سے انکار کر دے اور اس نتیج میں زوجین کے مابین تفریق کر دی جائے ، تو بی تفریق طلاق نہیں ہوگی ، بلکہ اما م ابو یوسف واٹھیڈ کی طرح حضرات طرفین بھی اس تفریق کو فنخ ہوگی ملاق نہیں ہوگی ، کیوں کہ جب عورت کی جانب سے پیش آمدہ سبب یعنی اس کے عدم قبول اسلام کی وجہ سے جو تفریق کرے گا وہ فنخ ہوگی ، طلاق نہیں ہوگی ، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کی المن نہیں ہوگی ، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کی المن نہیں ہوگی ، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کی المن نہیں ہوگی ، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کیا ہیں ہی کہ میں تو تسریح بالإحسان میں اس کی طرف سے نیات یا ظلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگی ، کیوں کہ جب عورت طلاق ہی کیا المنہیں ہے، تو تسریح بالإحسان میں اس کی طرف سے نیات یا ظلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔

#### فائك:

مطاوعة واؤكفت كے ساتھ باب مفاعلة كا مصدر ہے، جس كے معنى بير كسى كوكسى پر قدرت دينا، اصطلاح فقہاء ميں مطاوعة سے مراد بيوى كاشو ہر كے بيچكوا بين او پر قدرت دينا۔

وَإِذَا أَسُلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ زَوْجُهَا كَافِرٌ أَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَ تَحْتَهُ مَجَوْسِيَّةٌ لَمْ يَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَى تَحِيْضَ ثَلَاكَ حِيضٍ ثُمَّ تَبِيْنَ مِنْ زَوْجِهَا، وَ هذَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ، وَالْعَرْضُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُتَعَدِّرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْفُرْقَةِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ فَأَقَمْنَا شَرْطَهَا وَهُو مُضِيُّ الْحَيْضِ مَقَامَ الْإِسْلَامِ مُتَعَدِّرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُدْخُولِ بِهَا وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَالشَّافِعِيُّ وَمِلْكُمُ الْعُرْقَةُ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ فَلَا عِدَّةً عَلَيْهَا، وَ إِنْ كَانَتُ هِي الْمُسْلِمَةُ فَكَ عَلْمِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْمُسْلِمَةُ فَكَالِكَ عِنْدَ أَبِي حَيْدِهُ وَلِي اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْمُسَلِمَةُ فَكَالِكَ عِنْدَ أَبِي حَيْدِهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى الْمُسْلِمَةُ فَكَالِكَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُا، وَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْمُسْلِمَةُ فَكَالِكَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَة وَحَلَاقًا لَهُ مَا وَ سَيَاتِيلُكَ إِنْ شَآءَ اللّهُ تَعَالَى .

#### اللغاث:

﴿قصور﴾ ناتص ہونا، بورانہ ہونا۔ ﴿أقمنا ﴾ ہم نے قائم مقام کردیا۔ ﴿مضیّ ﴾ گزرجانا۔ ﴿حفر ﴾ کودنا۔ ﴿بنو ﴾ کنوال۔ دارالحرب میں احدالروجین کے اسلام قبول کرنے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ زوجین کا فریضے اور دارالحرب میں رہتے تھے کہ اللہ نے بیوی کو اسلام کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان ہوگئی، لیکن اس کے شوہر کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی اور وہ بدستور کفر کی عمیق کھائی میں پڑا رہا، یا میہ کہ اللہ نے کسی کا فرحر بی کو اسلام کی توفیق نہیں توفیق عطا فرمائی، لیکن اس کی بیوی کوئی مجومی عورت تھی، تو ان دونوں صورتوں میں زوجین کے مابین اس وقت تک تفریق محقق نہیں ہوگ جب تک کہ عورت کو تین حیض نہ آ جا کیں، یا اگر عورت ذوات الحیض میں سے نہ ہوتو اس پر تین ماہ نہ گذر جا کیں۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ قید اور یہ تھم اس وجہ ہے کہ احد الزوجین کے اسلام لے آنے کی وجہ سے فتنہ وفساد کوختم کرنے اور اسلامی علم کو بلند کرنے نیز کفر کو مات دینے کے لیے دونوں میں تغریق ضروری ہے، ورنہ تو کسملم کو مجوسہ کوا پنایا کسی مسلمہ کو کا فر کے ساتھ رہنا اور اسے جھیلنا لازم آئے گا جو اسلام کے اصول اور تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے تفریق تو بہر حال ضروری ہے، گرگذشتہ مسلم میں یہ بات آچکی ہے کہ اسلام کو فرقت کا سبب نہیں قرار دیا جا سکنا اور عورت کے مسلمان ہونے کی صورت میں اس کے حلاق کا اہل نہ ہونے کی وجہ سے نیابت وغیرہ بھی تحقق نہیں ہے، اور چوں کہ شو ہر دار الحرب میں ہے، اس لیے اس پرعرض اسلام کسی ناممکن ہے، کیوں کہ دار الحرب میں مسلمان حکام کی ایک نہیں چاتی، اور تین الا کا لہ ضروری ہے، لہٰذا جب بمیں فرقت کا کوئی سبب نہیں ملا تو ہم نے سبب کی شرط سے رابطہ قائم کیا اور اس ضا بطے کے تحت اس کی طرف فرقت کومنسوب کر دیا جاتا ہے، چنا نچہ یہاں بھی نہ کورہ فرقت کا حکم شرط فرقت کا مرف فرقت کا حکم شرط فرقت کا عمل شرط فرقت کی خرف منسوب ہوگا اور تین چیض گذر نے کے بعد زوجین میں تفریق کر دی طائے گی۔

کما فی حفو البنو بیددراصل هم کوسب کی طرف منسوب کرنے کی نظیر ہے اور اس کا حاصل بیہ ہے کہ اگر کی شخص ہے داستے کے کنارے کنواں کھود دیا اور اس میں کوئی آ دمی گر کر مرگیا یا اسے شدید چوٹ آ گئی، تو جس طرح یہاں گرنے اور مرنے کو چلنے والے تخص کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا (ہر چند کہ مرنے یا زخمی ہونے کا ظاہری سبب اس کا چلنا اور اس راستے سے گذر نا ہے) بلکہ اس معاملے میں سبب کی شرط یا سبب کے سبب یعنی کنواں کھودنے کی طرف منسوب کیا جائے گی، اسی طرح یہاں بھی چوں کہ فرقت کوسب نہیں بنایا جاسکتا، اس لیے فرقت کے سبب اور اس کی شرط یعنی تین چیش گذرنے کوفرقت کا ذریعہ بنا کیں گے اور اسے اس یرموقوف کریں گے۔

و لا فرق المنع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں تین حیض کے گذرنے پر فرفت کوموقوف کرنے میں ہمارے یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے اور مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں کے حق میں بیفرفت جاری اور لا گوہوگی ، البتہ امام شافعی رالٹیمیڈ کے پیال دونوں میں فرق اور تفصیل ہے، چنانچہ اگر عورت مدخول بہا ہے تب تو اس کے حق میں بیشر طلا گوہوگی ، لیکن اگر عورت مدخول بہا نہیں ہوگا۔ نہیں ہے، تو اس پر فوراً فرقت واقع ہوجائے گی اور اس کے حق میں ثلاث حیض گذرنے والی شرط لا گونہیں ہوگا۔

وإذا المح فرمات بي كدوقوع فرقت كے بعدعورت خواه حربيه و يامسلمه حضرت امام صاحب واليليد كے يهال اس برعدت

واجب نہیں ہوگی،البتہ مسلمہ ہونے کی صورت میں حضرات صاحبین عِیالیّا کے یہاں عدت واجب ہوگی، یہ اختلاف اوراس کی مرجیر وضاحت مع علت آئندہ مہاجرہ عورت کے مسئلے میں آئے گی،صبر سیجیے، کیوں کہ اس کا کھل میٹھا ہوتا ہے۔

وَ إِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، لِأَنَّهُ يَصِتُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً فَلَّانُ يَبْقَى أَوْلَى.

ترجملے: جب کتابیءورت کا شوہراسلام لے آئے تو وہ دونوں اپنے نگاح پر برقرار رہیں گے، کیوں کہ ابتداءان کا آپس میں نکاح درست ہے، لہذا بقاءتو بدرجۂ اولی درست ہوگا۔

## كتابيك فاوند كاسلام لي نے كى صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں کتابی تھے، پھر ان میں سے شوہر مشرف بداسلام ہوجائے، تو ان کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور وہ دونوں حسب سابق میاں بیوی ہی رہیں گے، کیوں کہ کتابی ہونے کی حالت میں ان کا نکاح درست تھا، لہٰذا اسلام لانے کے بعد بھی اس نکاح کی درستگی برقرار ہے گی، اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے "البقاء أسهل من الابتداء" یعنی ابتداء اور آغاز کے بالمقابل بقاء زیادہ مہل اور آسان ہواکرتی ہے۔

قَالَ وَ إِذَا حَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنُ دَارِالْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَ إِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعِ الْبَيْنُوْنَةُ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلَىٰ اللَّهُ وَقَعَتْ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّبَ هُوَ التَّبَايُنُ دُوْنَ السَّبِي عِنْدَنَا، وَهُوَ يَقُولُ بِعَكْسِم، لَهُ أَنَّ النَّبَايُنَ أَثْرُهُ فِي انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ، وَ ذَلِكَ لَا يُؤَيِّرُ فِي الْفُرْقَةِ كَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ، أَمَّا السَّبِي فَي انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ، وَ ذَلِكَ لَا يُؤَيِّرُ فِي الْفُرْقَةِ كَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ، أَمَّا السَّبِي فَي الْفُرْقَةِ كَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمِنِ، أَمَّا السَّبِي وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ الرِّكَاحِ، وَ لِهِلَذَا يَسُقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْبِيّ، وَ السَّبِي وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ الرِّكَاحِ، وَ لِهِلَذَا يَسُقُطُ الدَّيْنُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْبِيّ، وَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِانْقِطَاعِ الرِّكَاحِ، وَ لِهِلَذَا يَسُقُطُ الدَّيْنُ عَنْ فِي الْمُسْتَأْمِنِ اللَّهُ الْمُصَالِحُ فَشَابَة الْمَصْرِمِ الْصَّفَاءَ فِي مَحَلِ عَمَلِهِ وَهُو الْمَالُ، لَا يَنْ فَى النَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو الْمَالُ، لَا فَي النِّكَاحِ، وَ فِي الْمُسْتَأْمَنِ لَمُ تَتَكَايَنِ الدَّارُ حُكُمًا لِقَصْدِهِ الرَّجُوعَ.

ترجمہ: جب زوجین میں ہے کوئی ایک مسلمان ہوکر دارالحرب سے نکل کر ہماری طرف آگیا، تو زوجین کے مابین فرقت واقع ہوجائے گی، حضرت امام شافعی طِیْتُیا فرماتے ہیں کہ فرقت واقع نہیں ہوگی۔اوراگر زوجین میں سے کوئی قید کرلیا گیا، تو ان کے مابین بغیز طلاق کے جدائی ہوجائے گی، اوراگر دونوں ایک ساتھ گرفتار کیے گئے، تو ان کے مابین بینونت واقع نہیں ہوگی۔امام شافعی طِیْتُیا فرماتے ہیں کہ بینونت واقع ہوجائے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بیہاں سبب بینونت تباین دار ہے نہ کہ گرفقار ہونا ، اورامام شافعی رکیشیڈ اس کا الٹا کہتے ہیں۔ان کی دلیل

یہ ہے کہ انقطاع ولایت میں تباین دارمو کڑ ہے، لیکن انقطاع ولایت کا فرقت میں کوئی اثر نہیں ہے، جیسے حربی مستأمن اور مسلم مستامن۔ رہا گرفتار ہونا تو وہ گرفتار کرنے والے کے لیے خاص ہونے کا مقتضی ہے اور انقطاع نکاح کے بغیریہ اختصاص محقق نہیں ہوگا، اسی وجہ سے تو گرفتار شدہ محض کے ذمے سے قرضہ ساقط ہوجاتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تباین دار کے ہوتے ہوئے حقیقاً اور حکماً دونوں طرح مصالح نکاح معرض وجود میں نہیں آ سکتے، لہذا تباین محرمیت کے مشابہ ہوگیا، اور گرفتار ہونا صرف ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے اور ملک رقبہ ابتداء (بھی) نکاح کے منافی نہیں ہے، لہذا بقاء بھی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگا، چنانچہ بیشراء کی طرح ہوگیا۔ پھر گرفتار ہونا اپنے عمل کے کل یعنی مال میں اختصاص کا متقاضی ہے، کل نکاح میں نہیں۔ اور مستأ من کے حق میں حکماً تباین دار محقق نہیں ہے، کیونکہ وہ واپسی کا ارادہ رکھتا ہے۔

## اللغاث:

﴿بینونة ﴾ جدائی۔ ﴿سبی ﴾ قید کرلیا گیا۔ ﴿تباین ﴾ ایک دوسرے کے الث ہونا۔ ﴿مستامن ﴾ امان طلب کر کے الث ہونا۔ ﴿مستامن ﴾ امان طلب کر کے اللہ ہونا۔ ﴿سبی ﴾ قیدی، گرفآرشدہ۔ ﴿اللّٰ ہونا۔ ﴿سبی ﴾ قیدی، گرفآرشدہ۔ ﴿شراء ﴾ خریدنا۔

## تباین دار سےفرفت نکاح:

حل عبارت سے پہلے یہ ضابطہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہاں وقوع بینونت کا سبب زوجین کے دار کا حکما اور حقیقتا دونوں طرح الگ ہونا ہے،اورامام شافعی والٹیلیڈ کے یہاں وقوع بینونت کا سبب گرفتار ہونا ہے۔ یہی امام احمد والٹیلیڈ اور مالک والٹیلیڈ کا بھی قول ہے۔

اس ضابطے کی روشی میں عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک چوں کہ تباین دار ہی وقوع بینونت کا سبب ہے، اس لیے اگر زوجین میں سے کوئی مسلمان ہوا اور دارالحرب کو چھوڑ کر دارالاسلام میں داخل ہوگیا تو ہمارے یہاں وجو دِسبب بینونت کی وجہ سے ان کے مابین فرفت واقع ہوگی، کیوں کدان کے یہاں سبب ان کے مابین فرفت نہیں واقع ہوگی، کیوں کدان کے یہاں سبب بینونت سی اور گرفتار ہونا ہے و ھو لم یو جد۔

مسکے کی ایک ثق میہ ہے کہ اگر احد الزوجین کو گرفتار کرلیا تو بالا تفاق سب کے یہاں بینونت واقع ہوجائے گی ، ہمارے یہاں تو اس وجہ سے کہ قید کے ساتھ ساتھ تباین دار بھی محقق ہے اور شوافع وغیرہ کے یہاں اس وجہ سے کہ سبی اور قید محقق ہے۔

مسئلے کی ایک دوسری مختلف فیہ شکل یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کو ایک ساتھ گرفتار کرلیا تو ہمارے یہاں چوں کہ تباین دار مخقق نہیں ہے، اس لیے فرفت واقع نہیں ہوگی ، اور امام شافعی رایشیڈ کے یہاں فرفت واقع ہوجائے گی ، اس لیے کہ''گرفتار ہونا'' موجود اور محقق ہے۔

امام شافعی طلیعید کی دلیل میہ ہے کہ محض تباین دارین فرقت میں کارگر اور مؤثر نہیں ہے، کیوں کہ تباین دارین کا اثر صرف اتنا ہے کہ تباین دارین کا اثر صرف اتنا ہے کہ تباین کی وجہ سے ولایت منقطع ہوجاتی ہے اور اپنے جان و مال سے انسان کی ملیت ختم ہوجاتی ہے اور صرف اس ملکیت کا انقطاع تحقق فرقت کا سبب نہیں بن سکتا، جیسے ایک حربی امن لے کر دار الاسلام میں آیا اور رہنے لگا تو ہر چند کہوہ اپنے نفس اور مال کی

ملکیت ہے ہاتھ دھو بیٹے ہے، مگر بہرحال اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ہوگی، یہی حال مسلمان کا ہے کہ اگر وہ امن گے گا دارالحرب میں چلا جائے اور وہاں رہنے گے، تو صرف اپنی ملکیت ہے محروم ہوگا، لیکن اس کے اور اس کی بیوی کے مابین جدائی نہیں ہوگ ۔ اس کے برخلاف قید ہوجانے میں انقطاع ولایت بھی محقق ہے اور انقطاع نکاح بھی محقق ہے، کیوں کہ قید ہوجانا دراصل اس شخص کے لیے اپنے آپ کو خالص اور خاص کرنے سے عبارت ہے جس نے قید کیا ہے اور ظاہر ہے خالص ہونا انقطاع نکاح کے بغیر محقق نہیں ہوسکتا، معلوم ہوا کہ سی میں ایک تیر سے دوشکار ہیں، اس لیے ہم نے اسے وقوع فرقت اور محقق بینونت کا سبب قرار دے دیا۔

ولنا النع یہاں سے صاحب کتاب نے احناف کی دلیل بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقت اور حکم دونوں اعتبار سے تاین دارین مصالح نکاح مثلاً سکنی اور از واج وغیرہ کی راہ میں حاکل ہے، حقیقتا تباین دارین تو اس طرح ہے کہ دونوں دوعلیحدہ علیحہ ہلکوں بیں قیام پذیر ہیں اور حکما اس طور پر ہے کہ جانے والا جس دار میں جارہا ہو، وہاں وہ دائی طور پر مقیم ہونے کے لیے جائے ، عارضی طور پر ہنے کے لیے نہ جائے اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال میں مصالح نکاح نہیں حاصل کیے جاسے ۔ اور جس تا حمریت مصالح نکاح نہیں حاصل کے جاسے ۔ اور جس تا حمریت مصالح نکاح کے منافی ہو گار جب نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ زوجین ایک دوسرے کے قریبی محرم ہیں اور ان کا آپ میں نکاح درست نہیں ہے ) ای طرح تباین بھی مصالح نکاح کے منافی ہوگا اور وجفر قت وسب بینونت ہے گا۔

والسبی المنے یہاں ہے امام شافعی ولٹیلا کی دلیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ تھیک ہے گرفتار ہونا ملک رقبہ کا سبب ہے،
لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ ملک رقبہ نکاح سے مانع نہیں ہے اور جب ملک رقبہ ابتداء نکاح سے مانع نہیں ہے، تو آخر بقاء کیوں کر مانع
ہو کتی ہے، جب کہ المبقاء اسھل من الابتداء کے پیش نظر ابتداء کے مقابلے میں بقاء زیادہ آسان ہے، اور جس طرح کسی کو خریدنے ہے اس کا نکاح نہیں ٹوٹنا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی محض سی سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ٹم ھو النے ہے بھی امام شافعی والیٹیڈ کی ولیل کا جواب ہے، فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی یہ تسلیم ہے کہ گرفتار ہونا اختصاص کا مقتضی ہے، لیکن آپ اس پر تو غور کریں کہ ہی ایسے کل میں اختصاص کا متقاضی ہے جواس کے ممل کا ہے بعنی مال میں محل نکاح یعنی من فع بضع ہے اختصاص کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اختصاص انسانی خواص میں سے ہوار کل مال کے قبیل سے ہے۔

تروجملہ: جب کوئی عورت ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف آگئی تو اس کے لیے اپنا نکاح کرنا جائز ہے اور حضرت امام صاحب چلیٹھیڈ کے یہاں اس پر عدت واجب نہیں ہوگی۔حضرات صاحبین ٹفر ماتے ہیں کہ اس پر عدت واجب ہوگی ، اس لیے کہ دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی فرقت واقع ہوئی ہے، لہٰذا اس پر اسلامی تھم لاگوہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ عدت نکاح سابق کا اثر ہے جواس کے احترام کی خاطر واجب ہوئی ہے جب کہ حربی کی ملکیت کا کوئی احترام نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ قید کردہ عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔ اور اگر مذکورہ عورت حاملہ ہوتو وضع حمل سے پہلے ( کہیں اور ) نکاح نہ کرے۔

حضرت امام ابوصنیفہ رالیٹھیائے ہے منقول ہے کہ نکاح تو درست ہے، البتہ وضع حمل سے پہلے اس کا شوہراس سے قربت نہ اختیار کرے، جیسا کہ زنا سے حاملہ ہوئی عورت کا یہی تھم ہے، قول اول کی دلیل ہیہ ہے کہ وہ حمل غیر سے ثابت النسب ہے، لہذا جب نسب کے حق میں فراش ظاہر ہوگا، تو احتیاطا نکاح نہ کرنے کے حق میں بھی اس کا ظہور ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿متقدم ﴾ پہلا، بچھلا۔ ﴿حطر ﴾ احرام، عظمت۔ ﴿مسببة ﴾ قيدى عورت۔ ﴿لا يقربها ﴾ اس كے قريب نه جائے۔ ﴿حبلى ﴾ حالمہ۔ ﴿فراش ﴾ نكاح ميں ہونا۔

### دارالحرب سے بجرت كركة في والى عورت كا حكم:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) اگر کوئی عورت دارالحرب کوچھوڑ کرمتنقل بود وہاش اختیار کرنے کی غرض سے دارالاسلام میں آگئ تو حضرت امام صاحب راتیٹیڈ کے یہاں اس عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی اور اس کے لیے فوری طور پر اپنا نکاح کرنے کی گنجائش اور جواز ہے۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک سے ہے کہ اس عورت پر عدت بھی واجب ہے اور انقضائے عدت سے پہلے کہیں اور اسے اپنا عقد کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔

ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ فدکورہ عورت کے دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے اور اس کے شوہر کے ماہین فرقت واقع ہوئی ہے، اس لیے اس عورت پر اور اس کی فرقت دونوں پر اسلامی تھم لا گوہوگا اور الیکی صورت حال میں اسلام کا تھم وجوب عدت کا ہے، لہٰذا اس پر عدت لازم ہوگی اور چوں کہ معتدۃ الغیر کا نکاح درست نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اتمام عدت سے پہلے کہیں اور نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔

حضرت امام صاحب ولیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ عدت تو نکاح سابق کا مابقی حصہ اور اثر ہوتی ہے، جو اس نکاح کی اہمیت و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے واجب ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں مہاجرہ عورت کے شوہر کے حربی ہونے کی وجہ سے اس کے نکاح کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس لیے وجوب عدت کے سب یعن ''احترام نکاح زوج'' کی عدم موجودگی کے پیش نظر مذکورہ عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی اور چوں کہ عدت ہی نکاح سے مانع تھی، البذا جب وہ ختم ہوگی تو نکاح کا راستہ بھی بالکل صاف اور کلیئر ہوگیا۔ ولیمذا اللح یہاں سے حضرت امام صاحب والیٹھا ہے تول اور اپنی دیل کی تائید میں نظیر پیش فر مارہ ہیں جس کا حاصل میں کے حربی کی ملکیت کا کوئی اثریا احترام نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت دار الحرب سے گرفار کر کے ال کی گئی تو بالا تفاق اس پر

## ر أن البدليه جلد العام المحالي rar العام أكار كالمانية

عدت واجب نہیں ہے،لہذا جس طرح حر بی کی ملکیت قابل اہمیت نہیں ہوتی اس طرح گرفتار شدہ عورت کے شوہر کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور بدون وجوب عدت اس کا نکاح درست ہوگا۔

(۲) وإن کانت حاملا النح يهال سے دوسرے مسلے كابيان ہے جس كا حاصل بيہ ہے كه اگر دارالحرب كوچھوڑ كر دارالاسلام يس آنے والى عورت اپنے حربی شو ہر کے نطفے كو پيٹ ميں ليے ہوئے ہوا در حمل سے ہوتو اس صورت ميں اصح اور رائح قول يہى ہے كه وضع حمل تك اس كے ليے دارالاسلام ميں نكاح كرنے كى اجازت نہيں ہے، البتة امام ابو حنيفه روات ميں تحت ميں بن زياد كى اجازت نہيں ہے، البتة امام ابو حنيفه روات ميں بھى امام صاحب والتي الله كا نكاح درست ہے، كيان وضع حمل سے قبل مياں بيوى كے ليے ہم صحبت ہونا درست نہيں ہے، ورنہ تو بي حكم من كان يؤ من بالله و اليوم الآخر فلا يسقين ماء و زرع غيره كے خالف اور معارض ہوگا۔

صحبت نکاح کی دلیل میہ ہے کہ جب خودحر بی کی ملکیت اسلام میں کوئی مقام نہیں رکھتی، تو حمل تو اس کا ایک ادنی ساجز ہے، بھلا اسلام اسے کیے قدر ومنزلت کی نگاہ ہے دیکھ سکتا ہے، اس لیے بحالت حمل بھی مذکورہ عورت کا نکاح درست ہے، جیسا کہ اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ ہوجائے تو چول کہ شریعت کی نظر میں زنا ایک فتیج اور غلیظ فعل ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور بحالت حمل بھی اس کا نکاح درست ہے، فیکذا ہذا۔

قول اصح کی دلیل میہ ہے کہ جس طرح حرمت اوراحترام اپنی جگہ ثابت اور مسلم ہیں، اسی طرح مذکورہ حمل بھی ثابت اور مسلم ہیں، اسی طرح مذکورہ حمل بھی ثابت اور مسلم ہے اور صیانت ماء اور ثبوت نسب دونوں پلیٹ فارم پراس کا وجود تسلیم کیا جاچکا ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر وضع حمل تک منع من النکاح کے پلیٹ فارم پر بھی اسے ثابت اور برقر اررکھا جائے گا اور نکاح کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، بھر عقلا بھی میہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب وضع حمل تک وطی کی اجازت نہیں ہے، تو پھر خواہ نخواہ می نکاح ہی کو کیوں جائز کہیں، ورند تو شوہر کو ایک لمجی مدت تک قطار میں کھڑ اربہ نا پڑے گا اور وہ بے چارہ ایجاب وقبول کے بعد بھی خاموش تماشائی بنار ہے گا۔

 تروجیله: فرماتے ہیں کہ جب زوجین میں سے کوئی ایک اسلام سے برگشۃ ہوجائے، تو بغیر طلاق کے ان کے مابین فرقت واقع ا ہوجائے گی اور بیتھم حضرات شیخین میں ہے ہواں ہے۔ امام محمد ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر ارتد ادشوہر کی جانب سے ہوتو وہ فرقت بالطلاق ہوگی۔ (دراصل) امام محمد ولٹیٹیڈ اسے اماء عن الإسلام پرقیاس کرتے ہیں اور علت جامعہ وہی ہے جسے ہم بیان کر چکے۔ اور امام ابو یوسف اپنی اسی اصل پرچل رہے ہیں جو اباء (انکار) کے متعلق ہم ان کے حوالے سے بیان کرآئے ہیں۔ حضرت مام ابوحنیفہ منافی ہونے کی وجہ سے ردت نکاح کے بھی منافی ہے اور طلاق نکاح کوختم کرنے والی ہے، اس لیے ردت کو طلاق بنانا دشوار ہے۔

برخلاف اباء کے،اس لیے کہ وہ امساک بالمعروف کوفوت کر دیتا ہے،لہٰذا گذشتہ تفصیلات کےمطابق تسریح بالاحسان ضروری ہے،اسی وجہ سے فرقت بالا باء قضاء پرموقوف ہے،لیکن فرقت بالردۃ قضاء پرموقوف نہیں ہے۔

پھراگر مرتد ہونے والا شوہر ہی ہو، تو بصورت دخول عورت کو پورا مہر ملے گا اور بصورت عدم دخول اسے نصف مہر ملے گا اور اگر عرقہ ہوتو اسے نصف مہر ملے گا اور نہ اگرعورت مرتدہ ہوتو اسے پورا مہر ملے گا ، اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو، اور اگر دخول نہ کیا ہوتو عورت کو نہ تو مہر ملے گا اور نہ ہی نفقہ، کیوں کہ فرقت اس کی جانب سے واقع ہوئی ہے۔

#### اللغات:

﴿ ارتد ﴾ (معاذ الله) مرتد ہوگیا۔ ﴿ ردة ﴾ مرتد ہونا۔ ﴿ إِباء ﴾ انكاركرنا۔ ﴿ عصمة ﴾ حق حفاظت، احترام۔ ﴿ يفوّت ﴾ فوت كرديتا ہے۔ ﴿ إِمساك ﴾ روكنا، همرانا۔ ﴿ تسويح ﴾ جيموڑنا، جانے دينا۔ ﴿ تتوقّف ﴾ موقوف ہوتی ہے۔

#### احدالروجين كارتدادكاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی اسلام سے برگشتہ ہوجائے، تو ان میں فوری طور پر فرقت واقع ہوجائے گی خواہ شوہر بیوی سے ہم بستر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور مذکورہ فرقت حضرات شیخین کے یہاں فنخ ہوگی، طلاق نہیں کہلائے گی۔ امام محمد روائیٹالہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی جانب سے ارتداد پیش آیا ہے اور وہی مرتد ہوا ہے، تو اس صورت میں بیفرقت طلاق کہلائے گی۔

حضرت امام محمد ہو التی اور دوجہ تیاں یہ جس طرح ہوں کے بیں اور دوجہ تیاں یہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح ہوں کے مسلمان ہونے کے بعد اگر شوہر پر اسلام پیش کیا جائے اور وہ انکار کر دیتو ان میں واقع ہونے والی فرقت طلاق کہلاتی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہونے والی فرقت طلاق کہلاتی ہوگی، کیونکہ جس طرح پہلے مسئلے میں شوہر اسلام تبول کر کے امساک بالمعروف پر قادر تھا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی وہ دوبارہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوکر امساک بالمعروف پر قادر ہے، مگر اس کی آئکھ پر تالالگا ہوا ہے اور وہ اے کھو لنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا اس کی فرقت کوحسب سابق یہاں بھی طلاق مانیں گے۔

و أبويوسف النع امام أبويوسف والتيلائ يهال جس طرح مسئله اباء والى فرقت فنخ تقى ،اى طرح ارتداد والى فرقت بھى فنخ موگى ، كيول كه مذكوره فرقت ميں زوجين كا اشتراك ہے اور طلاق صرف شو ہر كے ساتھ مختص ہے ،عورت نہ تو اس كى اہل ہے اور نہ بى اس كى جانب سے طلاق متصور ہے۔

حضرت امام عالی مقام اباءاور ارتداد دونوں میں فرق کرتے میں اور فرماتے ہیں کہ بھائی اگرچہ بیوی کے مسلمان ہونے والی

فرقت طلاق کہلائے گی ، کین شو ہر کے مرتد ہونے کی صورت میں جوفرقت ہوگی وہ طلاق نہیں، بلکہ فنخ کہلائے گی۔

امام اعظم وطنی کی دلیل اور دونوں صورتوں میں فرق کرنے کی وجہ یہ کہ ردت عصمت نفس اور عصمت مال کے منافی ہے،
اس لیے کہ مرتد مباح الدم ہوجاتا ہے، نہ تو اس کا مال محفوظ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی عزت وآبر واور اس کا نفس محفوظ رہتا ہے، اس کے بالمقابل نکاح ایک اہم دینی فریضہ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور انسان کی عزت وآبر و کا ضامن ہے، پھریہ کہ ارتداد کے بعد زوجین کے بحال ہونے کے سارے رائے مسدود اور مقفل ہوجاتے ہیں، جب کہ طلاق میں رجعت یا نکاح کی سخوائش باقی رہتی ہوئے ارتداد کو طلاق نہیں قرار دے سکتے ہیں اور سب اس کے بیات میں اور کی سازے اور ارتداد میں اس قدر منافات کے ہوتے ہوئے ارتداد کو طلاق نہیں قرار دے سکتے ہیں اور جب اسے طلاق کہنا اور قرار دینا مشکل ہے، تو ظاہر ہے کہ ارتداد والی فرقت کو ضخ ہی کا نام دیں گے۔

بعلاف الإباء النع فرماتے ہیں کہ ردت کے بالقابل اباء کی پوزیش دوسری ہے، اسی وجہ ہم اباء والی فرقت کوطلاق مانتے ہیں، کہ ردت کے بالقابل اباء کی وجہ ہے شوہر صرف امساك بالمعووف ہے ركا ہے اور مانتے ہیں، کیوں کہ اباء کی وجہ ہے شوہر صرف امساك بالمعووف ہے ركا ہے اور امساک بالمعروف ہے ركنے کی صورت میں تسریح بالإحسان واجب ہے، للمذاصورت اباء میں شوہر کی جانب سے قاضی اس كا نائب بن كرز وجين میں تفريق كرا دے گا اور يتفريق طلاق كہلائے گی۔

پھر یہ کہ اباء منافی نکاح بھی نہیں ہے، یہی دجہ ہے کہ اباء کی صورت میں فرقت قضائے قاضی پرموقو ف ہوگی اور ردت چوں کہ منافی نکاح ہے، اس لیے بصورت ردت فوراً زوجین میں تفریق کر دی جائے گی اور بیر تفریق قضائے قاضی پرموقو ف نہیں ہوگی، کیوں کہ منافی چیزوں کے احکام قضاء پر معلق اور موقو ف نہیں رہتے۔

ثم إن كان النع يبال سے ارتداد كى تفصيل بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه اگر ارتداد شوہر كى جانب سے ہے، تو اس كى دوصورتيں ہيں (۱) بيوى سے دخول كى صورت ميں اسے پورا مہر اور ايام عدت كا نفقه ملے گا (۲) بصورت عدم دخول نصف مہر اور نفقه ملے گا ، ليكن اگر عورت مرتد ہوتی ہے، تو اس صورت ميں بصورت دخول اسے پورا مہر ملے گا اور بصورت عدم دخول بچھي نہيں ملے گا ، اس ملے گا ، اس ليے كه ارتداد عورت ہى كى جانب ہے تحقق ہوا ہے، لہذا جس طرح ناشز ہ اور نافر مان عورت نفقہ تو بصورت دخول ہم وجاتی ہے ، اس طرح بيعورت بھى نفقے سے محروم ہوجائے گی۔ والله أعلم و علمه أتم .

قَالَ وَ إِذَا ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسُلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اسْتِحْسَانًا، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَّ اللَّهَ يَبُطُلُ، لِأَنَّ رِدَّةَ أَحَدِهِمَا، وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي حَنِيْفَةَ ارْتَدُّوْا ثُمَّ أَسُلَمُوا لَمْ يَأْمُرْهُمُ أَحَدِهِمَا، وَ لَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي حَنِيْفَةَ ارْتَذُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا لَمْ يَأْمُرُهُمُ الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ بِتَجْدِيْدِ الْأَنْكِحَةِ، وَ الْإِرْتِدَادُ مِنْهُمْ وَاقِعٌ مَعًا لِجَهَالَةِ التَّارِيْخِ، وَ لَوْ أَسُلَمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْإِرْتِدَادِ مَعًا فَسَدَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا لِإِصْرَارِ الْآخَرِ عَلَى الرِّدَّةِ، لِأَنَّهُ مُنَافٍ كَابْتِدَائِهَا.

توجملہ: فرماتے ہیں کداگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہوکر ساتھ ہی میں مشرف بدا سلام ہوگئے، تو استحسانا وہ اپنے نکاح (سابق) پر باقی رہیں گے، امام زفر چلیٹیلڈ فرماتے ہیں کدان کا نکاٹ باطل ہوجائے گا، اس لیے کدان میں سے ایک کی ردت منافی نکاح ہے اور دونوں کی ردت میں تو ایک کی ردت بہر حال ہے۔ ہماری دلیل وہ واقعہ ہے جو (یول) منقول ہے کہ بنوحنیفہ ایک ساتھ مرتد ہونے کے بعد معااسلام لے آئے تھے اور حضرات صحابہ آ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انھیں تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا تھا، اور تاریخ نامعلوم ہونے کی بنا پران سے ایک ساتھ ارتد او واقع ہوا تھا۔ اوراگر ایک ساتھ مرتد ہونے کے بعد زوجین میں سے کوئی اسلام لے آئے، تو دوسرے کے ردت پرمھر ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح فاسد ہوجائے گا، کیوں کہ اصرار ابتدائے ردت ہی کی طرح منافی نکاح ہے۔

#### اللغاث:

﴿تجديد ﴾ نياكرنا ـ ﴿أنكحة ﴾ واحدثكا ح \_

#### زوجین کے اکشے مرتد ہونے اور پھر دوبارہ مسلمان ہوجانے کا حکم:

یہاں سے بیہ بتارہے ہیں کہ اگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہوجا کیں اور پھر بنوفیق الہی دونوں ایک ساتھ ہی اسلام لے آئیں، تو ہمارے یہاں استحسانا دونوں اپنے سابقہ نکاح پر باقی رہیں اور انھیں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔

امام زفر اورائمہ ثلاثہ کے یہاں ان کا پہلا لکاح باطل ہوجائے گا (اوریہی قیاس کا تقاضاہے) اورانہیں از سرنو نکاح کرنا پڑے گا،ان حضرات کی دلیل بیہے کہ حضرت والا جب زوجین میں سے ایک کی ردت منافی نکاح ہے،تو دونوں کی ردت تو بدرجہ اولی منافی نکاح ہوگی اور بیصورت تو اسے جڑئی سے ختم کر دیے گی، کیوں کہ دونوں کے ارتد ادمیں ایک کی ردت بہر حال شامل اور داخل ہے۔

ہماری دلیل اور وجہ استحسان یہ ہے کہ وفات نبوی کے بعد قبیلہ بنو صنیفہ کے لوگ مرتد ہو گئے تھے اور اوائیگی زکا ۃ ہے مکر گئے تھے، اس پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رہ گئے نے ان سے مقاتلہ اور مقابلہ کرنے کے لیے مسلم جاں بازوں کو بھیجا، جس کے بعد وہ سب کے سب مسلمان ہوں گئے تھے، یہ معالمہ حضرات صحابہ کی موجودگی میں پیش آیا اور ان حضرات نے انھیں تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا تھا، صحابہ کرام گا یمل اجماع ہے اور اجماع قیاس پر فائق اور اس سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ہم نے قیاس کو ترک کر کے استحسانا اجماع کو اختیار کیا ہے۔

والارتداد النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ احناف کا بنو حنیفہ کے واقعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سارے بنو حنیفہ ایک ساتھ مرتد نہیں ہوئے تھے، اس کے جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے ارتداد کی تاریخ مجبول ہے اور جہالت تاریخ ہی کی بنا پر ان کے ارتداد کو حکماً معاً اور دفعتہ واحدۃ کا درجہ دے دیا گیا ہے، لہذا جب ان کا ارتداد معاہے (اگر چہ حکماً ہی ہی) تو پھر اس سے استدلال کرنا کیوں کر درست نہ ہوگا۔

ولو أسلم النع يہاں سے يہ بتانا مقصود ہے كه اگر زوجين كے ايك ساتھ مرتد ہونے كے بعدان بيں سے كوئى ايك مشرف به اسلام ہوجائے ، تو ان كا نكاح فاسد ہوجائے گا، كيونكه دوسرا فريق ردت اور ارتداد پرمصر ہے اور جس طرح ابتدائے ارتداد منافئ نكاح ہے، اى طرح بقائے ارتداد اور اصرار على الارتداد بھى منافئ نكاح ہوگا۔

اللهم اغفر لكاتبه ولمشارحه ولمن قام بتوزيعه ونشره





# باب القسير بيباب احكام تم كے بيان ميں ہے



قَسَمٌ بفتح القاف فعل قَسَمَ (ض) کا مصدر ہے، جس کے معنی بیں تقسیم کرنا، حصد دینا، اس سے ہے کہ متعدد ہو یوں کے مابین برابری کر کے ہرایک کواس کا مستحق حصد دینا۔ ۔

صاحب کتاب نے اس ہے بل نکاح اور اس کی مختلف صورتوں کو بیان کیا ہے، ظاہر ہے ایک مخص کے نکاح میں اگر متعدد بویاں ہوں، تو ان کے مابین حتی الا مکان عدل و مساوات ضروری ہے، اس لیے کہ کما حقہ مساوات تو ہو، ی نہیں سکتی، کیونکہ خود قرآن کریم مُنافید ہے۔ "ولن تستنظیعون ان تعدلوا بین النساء الآیة" خود نبی کریم مُنافید ہے۔ اس سلسلے میں بارگاہ خداوندی میں معذرت پیش کی تھی اور دل و جان اور ظاہری و باطنی میلان میں کمل مساوات کے حوالے سے عدم قدرت کا ظہار فرمایا تھا۔

ترجمل: اگر کسی شخص کی دوآزاد بیویاں ہوں توقعم کے حوالے سے ان میں برابری کرنا اس پر واجب ہے،خواہ وہ دونوں باکرہ ہوں یا تیب، یا ان میں سے ایک باکرہ ہواور دوسری ثیبہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیقِلاً کا ارشادگرامی ہے کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور حصہ دینے میں وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک گیا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا

حضرت عائشہ خانشنا سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَا اَنْتِیْما بنی از واج کوحصہ دینے میں مساوات فرمایا کرتے تھے اور (بارگاہ ایز دی میں) یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میری حسب استطاعت یہ میری تقسیم ہے، لہٰذا جومیرے بس میں نہیں ہے اس میں آپ میرا مواخذہ نہ فرمائے گا، یعنی زیادتی محبت میں (میرامواخذہ نہ فرمائے گا) ہماری بیان کردہ حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ نیز نہ کورہ حدیث کے اطلاق کے پیش نظری اور پرانی بیویاں برابر ہیں۔

اوراس کیے بھی کوشم نکاح کے واجبات میں سے ہے اور اس سلسلے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بیوبوں کے باس آنے جانے کی مقدار کا اختیار شوہر کو ہے، کیوں کہ بیویوں کے مابین صرف مساوات واجب ہے، طریقة مساوات واجب نہیں ہے، اور ماوات واجبه کاتعلق شب گذاری سے ہے، مجامعت سے نہیں، اس لیے کہ مجامعت کا دارو مدار نشاط (طبع) پر ہے۔

﴿ يعدلِ ﴾ عدل كر \_ \_ \_ ﴿ قسم ﴾ بارى تقييم كرنا \_ ﴿ مال ﴾ ماكل موكيا، جمك كيا \_ ﴿ شق ﴾ ايك پبلو \_ ﴿ لا تؤاخذنى ﴾ میرا مواخذه مت کیو، میری پکژنه کرنا۔ ﴿فصل ﴾ تفصیل، علیحده احکام۔ ﴿دور ﴾ گھومنا، آنا جانا۔ ﴿تسویة ﴾ برابری کرنا۔ ﴿ بيتوتة ﴾ شب باشي، رايت گزارنا \_

- اخرجه ابوداؤد في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء حديث: ٢١٣٣. والترمذي في كتاب النكاح باب ٤١ حديث ١١٤١.
- اخرجم ابوداؤد في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء، حديث: ٢١٣٤. والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر حديث ١١٤٠.

#### بيويون كى بارى مس عدل:

صورت مسلدیہ ہے کداگر کسی مخص کے نکاح میں ایک سے زائد بیویاں ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت نبوی کی اقتداء واتباع میں اور عذاب آخرت ہے خلاصی ونجات حاصل کرنے کے لیے ان میں ہرممکن عدل اور مساوات کو برقرار رکھے، عبارت میں مذکورا حادیث ایک طرف اقامت عدل کی ترغیب دے رہی ہیں اور دوسری طرف اس مسئلے کوبھی متع کر رہی ہیں کہاگر مستحض سے عدل ومساوات کا دامن جھوٹ گیا،تو کل قیامت کے دن اسے بڑی شرمندگی اور خجالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

والقديمة النع فرماتے ہيں كەعدل ومساوات كےحوالے ہے او پر بيان كرده احاديث مطلق ہيں اوران ميں قديمہ جديده يا باکرہ اور ثیبہ بیوی کے مابین کوئی تفصیل نہیں ہے،اس لیےان احادیث کے اطلاق اور عموم کے پیش نظر ہمارا مسلک تو یہی ہے کہ ٹی اور پرانی ای طرح باکرہ اور ثیبہ ہرطرح کی بیویوں میں مساوات واجب اور ضروری ہے، البتہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک میہ ہے کہ نکاح کے بعد بوی کے باکرہ ہونے کی صورت میں سات دن اس کے پاس رہے اور اگر بیوی ثیبہ ہوتو اس کے پاس تین ہی دن تک قیام ان حفرات کی دلیل حفرت انس بڑا تھے اور حفرت ابو ہریرہ بڑا تھے کی احادیث ہیں جن میں یفصل اور فرق وارد ہوا ہے۔ حفرت انس بڑا تھے ہیں کہ سمعت رسول الله مظافی یقول لبکو سبع وللثیب ثلاث، ثم یعود إلی اهله، یعنی اگرنو بیای عورت باکرہ ہے، تو اس کے پاس کے یوم قیام کرے اور اگر وہ ثیبہ ہوتو تین دن، دوسری روایت ہے من السنة إذا تنو وج البکر علی الثیب أقام عندها ثلاث ثم قسم الحدیث۔

صاحب کفایہ نے احناف کی طرف ہے ان احادیث کا جواب یہ دیا ہے کہ مذکورہ حدیثوں میں بیان کردہ تھم اولیت اور افضلیت کا ہے اور حدیث پاک کا منشاء یہ ہے کہ شوہر کو جا ہے کہ ٹی نو بلی بیوی کومقدم کرے اور پرانی بیویوں سے پہلے اس کے پاس رہے اور قیام کرے، اس کے بعدان میں باری متعین کرے، حضرت امسلمہ وٹائٹنا ہے اسلطے میں جوحد بیث منقول ہے وہ اس مفہوم ومطلب کی مؤید ہے، اللہ کے نبی علایتا ان فرمایا ''ان شنت سبعت لك وسبعت لهن'' یعنی اگرتم چاہوتو سات دن میں تمصارے پاس رہوں اور سات دن ان کے پاس رہوں ، ویکھیے حضرت امسلمہ وٹائٹنا کے ثیبہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علایتا اس موقع پراس کی وضاحت فرماتے اور بیان جواز کے لیے کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور ایسا کرتے۔

و لأن النع صاحب كتاب قتم اور حصد دين ميں عدم فرق كوبيان كرنے كے ليے عقلى دليل پيش كررہے ہيں جس كا حاصل سه ہے كة من نكاح كے حقوق اور واجبات ميں سے ہے اور جس طرح ديگر حقوق نكاح مثلاً نفقة ، سكنى اور طعام وغيره ميں قديمه اور جديده اس طرح باكره اور ثيبه برابر ہيں ، اسى طرح قتم اور حصد لينے ميں بھى سب مساوى اور برابر رہيں گى اور كسى بركوئى فوقيت يا نضيلت حاصل نہيں ہوگى ۔

والاختیاد النع فرماتے ہیں کدازواج کے ماہین باری مقرر کرنے کاحق شوہر کو ہے، عورتوں کونہیں ،اس لیے کہ عورتوں کے ماہین مقرر کرنے کاحق شوہر کو ہے، عورتوں کونہیں ،اس لیے کہ عورتوں کے ماہین صرف تسویداور برابری واجب ہے،اس کاطریقہ واجب نہیں ہے، یعنی ہر بیوی امین حق اور جھے کا تو مطالبہ کرسکتی ہے، جماع دوسروں کے حق اور جھے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرسکتی۔اور تسویہ رات گذار نے اور قیام کرنے سے متعلق ہے، جماع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں کہ جماع کا دارومدار انسان کی صحت اور نشاط پر ہے اور صحت و نشاط یا چستی و دل چسپی انسان کے بس میں نہیں ہے۔

وَ إِنْ كَانَتُ إِخْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأَخُرَى أُمَّةً فَلِلُحُرَّةِ النَّلْفَانِ مِنَ الْقَسَمِ، وَ لِلْأَمَةِ النَّلُثُ، بِذَلِكَ وَرَدَ الْأَثُورُ، وَ إِنْ كَانَتُ إِخْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْمُدَبَّرَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ لِنَّا مَنْ إِظْهَارِ النَّقُصَانِ فِي الْحُقُوْقِ، وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ، لِأَنَّ الرِّقَّ فِيْهِنَّ قَائِمٌ.

ترجملہ: اوراگر دو بیویوں میں سے ایک آزاد ہواور دوسری باندی ہوتو آزادعورت کے لیے تتم کا دوتہائی ہے، جب کہ باندی کو صرف ایک تہائی ملے گا،ای حکم کو لے کراثر وارد ہے، اوراس لیے بھی کہ باندی کی حلت آزادعورت کی حلت سے کم ہے،الہذاحقو ق

میں کی گونمایاں کرنا ضروری ہے۔مکاتبہ، مدبرہ اورام ولد باندی کے در جے میں ہیں،اس لیے کہرقیت ان میں بھی موجود ہے۔ الماسی کیے :

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ عدل ومساوات کا تھم حرائر اور آزادعورتوں سے متعلق تھا، یہاں سے میہ بتانا مقصود ہے کہا گرکسی شخص کی دو بیو یوں میں سے ایک آزاد ہواور دوسری باندی، تو اس صورت میں قتم اور باری وغیرہ میں مساوات نہیں ہوگی، بلکہ آزادعورت کودوتہائی اور باندی کو باری کا ایک تہائی ملے گا۔

و لأن المع عقلی دلیل بیہ ہے کہ آزاد عورت کے بالقابل باندی میں صلت کم ہے، یہی وجہ ہے کہ آزاد عورت کے ہوئے با آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت کے ہوئے ہوئے باندی سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، توجب صلت اور دیگرا حکام میں باندی حرہ سے مؤخراور پیچھے ہے، تو اس حکم (حکم قسم ) میں بھی اس سے پیچھے ہوگی اور دو کے مقابلے میں ایک تہائی کی مستحق اور حق دار ہوگی۔ والمحاتبة المنح فرماتے ہیں کہ مکا تبہ، مد ہرہ اور ام ولد میں بھی کسی نہ کسی درجے میں رقیت قائم اور باتی رہتی ہے، اس لیے جو کم باندی کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا۔ اور باندی کوح ق کا نصف حق ملتا ہے، لہذا انھیں بھی حرق کا نصف حق ملے گا۔

قَالَ وَ لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسَمِ حَالَةَ السَّفَرِ فَيُسَافِرُ الرَّوْجُ بِمَنْ شَآءَ مِنْهُنَّ، وَالْأُولِي أَنْ يُقُرِعَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ الرَّوْجُ بِمَنْ شَآءَ مِنْهُنَّ، وَالْأُولِي أَنَّ النَّيِي عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، إِلَّا أَنَّ نَقُولُ إِنَّ الْقُرْعَةَ لِتَطْيِيْ فَلُوبِهِنَّ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْإِسْتِحْبَابِ، وَ هَلَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، إِلَّا أَنَّ نَقُولُ إِنَّ الْقُرْعَةَ لِتَطْيِيْ فَلُوبِهِنَّ، فَيكُونُ مِنْ بَابِ الْإِسْتِحْبَابِ، وَ هَلَا لَانَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ مُسَافَرَةِ الزَّوْجِ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَا يَسْتَصْحِبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، فَكُذَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ لِللّهُ عَنْهَا لَلْهُ عَنْهَا سَأَلَتُ وَلَى رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا بِوَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَ لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا عَلَيْهِ مِنْهُنَّ، وَ لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ، وَ إِنْ رَضِيَتُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا عِلْهُ مَا مُؤْمَا مَاللهُ عَنْهَا سَأَلَتُ وَلَوْلَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَها وَ تَجْعَلَ عَلْهُ مَنْ فَيْتِكَ أَنْ يُعْرِفِهَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لِلْانَهَا أَسْقَطَتُ حَقًّا لَمْ يَجِبُ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُهُ وَاللّهُ مُنْهَا أَسُلُولُ وَلَالَهُ مُنْهَا الللهُ عَنْهَا، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لِلْآلَةُ اللهُ اللهُ عَنْهَا مَا لَهُ عَلْمِ اللهُ عَنْهَا مُؤْمَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، لِلْآلَةُ الْمُنْ الْمُعَلَّةُ وَلَا لَكُو الللهُ عَلَيْهِ الْكَالُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ السَافِرَةُ الْمَالِلَةُ الْمُعُولُ اللهُ الْمُعْتَ وَالْ اللهُ الْعُلْكَ الْمُقَالِ الللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الللهُ عَنْهَا الْمُؤْمِلُ الللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ بحالت سفر باری میں عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، لہذا ان میں سے جس کے ساتھ جا ہے شوہر سفر کرسکتا

ہ،البتہ بہتریہ ہے کہان کے مابین قرعہ اندازی کر لے اور جس کے نام کا قرعہ نگلے اس کو لے کرسفر کرے۔

حضرت امام شافعی برلیٹھاڈ فرماتے ہیں کہ قرعہ اندازی کرنا ضروری ہے، اس روایت کی وجہ سے کہ نبی اکرم مُلاٹیٹی اجب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے مابین قرعہ اندازی کیا کرتے تھے، البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی دل جوئی کے لیے قرعہ کر لیا جائے، لہذاوہ استخباب کے قبیل سے ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ شوہر کے سفر کرنے کی حالت میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے، کیا د کھتے نہیں ہو کہ (سفر میں ) کسی کو بھی اپنے ساتھ نہ رکھنے کا اسے حق ہے، لہٰذا اسے بیچ تھی ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سفر کرے۔

اوراس مدت کااس پرکوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور اگرکوئی بیوی اپنی باری اپنے سوکن کے لیے چھوڑنے پر راضی ہوجائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ وہ النہ نائے نے نبی اکرم مُثَافِّتُنَا ہے مراجعت کی درخواست کی تھی اور اپنی باری حضرت عائشہ وہائٹنا کو دے دیا تھا۔ اور اس عورت (تارکۃ القسم) کو بیرت بھی ہے کہ اپنا حصہ واپس لے لے، کیوں کہ اس نے ایسے حق کو ساقط کیا ہے جو ابھی تک واجب نہیں ہوا ہے، اس لیے ساقط بھی نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ يقرع ﴾ قرعه ڈال لے۔ ﴿ مستحقة ﴾ ضروری ہے۔ ﴿ اقوع ﴾ قرعہ ڈالتے تھے۔ ﴿ تطييب قلب ﴾ ول جوئی۔ ﴿ لا يستصحب ﴾ نيس ساتھ رکھتا۔ ﴿ لا يحتسب ﴾ نہيں حماب ہوگا۔ ﴿ نوبة ﴾ باری۔

#### تخريج:

- اخرجم ابن ماجم في النكاح باب القسمة بين النساء، حديث: ١٩٧٠.
   و ابوداؤد في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء، حديث: ٢١٣٨.
- اخرجه البیهقی فی کتاب النکاح باب ما یستدل به علی آن النبی هی شوی فی سوی ذکرنا، حدیث: ۱۳۵۳۵.
   مالت سغر می فتم کا بیان:

صورت مسلم یہ ہے کہ بحالت اقامت توقعم وغیرہ میں عورتوں کا حق ہے، لیکن سفر کے دوران قتم اور باری میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے اور شوہر کو اختیار ہے جسے چاہے اپنے ساتھ سفر میں رکھے، البتہ ہمارے یہاں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ عورتوں کی دل جوئی کے لیے ان میں قرعہ اندازی کرے اور جس کے نام کا قرعہ نکلے ای کوسفر میں اپنے ہم راہ لے جائے۔

اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رایشیاد فرماتے ہیں کہ جس طرح عورتوں کا نان ونفقہ شوہر کے ذہے واجب ہے اور ان کے حقوق میں سے ہے، اس طرح قرعداندازی بھی ان کا حق ہے، شوہر پر لا زم ہے کہ وہ قرعداندازی کرے اور بدون قرعداندازی کی عورت کوا پنا شریک سفر نہ بنائے ، ان کی دلیل حضرت عاکشہ خاتین کی وہ حدیث ہے جس میں بیمضمون وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم مکا الله کے جس میں میمضمون وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم مکا الله کے جس میں منز کا ارادہ فرماتے تو اپنی از واج میں قرعداندازی فرماتے اور جس زوجہ کے نام قرعد نکلیا تحصیں اپنا شریک سفر معین فرماتے ، امام شافعی والیشیاد کا وجداستدلال میہ ہے کہ قرعداندازی اللہ کے نبی علایہ کا ہمیشہ کا معمول تھا، لہذا امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ

ہماری دلیل اور امام شافعی والتھانہ کی پیش کردہ حدیث کا جواب سے ہے کہ حضرت والا آپ مالتی کا از واج کے مابین قرعه اندازی کرنا بر بنائے وجوب ولزوم نہیں تھا، بلکہ یہ چیز ان کی دل جوئی اور دل داری کے پیش نظرتھی ، اور اس طرح کی چیز وں سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا۔

دوسری بات سے ہے کہ جب بحالت اقامت آپ مُنافِیْظ پر باری متعین کرنا واجب اور ضروری نہیں تھا، تو بھلا بحالت سفراییا كيول كر موسكتا ب، قرآن في تو واضح لفظول مين اس حقيقت كو بيان كر ديا ب "ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من

قرعه اندازی کے واجب نہ ہونے کی ایک تیسری علت <sub>م</sub>یہ ہے کہ بحالت سفرشو ہر پرعورتوں کا کوئی حق نہیں رہتا، اسی وجہ سے اہے اس بات کامکمل اختیار ہے کہ وہ تن تنہا سفر کرے اور کسی کو اپنے ساتھ نبہ رکھے، للبذا جب اسے کسی کو بھی ساتھ نہ رکھنے کا اختیار ہے، تو اسے اس بات کا بھی اختیار ہوگا کہ جیسے جا ہے اسپے ساتھ سفر میں لے جائے ، اور جس بیوی کوبھی وہ سفر میں لے جائے گا، دوسری بیوی کومدت سفر کے مطالبے اور اپنے لیے اسنے دن مختص کرانے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

وان رصیت النج یہاں سے یہ با تنامقصود ہے کہ اگر چند ہویں میں سے کوئی ہوی اپنی باری اور اپناحق دوسری ہوی کودے دیت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی علاقیا اسے حضرت سودۃ بنت زمعہ تا اللہ ا کو طلاق دے دی تھی، تو انھوں نے آپ مُنَا لِنَیْمَ اسے رجعت کی درخواست کی اور اپنی باری سیدہ عائشہ ٹھاٹھٹا کو دے دی تھی، یہ واقعہ اس بات کی وضاحت اور تا كيدكرر ہا ہے كدا گركوئى بيوى اپنى سوكن كواپنا حق دے دے تو اس ميں كوئى مضا كقة نبيس ہے۔

اس طرح اگر دینے کے بعد عورت اپناحق واپس بھی لینا جاہے، تو واپس لے سکتی ہے، اسے اس چیز کا پورا اور کمل اختیار ہے، اس کیے کہ دینے کی صورت میں عورت اپنا ایباحق ساقط کرتی ہے جو واجب اور لا زم نہیں ہوتا اور غیر واجب کا اسقاط یا ارجاع کوئی مشکل کامنہیں ہے۔

دوسرے مید کہ یہاں جوصورت ہے وہ عاریت کی ہے اور معیر کواپنی عاریت دی ہوئی چیز واپس لینے کا ہمہ وقت اختیار رہتا ہے۔



## ر آن البداية جلد المحال المحال ١٦٦ المحال ١٦٦ المحال المام رضاعت كا يمان



دُ صَاع (را کے فتحہ کے ساتھ) کے لغوی معنی ہیں جھاتی ہے دودھ چوسنا۔ رضاع کے اصطلاحی معنی ہیں شخص مخصوص کامخصوص مدت یعنی مدت رضاعت میں کسی عورت کی چھاتی ہے دودھ پینا۔ چوں کہ نکاح کا مقصد تو الدو تناسل ہے اور دودھ اور افز اکش غذا کے بغیر سے چیزیں مشحکم نہیں ہوسکتیں ،اس لیے صاحب کتاب کتاب النکاح سے فارغ ہونے کے بعد کتاب الرضاع کو بیان کررہے ہیں۔

توجمہ: فرماتے ہیں کہ رضاعت میں قلیل وکثیر دونوں برابر ہیں، جب مدت رضاعت میں یہ چیز پائی جائے تو اس سے حرمت متعلق ہوگی۔حضرت آمام شافعی پراتیٹیلا فرماتے ہیں کہ پانچ گھونٹ سے کم پینے کی صورت میں حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیوں کہ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ نہ تو ایک دومرتبہ چونے سے حرمت ثابت ہوگی اور نہ ہی ایک دومرتبہ چھاتی کو منھ میں ڈالنے سے۔ ہماری دلیل ارشاد خداوندی ہے' (اور تمھارے لیے) تہماری وہ مائیں حرام ہیں جنھوں نے تم کو دودھ پلایا ہے' نیز نبی کریم

ر أن البداية جلد المن يرصير ٢٦٥ يوسي ١٢٥ الكام رضاعت كابيان ك

مُنَّافِیْنَاکا بیارشادگرامی دلیل ہے کہ جو چیزیں نسب سے حرام ہوجاتی ہیں، وہ رضاعت سے بھی حرام ہوجاتی ہیں بغیر کسی تفصیل کے۔ اور اس لیے بھی کہ اگر چیرمت اس فیہ بعضیت کی بنا پر ہے جو ہڈی کے بڑھنے اور گوشت کے اگنے سے ثابت ہے، کیکن بہر حال وہ ایک مخفی امر ہے، اس لیفنل ارضاع ہی سے حکم متعلق ہوگا۔

اورامام شافعی ولیٹینڈ کی پیش کردہ روایت کتاب اللہ سے مردود ہے یا اس سے منسوخ ہے، اور مناسب ریہ ہے کہ دودھ پینا مدت رضاعت میں ہو، اس دلیل کی وجہ سے جسے ہم بیان کریں گے۔

#### اللغاث:

﴿ رضعات ﴾ واحدرضعة ؛ گونث \_ ﴿ مصة ﴾ ايك بار چوسا \_ ﴿ إملاجة ﴾ ايك بار و النا \_ ﴿ نشوء ﴾ برصنا، پھيلنا \_ ﴿ عظم ﴾ بريال \_ ﴿ إنبات ﴾ اگنا \_ ﴿ لحم ﴾ كوشت \_ ﴿ امر مبطن ﴾ مخفى معالمه، باطنى معالمه \_

#### تخريج

- 🕡 اخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان، حديث: ١٧، ١٨.
- 🛭 اخرجہ البخاري في كتاب الشهادات باب الشهادة على الانساب والرضاع حديث: ٢٦٤٥.

#### دضاعت محرمہ:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر مدت رضاعت میں کسی عورت نے کسی بچے کو اپنا دودھ پلا دیا تو احزاف کے یہاں مطلقا اس سے رضاعت اور حرمت ثابت ہوگی، خواہ بچہ کم دودھ پیئے یا زیادہ، خواہ ایک مرتبہ پیئے یا متعدد بار۔ اس کے بالمقابل حضرت امام شافعی رکھٹیلا قلیل وکثیر میں فرق کرتے ہیں اور اپنا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ رضاعت اور حرمت کے ثبوت کی خاطر کم از کم پانچ مرتبہ سے کم ایسا ہوا تو نہ ہی رضاعت ثابت ہوگی اور نہ ہی حرمت۔

ان کی دلیل نبی اکرم مَنَّافَیْنِ کا ارشادگرامی ہے لاتحوم المصة النے یعنی ایک دومرتبه دوده پینایا کسی عورت کا کسی بیخ کوایک دومرتبه دوده پینایا کسی عورت کا کسی بیخ کوایک دومرتبه دوده پلا تا موجب حرمت و رضاعت نبیس ہے۔ امام شافعی رائٹیل کا وجه استدلال بیہ ہے کہ جب صاف لفظوں میں اس حدیث نے مقدار قلیل کے محرم نہ ہونے کی وضاحت کردی تو لامحالہ قلیل وکثیر میں فرق کرنا پڑے گا اور مقدار کثیر سے تو رضاعت ثابت ہوگ، گرمقدار قلیل عنواور غیرمحرم ہوگی، اور اس سے رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم میں مطلقا و امھاتکم اللاتی اد ضعنکم فرمایا گیا ہے، اس طرح حدیث پاک میں بھی یہ عرم من الرضاع ما یحرم من النسب کا حکم مطلق بغیر کسی تفصیل کے وار دہوا ہے، جن میں قلیل وکثیر کے مابین کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، لہذا جس طرح مقدار کثیر موجب حرمت ہوگی، اس طرح مقدار قلیل بھی موجب حرمت ہوگی اور اس میں کسی بھی طرح کی زیادتی یا تقیید، کتاب وسنت میں من مانی اور اضافے کی موجب ہوگی۔

ولان الحومة النع يہال سے صاحب نے احناف كى عقلى دليل بيان كى ہے جو دراصل ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ على م يہ ہے كه عقلاً بھى مقدار قليل كامحرم نه ہونا ہى سمجھ ميں آتا ہے، اس ليے كدرضاعت كے محرم ہونے كى بنيادى وجديہ ہے كه اس سے بج

## ر آن الهداية جلد کری سر ۱۲۲ کی کی ۱۲۲ دی اعلم رضاعت کا بیان کی

کی نشو ونما میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک انسان کی جزئیت و بعضیت کا دوسرے میں شمول اور دخول ہوتا ہے جوحقیقی جزئیت کا شہر آوں شائبہ پیدا کرتا ہے، اور ظاہر ہے اگر اس نظریے ہے دیکھا جائے تو مقدار قلیل کومحرم نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ ایک دومر تبہ دودھ پینے ے نہ تو بیچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ گوشت پوست چڑھ جاتا ہے۔

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جزئیت و بعضیت کا شبہ ہر چند کہ ہڈیوں اور گوشت کے بڑھنے اور چڑھنے میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تخلی اور پوشیدہ ہیں اور جس طرح ایک دومر تبہ پینے سے ان کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، اس طرح پانچ، دس مرتبہ پی لینے کے بعد بھی اس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، لہذا حرمت کا دارومدار صرف پینے پر پر ہوگا، خواہ ایک مرتبہ ہویا پانچ مرتبہ ہوگا۔ مرتبہ داور جس طرح پانچ مرتبہ پینے سے جمع مرتبہ بینے سے جھی حرمت ثابت ہوگی۔

وما رواہ النے یہاں ہام شافعی رائیٹیڈ کی دلیل کا جواب دیا جارہا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کی پیش کردہ صدیث میں دو احتال ہیں اور ہماری دلیل کے سامنے وہ دونوں ھباء منظورا ہیں، اگر آپ کی صدیث کتاب اللہ سے مؤخر ہے تو ظاہر ہے کہ کتاب اللہ ہی پڑمل ہوگا، لأن العمل علی الکتاب أو لئی اور اگر بیصدیث کتاب اللہ سے مقدم اور آیت قر آنی اس سے مؤخر ہے، تو اس صورت میں آپ کی پیش کردہ صدیث کتاب اللہ سے منسوخ ہوگی اور قر آن کریم اس کے لیے ناسخ بنے گا۔

نیز حفرت ابن عبال سے مروی ہے کہ فرمان نبوی لاتحرم الرضعة والرضعتان پہلے معمول بداور محکم تھا، کیکن بعد میں بی حکم منسوخ ہوگیا اور اب تو رضعت واحدہ ہی حرمت ورضاعت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔

وینبغی المنع فرماتے ہیں کہ دودھ پینے اور پلانے کا کام مدت رضاعت میں ہونا ضروری ہے، البتہ بیدمت حضرات علماء کے مابین مختلف ہے، جے اگلی عبارت میں واضح کر کے بیان کررہے ہیں۔

ثُمَّ مُدَّةُ الرَّصَاعِ ثَلَاثُوْنَ شَهُرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُمُّيْةِ، وَ قَالَ سَنتَانِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي رَحَالُكُهُ، وَ قَالَ رُفُو رَحَالُكُ وَ فَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهُرًا ﴾ (سورة الاحقاف: ١٥) وَ مُدَّةُ الْحَوْلِ مَن خَلِيْ لِمَا سَنَّةُ أَشْهُرٍ فَيَقِى لِلْفِصَالِ حَوْلَانِ، وَ قَالَ النَّبِيُ ۖ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (( لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ))، وَ لَهُ سِنَّةُ أَشْهُرٍ فَيَقِى لِلْفِصَالِ حَوْلَانِ، وَ قَالَ النَّبِيُ ۖ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (( لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ))، وَ لَهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَ وَجُهُهُ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكْرَ شَيْنَيْنِ وَ صَرَبَ لَهُمَا مُدَّةً، فَكَانَتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا كَالْأَجَلِ هَذِهِ الْآيَةُ وَ وَجُهُهُ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ شَيْنَيْنِ وَ صَرَبَ لَهُمَا مُدَّةً، فَكَانَتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا كَالْأَجَلِ هَذِهِ الْآيَةُ وَ وَجُهُهُ أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ شَيْنَيْنِ وَ صَرَبَ لَهُمَا مُدَّةً، فَكَانَتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا كَالْأَجَلِ الْمَضُرُوبِ لِلدَّيْنَيْنِ، إلاَّ أَنَّهُ قَامَ الْمُنَقِّصُ فِي أَحَدِهِمَا فَيقِي الثَّانِي عَلَى ظَاهِرِهِ، وَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيرِ الْعِذَاءِ الْمَضُرُوبِ لِلدَّيْنَيْنِ بُولِكَ بِزِيَادَةِ مُدَّةٍ يَتَعَوَّدُ الصَّيِّ فِيهَا غَيْرَهُ فَقُدِرَتُ بِأَدُىٰى مُدَّةً الْاسْتِعْفَقَ قِ، وَ لِلْكَ بِزِيَادَةِ الْمُعْلِيمِ كَمَا لِنَعْلَ الْمُعْلِيمِ، وَالْحَدِيْتَ مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّةِ الْإِسْتِحْقَاقِ، وَ الْمَالَى النَّسُ الْمُقَيَّدُ بِحَوْلَيْنِ فِي الْكِتَابِ.

آرد جمل : پھر حضرت امام صاحب رطیقیائے یہاں رضاعت کی مدت تمیں مہینے ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دوسال ہے اور یہی امام شافعی رطیقیائه کا بھی قول ہے۔ حضرت امام زفر رطیقیائه فرماتے ہیں کہ تین سال ہے، اس لیے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنے کے لیے سال بہترین مدت ہے، اور دوسال پراضافہ کرنا ضروری ہے، اس دلیل کی وجہ سے جمے ہم بیان کریں گے، لہذا ایک سال کے ساتھ زیادتی کا اندازہ لگایا جائے گا۔

حضرات صاحبین کی دلیل اللہ تعالیٰ کابیارشاد ہے کہ بیچ کاحمل میں رہنا اور دودھ چھوڑ ناتمیں مہینوں میں ہوگا۔اورحمل کی کم سے کم مدت چھے مہینے ہے، لہٰذا دودھ چھوڑنے کے لیے دوسال رہ جائیں گے،اللہ کے نی علیہالصلوٰۃ والسلام کا ارشادگرامی ہے کہ دوسال کے بعدرضاعت متصورتہیں ہے۔

حضرت امام صاحب والشملاكي دليل يهي آيت ہے اور وجداستدلال بدہ كەاللد تعالى نے (اس آيت ميس) دو چيزيں بيان كى جيں اور ان دونوں كے ليے ايك ہى مدت بيان كى ہے، للبذا ان ميں سے ہرايك كے ليے وہ مدت كامل طور پر ثابت ہوگى، جيسے دو قرضوں كے ليے ايك ہى بيان كردہ مدت، البتدان ميں سے ايك ميں كم كرنے والى دليل پائى گئى، للبذا دوسرى اپنے ظاہر پر باقى رہے گى۔

اوراس لیے بھی کہ غذاء کی تبدیلی ضروری ہے، تا کہ دودھ کے ذریعے (نشو ونما کی) ترقی منقطع ہوجائے اور بہتبدیلی ایپ مدت کے اضافے ہے ہوگی جس مدت میں بچہ دوسری چیز کا عادی ہوجائے، چنا نچہادنی مدت مل کے ساتھ اس زیادتی کا اندازہ لگالیا گیا، کیوں کہ بیمدت تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ رحم مادر کے بچے کی غذا شیرخوار بچے کی غذاء ہے الگ ہے، جسیا کہ وہ دودھ چھوڑ ہے ہوئے بچے کی غذا ہے الگ ہے اور حدیث پاک مدت استحقاق پرمحول ہے، اور اس استحقاق پر اس نص کو بھی محمول کیا جائے گا جو کتاب اللہ میں حولین کے ساتھ مقید ہے۔

#### اللغات:

﴿ احوال ﴾ واحد حول؛ سال وتحوّل ﴾ بدلنا وفصال ﴾ دوده چيرانا وأدنى ﴾ كم سے كم وضرب ﴾ بيان كيا وأجل ﴾ ميعاد، مدت مقرره وصروب ﴾ طيشده، بيان كرده ودين ﴾ قرض ومنقص ﴾ كم كرنے والا وتغيير ﴾ بدلنا ويتعوّد ﴾ عادى ہو جائے ومغيّرة ﴾ بدلنے والى وجنين ﴾ پيٹ كا بچه ورضيع ﴾ دوده پيتا بچه وفطيم ﴾ وه بچه جس كا دوده چيرايا جاچكا ہو۔

#### تخريج:

اخرجه دارقطنی فی کتاب الرضاع، حدیث رقم: ٤٣١٨.

#### مت رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مقدار:

صورت مسکدیہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ والٹی کے یہاں مدت رضاعت تمیں مہینے ہیں، حضرات صاحبین کے یہاں دوسال ایعنی چوہیں مہینے ہیں اور یہی حضرات اسمہ ثلاثہ و میں تعلقہ کا بھی مسلک ہے، اس کے برخلاف حضرت امام زفر ولٹی کا مسلک ہیہ ہے کہ

مدت رضاعت تین سال ہے۔

امام زفر طِیشِید کی دلیل میہ ہے کہ دوسال پورے ہونے کے بعدا یک ایسی مدت کا وجود ضروری ہے جس میں بچہاپی عادت و فطرت کو تبدیل کر لے اور اس کی وہ نشو ونما جولبن اور دودھ پر مخصر تھی خوراک اور دیگر غذا مثلاً طعام وغیرہ میں تبدیل ہوجائے۔اور اس تبدیلی کے لیے ایک سال نہایت موزوں مدت ہے، اس لیے ایک سال بیاور دوسال پہلے والے کل ملاکر تین سال ہوجا کیں گے اور یکی مدت رضاعت ہوگی۔

ولھما حضرات صاحبین کی دلیل قرآن کریم کا بیفرمان ہے "و حمله و فصاله ثلاثون شہرا" اور وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حمل اور فصال دونوں کے لیے تیس (۳۰) ماہ کی مدت مقرر فرمائی ہے اور حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہے، لہذا جب تیس میں سے چھے کو نکالیس گے تو لامحالہ ۲۳ مہینے باتی بجیس گے اور یہی رضاعت کی مدت بنیں گے۔

ان حضرات کی دوسری دلیل قرآن کریم کایدارشاد "و لوالدات یوضعن او لادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضعة" یعنی جومدت رضاعت پوری کرانا جلب اس کے لیے ماؤں کوکائل دوسال دودھ پلانا چاہی، اس طرح حدیث پاک میں کے لارضاع بعدالحولین کددوسال کے بعدرضاعت کا کوئی وجوزئیس ہے، ان آیات وآثار میں تو صاف لفظوں میں اس امرکی وضاحت ہے کددوسال ہی مدت رضاعت ہیں اور دوسال کے بعد نہ تو رضاعت کا ثبوت ہودنہ ہی وہ رضاعت محتم ہیں اور دوسال کے بعد نہ تو رضاعت کا ثبوت ہودنہ ہی وہ رضاعت محتم ہے گہ جیسا کدابن عدی کی روایت ہے "لایحو"م من الوضاع إلا ما کان فی المحولین۔

وله حضرت امام عالی مقام کی دلیل بھی قرآن کی وہی آیت ہے جے سب سے پہلے صاحبین نے اپنی دلیل میں پیش فرمایا ہے لیعنی "و حمله و فصاله ثلاثون شهرا" اوراس آیت سے امام صاحب ولیٹیڈ کا وجاستدلال یوں ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فصال اور حمل دوالگ الگ چیزوں کی ایک ساتھ مدت بیان فرمائی ہے، لہذا نہ کورہ مدت دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کامل طور پر ثابت ہوگی۔ جیسے اگر دوقر ضول کے لیے ایک ہی مدت بیان کی جائے مثلاً کسی کے کسی پررو پے بھی ہوں اور غلہ بھی ہواور وہ یوں کے میں ایک سال تک میں ایک سال تک میں ایک مہلت و بتا ہوں تو سیدت ان دونوں میں سے ہرایک کے لیے کامل طور پر ثابت ہوگی اور ان پر قسیم نہیں ہوگی، اسی طرح آیت نہ کورہ میں بھی ثلاثون شہرا والی مدت حمل اور فصال میں سے ہرایک کے لیے کامل طور پر ثابت ہوگی ثابت ہوگی اور تقسیم نہیں ہوگی۔

البت حمل اورفصال میں سے ایک یعنی حمل کے متعلق ایک منقص (کم کرنے والی دلیل) موجود ہے اور وہ حضرت عاکشہ والنون کی حدیث ہے "لایبقی الولد فی بطن أمه أكثو من سنتین ولو بفلكة مغزل" یعنی بچہدوسال سے زائدائی مال كے پیٹ میں نہیں رہ سكتا ہر چند كه آسانی چرند بی كیوں نہ ہو، اس دلیل منقص کے پیش نظر ہم نے مدت حمل سے تو چھے ماہ كی تخفیف كر كے اسے دو سال قرار دیا، لیكن چول كہ مدت رضاعت کے متعلق كو كی منقص نہیں ہے، اس لیے اس کے متعلق تھم قرآنی ثلاثون شهرا اپنی اصل پر باتی رہے گا اورس میں كسی بھی طرح كی كی یا تخفیف نہیں ہوگی۔

و لأنه النع يهال سے صاحب كتاب نے امام عالى مقام كى عقلى دليل بيان كى ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ بي كى سب سے بہل غذا دودھ ہوارا مے اور مرور ايام كے ساتھ اس ميں تغير وتبدل ہوتا ہے اور بيہ بات بھى اپنى جگه مسلم ہے كہ يك بارگى دودھ نہيں چھڑايا

جاسکتا، لہذا دودھ چھڑانے کے لیے ایک ایسی مدت کا ہونا ضروری ہے جس میں بتدریج بچہ دودھ کو چھوڑ دے اور دیگر اشیاءخور دنی کو گھانے اور استعال کرنے لگے، چنانچہ تجربات کے بعدیہ نتیجہ سامنے آیا کہ چھے مہینے کی مدت اتنی ہے جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے میں مؤثر اور کارگر ہے، اس لیے ہم نے ثلاثون شہر امیں چھے مہینے فصال لبن کے جوڑ دیے اور واضح کے فقطوں میں بیاعلان کر دیا کہ کل مدت حمل ڈھائی سال یعنی تمیں مہینے ہے۔

والحدیث محمول الن یہاں سے حضرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ "لارضاع بعد حولین" والی حدیث مدت رضاعت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں استحقاق اجرت کا معاملہ بیان کیا گیا ہوا حدیث میں استحقاق اجرت کا معاملہ بیان کیا گیا ہوا دوسال ہے اور حدیث مربیف کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اگر مطلقہ عورت اپنے نوز ائیدہ بنچ کو اجرت لے کر دودھ پلائے تو اسے بالا تفاق دوسال ہی کی اجرت سلے گی، دوسال سے زیادہ کوئی اجرت نہیں دی جائے گی، لہذا جب اس حدیث کا مدت رضاعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھراس سے استدلال کرنا کیوں کر درست ہے؟

اس طرح آپ کی پیش کردہ قرآنی آیت ہے بھی آپ کا استدلال درست نہیں ہے، کیوں کہ قیاس وقر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ فذکورہ آیت بھی استحدال ہوتا ہے کہ فرائ کے بعد قرآن کریم نے فبان اُرادا فصالا عن تو اص کہ فذکورہ آیت بھی استحقاق اجرت ہی پرمحمول ہے، اس لیے کہ اس مضمون کے بعد قرآن کریم نے فبان اُرادا فصالا عن تو اص منهما الآیة" بیان کیا ہے اور حولین کے بعد دودھ چھڑانے کورضا مندی اور با ہمی خوشی پرمحمول کیا ہے، جو اس بات کا غماز ہے کہ اگر دوسال کے بعد دودھ پینایا پلانا حرام ہوتا، تو اسے دودو چار کی طرح منع کردیا جاتا اور رضا وغیرہ پرمعلق نہ کیا جاتا۔

قَالَ وَ إِذَا مَضَتُ مُدَّةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ تَحْرِيْمٌ، لِقَوْلِهِ الطَّلِيْقُلِمُ (( لَا رَضَاعَ بَعُدَ الْفِصَالِ ))، وَ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِاِعْتِبَارِ النَّشُوْءِ وَ ذَٰلِكَ فِي الْمُدَّةِ، إِذِ الْكَبِيْرُ لَا يَتَرَبَّى بِهِ، وَ لَا يُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ، إِلَّا فِي لِأَنَّ الْحُرْمَةَ بِاعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبْلَ الْمُدَّةِ، إِلَّا فِي إِنَّا اللَّهُ وَ وَجُهُهُ اِنْقِطَاعُ النَّشُوءِ بِتَغَيَّرِ الْغِذَاءِ، وَ هَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بِعَدَ الْمُدَّةِ؟ قَدْ قِيْلَ لَا يُبَاحُ، لِلْآنَ إِبَاحَتَهُ ضَرُورِيَّةٌ لِكُونِهِ جُزْءًا لِآدَمِي.

ترفیجمہ: فرماتے ہیں کہ جب رضاعت کی مدت گزر جائے تو رضاعت سے حرمت متعلق نہیں ہوگی ،اس لیے کہ آپ مَگانَّ اِنْهُم کا ارشاد گرامی ہے'' دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت متحقق نہیں ہوگی ،اور اس لیے بھی کہ حرمت نشو ونما کے اعتبار سے ہے اور نشو ونما مدت ہی میں ہوتی ہے ، کیوں کہ بڑا بچہ دودھ سے پرورش نہیں یا تا۔

اور مدت سے پہلے دودھ چھٹرانا معتبر نہیں ہے، البتہ امام ابوصنیفہ راٹٹیلٹہ کی ایک روایت ہے کہ جب بچہ دودھ سے مستغنی ہوجائے (توقبل المدت بھی فطام معتبر ہے) اوراس کی دلیل ہیہے کہ تبدیلی غذاء سے نشو ونمامنقطع ہوجاتی ہے۔

اور کیامت کے بعد بھی دودھ پلانا مباح ہے، تو اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ مباح نہیں ہے، کیوں کہ انسانی جز ہونے کی وجہ سے دودھ کی اباحت بربنا ہے ضرورت ہے۔

#### اللغات:

﴿ مضت ﴾ گزرگئ ۔ ﴿ فصال ﴾ دوده چیرانا۔ ﴿ نشؤ ﴾ افزائش، برطور ی، نشوونما۔ ﴿ لا يتربنى ﴾ نبيس پرورش پاتا۔ ﴿ فِيها ح ﴾ جائزے۔ ﴿ إِرضاع ﴾ دوده پلانا۔

#### تخريج

اخرجه ابن ابى شيبه فى مصنفه باب من قال لا يحرم من الرضاع حديث رقم: ١٧٠٥٤ و فى مصنف عبدالرزاق باب الطلاق قبل النكاح حديث ١١٤٥٠.

#### مدت رضاعت کے بعد دودھ پینا:

عبارت کا حاصل ہیہ کہ رضا عت اور شیرخوارگ کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اس ارضاع ہے نہ ہی رضاعت ٹابت ہوگی اور نہ ہی حرمت ، خواہ بچہ دودھ پی رہا ہو یا اس نے دودھ چھوڑ دیا ہو، یعنی حرمت ورضاعت کا دارومدار وقت اور مدت پر ہے، دودھ پینے یا چھوڑ نے کے بعد پینے پر نہیں ہے، اس حکم اور مسئلے کی دلیل نبی کریم مُلَا ﷺ کی وہ حدیث ہوتے ہے بعد رضاعت حقق اور متصور ہے۔ جس میں آپ مُلَا ﷺ نے بیٹم بیان فرمایا کہ دودھ چھڑ انے لیعنی مدت رضاعت کے ختم ہونے کے بعد رضاعت حقق اور متصور نہیں ہوتی۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ حرمت کا دارو مدارنشو ونما کے حصول اور ان کی بڑھوتری پر ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ شیرخوارگ میں تو بچہ دودھ کے ذریعے نشو ونما حاصل کرتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد اور مدت رضاعت سے نکلنے کے بعد والی مدت حرمت اور رضاعت کے نہیں، بلکہ دیگر غذاؤں (مثلاً بسکٹ، روٹی وغیرہ) سے ہوتی ہے، اس لیے مدت رضاعت کے بعد والی مدت حرمت اور رضاعت کے ثبیت میں مؤثر اور کارفر مانہیں ہوگی۔

و لا یعتبر النع یہاں سے وہی بتانامقصود ہے جس کی طرف صورت مسلم میں احقر نے اشارہ کیا ہے کہ ظاہرالروایۃ اور معمول بہ تھم تو یہی ہے کہ حرمت ورضاعت کے باب میں مدت کا اعتباہے، دودھ پینے یا چھوڑنے کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر کسی نچ نے مدت رضاعت سے پہلے دودھ چھوڑ دیا، اور پھر مدت کے دوران ہی کسی عورت نے اسے دودھ بلا دیا تو اس صورت میں اگر چہ بچہ ددھ چھوڑ چکا تھا، گرچوں کہ مدت موجود ہے، اس لیے رضاعت بھی ثابت ہوگی اور حرمت بھی متعلق ہوگی۔

البتہ حسن بن زیاد روانتھائے نے امام عالی مقام روانتھائے سے ایک قول میہ بیان کیا ہے کہ اگر مدت رضاعت سے پہلے کوئی بچہ دودھ بینا مجھوڑ دے اور دودھ کی حاجت سے مستغنی ہوجائے ، پھر بعد میں مدت کے دوران ہی کوئی عورت اسے دودھ پلادے ، تو اب حرمت و رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، کیونکہ عقلی دلیل کے تحت میں مستلم آچکا ہے کہ حرمت نشو ونما پر موقوف ہے اور ظاہر ہے دودھ سے مستغنی ہونے اوراسے چھوڑ نے کے بعد نشو ونما میں دودھ کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا ، اس لیے اس سے حرمت بھی ثابت نہیں ہوگی۔

و هل بباح النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو بیمعلوم ہوگیا کہ مدت کے بعد دودھ بلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تو پھریہ بتلایئے کہ آخر مدت رضاعت کے ختم ہونے کے بعد دودھ پلایا جاسکتا ہے یانہیں؟ فرماتے ہیں کداس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ مدت رضاعت کے بعد بچے کو دودھ پلانا درست نہیں ہے، کیوں کہ دودھ ا انسان کا جزء ہے اور انسان اپنے جملہ اعضاء سمیت مکرم اور قابل احترام ہے، ہاں ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی گئی ہے اور دوران کتاب میں تقریباً یہ بات آ چکی ہے کہ المصرورة تقدر بقدر ھالیعنی ضرورت بفتر رضرورت ہی استعال کی جاستی ہے، اور دوران مدت بیضرورت باقی ہے، اس لیے اس میں تو ارضاع کی اجازت ہے، مگر مدت ختم ہونے کے بعد چوں کہ بیضرورت ختم ہوجاتی ہے، اس لیے اباحت اور اجازت بھی ختم ہوجائے گی۔

قَالَ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لِلُحَدِيْثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، إِلَّا أُمَّ أُخْتِه مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنَ الرَّضَاعِ، وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنَ الرَّضَاعِ، وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ، لِأَنَّهُ أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ، بِجِلَافِ الرَّضَاعِ، وَ لَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ، لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِئَ أُمَّهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ، وَ لَمْ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَمُ الرَّضَاعِ، وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَلْكَ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَلْكَ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَا لَا مَنْ النَّصَ لِللَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ وَلِكَ مِنَ الرَّضَاعِ لِللَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَا لَا مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ اللَّاصَ لِللَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَحُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَاكُ مِنَ النَّصَ لِلْمُعْتَى فِي الرَّضَاعِ، وَ أَنْ إِلَيْهُ إِلْهُ النَّصَ لِلْمُقَاطِ إِغْتِبَارِ النَّبَى عَلَى مَا بَيَنَاهُ .

توجیلہ: فرماتے ہیں کہ رضاعت سے وہ چزیں حرام ہوجاتی ہیں جونب سے حرام ہیں اس حدیث کی وجہ ہے ہم بیان کر پی مسلم کی رضاعی بہن کی ماں سے انکاح کرنا درست ہے، لیکن اپنی رضاعی بہن کی ماں سے انکاح کرنا درست ہے، لیکن اپنی مبن کی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یا تو وہ اس کی ماں ہوگی یا اس کے باپ کی موطویہ ہوگی، برخلاف رضاعت کے۔ اور (انسان کے لیے) اپنے رضاعی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے، لیکن نسبی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگئی۔ اور رضاعت میں یہ معنی جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب باپ نے اس کی ماں سے وطی کرلی تو وہ ( بیٹے کی بہن) اس پرحرام ہوگئی۔ اور رضاعت میں یہ معنی موجود نہیں ہے۔

اوراپنے رضا کی باپ یا رضا کی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ نسب میں یہ جائز نہیں ہے،اس حدیث کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔

اورنص میں اصلاب کا تذکرہ متنی کے حکم کوساقط کرنے کے لیے ہے،اس دلیل کے مطابق جسے ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ اصلاب ﴾ كمر، پشت، مرادسبي رشته - ﴿ تبنَّى ﴾ منه بولا رشته -

#### محرمات دضاعت:

صاحب کتاب ایک حدیث کوسامنے رکھ کررضاعی بھائی کے لیے رضاعی بہن اور اس کی ماں وغیرہ سے متعلق استثناء کے ساتھ ایک ضابطہ اور چندصورتیں بیان کررہے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ جوعورتیں ازراہ نسب انسان پرحرام ہیں ازراہ رضاعت بھی وہ عورتیں حرام ہیں اور جس طرح نسبی محر مات سے نکاح درست نہیں ہے، البحثہ

رضاعت میں چندصور تیں ایسی ہیں جونسب سے الگ ہیں اور ان کا حکم بھی حکم نسب سے جدا گانہ ہے۔

(۱) انسان اپنی رضاعی بہن کی ماں سے نکاح کرسکتا ہے، کین اس کے برخلاف اپنی نبی بہن کی ماں سے نکاح کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیوں کہ رضاعی بہن کی ماں میں حرمت کی کوئی وجنہیں ہے، نہ تو وہ اس کی اپنی ماں ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے باپ کی موطوعہ ہو سکتی ہے، کین ہوں، یا تو خود اس محض کی ماں ہوگی جب وہ دونوں حقیقی بھائی بہن ہوں، یا وہ عورت اس کے باپ کی موطوعہ ہوگی جب وہ دونوں باپ شریک بھائی بہن ہوں گے۔ اور انسان کے لیے نہ تو اپنی حقیقی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی سوتیلی ماں سے۔

(۲) استناء کی دوسری صورت یہ ہے کہ باپ کے لیے اپنے بیٹے کی رضائی بہن سے نکاح کرنا درست ہے، کین بیٹے کی نہیں بہن سے نکاح کرنا وارست ہے، کیوں بیٹے کی نہیں بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیول کہ نہیں کی صورت میں وہ اس کی اپنی بیٹی ہوگی اور انسان جب اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو مصاہرت کی بنا پر اس کے لیے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اس کی اپنی بیٹی نہ ہوگی تو اس کی رہیہ اور پروردہ ہوگی اور تاجائز ہوجاتی ہے، لہذا بیٹے کی نہیں بہن سے تو کسی بھی حالت میں نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس کے برخلاف بیٹے کی رضائی بہن سے نکاح کرنے میں نہی مصاہرت لازم آتی ہے اور نہیں کوئی اور قباحت، بلکہ و احل لکم ما ور اء ذلکم میں بیٹورت داخل ہوگی اور اس سے نکاح درست اور جائز ہوگا۔

وامرأة أبیه النے یہاں ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اپنے رضائی باپ کی بیوی یا اپنے رضائی بیٹے کی بیوگ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح نسب میں اپنے باپ کی بیوی یا اپنے بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس طرح اگر اس کی مرضعہ واضح نوعیت یہ ہے کہ زید نے ماجدہ کا دودھ پیا تو اب زید کے لیے ماجدہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس طرح اگر اس کی مرضعہ یعنی ماجدہ کی کوئی سوکن اور اپنے رضائی باپ کی مطقہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ بیہ مطلقہ اور سوکن بہر حال اس کے رضائی باپ یعنی ماجدہ کے شوہر کی بیوی ہے اور تکم یہ ہے کہ "یحرم من الوضاع ما یحرم من النسب" اس طرح رضائی بیٹے کی بیوی ہے بھی مرضعہ کے شوہر کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ نیہ کی طرح یہاں بھی علت حرمت موجود ہے۔

و ذکو الأصلاب النع يهال سے دراصل ايك سوال مقدر كا جواب دے رہے ہيں، سوال كا حاصل يہ ہے كة رآن كريم كى آيت "و حلائل آبنانكم الله ين من أصلابكم" ميں صرف سلى بيوں كي يويوں كو حرام قرار ديا گيا ہے، اسى ليے أبنانكم كے بعد من أصلابكم كى قيد كا اضافہ ہے، معلوم ہوا كه رضا كى بيوى سے نكاح كرنا درست اور جائز ہے، جب كه مسئله اس كے خلاف ہے، پھر آخراس قيد كا كيا فائدہ ہے؟

ای کے جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بھائی نسب اور رضاعت کا تھم بیٹوں کی بیویوں سے یکساں ہے اور جس طرح نسبی جیٹے کی بیوی سے بھی نکاح درست نہیں ہے، جس کا ثبوت طرح نسبی جیٹے کی بیوی سے بھی نکاح درست نہیں ہے، جس کا ثبوت عدیث مذکور یعوم اللح میں موجود ہے، ہاں قرآن کریم میں جواصلاب کی قیدلگائی گئے ہے، وہ اتفاقی نہیں بلکہ احترازی ہے، کین اس سے رضاعی جیٹے کی بیوی کا استثناء مقصود نہیں ہے، بلکہ اس قید سے متبئی اور منہ ہولے جیٹے کی بیوی کا تھم الگ کرنا مقصود ہے،

## ر آن البدایہ جلد سی کسی کسی کسی کسی کسی کا کسی کسی کسی کسی کسی کسی ک کیوں کہ تنبئی کی بیوی سے بہر حال نکاح درست اور جائز ہے۔

وَ لَبَنُ الْفَحُلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيُمُ وَهُوَ أَنْ تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً فَتَحْرُمُ هَذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ عَلَى الْبَائِهِ وَ أَبَائِهِ ، وَ يَصِيْرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ أَبَّا لِلرَّضِيْعَةِ، وَ فِي أَحَدِ قَوْلِي الشَّافِعِي رَمَّ الْكَانُ الْفَحْلِ لَا يُعْضُهُ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَالْحُرْمَةُ بِالنَّسَبِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، يُحَرِّمُ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ، وَاللَّهُنُ بَعْضُهَا لَا بَعْضُهُ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَالْحُرْمَةُ بِالنَّسَبِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، فَكَذَا بِالرَّضَاعِ وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ عَلَيْكِ أَلْلَحُ عَلَيْكِ أَفْلَحُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَالْجُولُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ فَكَذَا بِالرَّضَاعِ وَ قَالَ لَكَ عَمَلُكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَ لَانَّهُ سَبَبٌ لِنُزُولِ اللَّبَنِ مِنْهَا فَيُضَافُ إِلَيْهِ فِي مَوْضِعِ الْحُرْمَةِ الْحَتِيَاطُّا.

تروجمل : اورمرد کے دودھ سے تریم متعلق ہوتی ہے۔ اور وہ بیہ کہ عورت کی بی کو دودھ پلائے تو بیہ بی مرضعہ کے شوہر پر بھی حرام ہوگی ، اور وہ شوہر جس کی وجہ سے مرضعہ کا دودھ اترا ہے وہ بی کا رضاعی باپ ہوجائے گا۔

اورامام شافعی طلتیملائے دوقولوں میں سے ایک قول میں بیر (عکم) ندکور ہے کہ مرد کا دودھ محرّم نہیں ہے، کیوں کہ حرمت ہے، جزئیت کی وجہ سے ہے اورلبن عورت کا جز ہے، نہ کہ مرد کا ہے۔

ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے۔اور حرمت بالنب جانبین سے ہے،الہذا حرمت بالرضاعت بھی جانبین سے ہوگ ۔ نیز حضرت عائشہ وٹائٹیٹا سے آپ مٹائٹیٹا نے فرمایا کہ اے عائشہ افلح تمھارے سامنے آسکتے ہیں، کیوں کہ وہ تمھارے رضاعی چپا ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ شوہر عورت (کی چھاتی) سے دودھ نکلنے کا سبب ہے،الہذا احتیاطاً موضع حرمت میں دودھ کو اس کی طرف منسوب کردیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ فحل ﴾ مُرر وصبية ﴾ بكر وصبية ﴾ ووده بيخ وال بكي وليلج ﴾ وه داخل مو

#### تخريج

• اخرجہ مسلم فی کتاب الرضاع باب تحریم الرضاع من ماء الفحل حدیث ۷. و ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی لبن الفحل حدیث ۲۰۵۷.

#### رضاعت کے ذکر رشتوں کی حرمت:

صل عبارت سے پہلے مخضرا بیز نہن میں رکھیے کہ لبن الفحل میں جواضافت ہے وہ اِضافۃ النسی اِلی سببہ ہے یعن شی کو سبب شی کی سبب شی کی سبب شی کی طرف سبب شی کی طرف مضاف کیا گیا ہے، کیوں کہ عورت کی حجماتی سے نزول لبن کا سبب شوہری ہے، اس لیے تعلق حرمت کواس کی طرف منسوب کر دیا گیا۔

## ر آن البداية جلدا ي من المسلك المسلك

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کی پی کو دودھ پلا دی تو اس کا شوہراس بی کا رضاعی باپ ہوگا اوراس عورت کے اصول وفروع اس بی پرحرام ہوجائیں گے اور نہ تو فہ کورہ عورت کا شوہراس بی سے نکاح کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کے سراور بیٹے اس سے نکاح کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کے سراور بیٹے اس سے نکاح کرسکتے ہیں، البتہ امام شافعی کے دو تو لوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ مرد کے دودھ سے حرمت متعلق نہیں ہوتی، لینی یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی مرد کی چھاتی سے دودھ نظے اوروہ کی بیچ یا بی کی کو بلاد ہے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی، البذا جب خود مرد کے دودھ سے حرمت متعلق نہیں ہوتی تو بھالا اس دودھ سے کیوں کر حرمت متعلق ہوگی جو مرد کی وجہ سے عورت کی چھاتی سے نکور مرد کے دودھ سے حرمت متعلق ہوگی جو مرد کی وجہ سے عورت کی جھاتی سے نکور مرد کے دودھ سے تعلق عورت کا دارو مدار ہے بڑئیت کی وجہ سے ہوادر صورت بسئلہ میں دودھ عورت کا جزء ہے نہ کہ مرد کا البذا حرمت کا تعلق عورت سے تو ہوگا ، مگر مرد سے نہیں ہوگا۔

و لاند النع صاحب ہدائی عقلی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ شوہر ہی عورت کی چھاتی نے نزول لبن کا سبب ہے، اور عورت ہے حرمت متعلق ہوتی ہے، لہذا احتیاط کے پیش نظر مرد سے بھی حرمت کو متعلق مانا جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے مواضع حرمت میں احتیاط کا دامن تھا منے اور مختاط رہنے کی تاکید و تلقین کی ہے۔

وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأَخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ النَّسَبِ، وَ ذَلِكَ مِثُلُ الْآخِ مِنَ الْآبِ إِذَا كَانَتُ لَهُ أَخْتُ مِنْ أُمِّهِ جَازَ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ كُلُّ صَبِيَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى مِثُلُ الْآخِ مِنَ الْآبِ إِذَا كَانَتُ لَهُ أَخْتُ مِنْ أَيِّهِ جَازَ لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ كُلُّ صَبِيَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَذَي وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزُ لِلْآجَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْآخُولَى، هَذَا هُوَ الْآصُلُ، لِأَنَّ أُمَّهُمَا وَاحِدَةٌ فَهُمَا أَخْ وَ أُخْتُ، وَ لَذَي وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزُ لِلَّ حَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْآخُولَى، هَذَا هُوَ الْآصُلُ، لِأَنَّ أُمَّهُمَا وَاحِدَةٌ فَهُمَا أَخْ وَ أُخْتُ، وَ لَا تَزَوَّجَ الْمُرْضَعَةُ أَحَدًا مِنْ وَلَدِ الَّتِي أَرْضَعَتُ، لِأَنَّةُ أَخُوهَا، وَ لَا وَلَدَ وَلَدِهَا، لِأَنَّةُ وَلَدُ أَخِيهًا، وَ لَا يَتَزَوَّجُ

## الصَّبِيُّ الْمُرْضَعُ أُخْتَ زَوْجِ الْمَرْضِعَةِ، لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

ترجملے: اورانسان کے لیے اپنے رضائی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، کیوں کہ اس کے لیے اپنیسی بھائی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور بید مثلاً کی علاقی بھائی کی مال شریک بہن ہوتو باپ شریک (علاقی) بھائی کے لیے اس لڑکی سے نکاح کرنا ورست ہے۔ ورست ہے۔

اور ہروہ دو بچے جو کسی عورت کی چھاتی پر جمع ہوئے ہوں، تو ان میں سے ایک کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہی ضابطہ ہے، کیوں کہ ان کی ماں ایک ہے، لہذاوہ دونوں بھائی بہن ہیں۔

اوردودھ نی ہوئی بچی اپنی مرضعہ (ماں) کی کسی بھی اولا دے نکاح نہیں کر سکتی ، کیوں کہ وہ (ولد) اس کا بھائی ہوگا۔اور نہ ہی مرضِعہ کے بوتے سے (نکاح کر سکتی ہے) کیوں کہ وہ (بوتا) اس کا (رضاعی) بھتیجہ ہوگا۔

اور دودھ پیا ہوا بچہ اپنی رضاعی مال کے شوہر کی بہن (رضاعی مال کی نند) سے نکاح نہیں کرسکتا کیوں کہ وہ اس کی رضاعی پھوپھی ہے۔

#### اللغات:

﴿ ثدى ﴾ جِهاتى ، بيتان \_ ﴿ مرضعة ﴾ دوره بلانے وال \_ ﴿ عمّة ﴾ يهو يكى \_

#### محرمات رضاعت کی مزید تغییل:

گذشتہ عبارت میں چندمسائل بیان کے گئے ہیں، جوان شاءاللہ آپ کے سامنے مرتب انداز میں پیش کیے جا ئیں گے، (۱)

انسان کے لیے اپ رضاعی بھائی کی بہن سے نکاح کونا درست ہے، مثلاً زید نے عمر کی ماں کا دودھ پیا، تو زید اور عمر رضاعی بھائی ہوگئے، اب عمر کے لیے اپ رضاعی بھائی یعنی زید کی نہیں بہن سے نکاح کرنا درست اور جائز ہے، کیوں کہ رضاعت کا تعلق عمر اور زید میں ہوگا۔ جس طرح نہیں بھائی کی نہیں بہن زید میں ہے اور چوں کہ ماں عمر کی ہے، اس لیے زید کی فہ کورہ بہن پر رضاعت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح نہیں بھائی کی نہیں بہن سے نکاح درست ہے، اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ داشد کی دو ہویاں ہیں (۱) ماجدہ (۲) خالدہ اور دونوں سے ایک ایک لڑ سے ہیں اس کے بعد راشد نے ماجدہ کو طلاق دیدی اور ماجدہ نے انقضائے عدت کے بعد بکر سے شادی کر لی جس کے نتیج میں اس کے یہاں فریدہ نامی نجی پیدا ہوئی، اب ماجدہ کا پہلے شوہر سے جو انقضائے عدت کے بعد بکر سے شادی کر لی جس کے نتیج میں اس کے یہاں فریدہ نامی نجی پیدا ہوئی، اب ماجدہ کا پہلے شوہر سے جو غیل بین ماجدہ وہ اور فریدہ دونوں ماں شرکے بھائی بہن ہیں، لیکن اس فریدہ کی پہلے شوہر یعنی راشد کے دوسرے بیٹے یعنی خالد کے ساتھ کوئی دشتہیں ہوائی ہے) ماجد کی نہیں بہن یعنی خالد کے ساتھ کوئی دشتہیں ہوائی ہے) ماجد کی نہیں بہن یعنی فرائی درست اور جائز ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن دو بچوں نے یعنی اڑے اور اڑی نے کسی عورت کی چھاتی سے دودھ پیا ہے تو ان کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے، کیول کہ ان کی ماں ایک ہی ہے، للمذا وہ دونوں بھائی بہن ہیں اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح درست نہیں ہے،خواہ وہ رضاعی ہوں یاحقیقی ہوں۔صاحب کتاب نے و کل صبیبین اجتمعا النج سے اس کو بیان کیا ہے۔

## ر آن البدايه جلد المحال من المحال الم

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچی نے جس عورت کی چھاتی سے دودھ پیا ہے، وہ نہ تو اس کے بیٹوں سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ بی پوتوں سے، بیٹوں سے تو اس لیے نکاح نہیں کر سکتی کہ مرضعہ کا بیٹا مرضعہ کا رضا کی بھائی ہوگا جس طرح کہ مرضعہ کا بھتیجہ ہوگا اور نہیں بھائی یا بھتیج سے نکاح درست نہیں ہے، لہذا رضا می بھائی اور بھتیج سے بھی نکاح درست نہیں ہوگا کیوں کہ بعوم من الرصاع ما یحرم من النسب کا ضابطہ جاری وساری ہے۔

(۳) چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جس عورت کا دودھ پی لے وہ اس عورت کے شوہر کی بہن یعنی مرضعہ کی نند سے نکاح نہیں کرسکتا، کیول کہ وہ اس کی رضا می پھوپھی ہے۔ اور حقیقی پھوپھی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، لہذارضا می پھوپھی سے بھی نکاح کرنا درست اور جا بڑنہیں ہوگا۔

وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّهُ بِالْمَاءِ وَاللَّهُ هُو الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ ، هُو يَقُولُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيْهِ حَقِيْقَةً ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْمَغْلُوبُ غَيْرُ مَوْجُودٍ حُكْمًا حَتَّى لَا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ ، هُو يَقُولُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيْهِ حَقِيْقَةً ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْمَغْلُوبُ غَيْرُ مُوجُودٍ حُكْمًا حَتَّى لَا يَعْفَلُ إِنَا اللَّهُ عَنْهُ قَولُهُمَا فِيمَا إِنَا عَنْدَ أَبِي الشَّعْوِيْمُ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ قَولُهُمَا فِيمَا إِذَا لَمُ اللَّهُ عَنْهُ قَولُهُمَا فِيمَا إِنَا لَكُنَ اللَّهُ عَنْهُ قَولُهُمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَولُهُمَا فِيمَا إِذَا لَمُ مَصَدُهُ النَّارُ ، حَتَّى لَوْ طُبِحَ بِهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِي قَولِهِمْ جَمِيْعًا ، لَهُمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْعَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ إِذَا لَمُ مُسَدُّ النَّارُ ، حَتَّى لَوْ طُبِحَ بِهَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فِي قُولِهِمْ جَمِيْعًا ، لَهُمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْعَالِبِ كَمَا فِي الْمَاءِ إِذَا لَمُ مُعْتَرَ بِعَمَا لَا يَعْفَلُ لِهِ التَّحْرِيْمُ أَنَّ الطَّعَامُ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْعَلِبِ كَمَا فِي الْمَقْطُودِ ، فَصَارَ لَمُ عُنِي عَنْ حَالِمْ ، وَ لَا مُعْتَمَرَ بِتَقَاطُو اللّهِ مِنَ الطَّعَامِ عِنْدَةً هُو الصَّحِيْحُ ، فَلَ السَّعْمَ فِي بِالطَّعَامِ ، إِذْ هُو الأَصْلُ .

ترجمه: اور جب دودھ پانی میں گھل مل جائے اور دودھ ہی غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق ہوگی، اور اگر پانی غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔ حضرت امام شافعی رہائی گیا کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پانی میں دودھ حقیقاً موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مغلوب حکما غیر موجود ہوتا ہے یہاں تک کہ غالب کے مقابلے میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مسئلہ یمین میں ہے۔

اور اگر دودھ کھانے کے ساتھ گھل مل جائے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی خواہ دودھ ہی کیوں نہ غالب ہو،حضرت امام صاحب طلیعی کے نزد کی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دودھ غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق ہوگی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ صاحبین میں کہ اسلیع کے نزد کیا۔ حضرات صاحبین میں بھل اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگا۔ تو سب کے یہاں اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگا۔

صاحبینؓ کی دلیل میہ ہے کہ غالب ہی کا اعتبار ہوتا ہے، جیسا کہ پانی میں جب کوئی چیز اسے اس کی حالت سے متغیر نہ کرے، حضرت امام صاحب والشیلاً کی دلیل میہ ہے کہ کھانا اصل ہے اور مقصود کے حق میں دودھ اس کا تابع ہے، للہٰ داوہ مغلوب کی طرح ہے۔ اور امام صاحب والشیلا کے بہال کھانے سے دودھ (کے قطروں) کے میکنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہی صحیح ہے، کیوں کہ کھانے

#### للغاث:

﴿ احتلط ﴾ مل جائے ، مخلوط ہوجائے۔ ﴿ يمين ﴾ تتم ۔ ﴿ لم تمسه ﴾ ندجھوا ہو۔ ﴿ طبخ ﴾ لِكايا كيا۔ ﴿ عبرة ﴾ اعتبار كياجا تا ہے۔ ﴿ تقاطر ﴾ ئيكنا۔ ﴿ تغذّى ﴾ غذا بنانا۔

### عورت کے کسی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دودھ سے حرمت رضاعت کی تفعیل:

اس عبارت میں ایک ہی نوع کے دوالگ الگ مسلوں کا بیان ہے(۱) پہلے مسئلے کی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ پانی میں گھل مل جائے اور امتیاز مشکل ہواور پھرکوئی شیرخوار بچہ اسے پی لے تو اس سے رضاعت اور حرمت کا ثبوت ہوگا یانہیں؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے بہاں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ دودھ اور پانی کی مقدار کو دیکھیں گے اگر دودھ غالب اور پانی مغلوب اور پانی کثیر اور اگر دودھ غالب اور پانی مغلوب اور پانی کثیر اور غالب ہوتو اس صورت میں ہمارے یہاں اس دودھ کے پینے سے حرمت اور رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ البتہ امام شافعی ولیٹیلئے کے عہاں مطلقا حرمت ثابت ہوجائے گی خواہ دودھ غالب ہو یا مغلوب ہو۔ (بشر طیکہ دودھ پانچ گھونٹ کی مقدار ہو)۔

امام شافعی ولینی نیل میہ کہ دورہ عالب ہوتب تو ثبوت حرمت میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن اگر مغلوب ہوتو بھی وہ محرم ہے، کیوں کہ مغلوب ہوتے بھی دودھ ایک موجود اور محسوس چیز کا درجدر کھتا ہے، اور محسوس چیز کا انکار نہیں کیا جاسکا، لہذا مخلوط دودھ پینے سے بیچیزیں ثابت ہوجاتی ہیں۔ مخلوط دودھ پینے سے بیچیزیں ثابت ہوجاتی ہیں۔

و نحن لقول المن جماری دلیل میہ کے حضرت والا دودھ اگر مغلوب ہے تو آخراس سے کیے حرمت ثابت ہوگی؟ کیوں کہ مغلوب اگر چہ حقیقاً موجود ہوتا ہے، گر حکماً وہ معدوم اور غیر موجود ہوتا ہے، جب کہ ثبوت حرمت کے لیے حقیقت اور حکم دونوں اعتبار سے اس کا وجود ضروری ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حرمت کا تعلق اور اس کا ثبوت محض پینے ہی پر موقوف اور منحصر نہیں ہے، بلکہ اس دودھ سے گوشت و پوست کا بڑھنا اور ہڈیوں کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوط لبن سے میہ فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا، اس حوالے ہے بھی صورت مسئلہ میں حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

کما فی الیمین النع صاحب کتاب بن مغلوب کے حرمت میں مؤثر نہ ہونے پرایک مثال پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوا رہے ہیں کہ اگر کی شخص نے بیٹم کھائی کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، پھراس نے مغلوب دودھ پی لیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، لہذا جس طرح سئلة تم میں لبن مغلوب مؤثر نہیں ہے، اس طرح مسئلہ رضاعت اور باب حرمت میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

وإن اختلط المنع يبال سے بيہ بتانا مقصود ہے كه اگر دودھ كھانے كے ساتھ مل گيا تو خواہ وہ غالب ہو يا مغلوب بہر دوصورت امام صاحب وليشي ئے يبال اس سے حرمت ورضاعت ثابت نبيں ہوگی، حضرات صاحبين فرماتے ہيں كه اگر دودھ غالب ہوادر طعام مغلوب ہے تب تو اس سے حرمت ورضاعت كا ثبوت ہوگا، ور ننہيں، صاحب كتاب نے صاحبين كے قول كامحمل بيان كيا ہے كہ اس سے مراد كيا اور غير مطبوخ دودھ ہے، كيوں كه اگر دودھ كو آگ وغيرہ پر يكاليا جائے تو بالا تفاق اس سے حرمت كا

پہلے مسلے میں حضرات صاحبینؓ کی دلیل میہ ہے کہ مخلوط اور ملاوٹی چیزوں میں غالب کا اعتبار ہوتا ہے،ای لیے ہم یہ کہتے ہیں کہاگر دودھ غالب ہوتو حرمت ثابت ہوگی ورنہ نہیں۔

مثلُا اگر پانی میں کوئی چیز گرجائے تو جب تک پانی غالب رہے گا اورا پنی اصل سے نہیں بدلے گا اس وقت تک پاک اور مباح الاستعال رہے گا، بصورت دیگرممنوع الاستعال ہوگا، اس طرح دودھ کا بھی مسئلہ ہے کہ جب تک بیے غالب رہے گا اس وقت تک تو اس سے حرمت متعلق ہوگی، کیکن جب مغلوب ہوجائے گا تو پھراس سے حرمت کا تعلق نہیں ہوگا۔

و لأبی حنیفة رَمَنَ عَلَيْهُ النح حضرت امام صاحب رالتها کی دلیل بیہ کہ ہم نے حرمت کا دار دیدارنشو دنما پرموقو ف کررکھا ہے اور نسب است کھنا اسل اور دودھ فرع اور اس کے تابع ہے اور نسب کہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ غذا کے سلسلہ میں کھانا اصل اور دودھ فرع اور اس کے تابع ہے، اور چوں کہ تابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے صورت مسئلہ میں نشو ونما کا تعلق براہ راست کھانے سے ہوگا، دودھ سے نہیں ہوگا، اور جب نشو ونما کا تعلق دودھ سے نہیں ہوگا، تو اس سے حرمت بھی متعلق نہیں ہوگا، خواہ وہ غالب ہویا مغلوب۔

ولا معتبر النع يہاں سے يہ بتانامقصاد ہے كہ دودھ خواہ كتنا ہى كيوں نہ غالب ہو، امام صاحب براليلي ئے يہاں موجب حرمت نہيں ہوگا، چنا نچه اگر دودھ اس قدر كثرت كے ساتھ كھانے سے مل جائے كه لقمه اٹھاتے وقت ميكنے لگے تو بھى حضرت امام صاحب براتي على نے گئے تو بھى حضرت امام صاحب براتي على نے كہاں سے حرمت ورضاعت كا ثبوت نہيں ہوگا، كيوں كه كھانے كے ساتھ مل جانے كى وجہ سے دہ تابع ہوگيا اور تابع كے متعلق ضابطہ يہ ہے كہ لااعتبار بالتو ابع يعنى اثبات احكام ميں توابع كاكوئى اعتبار نہيں ہوتا ہے۔

وَ إِنِ اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّخْرِيْمُ، لِأَنَّ اللَّبَنَ يَبْقَى مَقْصُوْدًا فِيْهِ، إِذِ الدَّوَاءُ لِتَقْوِيَتِهِ عَلَى الْوصُوْلِ، وَ إِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ وَهُوَ الْعَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَ إِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَ إِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ اِغْتِبَارًا لِلْعَالِبِ، كَمَا فِي الْمَاءِ.

تروج کھا: ادراگر دودھ دوا میں مخلوط ہوجائے اور دودھ ہی غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق ہوگی، کیونکہ یہاں دودھ کا مقصود ہونا باتی ہے، کیوں کہ دوا تو دودھ کو پہنچانے کی تقویت کے لیے ہے اور جب عورت کا دودھ بحرک کے دودھ سے مخلوط ہوجائے اور عورت کا دودھ غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، غالب پر دودھ غالب ہوتو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، غالب پر قیاس کرتے ہوئے، جیسا کہ پانی میں ہے۔

#### اللغات:

﴿لبن ﴾ دودهـ ﴿تقويه ﴾ طاقت بنجانا ﴿شاه ﴾ بكرى \_

## عورت کے کی اور چیز کے ساتھ ملے ہوئے دود مصحرمت رضاعت کی تفعیل:

عبارت میں دومسئے بیان کیے گئے ہیں (۱) اگر کسی عورت کا دودھ دواء میں گھل مل جائے اور دودھ ہی غالب ہو، تو اس

صورت میں اس دودھ سے حرمت متعلق ہوگی تینی اگر کوئی شیرخوار بچہاہے پی لے گا تو دودھ والی عورت اس کی رضاعی ماں کہلائے گی، کیوں کہ یہاں دودھ غالب ہے اور وہ ایک ایسی چیز کے ساتھ مخلوط ہے جو غذا نہیں ہے، یعنی دوا، بلکہ دوا کے ساتھ دودھ کی ملاوٹ محض اس کے جوف بطن تک پہنچانے اور ہضم کرنے کے لیے ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں غذائیت اور تربیت کے حوالے سے مقعد دہونے کی بنا پر مذکورہ دودھ سے حرمت ثابت ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا دودھ بحری کے دودھ کے ساتھ خلط ملط ہو گیا تو یہاں بھی غالب اور مغلوب ہی پر حکم کا دارو مدار ہوگا، بینی اگر عورت کا دودھ غالب ہوتو حرمت ثابت ہوگی اور اگر بکری کا دودھ غالب ہوتو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اس صورت میں غالب اور مغلوب پر حکم کا دارو مدار ہوتا ہے جب پانی کے ساتھ دودھ مخلوط ہوجائے ، بینی اگر پانی غالب ہوتو حرمت ثابت نہیں ہوگی اور اگر پانی مغلوب ہواور دودھ غالب ہوتو اس صورت میں حرمت ثابت ہوگی ہمذا یہاں بھی ثبوت حرمت کا مدارعورت کے دودھ کے غالب ہونے پر ہوگا۔

وَ إِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ تَعَلَّقَ التَّحْرِيْمُ بِأَغْلِيهِمَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَا اللَّهَايَةِ، لِأَنَّ الْكُلَّ صَارَ شَيْئًا وَاحِدًا فَيُجْعَلُ الْأَقَلُ تَابِعًا لِلْأَكْثِرِ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَا اللَّهَايَةِ وَ زُفَرُ رَمَا اللَّهَايَةِ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيْمُ بِهِمَا، فَلِنَّ الْجُنْسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ، فَإِنَّ الشَّيْمَ لَا يَصِيْرُ مُسْتَهُلِكًا فِي جِنْسِهِ لِإِتِّحَادِ الْمَقْصُودِ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَة رَمَا اللَّهُ فِي الْآيُهُ فِي الْآيُهُ ال

تروج کے : اوراگر دوعورتوں کا دودھ لل جائے تو حضرت امام ابو یوسف را شیلا کے یہاں ان میں سے اغلب کے ساتھ حرمت متعلق ہوگی، کیوں کہ سب کا سب ایک ہی چیز بن گیا، لہذا اکثر پر حکم لا گوکرنے کے لیے اقل کو اکثر کے تابع بنادیں گے۔حضرت امام محمد اور امام محمد اور موروں دودھ سے متعلق ہوگی، کیوں کہ جنس جنس پر غالب نہیں ہوتی، اس لیے کہ مقصود ایک ہونے کی دجہ سے کوئی بھی چیز اپنی جنس سے مل کر ہلاک اور معدوم نہیں ہوتی، اور حضرت امام ابوضیفہ رو شیمائی سے اس سلسلے میں دوروایتیں ہونی، اور اصل مسئلہ ایمان کا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ أَعْلَب ﴾ زياده غالب \_ ﴿ مستهلك ﴾ بلاك بون والا ،معدوم بوجانے والا \_

#### دو فوراول کے ملے ہوئے دودھ سے حرمت کی بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوالگ الگ عورتوں کا دودھ مخلوط ہوجائے، تو حرمت کا تعلق کس عورت کے دودھ سے ہوگا، اس سلسلے میں اہام ابو یوسف پرلیٹھائٹہ کا قول میہ ہے کہ یہاں بھی غالب اور مغلوب ہی پرتھم کا دار دیدار ہوگا اور جس عورت کا دودھ زیادہ اور غالب ہوگا حرمت بھی اس سے متعلق ہوگی۔

امام ابو بوسف رایشید کی دلیل بد ہے کہ جب دونوں دورھ مل گئے تو اتحادجنس کی وجدسے وہ شی واحد کی طرح ہوگئے، مگر

چوں کہ وہ دوعورتوں کے ہیں،اس لیےان میں سے اقل کوا کثر کے تابع کر کے اس اکثر پرحکم کی بنا کریں گے اور جس طرح اور مسائل میں اقل کوا کثر کے تابع کر دیا جاتا ہے،اس طرح یہاں بھی اقل کوا کثر کے تابع کر کے اس اکثر سے حکم کو ثابت کریں گے اور جس عورت کا دودھ کثیراور غالب ہوگا،اس ہے حرمت متعلق ہوگی۔

امام محمد رطینظید اورامام زفر رطینظید فرماتے ہیں کہ دونوں لبن سے حرمت متعلق ہوگی اور جو بچہ بھی مذکورہ دودھ پیئے گا دونوں عورتیں اس کی رضاعی مال کہلائیں گی۔ ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ جنب یہاں دونوں دودھ عورت ہی کے ہیں تو ان کی جنس ایک ہے اور جنس کے سلسلے میں ضابطہ میہ کہ شی اپنی ہم جنس چیز کے ساتھ مل کرمؤ کداور مشحکم ہوتی ہے، مغلوب اور معدوم نہیں ہوتی ، الہذا دونوں جنس کے سلسلے میں مزید تقویت بیدا ہوگی ، اس لیے حرمت دونوں سے متعلق ہوگی اور کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔

حضرت امام صاحب والشخلائ ہے اس مسلے میں دو روایتیں ہیں، ایک میں وہ امام ابو یوسف والشخلائ کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت میں امام محد کے ہم راہ ہیں۔ اور یہ مسلہ دراصل لبن مخلوط پینے پر حانث ہونے یا نہ ہونے کا ہے، یعنی اگر کسی مخص نے قتم کھائی کہ میں فلال بکری کا دودھ نہیں پیول گا، اب اگر وہ دوسری بکری کے دودھ کے ساتھ اس بکری کا دودھ بیتیا ہے، تو یہ مسلہ اس اختلاف پر ہے، امام محمد والشخلائے یہاں وہ مطلقا حانث ہوجائے گا اور امام ابو یوسف والشخلائے یہاں اگر محلوف علیہا بکری کا دودھ غالب ہے تب تو حانث ہوگا ور نہیں۔

وَ إِذَا نَزَلَ لِلْبِكُرِ لَبَنَّ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، وَ ِلَأَنَّهُ سَبَبٌ لِلنَّشُوءِ فَتَثَبُّتُ بِهِ شُبْهَةُ الْبَعْضِيَّة.

ترفیجملہ: اور جب باکرہ (کی بیتان) سے دودھ اتر ااور اس نے کسی بچے کو پلا دیا تو نص قر آنی کے مطلق ہونے کی وجہ سے اس سے حرمت متعلق ہوگی،اور اس لیے بھی کہ وہ دودھ نشو ونما کا سبب ہے،لہذا اس سے بعضیت کا شبہ ثابت ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿بكر ﴾ كوارى - ﴿نزل ﴾ اترآيا - ﴿أرضعت ﴾ دوده پايا ـ

#### کنواری کے دودھ سے حرمت:

مطلب توبالکل واضح ہے کہ اگر کسی باکرہ کی چھاتی سے دودھ نکلا اور اس نے وہ دودھ کسی بچکو پلادیا تو اس سے حرمت اور رضاعت ثابت ہوجائے گی، کیوں کہ قر آن کریم میں و أمهاتكم اللاتبي أرضعنكم مطلق ہے اور اس میں باكرہ اور ثیبہ كے مابین كوئى فرق نہیں ہے، اس ليے جس طرح ثیبہ كے دودھ سے حرمت ثابت ہوگی، اس طرح باكرہ كے دودھ سے بھی حرمت كا ثبوت ہوگا۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ ثیبہ کی طرح با کرہ کا دودھ بھی نشو ونما اور توت وطاقت کا سبب ہے، لہٰذا اس دودھ سے بھی جزئیت اور بعضیت کا ثبوت ہوگا اور احتیاط کے پیش نظر اس سے حرمت متعلق ہوگی۔ وَ إِذَا حُلِبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأُوْجِرَ الصَّبَّىُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِ رَحَالِّقَائِيةٍ، هُوَ يَقُوْلُ الْأَصُلُ فِي ثَبُوْتِ الْحُرْمَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا بِوَاسِطَتِهَا، وَ بِالْمَوْتِ لَمْ تَبْقَ مَحَلَّا لَهَا، وَ لِهِذَا لَا يُوْجِبُ وَطْنُهَا حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ، وَ لَنَا أَنَّ السَّبَبَ هُوَ شُبْهَةُ الْجُزْئِيَّةِ وَ ذَٰلِكَ فِي اللَّبَنِ لِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ ` وَالْإِنْبَاتِ وَهُوَ قَائِمٌ بِاللَّبَنِ وَ هٰذِهِ الْحُرْمَةُ تَظُهَرُ فِي حَقِّ الْمَيِّنَةِ دَفْنًا وَ تَيَمُّمًا، أَمَّا الْجُزْئِيَّةُ فِي الْوَطْئِ لِكُونِهِ مُلَاقِيًا لِمَحَلِّ الْحَرْبِ، وَ قَدْ زَالَ بِالْمَوْتِ فَافْتَرَقًا.

تر جمل : اگر عورت کے مرنے کے بعد اس کا دودھ نکال کر کسی بچے کے منھ میں ڈال دیا گیا، تو اس سے حرمت متعلق ہوگ۔امام شافعی رہا تھیا کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ثبوت حرمت میں تو اصل عورت ہے بھر اس کے واسطے سے دوسرے کی طرف حرمت متعدی ہوتی ہے اور مرجانے کی وجہ سے وہ حرمت کامحل نہیں رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ اس (مردہ) عورت کی وطی سے حرمت مصاہر سے ٹابت نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ سبب حرمت بعضیت کا شبہ ہے اور بیشبہ گوشت اُ گانے اور بڈیاں بڑھانے کے حوالے سے دودھ میں موجود ہے اور دودھ کے ساتھ قائم ہے۔

اور بیحرمت مری ہوئی عورت کے حق میں دنن اور ہتم کے جوازی صورت میں ظاہر ہوگی رہا دطی میں جز ہونا تو وہ وطی کے حل حرث کے ساتھ ملانے کی وجہسے ہے اور محل حرث موت کی وجہسے زائل ہوگیا ہے، البذا فرق ظاہر ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿حلب ﴾ دوہاگیا۔ ﴿اجر ﴾ مندیل پُکایا گیا۔ ﴿ینعدی ﴾ متجاوز ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے۔ ﴿إنشاء ﴾ پیدا کرنا۔ ﴿انبات ﴾ اگانا۔ ﴿ملاقی ﴾ ساتھ ملا ہوا۔ ﴿محل الحرث ﴾ شہوت کی جگہ۔

#### مرده ورت ك تكالى كي دوده سحرمت:

صورت مسئلہ یہ ہے کداگر کسی عورت کے مرنے کے بعداس کی بہتان سے دودھ نکال کرکسی بیچکو بلا دیا گیا تو ہمارے یہاں اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، لیکن امام شافعی ولیٹھیا کے یہاں صورت مسئلہ میں رضاعت اور حرمت کا ثبوت نہیں ہوگا۔

امام شافعی والیطیند کی دلیل میہ ہے کہ رضاعت کے سلسلے میں حرمت کا دارو مدارعورت پر ہے کہ اصلاً حرمت مرضعہ عورت سے
متعلق ہوتی ہے پھراس عورت کے واسطے سے دوسرے کی طرف متعدی ہوتی ہے، لیکن چوں کہ صورت مسئلہ میں عورت مرچکی ہے،
اس لیے وہ حرمت کامحل نہیں رہی اور جب خود عورت ہی میں حرمت ثابت نہیں ہوگی تو اس کے واسطے دوسرے دوسروں میں کیوں کر
متعدی ہوگی، جب کہ متعدی ہونے کے سلسلے میں ضابطہ ہے کہ کوئی بھی ہی پہلے خود ثابت ہوتی ہے، پھر دوسروں کی طرف متعدی
ہوتی ہے۔

ولهذا سے امام شافعی والیفید اپنی دلیل کومو کداور معظم کرنے کے لیے ایک نظیر پیش فرمار ہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جس

طرح عورت کے مرجانے کے بعد اگر اس سے وطی کی جائے تو فقد ان کل کی وجہ سے اس وطی سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی ہا ای طرح صورت مسئلہ میں بھی موت کی وجہ سے چوں کہ عورت کل حرمت نہیں رہ گئی، لہٰذااس کے دودھ سے حرمت ثابت نہیں ہوگ ۔ و لنا الغ ہماری دلیل میہ ہے کہ حرمت کا سب جزئیت و بعضیت کا شبہ ہے اور میر شبہ فذکورہ مردار عورت کے دودھ میں موجود ہے، کیوں کہ جس طرح زندہ عورت کے دودھ سے نشو ونما حاصل ہوتی ہے اور گوشت و پوست میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک اس طرح مردہ عورت کے دودھ سے بھی نشو ونما یکن اضافہ ہوتا ہے۔

البذاحصول مقصد میں جب مردہ اور زندہ عورت دونوں کے دودھ برابر ہیں تو ثبوت حرمت میں بھی دونوں مساوی اور برابر ہوں گے اور جس طرح زندہ عورت کے دودھ سے حرمت ثابت ہوگی اس طرح مردہ عورت کے دودھ سے بھی حرمت کا تحقق اور ثبوت ہوگا۔

و ھذہ الحرمة النے يہاں ہے امام شافع را شيلا کے اُس قول کی ترديد ہے کہ موت کی وجہ ہے ورت کل حرمت نہيں رہ گئ، لہذا حرمت ثابت نہيں ہوگی، فرماتے ہيں کہ رضاعت کے سبب ثابت ہونے والی حرمت مردہ عورت کے فن اور اس کے تیم دونوں کے جواز میں ظاہر و باہر ہوگی، مثال کے طور پر مرنے والی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا تھا اور اب وہ نچی شوہر والی ہے، تو ظاہر گئے کہ خدکورہ مرضعہ مردہ عورت اس نچی کے شوہر کی ساس ہوگی اور اس نچی کا شوہر اس عورت کا داماد ہوگا اور محرم ہوگا، کیول کہ داماد ساس کے لیے محرم ہوا کرتا ہے، لہذا اگر خدکورہ عورت کا کوئی اور محرم نہ ہواور اسے تیم کی ضرورت ہوتو اس کی مرضعہ نچی کا شوہر (رضاعی دامادی) اسے تیم بھی کراسکتا ہے اور فن بھی کرسکتا ہے، اگر موت کے بعد بھی عورت محل حرمت نہ ہوتی تو اس داماد کے لیے نہ تو تیم کرانے کی اجازت ہوتی اور نہ بی کفن فن کی ، معلوم ہوا کہ بعد الموت بھی عورت محل حرمت رہتی ہے۔

اما المجزئية النع يهال سام شافعي والتي الله الله قياس كى ترديد ہے جوانھوں نے حرمت مصاہرت كے حوالے سے پيش فرمايا تھا۔ ترديد كا حاصل يہ ہے كہ حرمت مصاہرت اور حرمت رضاعت دونوں ميں فرق ہے، وہ يہ ہے كہ رضاعت ميں دودھ سے طنے والی غذاء كے ذريعے گوشت و پوست ميں اضافه ہوتا ہے، جس سے جزئيت اور بعضيت ثابت ہوتی ہے، خواہ يہ دودھ عورت كى چھاتی ميں مندلگا كر پيا جائے يا چھاتی سے نكال كرا لگ كيا ہوا دودھ بيا جائے بہر دوصورت جزئيت و بعضيت كا ثبوت ہوگا جس پر حرمت اور ثبوت رضاعت كا دارو خدار ہے۔

اس کے برخلاف حرمت مصاہرت ایسے سبب سے حاصل ہوتی ہے جس میں ولد کا واسطہ ہے اور عورت کی زندگی میں تو ولد کا تصور ممکن ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد چوں کے گل حرث معدوم ہوگیا، اس لیے ولد کا تصور ناممکن ہی نہیں، بلکہ محال ہے اور جب ولد کا تصور ہی محال ہے تو اس کے واسطے سے ثابت ہونے والی جزئیت اور بعضیت کا تصور بھی محال ہوگا اور اس وطی سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، لہذا جب دونوں میں اس قدر فرق ہے، تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟

وَ إِذَا احْتَقَنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَالُّمَا يَهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ كَمَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْمُفْسِدَ فِي الصَّوْمِ إِصْلَاحُ الْبَدَنِ وَ يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ، فَأَمَّا الصَّوْمُ إِصْلَاحُ الْبَدَنِ وَ يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الدَّوَاءِ، فَأَمَّا الْمُحَرِّمُ فِي الرَّضَاعِ مَعْنَى النَّشُوءِ وَ لَا يُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الْإِحْتِقَانِ، لِأَنَّ الْمُعَذِّي وُصُولُهُ مِنَ الْأَعْلَى.

ترجمل: اوراگردودھ کے ذریعے کس بچے کوحقندلگایا گیا تواس ہے حرمت متعلق نہیں ہوگی۔حضرت امام محمد والتعلیہ سے مروی ہے کہ

جس طرح اس سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے اس طرح حرمت بھی ثابت ہوگ۔ ظاہر الروایہ میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ روزے کو فاسد کرنے والی چیز بدن کی اصلاح ہے اور دواء میں یہ چیز موجود ہے، جب کہ رضاعت کوحرام کرنے والی ہی نشو ونما ہے اور اختقان میں یہ چیز موجود نہیں ہے، کیوں کہ غذا تو وہ چیز بھم پہنچاتی ہے جواو پر سے پہنچائی جائے۔

#### اللغاث:

﴿احتقن ﴾ حقند يا۔ ﴿مغدِّي ﴾ غذا ببنيانے والا۔

#### دوره کے تفعے سے وحت:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی عورت کے بہتان سے نکالے ہوئے دودھ کو آلہ حقنہ میں رکھ کر نچلے جھے کے کسی مقام سے نچ کے پیٹ میں پہنچا گیا تو ظاہر الروایة میں اس عمل سے رضاعت کا تحقق اور ثبوت نہیں ہوگا۔ البتہ امام محمد روایشیا سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ جب اس عمل سے کسی روزے دار کا روزہ فاسد ہوسکتا ہے تو آخر اس سے رضاعت اور حرمت کیوں نہیں ثابت ہوسکتی ، یہ چیزیں بھی ثابت ہوجا کیں گی۔

ظاہر الروایة نے مذکورہ عمل کومفسد صوم تو مانا ہے مگر محرم نہیں مانا اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ہر اس چیز سے فاسد ہوجاتا ہے جس سے بدن کی اصلاح ہواور اسے تقویت ملے، اور حقنہ کرنے میں بیسب موجود ہے، اس لیے روزہ تو اس سے فاسد ہوجائے گا، کیکن اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ شہوت رضاعت کے لیے نشو ونما کا پایا جانا ضروری ہے اور نشو ونما کا وجوداسی وقت ہوگا جب منہ کے ذریعے اور غیر فم سے دودھ پہنچایا گیا ہوگا جب منہ کے ذریعے اور غیر فم سے دودھ پہنچایا گیا ہے، لہذا اس سے نشو ونما محقق نہیں ہوگی اور چوں کہ اسی پرحرمت کا مدار ہے، اس لیے حرمت بھی ٹابت نہیں ہوگی۔

وَ إِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنْ فَأَرْضَعَ صَبِيًّا لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَبَنٍ عَلَى التَّحْقِيْقِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّشُوْءِ وَالنَّمُوُّ، وَ هٰذَا لِأَنَّ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِمَّنُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِلَادَةُ، وَ إِذَا شَرِبَ صُبِيَّانِ مِنْ لَبَنِ شَاةٍ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ ٱلتَّحْرِيْمُ، لِأَنَّهُ لَا جُزُئِيَّةَ بَيْنَ الْآدَمِيِّ وَالْبَهَائِمِ، وَالْحُرْمَةُ بِإِعْتِبَارِهَا.

ترجمه: اوراگر کسی مرد کے دودھ اتر آیا اور اس نے کسی بچے کو بلا دیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیوں کہ حقیقتا وہ دودھ دودھ نہیں ہوگی، کیوں کہ حقیقتا وہ دودھ نہیں ہوگی۔ اور بیاس وجہسے ہے کہ حقیقی دودھ اس (نسل) سے متصور ہے جس سے ولادت متصور ہے۔

اوراگر دو بچوں نے کسی بکری کا دودھ پیا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ انسانوں اور چو پایوں کے مابین کوئی جزئیت نہیں ہےاور حرمت جزئیت ہی کے اعتبار سے ہے۔

#### للغاث:

﴿ نول ﴾ اترآیا۔ ﴿ نشوو نمو ﴾ نشوونما، افزائش اور بردهوتری۔

#### 

#### مردیا جانور کے دودھ سے عدم حرمت کا بیان:

لیعنی اگر کسی مرد کی چھاتی ہے دودھاتر آیا اور اس نے کسی شیرخوار بیچ کووہ دودھ بلادیا تو اس سے رضاعت یا حرمت کا تحقق نہیں ہوگا، کیوں کہ حرمت رضاعت تو حقیقی اور پیور دودھ ہے ثابت ہوتی ہے اور آدمی کا دودھ نہ تو حقیقی ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے نشو ونما میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نشو ونما کو بڑھانے کی صلاحیت تو اس دودھ میں ہوتی ہے جو الی نسل کی چھاتی سے نکلتا ہے جس سے ولا دت اور بیچ کی پیدائش کا تصور ہوتا ہے اور مرد سے ولا دت کا تصور کرنا یا اس سے ولا دت کی آس لگا ناعقل وخرد کو دھو کہ دیے اور نظام خداوندی میں شک وشبہ کرنے کے متر ادف ہے، اس لیے مرد کی چھاتی سے اتر سے اور نکلے ہوئے دودھ سے رضاعت بابت نہیں ہوگی۔

دوسرا مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے اور بچی نے کسی بکری کا دودھ پی لیا تو اس دودھ سے بھی حرمت اور رضاعت کا ثبوت نہیں ہوگا، کیوں کہ رضاعت کے باب میں حرمت کا دارومدار جزئیت اور بعضیت پر ہے اور انسان اور چوپایوں میں اس قدر واضح اور نمایاں فرق ہے کہ آپس میں ان کے مابین کسی بھی طرح کی جزئیت یا بعضیت کا کوئی تصور ہی درست نہیں ہے۔

وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيْرَةً وَ كَبِيْرَةً فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ حُرِّمَنَا عَلَى الزَّوْجِ، لِآنَة يَصِيْرُ جَامِعًا بَيْنَ الْفُرُقَة وَالْبِيْتِ رَضَاعًا، وَ ذَلِكَ حَرَامٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبًا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِالْكَبِيْرَةِ فَلَا مَهُرَ لَهَا، لِآنَ الْفُرُقَة وَقَعَتُ لَا مِنْ جِهَتِهَا، وَالْإِرْتِصَاعُ وَ جَاءَتُ مِنْ قِيلِهَا قَبْلَ اللَّهُ حُولِ بِهَا، وَ لِلصَّغِيْرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، لِآنَّ الْفُرُقَة وَقَعَتُ لَا مِنْ جِهَتِهَا، وَالْإِرْتِصَاعُ وَ إِنْ كَانَ فِعُلَّا مِنْهَا، لَكِنْ فِعُلَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إِسْقَاطِ حَقِّهَا كَمَا إِذَا قَتَلَتُ مُورِثَهَا، وَ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْمُعْيِرَةِ إِنْ كَانَتُ تَعَمَّدُ مَعْتَهِ مِنْ الْمَعْيِرَةِ إِنْ كَانَتُ تَعَمَّدُ مَعْتَهِ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَالصَّحِيْحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، لِآنَهَا وَ إِنْ عَلِمَتُ بِأَنَّ الصَّغِيْرَةَ الْمَارَاتُهُ، وَ الْمُعْرَى الْمَعْرِي وَالصَّحِيْحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، لِآنَهَا وَ إِنْ أَكَدَتُ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمُؤَلِّعَ يُومُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَالصَّحِيْحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، لِآنَهَا وَ إِنْ أَكَدَتُ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السَّعُورُ وَايَةً وَعُلَى الْمَعْوِلُ وَهُو نِصْفُ الْمَهُرِ، وَ ذَلِكَ يَجُرِي مَجْرَى الْإِثْلَافِ، لَكِنَّهَا مُسَبَّبَةٌ فِيْهِ، إِمَّا لِلَازُهِ الْمَهُرِ، بَلُ السَّعُورُ عَمْ وَالْمَالُولُ النِّكَاحِ لِلْمَا لَالِيَّكَاحِ لَيْسَ بِسَبَبِ لِالْوَامِ الْمَهُورِ، بَلُ الْمَعْوِلُ وَهُو مِنْ الْوَلَوْلُ الْمَعْوِلُ وَهُو مِنْ الْمَا لَالِكَالَ النِّكَالِ الْمَعْوِلُ وَلَيْ الْمُؤْولِهِ الْمُؤْولِةِ الْمَالُولُ النِّكَاحِ الْمُعْولِ وَهُو لِهُ اللْمُؤْمِ الْمَعْ الْمُهُولِ وَهُ الْمَعْولِ وَالْمَالُ اللِيَكَاحِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِى الْمَعْولُ وَلَالِكَ الْمُؤْمِ الْمَالُ اللَّكَالِ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُ اللَّهُ الْمِلْولِ الْمُؤْمِ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ اللْمُؤَمِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ اللْمُؤْمِ الْمَالُلُ اللْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُ

وَ إِذَا كَانَتُ مُسَبِّبَةً يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدِّي كَحَفْرِ الْبِئْرِ، ثُمَّ إِنَّمَا تَكُوْنُ مُتَعَدِّيَةً إِذَا عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَ قَصَدَتْ بِالْإِرْضَاعِ الْإِفْسَادِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَعُلَمُ بِالنِّكَاحِ أَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَ للكِنَّهَا قَصَدَتْ دَفْعَ الْجُوْعِ وَالْهَلَاكِ عَنِ الصَّغِيْرَةِ دُوْنَ الْإِفْسَادَ لَا تَكُوْنُ مُتَعَدِّيَةً، لِأَنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ بِذَلِكَ، وَ لَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَ لَمْ تَعْلَمُ بِالْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً أَيْضًا، وَ هذَا مِنَّا إِغْتِبَارُ الْجَهْلِ لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَادِ، لَا لِدَفْعِ الْحُكْمِ. ترجمه: اوراگر کسی شخص نے صغیرہ اور کبیرہ دوعورتوں سے شادی کی اور کبیرہ عورت نے صغیرہ کو دودھ بلادیا تو دونوں شوہر پرحرام ہوجائے گا اور بیحرام ہے، جیسا کہ نہیں ماں اور بیٹی کو جمع کرنے والا ہوجائے گا اور بیحرام ہے، جیسا کہ نہیں ماں اور بیٹی کو جمع کرنے حرام ہے۔ پھراگر شوہر کبیرہ کے ساتھ دخول نہ کیے ہوتو اسے مہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ دخول سے پہلے ہی اس کی جانب سے فرقت واقع ہوئی ۔ اور صغیرہ کو نصف مہر ملے گا، کیوں کہ فرقت اس کی جانب سے نہیں واقع ہوئی ہے۔

اور ہر چند کہ دودھ پینا اس کافعل ہے،لیکن اس کا بیفعل اس کے حق کو ساقط کرنے کے سلسلے میں غیر معتبر ہے، جیسا کہ اس صورت میں جب وہ اپنے شوہر کوفل کر دے۔اور شوہر بین نصف مہر کبیرہ بیوی سے واپس لے گا اگر اس نے جان بوجھ کر نکاح فاسد کرنا چاہا ہے،اور اگر عمد ایسانہیں کیا ہے تو اس پر کوئی صان نہیں ہے ہر چند کہ اسے بیمعلوم ہو کہ صغیرہ میرے شوہر کی بیوی ہے۔

حضرت امام محمد روالتعلیہ سے مروی ہے کہ شوہر دونوں صورتوں میں اس سے نصف مہر واپس لے گا،کین سیحی ظاہر الروایة ہے، اس لیے کہ اگر چہ کبیرہ نے اس چیز کومؤکد کر دیا جو ساقط ہونے کے دہانے پرتھی یعنی نصف مہر۔ اور بیمؤکد کرنا اتلاف کے قائم مقام ہے، لیکن کبیرہ اس فعل میں مسبّبہ ہے، یا تو اس لیے کہ دودھ پلانا افساد نکاح کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ تو اتفا قا ثابت ہوگیا ہے، یاس لیے کہ فسافے نکاح وجوب مہر کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ تو سقوط مہر کا سبب ہے، کیوں کہ نصف مہر بطریق متعہ بھی واجب ہوتا ہے، جاسا کہ (باب المهو کے تحت ) سمجھ لیا گیا ہے۔ لیکن وجوب متعہ کی شرط نکاح کا ابطال ہے۔

اور جب بڑی بیوی مسببہ تھنہری تو اس میں تعدی مشروط ہوگی جیسا کہ کنواں کھود نے میں (تعدی مشروط ہے) پھر کبیرہ اس وقت متعدی کہلائے گی جب وہ نکاح صغیرہ سے واقف ہواور دودھ پلاکراس نے افساد نکاح کا قصد کیا ہو، کیکن جب وہ نکاح سے ناواقف ہویا واقف تو ہولیکن (دودھ پلاکر) صغیرہ سے ہلاکت یا بھوک دورکرنے کے لیے پلایا ہو، نکاح فاسد کرنے کے لیے ہیں، تو وہ متعدینہیں ہوگی۔ کیوں کہ وہ اس کام پر مامور کی گئی ہے۔

اوراگروہ نکاح سے واقف ہواورفسادکونہ جانتی ہوتو بھی متعدیہ نہیں ہوگی اوراس صورت میں جہالت کا اعتبار اراد ہ فسادکو دفع کرنے کے لیے ہے، حکم شرع کو دفع کرنے کے لیے نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ قِبل ﴾ ست، طرف ﴿ فوقة ﴾ عليمدگ ﴿ وارتضاع ﴾ دوده بينا ﴿ هورث ﴾ وارث بنانے والا ﴿ تعمّدت ﴾ جان بوجه كراييا كيا ﴿ ﴿ اللَّهُ كُرنا ﴾ خشرف ﴾ كناره، دہاند ﴿ الله ﴾ ضائع كرنا، تلف كرنا ، تلف كرنا ، خسبه ﴾ سبب بنخ والى ﴿ وَتعدّى ﴾ حد سے تجاوز ، سركتى ۔ ﴿ حفو ﴾ كھودنا ۔ ﴿ بنو ﴾ كنوال ۔ ﴿ اوضاع ﴾ دوده بلانا ۔ ﴿ افساد ﴾ فاسد كرنا ۔ ﴿ جوع ﴾ بھوك ۔

#### حمت دضاع کی ایک صورت:

اس درازنفس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بمیرہ بالغہورت سے اور دوسری صغیرہ شیرخوار بجی سے نکاح کیا اور کبیرہ بیوی نے صغیرہ کوا پنا دودھ پلانے کی وجہ سے کبیرہ صغیرہ اور کبیرہ بیوی نے صغیرہ کواپنا دودھ پلانے کی وجہ سے کبیرہ صغیرہ کی رضاعی مال ہوگئی اور صغیرہ اس کی بیٹی اور چوں کہ دونوں نکاح میں ہیں، اس لیے شوہر مال اور اس کی رضاعی بیٹی دونوں کواسے

نکاح میں رکھنے والا ہوجائے گا جوحرام اور نا جائز ہے،لہذا جس طرح نسبی ماں اور بیٹی کو نکاح میں رکھنا درست اور جائز نہیں ہے، آگی طرح رضا می ماں بیٹی کوبھی نکاح میں رکھنا اور جمع کرنا درست نہیں ہے۔

صاحب کفایہ اور علامہ ابن البمام نے اس موقعہ پرایک باریک نکتہ یہ بیان فرمایا ہے کہ صورت مسکلہ میں بیرہ عورت کی حرمت تو دائمی اور ابدی ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کی بیوی کی ماں یعنی شوہر کی ساس ہے، اور ماں کی لڑکی سے نکاح کے بعد ماں سے نکاح ناجائز اور حرام ہوجاتا ہے۔ البتہ صغیرہ کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے وہ دودھ بیا ہے جو شوہر کی وطی کے بعد کسی بچے کی ولادت کے مرحلے میں اتر اسے تب تو وہ بھی ابدی حرام ہوگی، کیوں کہ شوہر اس کا رضاعی باپ ہو چکا ہے، اسی طرح اگر شوہر نے کبیرہ سے دخول کر لیا تھا اور پھر یہ معاملہ در پیش ہوا تب بھی صغیرہ کی حرمت ابدی اور دائمی ہوگی ، اس لیے کہ ماں کے ساتھ دخول کر لینے سے اس کی بیٹی کے متعلق تمام درواز ہے مسدود ہوجاتے ہیں، ہاں اگر شوہر نے کبیرہ سے دخول بھی نہیں کیا تھا اور صغیرہ نے جو دودھ بیا وہ اس شوہر کی وطی وغیرہ کے نتیج میں اتر ابھی نہیں تھا تو اس صورت میں صغیرہ کی حرمت دائمی اور ابدی نہیں ہوگی ، بلکہ بیرحمت عارضی موگی اور بعد میں وہ اس سے نکاح کرسکتا ہے۔

ٹم إن لم يد حل النح يہاں سے يہ بتانامقصود ہے كہ اگر صورت مسئلہ ميں شوہر نے كبيرہ كے ساتھ ہم بسترى كر لى تھى تب تو اسے نصف مہر سے بھى محروم ہوجائے گى، كيوں كہ ذكورہ فرقت اسے نصف مہر سے بھى محروم ہوجائے گى، كيوں كہ ذكورہ فرقت اسى اسى خمل اوراسى كے كيے دھرے كا نتيجہ ہے اور خود كردہ راعلا جے نيست كے تحت اسے اسے حق سے محروم ہونا پڑے گا، جيسا كہ اس صورت ميں محروم ہونا پڑتا ہے جب وہ مرتد ہوجائے يا شوہر كے بيٹے كو بہ نيت شہوت بوسہ لے لے ہاں اس فرقت ميں چوں كر صغيرہ كا كوئى عمل دخل نہيں ہے، اس ليے اسے اس كاحق ملى گا اور شوہر كواسے نصف مہر دينا پڑے گا۔

والارتضاع النع یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں فرقت کی علت دودھ پینا ہے اور اس علت کی وجہ سے ہویاں شوہر پرحرام ہوئی ہیں، اور یہ علت صغیرہ کی جانب سے پائی گئی، لہذا عقلاً فرقت کا انتساب بھی اس کی طرف ہونا چاہے اور اسے بھی اس کے حق سے محروم ہونا چاہے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمیں بسر وچتم یہ قبول ہے کہ فرقت کی علت دودھ پینا ہے اور یہ صغیرہ ہی کا فعل ہے، لیکن اس کا یہ فعل شریعت کی نظر میں غیر معتبر ہے، کیوں کہ وہ احکام کی مکلف نہیں ہے، چنا نچہ اگر صغیرہ اپنے مورث کو قل کر ڈپالے تو بھی اسے اس کی وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا، لہذا جس طرح صغیرہ کا قتل جیسا خطرناک اقدام شریعت کی نظر میں معتبر نہیں ہے اور اس جرم کی پاداش میں اسے اس کے حق سے محروم نہیں کیا جاتا، اس طرح صورت مسئلہ میں اس کا دودھ پینا آگر چہ اسقاط حق کی علت اور دلیل ہے، مگر شریعت کی نظر میں بینا قابل النفات نا قابل گرفت اور نا قابل اعتبار ہے۔

ویوجع به المن یہاں سے بہ ہتارہ کہ کبیرہ تو مہر ہے محروم رہے گی، البتہ صغیرہ نصف مہری حق دار ہے اور شوہر پراس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے، لیکن کیا شوہراس نصف کو کبیرہ سے بطور ضان اور تاوان لے سکتا ہے، یانہیں؟

اس سلسلے میں ظاہر الروایہ میں کچھ تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ کمیرہ کی نیت دیکھی جائے اور پی تحقیق کی جائے کہ اس نے صغیرہ کو کس نیت ہے دورھ پلایا، افساد نکاح کے لیے یا دفع بھوک کے لیے، اگر کمیرہ نے نکاح فاسد کرنے کی غرض سے جان ہو جھ کرایسا کیا ہے تب تو اس پر نصف مہر کا تاوان واجب ہوگا، لیکن اگر اس نے صغیرہ کی بھوک مٹانے اور اسے قوت بہم پہنچانے کی نیت سے ایسا کیا ہے، تو اس پر کوئی ضمان یا تاوان واجب نہیں ہوگا۔

ام محمد والتین فرماتے ہیں کہ کبیرہ مطلقا نصف مہر کی ضامن ہوگی، خواہ اس نے افساد نکاح کا قصد کیا ہو یا دفع جوع گا ہمردوصورت اس پرضان لازم ہوگا۔ صاحب عنایہ ام محمد والتین کی دلیل بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ وجوب ضان کے سلسلے میں مباشر اور مستب دونوں برابر ہیں، چنانچہ اگر کسی نے دوسرے کے پیجر سے کا دروازہ کھول دیا اور پرندہ اڑ گیا یا کسی قیدی کے پیروں کی زنچر کھول دی اور دہ فرار ہوگیا تو مباشر اور مرتکب یعنی قیدی وغیرہ پرکوئی ضان نہیں واجب ہوگا، بلکہ مستب یعنی سبب بننے والے پر صان ہوگا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر چہ مباشر اور مرتکب تو صغیرہ ہے، گرچوں کہ مستب بیرہ ہے، اس لیے صان بھی اس پر واجب ہوگا۔ اور تعدی اور غیر تعدی دونوں برابر ہیں، لہذا مستب کے حق میں تعدی اور غیر تعدی دونوں برابر ہیں، لہذا مستب کے حق میں تعدی اور غیر تعدی دونوں برابر ہیں، لہذا مستب کے حق میں بھی دونوں برابر ہوں گے۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں ہر چند کہ امام محمد ولیٹھا کا قیاس بڑا زوردار ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح قول ظاہر الروایہ ہی کا ہے اور تعمد و تعدی اور غیر تعمد وغیر تعدی میں فرق کیا جائے گا۔ اور صورت مسئلہ میں کبیرہ بیوی کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک ایس چیز کومؤ کد اور مستحکم کر دیا ہے جو کرنے اور ساقط ہونے کے دہانے پرتھی یعنی میمکن تھا کہ صغیرہ بالغہ اور مسکلفہ ہونے کے بعد مرتد ہوجاتی ہا بالشہو ق شوہر کے بیٹے کو بوسہ لے لیتی اور اس کا مہر ساقط ہوجاتا ، گمر کبیرہ نے دودھ بلاکر ابھی سے نصف مہر اس کے لیے مؤکد کر دیا ، اس لیے اس حوالے سے وہ مجرم ہے اور اس کا بیفل اتلاف فن کے قائم مقام ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ مباشرہ منبیں بلکہ مسببہ ہے ، کیوں کہ دودھ بلا تا تربیت کے لیے ہوتا ہے ، نکاح فاسد کرنے کے لیے نہیں ہوتا بیا اتفاقا ایسا ہوگیا کہ وہ دونوں نہیں جن میں جمع ہوگئیں ، ورنہ تو اگر کبیرہ کسی دوسرے کی صغیرہ بیوی کو دودھ بلاتی تو اس پرضان نہ لازم آتا بلکہ وہ قینت اور حق محنت وصول کرتی۔

چنانچا گرکسی شخص نے شاہراہ عام میں کنواں کھودا اور اس میں گرکرکوئی مرگیا، تو کنواں کھودنے والے پر ضان واجب ہوگا،
اس لیے کہ دہ اپنی اس عمل میں سرکش بھی ہے اور تعمد فساد بھی کررہا ہے، لیکن اگر وہی آ دی اپنی زمین میں کنواں کھود تا اور پھر اس میں
کوئی گر کر ہلاک ہوجا تا ہے تو چوں کہ اب کھود نے والا سرکش نہیں ہے، اس لیے اس پر ضان واجب نہیں ہوگا، معلوم یہ ہوا کہ مستبب
میں تعدی اور غیر تعدی میں فرق ہے اور صورت مسئلہ میں کبیرہ بھی چوں کہ مستبہ ہے، اس لیے وجوب ضان کے حوالے ہے اس کے
حق میں بھی تعدی اور غیر تعدی کے احکام میں فرق ہوگا، اگر تعدی کرتے ہوئے جان ہو جھ کر بہ قصد افساد اس نے ایسا کیا ہے تب تو
اس پر صفان لازم ہوگا، ور نہیں۔

ثم انما تکون المخ یہاں ہے تعدی کا تھر مامیٹر اور تعدی کی حد بندی بیان کر رہے ہیں کہ عورت صرف جان ہو جھ کر نکاح کو فاسد کرنے کی صورت میں دودھ بلانے سے متعدیہ کہلائے گی، ورنہ تو اگر وہ نکاح سے واقف ہویا واقف نہ ہویا دفع جوع کے پیش نظراس نے ایسا کیا ہویااس فعل پر فساد نکاح سے ناواقف ہوتو ان تمام صورتوں میں وہ متعدیہ ہیں ہوگ ۔

او ھذا منا النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال یہ ہے کہ اگر کبیرہ اس امر سے واقف ہو کہ صغیرہ میرے شوہر کی ہوی ہے ، لکہ ہے ، لکن اس حکم سے ناواقف ہو کہ میر سے دودھ بلانے سے ہمارا نکاح فاسد ہوجائے گا تو آپ نے اسے تعدی نہیں مانا ہے ، بلکہ اسے جہل شار کر کے معاف کر دیا ہے جب کہ دارالاسلام میں اس جیسے مسائل سے ناواقعی جہل نہیں شار کی جاتی ، لہذا آپ کا اس صورت کو تعدی ہے متنیٰ کرنا اور جہل ماننا درست نہیں ہے؟۔

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہمارا اس صورت کو تعدی سے خارج مانا اور مذکورہ جہالت کو تسلیم کرنا ارادہ فساد کو دفع کرنے کے لیے ہیں کہ ہمارا اس صورت کو تعدی سے خارج مانا اور مذکورہ جہالت کو تسلیم کرنا ارادہ فساد کرنے کے لیے ہے، تھم شرع پوجائے گا تو ارادہ فساد تعدی ارادہ فساد سے معلوم ہوگی اور ارادہ فساد کی صورت میں تحقق ہوگا، لہذا جب علم بالفساد منتفی ہوجائے گا تو ارادہ فساد کھی موجائے گا ، اس لیے ذکورہ جہالت کا عتبار قصد فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، تھم شرع یعنی وجوب صنان کے خاتمے کے لیے ہیں۔

وَ لَا تُقْبَلُ فِي الرِّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، وَ إِنَّمَا يَفْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلُيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامُواَتَيْنِ، وَ قَالَ مَالِكٌ رَمَ الْكَانِيْةِ يَفْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا كَانَتُ مَوْصُوفَةً بِالْعَدَالَةِ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ حَقَّ مِنْ حُقُوقِ الشَّرْعِ مَالِكٌ رَمَ الْمَالَةِ مِنْ اللَّهُ مَا أَنَّ الْمُحُوسِيِّ، وَ لَنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ لَا تَقْبَلُ فَيَثُبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَنِ اشْتَولَى لَحُمًّا فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ أَنَّةٌ ذَبِيْحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَ لَنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ لَا تَقْبَلُ فَيَثُبُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَنِ اشْتَولَى لَحُمًّا فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ أَنَّةٌ ذَبِيْحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَ لَنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ لَا تَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ لَا يَثْبُثُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ، اللّهُ مَعْرَالِ الْمِلْكِ لَا يَثْبُثُ إِلّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ، بِخَلَافِ اللّهُ مُعَالِي اللّهُ أَعْلَمُ .

ترجمل: اور ثبوت رضاعت کے لیے تنہاعور توں کی گواہی مقبول نہیں ہے رضاعت دومردوں یا ایک مرداور دوعور توں کی گواہی سے ثابت ہوگی۔ امام مالک ولٹی کیڈ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی ہے بھی اس کا ثبوت ہوجائے گا بشر طیکہ وہ متصف بالعدالة ہو، اس لیے کہ حرمت حقوق شرع میں سے ایک حق ہے، لہذا خبر واحد ہے بھی ثابت ہوجائے گی، جیسے کی شخص نے گوشت خریدا اور ایک آدمی نے اسے خبر دی کہ یہ مجوس کا ذبیحہ ہے۔

ہماری دلیل سے ہے کہ نکاح کے باب میں حرمت کا ثبوت زوال ملک سے علیحدگی کو قبول نہیں کرتا اور ملکیت کا ابطال دومردیا ایک مرد اور دوعورتوں کی گواہی سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ برخلاف مسئلہ کم کے، اس لیے کہ کھانے کی حرمت زاول ملک سے جدا ہوسکتی ہے، لہذا اسے ایک دینی مسئلہ مان لیا گیا۔

#### اللغاث:

﴿لا تقبل ﴾ نه قبول كى جائے گى۔ ﴿شهادة ﴾ كوابى۔ ﴿منفردات ﴾ اكيلى، تنہا۔ ﴿لحم ﴾ كوشت۔ ﴿ينفك ﴾ جدا موقى ہے۔ ﴿تناول ﴾ كمانا ، حاصل كرنا ، لے لينا۔

## ر أن البداية جلد الكام رضاعت كابيان من الكام رضاعت كابيان الكام كابيان كابيان الكام كابي

#### شوت حرمت رضاع میں عورتوں کی کوائی:

عبارت کاطل اور حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ثبوت رضاعت کے لیے دوآ دی یا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ضروری ہے، تہاعورتوں کی گواہی اس کے برخلاف امام مالک روائی گلا کا فدہب یہ ہے کہ ثبوت رضاعت کے لیے عورتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر صرف ایک عادل اور دین دارعورت گواہی دیدے تب بھی رضاعت ثابت ہوجائے گی۔

امام مالک رولیطین کی دلیل میہ ہے کہ حرمت حقوق شرع میں سے ایک حق ہے اور جس طرح بہت سے امور شرع خبر واحد اور شخص واحد کی گواہی سے ثابت ہوجائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت شخص واحد کی گواہی سے ثابت ہوجائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت (بشرطیکہ عادل ہو)۔

مثلاً ایک آدمی نے بازار سے گوشت خریدااور پکوانے کے لیے اپنے گھر لے کرچل دیا، راستے میں اسے کسی نے یہ اطلاع دی
کہ جس گوشت کوتم نے خریدا ہے وہ مسلمان کا ذبیجہ نبیس ہے، وہ تو کسی مجوسی کا ذبیجہ ہے، اب اس مخبر واحد کی خبر کے بعداں شخف کے
لیے نہ تو خود وہ گوشت استعال کرنا درست ہے اور نہ ہی کسی مسلم اور مؤ حدکو دینا اور کھلانا درست ہے، امام مالک رہائے ہیں کہ
جس طرح یہاں فرد واحد کی خبر سے گوشت کی حرمت ثابت ہوگئ اسی طرح مسئلہ رضاعت میں بھی شخص واحد کی گواہی سے حرمت اور
رضاعت ثابت ہوجائے گی اور نصاب شہادت یا قیدر جال کی چنداں ضرورت نہیں ہوگی۔

ولنا النع ہماری دلیل اورامام مالک ولیٹیلائے قیاس اوران کی نظیر کا جواب یہ ہے کہ خضرت والاحرمت رضاعت اورحرمت کم میں زمین آسان کا فرق ہے اور دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کے باب میں ثبوت حرمت کا صاف اورسیدھا مطلب ملک نکاح کا زوال ہے یعنی جیسے ہی رضاعت ثابت ہوگی ملکیت نکاح باطل ہوجائے گی (ایک بل کے لیے بھی حرمت اور ملکیت اس باب میں جمع نہیں ہوسکتیں ) اور بطلان حق اور بطلان ملکیت کے لیے نصاب شہادت ضروری ہے، ورنہ تو ہر آئے دن اس طرح کے کیس سامنے آئیں گے اور خلق خدا مصیبت سے دو چار ہوجائے گی ، اسی لیے ہم اس باب میں نصاب شہادت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

اس کے برخلاف حرمت کیم ابطال ملکیت کومتلزم نہیں ہے، یعنی مخبر کی اطلاع کے بعد ہر چند کے مسلمان کے لیے اس گوشت کا استعال ممنوع ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کا مالک ہے اور ممانعت کیم اس کی ملکیت پر اثر انداز نہیں ہے، اور بیا لیے بی ہے، جیسے ایک شخص کے پاس بحالت کفر بہت ساری شراب تھی، بعد میں وہ مشرف بہ اسلام ہوگیا، تو اسلام لانے کے بعد اگر چہ اس کے لیے شراب کا استعال ممنوع ہے، مگر اس کی ملکیت تو بہر حال قائم ودائم ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کھانے اور استعال کرنے کی حرمت ملکیت کے ساتھ جمع ہو گئتی ہے، اس لیے اس حرمت کے شوت کی خاطر نصاب شہادت ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر فرد واحد (عادل) بھی اس کی خبر یا گوائی دیتا ہے تو اس کی گوائی مان لی جائے گی۔





# بَابُ طَلَاقِ السَّنَّةِ به باب طلاق سنت کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے نکاح اوراس کے متعلقات کو بیان فر مایا ہے، اب یہاں سے طلاق اوراس کے مشمولات کو بیان فر مار ہے ہیں، شار مین ہدایہ نے کتاب الطلاق کو کتاب النکاح کے بعد بیان کرنے کی گئی ایک وجہ تحریر فر مائی ہے، چنانچے علامہ ابن الہمام کی تحقیق یہ ہے کہ شوت اور معرض وجود میں آنے کے حوالے سے نکاح طلاق پر مقدم ہے، اس لیے بیان اور تعلیم کے اعتبار ہے بھی نکاح کو مقدم اور طلاق کو مؤخر کر دیا گیا۔

صاحب عنامیر کی تحقیق میر ہے کہ طلاق طبعًا نکاح سے مؤخر ہے، ای لیے وضعاً بھی اسے نکاح سے مؤخر کر دیا گیا تا کہ وضع اور طبع دونوں میں موافقت ہوجائے۔

کتاب الطلاق کو خاص کتاب الرضاع کے بعد بیان کرنے کی وجدیہ ہے کہ رضاعت سے ثابت ہونے والی حرمت ابدی اور حکم دائکی ہوتی ہے، جب کہ طلاق سے ثابت ہونے والی حرمت عارضی اور حکم اشد کو حرمت عارضی اور حکم اخف سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ رضاعت نکاح کے متم ات اور مکم لات میں سے ہے، اس لیے نکاح کے بعد طلاق سے پہلے بیان کیا گیا، جب کہ طلاق نکاح سے الگ اور جدا ہے اس لیے اسے نکاح اور رضاعت دونوں کے بعد بیان کیا گیا۔ طلاق کے لغوی معنی ہیں رفع القید لعنی قید کو اٹھا وینا۔

طلاق کے شری معنی یہ بیں رفع القید الثابت بالنکاح، نکاح سے ثابت ہونے والے حکم اور قید کے اٹھانے اورختم

كردين كوفقهاء كى اصطلاح اورشريعت مين طلاق كهتي بين

طلاق کا سبب: حاجت نا گزیر۔

طلاق کی شرط طلاق دینے والے کا مکلف اور عاقل وبالغ ہونا ، نیز عورت کا اس کے نکاح یا اس کی عدت میں محل طلاق ہونا۔ طلاق کا تھم محل یعنی عورت سے ملک نکاح کا زوال وبطلان۔

· طلاق کی گئی ایک قتم ہیں جنھیں خوِ دصاحب کتاب مرتب انداز میں ذکر فرمار ہے ہیں۔

قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُوجُهِ، حَسَنَ وَ أَحْسَنَ وَ بِدُعِيَّ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَاتَةَ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيْهِ، وَ يَتُرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوْ ا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ لَا يَزِيْدُوْا فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْوَآحِدَةِ حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ، فَإِنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةٌ، وَ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ النَّذَامَةِ وَ أَقَلُّ ضَرَرًا بِالْمَرُأَةِ، وَ لَا حِلَافَ لِأَحْدٍ فِي الْكَرَاهَةِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں حسن، احسن اور بدی ۔ طلاق احسن یہ ہے کہ شوہرا پنی بیوی کو ایسے طہر میں جس میں اس سے ہم بستر نہ ہوا ہوا کی طلاق رجعی دے کرچھوڑ دے میہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کو یہ پہندتھا کہ مرور عدت سے پہلے ایک طلاق پر اضافہ نہ کریں، اور یہ چیزا نئے یہاں اس بات سے بہتر تھی کہ شوہر بیوی کو ہر طہر کے وقت ایک ایک کر کے تین طلاق دے، اور اس لیے بھی کہ یہ (اوپر بیان کردہ صورت) ندامت سے زیادہ دور ہے اور عورت کے لیے کم تعلیف دہ ہے۔ اور کراہت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿او جه ﴾ واحد وجہ؛ صورتیں، قتمیں۔ ﴿تنقضی ﴾ ختم ہو جائے۔ ﴿یستحبون ﴾ پند کرتے تھے۔ ﴿ندامة ﴾ تثرمندگ ۔ ﴿ضور ﴾ نقصان ۔ ﴿كو اهة ﴾ ناپنديدگى، كروہ ہونا۔

#### طلاق کی قشمیں:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں (۱) حسن (۲) احسن (۳) بدعی۔ طلاق احسن یہ ہے کہ شوہر بوی کا حیض بندہونے کے بعد آنے والے طہر میں جماع کرنے سے پہلے پہلے اسے ایک طلاق رجعی دے (تا کہ رجوع کرنا چاہتو دوران عدت رجوع کر لے ورنہ تو اسے اس کی حالت پر باقی رہنے دے یہاں تک کہ عدت گذر جائے) اس طرح طلاق دینا حضرات صحابہ کے یہاں جاری وساری تھا اور وہ حضرات ایک ساتھ تین طلاق دینے یا ہم ہم طہر پر ایک کر کے تین طلاق دینے کے مقابلے میں اس صورت کوزیادہ پندفر مایا کرتے تھے اور غالبًا اس طریقے کواحسن کا نام دیا گیا ہے۔

اس شکل کے احب اور احسن ہونے کی دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اس میں دوران عدت رجوع کی گنجائش رہتی ہے اور انقضائے عدت کے بعد بھی یہ مون حلالہ نکاح ثانی کی اجازت ملتی ہے، اس لیے ان وجو ہات کی وجہ سے بھی یہ صورت خجالت وندامت

## ر آن البدايه جلد که که که که دور ۲۹۲ کی کی دور کاملاق کابیان کی

اورا حساس شرم سے بہت دور ہے، ورنہ تو مغلظہ وغیرہ کی صورت میں بدون حلالہ رجعت کی کوئی راہ نہیں رہتی، جو بہت بڑی ندامت اور شرمندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔

پھریہ کہ اس میں عورت کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے، اسے سوچنے ، سیحضے اور مستقبل کے لیے لائح عمل تیار کرنے کا موقعہ ماتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی عدت طویل نہیں ہوتی، ورنہ تو اگر آ دی ایک طلاق دے اور پھر عدت ختم ہوتے ہوتے ہوتے رجعت کر کے دوسری اور تیسری دیدے تو ان صور توں میں عدت اتنی لمبی اور دراز ہوجائے گی کہ عورت معلق ہوکر رہ جائے گی۔ الحاصل طلاق کی تمام قسموں میں مقتم سب سے سہل اور آسان ہے، فریقین کے لیے اس میں غور وفکر کا وسیع موقع رہتا ہے، اس لیے ان وجو ہات کے پش نظر دور صحابہ ہی سے اسے احسن اور سب سے مستحسن قر اردیا جاتا رہا ہے۔

وَ لَا يُبَاحُ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْأَصُلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظُرُ، وَالْإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْحَلَاصِ وَقَدِ الْدَفَعَتُ وَ لَا يُبَاحُ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ الْأَصُلَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظُرُ، وَالْإِبَاحَةُ لِحَاجَةِ الْحَلَاصِ وَقَدِ الْدَفَعَتُ بِالْوَاحِدَةِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (( إِنَّ مِنَ السَّنَةِ أَنْ بِالْوَاحِدَةِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (( إِنَّ مِنَ السَّنَةِ أَنْ بِالْوَاحِدَةِ، وَ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (( إِنَّ مِنَ السَّنَةِ أَنْ الْمُواحِدَةِ وَهُوَ السَّلَيْقَةُ )) وَ لِأَنَّ الْحُكُمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِنْقَدَامُ عَلَى الطَّهُولُ الْحُكَمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُو الشَّهُ اللهُ عَلَيْ الْحَاجَةِ وَهُو الشَّهُ الْحَاجَةِ وَهُو الْعُهُولُ الْحَاجَةِ وَهُو الْعُهُولُ الْحَاجَةِ وَهُو الْعُهُولُ الْحَلَقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغُيةِ وَهُو الطُّهُورُ الْحَالِي عَنِ الْحِمَاعِ، فَالْحَاجَةُ كَالْمَتَكُورَةِ نَظُرًا إِلَى ذَلِيلِهَا، عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغُيَةِ وَهُو الطُّهُورُ الْحَلِي عَنِ الْحِمَاعِ، فَالْحَاجَةُ كَالْمَتَكُورَةِ نَظُولُولُ الْعَلَى الْالْوَقَعِ وَالْاطُهُورُ أَنْ يُعَلِيقِهَا كَمَا طَهُرَالُ الْوَالِقُ الْمَالَ أَنْ يُعْلِقُهُا كَمَا لَهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْولُ الْوَقَاعِ عَقِيْبَ الْوقَاعِ.

ترجمه: اور طلاق حسن جو طلاق سنت ہے اور وہ یہ ہے کہ مدخول بہا کو تین طہر میں تین طلاق دے۔حضرت امام مالک رطیقیا فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور صرف ایک ہی طلاق مباح ہے، اس لیے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے اور اباحت تو چھٹکارا حاصل کرنے کی حاجت کے پیش نظر ہے اور بیرحاجت ایک طلاق سے پوری ہوجاتی ہے۔

ہماری دلیل حضرت ابن عمر وہ اٹھنا کی حدیث میں نبی کریم منگائینی کا ارشاد گرامی ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ شوہر طہر کا انتظار کرے پھر ہر طہر میں عورت کو ایک طلاق دے دے۔ اور اس لیے بھی کہ تھم کا دارو مدار حاجت کی دلیل پر ہوتا ہے اور وہ (دلیل) ایسے زمانے میں طلاق کا اقدام کرنا ہے جس میں رغبت متجد د ہواور یہ (زمانہ) ایسا طہر ہے جو جماع سے خالی ہو۔ لہذا دلیل حاجت کی طرف نظر کرتے ہوئے حاجت متکررہ کی طرح ہوگئی۔

پھریہ کہا کہ بہتریہ ہے عدت کو دراز کرنے سے بچتے ہوئے ایقاع طلاق کو آخر طہر تک مؤخر کیا جائے ،لیکن اظہریہ ہے کہ پاک ہوتے ہی عورت کوطلاق دیدے،اس لیے کہ مؤخر کرنے کی صورت میں جماع بھی کرسکتا ہے جب کہ وہ چھوڑنے کا ارادہ کرچکا ہے، لہذا وہ جماع کے بعد ایقاع طلاق میں مبتلیٰ ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿لا يباح﴾ جائز نبيں ہے۔ ﴿حظو ﴾ ممانعت۔ ﴿خلاص ﴾ چئكارا پانا۔ ﴿اندفعت ﴾ دور ہوگئ۔ ﴿تستقبل ﴾ انظاركرے۔ ﴿قرء ﴾ پاكى، حض ﴿ يدار ﴾ مراركما جاتا ہے۔ ﴿تجدد ﴾ نيا ہو جانا۔ ﴿يبتلى ﴾ بتلا ہو جائے گا۔ ﴿عقيب ﴾ يجھے، بعد ميں۔ ﴿وقاع ﴾ جماع۔

#### تخريج:

اخرجہ دارقطنی فی کتاب الطلاق حدیث ۳۹۲۹.

#### طلاق حسن:

صاحب کتاب یہاں سے طلاق کی دوسری قتم یعنی طلاق حسن کی تعریف اور اس کا تھم بیان فر مارہے ہیں اور طلاق حسن کو طلاق سنت کا نام دے رہے ہیں، واضح رہے کہ یہاں سنت سے مسنون امر مراد نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ملے، بلکہ سنت یہاں مباح اور جائز کے معنی میں ہے اور یہ تعبیر دراصل امام مالک راتھا پیررد کرنے کے لیے ہے جو طلاق حسن کو بدی مانتے ہیں۔

بہرحال طلاق حن کی تشریح ہے کہ شوہرا پی منکوحہ کو تین متفرق طہر میں تین طلاق دے۔امام مالک روائی اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر صرف ایک طلاق دے۔سکا ہے اور ایک ہی جائز ہے، تین طلاق تو بدعت ہے، ان کی دلیل ہے ہے کہ نکاح کرنا حضرات انبیاءاور سیّد المرسلین نبی کریم مُثَافِیْنِ کی سنت ہے اور ای پر آدمیت کی بنا قائم ہے اور ہر آن اس مقدس رشتے اور پاکیزہ بندھن کو مشخکم اور موکد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا طلاق کے ذریعے اسے توڑنا اور ختم کرنا ممنوع ہوگا، البتہ اگر نباہ کی کوئی شکل ہی نہ باقی رہے تو اس صورت میں شریعت نے اس بندھن کو توڑنے کا حکم دیا ہے اور چوں کہ ایک طلاق سے ضرورت پوری ہوجاتی ہے، لہٰذا المضرورة تقدر بقدر الصرورة کے تحت صرف ایک طلاق کی اجازت اور گئوگنش ہوگی اور ایک سے زائد ممنوع اور غیر مباح ہوگا۔

ہماری دلیل حضرت ابن عمر کا وہ واقعہ ہے کہ جب بحالت حض انھوں نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی اور نبی کریم مَنْ اللَّیْ کا کواس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان سے فرمایا قد احطات السنة اے ابن عمر تم نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، یا در کھوسنت طریقہ تو یہ ہے کہ مشرق اطہار میں متفرق کہ طہر کا انظار کرواور ہر طہر میں بیوی کو ایک طلاق دو۔ اس حدیث سے صاف طور پر بیمعلوم ہور ہا ہے کہ متفرق اطہار میں متفرق طلاقیں دی جاسکتی ہیں ،حدیث سے ثابت ہیں اور بدعت وغیرہ نہیں ہیں۔

برقرار ہے کداول طبر میں طلاق دی جائے یا آخر طبر میں؟

اس سلسلے میں فقہاء ومشائخ کے دونظریے ہیں (۱) پہلانظریہ یہ ہے کہ اگر اول طہر میں طلاق دے گا تو عورت پرعدت کا زمانہ دراز ہوجائے گا کہ اس صورت میں اسے پورے تین طہر اور تین حیض کی عدت گذار نی ہوگی ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری طہر تک انظار کرے، تا کہ بیوی پر زمانۂ عدت دراز نہ ہو۔

(۲) دوسرانظریہ یہ ہے کہ عورت کے پاک ہوتے ہی اسے طلاق دیدے، ہر چند کہ اس صورت میں ہوی پر زمانۂ عدت دراز ہوگا، مگر چوں کہ طلاق ایسے طہر میں دینا مسنون ہے جو جماع سے خالی ہواور طہر کا زمانہ تجدد رغبت اور ہجان شہوت کا زمانہ ہوتا ہے اس لیے بہت ممکن ہے کہ انسان بے قابو ہوجائے اور بیوی سے ہم بستری کرلے، اب ظاہر ہے کہ اگر ہم بستری کے بعد وہ اسے طلاق دے گا تو سنت پر عمل کرنے والانہیں ہوگا، اور اس صورت میں لینے کے دینے پڑجائیں گے، لہذا بہتریہی ہے کہ اوّل طہر میں طلاق دے دلاکر چھنکا را حاصل کرلے۔

وَ طَلَاقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطَلِقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فِي طُهُرٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ كَانَ عَاصِيًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلُّا عُلَيْةٍ كُلُّ طَلَاقٍ مُبَاحٌ، لِأَنَّهُ تَصَرَّفُ مَشْرُوعٌ حَتَّى يُسْتَفَادَ بِهِ الْحُكُمُ، وَالْمَشْرُوعِيَّةُ لَا تُجَامِعُ الْحَطْرَ، بِحِلَافِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ تَطُويْلُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا، لَا الطَّلَاقُ، وَ لَنَا أَنَّ الْأَصُلَ فِي الطَّلَاقِ هُو الْحَظُرُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ اللَّذِي تَعَلَّقَتُ بِهِ الْمُصَالِحُ الْدِيْنِيَّةُ وَ الْمُنْوِيَّةُ، وَ الْإِبَاحَةُ لِلْمَاجَةِ إِلَى الْحَلَاقِ، وَ لَا حَاجَةَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّلَاثِ، وَالْمَشْرُووْعِيَّةُ فِي ذَاتِهِ الشَّيْوِيَّةُ، وَ الْإِبَاحَةُ لِلْمَاءَ وَالْمَشْرُووْعِيَّةُ فِي ذَاتِهِ الشَّلَاثِ، وَالْمَشْرُووْعِيَّةُ فِي ذَاتِهِ الشَّيْوِيَّةُ، وَ الْإِبَاحَةُ اللِي وَلِيْلِهَا، وَالْحَاجَةِ فِي نَفْسِهَا بَاقِيَةٌ فَأَمْكَنَ تَصُويْرُ اللَّذِيلِ عَلَيْهَا، وَالْمَشْرُووْعِيَّةُ فِي ذَاتِهِ الشَّيْوِيَةُ فِي نَفْسِهَا بَاقِيَةٌ فَلَمْكَنَ تَصُويْرُ اللَّذِيلِ عَلَيْهَا، وَالْمَشْرُووْعِيَّةُ فِي ذَاتِه وَلَى الْمُعْوِيقُ وَالِكَ الْمُعْرَاقِ لِلْ عَلَيْهِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى الْحَاقِيقِ فَى الْوَاحِدِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّالِيلِ عَلَيْهِا، وَالْمُشْرُوفِيَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ الْمَائِينَةِ، قَالَ فِي الْأَصْلِ إِنَّا أَوْلَا الشَّنَةَ، لِلَاقَاعُ السَّنَةَ، لِأَنَا لَا لَاللَّامُ لَا اللَّيْفِيقَ وَالْعَلَى الْمُؤْلِقِ فَى الْوَاحِدَةِ الْمَالِ إِنَّاقِيلَ وَلَعَلَ السَّنَةَ، لِلْمَالِ النَّامُ لَا اللَّوْلَاقِ إِلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُلْوِقِ لِلْ الْمُعْرَاقِ الْمَاحِدَةِ الْمَالِ إِنَّاقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْولِ إِلَاهُ لِلْمُولِ إِلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُول

ترجمه: اورطلاق بدعت یہ ہے کہ شوہرا کی ہی کلمے سے یا ایک ہی طہر میں ہیوی کو تین طلاق دیدے جب ایسا کرے گا تو تین طلاق واقع ہوجائے گی البتہ وہ (شوہر) گناہ گار ہوگا۔حضرت امام شافعی را شیل فرماتے ہیں کہ ہرطرح کی طلاق مباح ہے، اس لیے کہ وہ ایک شرق تصرف ہے، یہاں تک کہ اس سے ایک حکم مستفاد ہوتا ہے اور مشروعیت ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ برخلاف حالت حیض میں طلاق دینے کے، اس لیے کہ (یہاں) عورت پر درازی عدت محرم ہے، نہ کہ طلاق۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے، اس لیے کہ اس میں اس نکاح کوختم کرنا ہوتا ہے جس سے دینی اور دنیاوی

مصلحتیں وابستہ میں اور (طلاق کی) اباحت حاجت خلاص کے پیش نظر ہے اور ایک ساتھ تین طلاق دینے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، جب کہ دلیل حاجت کود کیکھتے ہوئے تین طہروں میں متفرق کر کے دینے کی ضرورت ثابت ہے۔

اور چوں کہ بذات خود حاجت باتی ہے،اس لیےاس پر دلیل کومتصور کرنا بھی ممکن ہے۔اوراس طلاق کی مشروعیت بایں معنی ہے کہ بیر قیت کا از الد ہےاوراپنے غیر میں پائے جانے والے معنی کی وجہ سے ممانعت کے منافی نہیں ہے اور معنی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

نیز ایک طبر میں دو طلاق دینا بھی بدعت ہاں دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا۔ اور واحدہ بائنہ کے متعلق روایات مختلف ہوگئیں، امام محمد برات میں فرماتے ہیں کہ بیسنت سے انحراف کرنا ہے، اس لیے کہ چھٹکارا حاصل کرنے میں کسی زائد صفت کے اثبات کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ (صفت زائدہ) بینونت ہے، اور زیادات کی روایات میں بیدوضاحت ہے کہ فوری طلصی کی ضرورت کے پیش نظر ایبا کرنا کروہ نہیں ہے۔

#### اللغاث

﴿عاصى ﴾ نافرمان، گناه گار ﴿مباح ﴾ حلال ﴿ تطویل ﴾ لمباکرنا ﴿ حظو ﴾ ممانعت ﴿ قطع ﴾ کائنا، ختم کرنا، تو ژنا ﴿ تعلقت ﴾ متعلق بی سے فال ﴿ قطع ﴾ کائنا، ختم کرنا، تو ژنا ﴿ تعلقت ﴾ متعلق بی ۔ ﴿ إباحة ﴾ اجازت ۔ ﴿خلاص ﴾ چھکارا ۔ ﴿مفرّق ﴾ جدا جدا کرنے والا ۔ ﴿ تصویر ﴾ تصور کرنا ۔ ﴿ إِذَاللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِذَاللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ واقع کرنا، ڈالنا ۔ ﴿ إِذَاللّٰه ﴾ واقع کرنا، ڈالنا ۔ ﴿ إِذَاللّٰه ﴾ واقع کرنا، ڈالنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ ذائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ واقع کرنا، ڈالنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ وَاللّٰلَ اللّٰهُ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِذَاللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِذَاللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰهُ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ أَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه ﴾ زائل کرنا ۔ ﴿ إِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه ﴾ واقع کُلْمُ اللّٰهُ اللّٰه اللّٰ

#### طلاق بدعه:

صاحب کتاب یہاں سے طلاق کی تیسری قتم یعنی طلاق بدئی کی تعریف اوراس کے حکم پرروشی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ سے تین طلاق دینے یا ایک ہی طبر میں تین طلاق دینے کا نام طلاق بدئی ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کرنا حرام اور سبب گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کرلیا تو اس کا اثر ظاہر ہوگا اور اس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف امام شافعی والٹیلا کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح طلاق احسن اور حسن مباح ہے اس طرح طلاق بدی بھی مباح ہے اور اس کے مرتکب و مستعمل پر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیول کہ بیا ایک شری تصرف ہے اور ایبا تصرف ہے جس سے ایک شری تقم یعنی طلاق کے وقوع اور بیوی کی حرمت وغیرہ کا ثبوت ہوتا ہے اور امر مشروع کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ امر ممنوع کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی، کیول کہ مشروعیت ممانعت کے منافی ہے، لہذا جب طلاق کی بیشم بھی مشروع ہے تو اس کے مرتکب کو گناہ وغیرہ ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

بخلاف الطلاق المن يہاں ہے امام شافعی رئے تھا کی دليل پروارد ہونے والے ايک اعتراض کا جواب ديا گيا ہے، اعتراض يہ ہے کہ آپ کا مطلق يدوعو کی کرنا کہ مشروعيت ممانعت كے ساتھ جمع نہيں ہو سكتى، ہميں تسليم نہيں ہے، اس ليے کہ حالت حيض ميں طلاق دينا حرام اور ممنوع ہے اس كے باوجود اگر كوئى ايسا كرتا ہے، تو اس كى دى ہوئى طلاق واقع ہوجاتى ہے، تو ديكھيے يہاں بھى صاحب کتاب ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت والا حالت حیض میں طلاق دینا حرام نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں طلاق دے کرعورت پرعدت کو دراز کرتا بیحرام اور ناجا کڑے، اس لیے کہ جس چیض میں طلاق دی جائے گی ظاہر ہے کہ وہ عدت میں محسوب (شار) نہیں ہوگا اور یقیناً عدت دراز ہوجائے گی۔لیکن حضرات شوافع کی خدمت میں ناچیز شارح کا سوال سے ہے کہ آپ کا بیہ جواب بچوں کو بہلانے میں تو کام آسکتا ہے،لیکن کی ذیان رو کئے میں معاون نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ عدت کا دراز ہونا بھی تو آخر طلاق ہی کے سب ہوگا، ورندا گرطلاق نہ دی جائے تو کیا بدون سب عورت پرعدت لازم ہوگی کہ اس کی درازی کا دونا رویا جائے۔(شارح عفی عنہ)

ولنا المنح ہمارے یہاں طلاق بدگی اگر چہواتی ہے، گراس کاارتکاب گناہ کا سب ہے، اس لیے ہمای دلیل ہے ہے کہ بھائی طلاق کوتو مطلقا ممنوع ہونا چا ہے، نواہ وہ احسن ہو یا حسن ہو یا بدگی، کیوں کہ طلاق سے الی مصلحین مفقو د ہوجاتی ہیں جن کا تعلق دین و دنیا دونوں سے ہوتا ہے، چنانچہ نکاح کرنے کے بعد انسان زنا اور بدکاری وبدنگاہی سے محفوظ رہ کراپی عاقبت سنوارتا ہے، طلاق دیتے ہی ان برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان کے دین پرحرف آنے لگتا ہے، اس طرح طلاق سے قبل دنیا میں ہوئی کے ذریعے انسان کوآرام ملتا ہے وہ اس کے دکھ دردکی شریک ہوتی ہے، اس کا فراش بنتی ہے اور تمام شعبہ ہائے حیات میں اس کی ہم کاروہم راز ہوتی ہے، ظاہر ہے طلاق کے بعد یہ فوائد کو گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گر بھی بھارا سا ہوجا تا ہے کہ عورت کی بدخلقی ایک لیج کے لیے جیا مشخل ہوجا تا ہے کہ عورت کی بدخلقی اور بدچلنی کی وجہ سے نباہ مشکل ہوجا تا ہے، اس لیے شریعت نے عورت کی تکلیف سے نبخ کے لیے طلاق کی راہ دکھلائی ہے اور عورت کی تندیہ کے لیے جب ایک دو سے کام چل جاتا ہے تا ہے، اس لیے ساتھ تین طلاق والی راہ پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

کی تندیہ کے لیے جب ایک دو سے کام چل جاتا ہے تا ہے ہوائیک ساتھ تین طلاق والی راہ پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

و هی فی المفوق سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک ساتھ تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ای طرح تین اطہار میں متفرق طور پر بھی تین طلاق دینا حرام ہے البندا جس طرح کیبارگی تین طلاق دینا حرام ہے البندا تین متفرق والی صورت بھی حرام ہونی جا ہے، حالا تکہ احناف اس کے جواز کا نعرہ لگار ہے ہیں، آخریوفرق کیوں ہے؟

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ متفرق اطہار میں تین طلاق دینے کی ضرورت اس کی دلیل پرنظر کرتے ہوئے ثابت ہے، کیوں کہ ہرطہر میں رغبت متجد د ہوتی ہے اور انسان اقدام علی الطلاق کرتا ہے، اس لیے اس صورت میں ضرورت ثابت ہے، لہذا میے چیز (متفرق طور پرتین طلاق) بھی ثابت ہوگی۔

والحاجة فی نفسها الن یہاں سے بھی ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے دلیل حاجت کو معیار اور مدار بنا کرمتفرق طور پرطلاق مخلاث کے بیوت و جواز کو ثابت کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دلیل حاجت اسی وقت حاجت کے قائم مقام ہوگی جب خود حاجت بھی موجود ہواور یہاں سرے سے حاجت ہی موجود نہیں ہے تو دلیل حاجت کیا خاک اس کے قائم مقام ہوگی ، اور حاجت اس وجہ سے متصور اور موجود نہیں ہے کہ جب ایک طہر میں ایک طلاق دیدی گئی تو خلاصی مل گئی اور نکاح ختم ہوجانے کی وجہ سے مزید خلاصی کی حاجت نہیں رہ گئی اور جب حاجت نہرہی تو دلیل حاجت بھی نہیں رہے گی ، اس لیے ہمارا پہلا اشکال

صاحب کتاب ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی ذراغور سے تو دیکھواب بھی حاجت باتی اور موجود نظر آئے گی اور اپنے پورے ڈھانچ کے ساتھ نظر آئے گی، اس لیے کہ ہمیشہ صرف ایک ہی طلاق سے کا منہیں چاتا، بلکہ بسااوقات عورت برخلقی و بدتہذی کا منبغ اور سرچشمہ ہوا کرتی ہے اور ایک وارنگ سے بھی اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے شریعت نے ایک کے بعد دواور تین طلاق دینے کی اجازت دی ہے، تا کہ اس طرح کی صورت حال سے نمٹا جا سکے، لہذا صرف ایک ہی سے حاجت خلاصی کوختم ماننا ورست نہیں ہے، بلکہ حالت اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر بھی ہیں جاجت تین تک دراز ہوجایا کرتی ہے۔

والمشروعية النح يہاں سے صاحب ہدايہ ام شافعي وليُّليْ كى دليل كو جڑ سے اکھاڑ پھينک رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت والا آپ نے مشروعیت اور ممانعت کے عدم اجتماع كانعرہ لگا کر جوابے مسلک کومؤکد کرنے كى کوشش كى ہے وہ رائيگال اور بيكار ہے، ٹھیک ہے ہم بھى مانتے ہیں کہ مشروعیت ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتی، لیكن یہ یادر کھے کہ مشروعیت ممنوع لذاتہ کے ساتھ اگر چہ جمع نہ ہو، مگر ممنوع لغیرہ کے ساتھ یقینا جمع ہوسکتی ہے، مثلاً غصب کردہ زمین میں نماز پڑھنا یا اذان جمعہ کے وقت بج وشراء کرنا، دیکھیے نماز پڑھنا اور بج و شراء کرنا دونوں مشروع ہیں، لیکن امر غیر یعنی ارض مفصوبہ اور ترک سعی كی وجہ سے ممنوع ہیں جو اصطلاح میں ممنوع لغیرہ کہلاتا ہے، تو جس طرح یہال مشروعیت ممنوع لغیرہ کے ساتھ جمع ہے، ای طرح صورت مسئلہ ہیں بھی طلاق جونی نفسہ امر مشروع ومباح ہے، ليكن امر غیر یعنی فوات مصالح كی بنا پر ممنوع ہے، اور اس کے ساتھ جمع بھی ہے۔

و کذا النح فرماتے ہیں کہ جس طرح عدم حاجت کی وجہ سے ایک ساتھ تین طلاق دینا بدعت ہے، اس طرح اس عدم ضرورت کی بنا پرایک ساتھ دوطلاق دینا بھی بدعت ہے، کیوں کہ جو خرابی تین میں ہے وہی دومیں بھی ہے۔

واختلفت النج اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت طہر میں ایک طلاق بائن دے تو ریسنت ہے یا بدعت؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اختلاف ہے، چنا نچہ امام محمد والتی ہیں نے مبسوط میں تو یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ بھی بدعت اور خلاف سنت ہے، اس لیے کہ تحصیل خلاص میں صفت بینونت (بائن کا اضافہ) کی زیادتی اضافہ کا طائل تحت ہے تجبیل سے ہے جس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

لیکن زیادات میں بیصراحت ندکور ہے کہ بیاضافت درست ہے،اس لیے کہ بھی بھی معاملہ اس حد تک خراب ہوجا تا ہے کہ فوری علیحدگی اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ فوری جدائی اور ایمر جنسی خلاصی اس صفت کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی،اس لیے اس کی ضرورت اور حاجت برقرار ہے۔

وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجُهَيْنِ، سُنَّةٌ فِي الْوَقْتِ وَ سُنَّةٌ فِي الْعَدَدِ، فَالسُّنَّةُ فِي الْعَدَدِ يَسْتَوِيُ فِيْهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ قَدْ ذَكَرْنَاهَا، وَالْسُنَّةُ فِي الْوَقْتِ تَفْبُتُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا خَاصَّةً، وَهُوَ أَنْ يُّطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَّمْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ، لِأَنَّ الدَّاعِيَ دَلِيْلُ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تُجَدِّدِ الرَّغْبَةَ، وَهُوَ الطُّهُرُ الْحَالِي عَنِ الْجِمَاعِ، أَمَّا زَمَانُ الْحَيْضِ فَزَمَانُ النَّفُرَةِ، وَ بِالْجِمَاعِ مَرَّةً فِي الطُّهُرِ تَفْتُرُ الرَّغُبَةُ، وَ غَيْرُ الطُّهُرُ الْخَيْفِ، وَ الْحَيْضِ، خِلَافًا لِزُفَرَ رَمَانًا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا، وَ لَنَا الْمَدْخُولِ بِهَا مُ لَكُنُ فَوْ يَقِيْسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا، وَ لَنَا الْمَدْخُولِ بِهَا مَا لَمْ يَحْصُلُ مَقْصُوْدُةً مِنْهَا، وَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا اللَّهُ يَحْصُلُ مَقْصُوْدُةً مِنْهَا، وَ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَنَجَدَّدُ بِالطَّهُرِ.

ترجیمه: اورطلاق منی کی دوشمیں ہیں (۱) سی فی الوقت (۲) سی فی العدد، چنانچے سنت فی العدد میں تو مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر ہیں اور اسے ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔ اور سنت فی الوقت خاص طور پر مدخول بہا میں ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر بیوک کو ایسے طہر میں طلاق دیے جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو؛ اس لیے کہ داعی طلاق دلیل حاجت یعنی تجدور غبت کے زمانے میں طلاق پر اقدام کرنا ہے اور (بیز مانہ) وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، رہا حیض کا زمانہ تو وہ تو نفرت کا زمانہ ہے۔ اور طہر میں ایک مرتبہ ہم بستری کر لینے سے رغبت کم ہوجاتی ہے:

اور غیرمدخول بہا کوچض اور طہر دونوں حالتوں میں طلاق دے سکتا ہے، امام زفر روانشکا کا اختلاف ہے، وہ اسے مدخول بہا پر قیاس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ غیر مدخول بہا میں دل چسپی برقر ار رہتی ہے اور جب تک اس سے شوہر کامقصود نہ حاصل ہوجائے چیض سے میدل چسپی کم نہیں ہوتی۔اور مدخول بہا میں طہر سے رغبت متجد دہوتی ہے۔

#### اللغات:

﴿وجه ﴾ شم، صورت، صرح۔ ﴿يستوى ﴾ برابر ہیں۔ ﴿داعى ﴾ خواہش، سبب۔ ﴿تحدّد ﴾ نیا ہو جانا۔ ﴿تفتر ﴾ خفتر ﴾ خفترى ہو جاتى ہو ہو جاتى ہ

#### طلاق سنّى كى وضاحت:

صاحب کتاب یہاں سے طلاق سُنی کی مزید تشریح اور اس کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ یا در کھیے کہ وہ طلاق جس کا نام طلاق سن ہے اور جس کا طریقہ اختیار کرنے والے کومصیب سنت کہا جاتا ہے اس کی دونشمیں ہیں (۱) سنت من حیث الوقت (۲) سنت من حیث العدد۔

سنت من حیث العدد تو میہ ہے کہ عورت کو ایک طهر میں ایک طلاق دی جائے اور مرور عدت تک اسے چھوڑ دیا جائے ، اور اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں ہویاں برابر ہیں اور عدد کے حوالے سے ان میں کوئی امتیازیا فرق نہیں ہے۔

البته سنت فی الوقت میں دونوں کے مابین فرق ہے اور بیدخول بہا کے حق میں خاص طور پر ثابت ہوگی، لینی اگر مدخول بہا عورت کوطلاق دینی ہے تو اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ اسے ایسے طہر میں طلاق دی جائے جو جماع سے خالی ہو، اس لیے کہ طلاق دینے کی محرک حاجت خلاصی کی دلیل ہے اور بیدلیل اقدام علی الاطلاق سے عبارت ہے، جو تجد درغبت کے زمانے میں پایا جاتا ے اور چوں کہ تجدد رغبت کا زمانہ وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، اس لیے مدخول بہا کے طلاق میں اس امر کا حد درجہ خیال رکھنا ہوگا کہ اسے طہر خالی عن الجماع ہی میں طلاق دی جائے۔

اور چوں کہ چین کا زمانہ نفرت اور دوری کا زمانہ ہوتا ہے، اس طرح حالت طہر میں ایک بار جماع کر لینے سے رغبت اور دل چھی میں کمی آ جاتی ہے، البندا ان اوقات میں دلیل حاجت کے مفقو د ہونے کی وجہ سے اقد ام علی الطلاق علی وجالئة مشروع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل دارومدار حاجت اور اس کی دلیل پر ہے اور چوں کہ یہاں دلیل ہی معدوم ہے تو پھر حاجت تو بدرجہ اولی معدوم اور غیر موجود ہوگی۔

اس کے برخلاف غیر مدخول بہا کے حق میں ہمارے یہاں سنت فی الوقت کوکوئی اہمیت نہیں حاصل ہے، اوراس کے حق میں حیض اور طہر دونوں زمانے برابر اور مساوی ہیں، البتہ امام زفر راٹھیاڈ فرماتے ہیں کہ مدخول بہا کی طرح اس کے حق میں بھی سنت فی الوقت کی رعایت کی جائے اور اسے بھی (غیر مدخول بہا کو) حالت طہر میں طلاق دی جائے، اگر حالت حیض میں دی گئی تو وہ مرکدہ ہوگ۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جب تک شوہر ہیوی سے اپنا مقصود نہیں حاصل کر لیتا اور اس کی بندمہر کوتو ڑکر الگ نہیں کر دیتا، اس وقت تک برابراس عورت میں اس کی دل جسی برقرارہتی ہے اور حیض وغیرہ سے اس کی رغبت اور شہوت میں کسی طرح کی کوئی کی نہیں آتی، اب اگر حالت حیض میں شوہر اسے طلاق دے گاتو پیطلاق نفرت یا قلت رغبت کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ حاجت اور ضرورت کے پیش نظر ہوگی، اور چول کہ ضرورت ہی پر طلاق کا مدار ہے، اس لیے غیر مدخول بہا کو حالت حیض میں طلاق دینا بھی درست اور مباح ہے۔

اس کے برخلاف مدخول بہا کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے حالت طہر کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حق میں حیض کا زمانہ نفرت والا ہے، اس طرح ایک مرتبہ جماع کرنے سے بھی اس کی رغبت میں کمی آجاتی ہے، اب اگر ہم اس کے لیے طہر خالی عن الجماع کوسنت من حیث الوقت نہیں ، بلکہ نفرت اور عدم رغبت الجماع کوسنت من حیث الوقت نہیں ، بلکہ نفرت اور عدم رغبت یا قلت جا ہت کی بنیاد پر ہوگی ، حالا تکہ طلاق کی بنیاد اور اس کا مدار نفرت یا قلت رغبت پڑہیں ، بلکہ حاجت اور ضرورت پر ہے۔

قَالَ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيْضُ مِنُ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يُطلِقَهَا ثَلاثًا لِلسَّنَةِ طَلَقَهَا وَاحِدَةً، فَإِذَا مَطٰى شَهْرٌ طَلَقَهَا أُخْرَى، لِأَنَّ الشَّهُرَ فِي حَقِّهَا قَائِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ اللَّلَائِي يَئِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ ﴾ الْمُهُرُ عَلَقَهَا أُخْرَى، لِأَنَّ الشَّهُرِ وَ اللَّانِي لَمُ يَحِضْنَ ﴾ (الطلاق:٤) وَ الْإِقَامَةُ فِي حَقِّ الْحَيْضِ خَاصَةً حَتَّى يُقَدَّرَ الْإِسْتِبْرَاءُ فِي اللَّي أَنْ قَالَ ﴿ وَ اللَّذِي لَمُ يَحِضْنَ ﴾ (الطلاق:٤) وَ الْإِقَامَةُ فِي حَقِّ الْحَيْضِ خَاصَةً حَتَّى يُقَدَّرَ الْإِسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّهَا بِالشَّهُرِ، وَهُو الْحَيْضُ لَا بِالطَّهُرِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهُرِ، يَعْتَبُرُ الشَّهُورُ بِالْأَهِلَةِ، وَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ الشَّهُرِ، يَعْتَبُرُ الشَّهُورُ بِالْأَهِلَةِ، وَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ عَنْدَهُمَا يُكْمَلُ كَانَ فِي وَسُطِهِ فَبِالْآيَّامِ فِي حَقِ التَّهُرِيْقِ، وَ فِي حَقِّ الْعَلَاقُ الْحَيْقِ عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً رَمَ الْمُتَوسَطُه وَ الْمُتَوسِطُونَ بِالْأَهِلَةِ، وَ هِي مَسْأَلَةُ الإِجَارَاتِ.

تروجمله: فرماتے ہیں کہ اگر صغرتی کی بنا پریا کبرتی کی وجہ سے عورت کو حیض نہ آتا ہواور شوہر سنت طریقے کے مطابق اسے تین طلاق دینا چاہے، تو پہلے اسے ایک طلاق دیدے، پھر جب ایک مہینہ گذر جائے و دوسری طلاق دے، اس لیے کہ مہینہ ان کے حق میں حیض کے قائم مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے کہ وہ عورتیں جو حیض سے نا اُمید ہوجا کیں ۔ اور وہ عورتیں جنھیں حیض نہیں آتا (ان کے حق میں مہینہ حیض کے قائم مقام ہے)۔

اور مہینوں کا حیف کے قائم مقام ہونا خاص کر حیف میں ہے، یہاں تک کہ اس کے حق میں استبراء کا اندازہ بھی مہینہ سے لگایا جائے گا اور استبراء چیف سے ہوتا ہے، نہ کہ طہر سے۔ پھرا گر طلاق شروع مہینے میں دی جائے تو مہینوں کا اعتبار چاند سے ہوگا۔ اور اگر درمیان ماہ میں دی جائے تو تفریق کے حق میں ایام کا اعتبار کیا جائے گا، اسی طرح عدت کے حق میں بھی امام صاحب والتی ہے نزدیک، اور حضرات صاحبین کے یہاں پہلے مہینے کو دوسرے مہینے سے پورا کیا جائے گا اور درمیان کے دومہینوں کو چاند سے کمل کیا جائے گا۔ اور یہ اجارات کا مسکلہ ہے۔

#### اللغاث:

وصغر کی چھٹین ، کم من ۔ وکبر کی بڑھاپا۔ ومضی کررجائے۔ وشھر کا ایک مہیند۔ وینسن کی مایوں ہوگئیں۔ ومحیض کی حیض آنے ہے۔ ولم یحضن کی جن کوچش نہیں آتا۔ واقامة کی قائم مقام ہونا۔ ویقدر کی حساب کیا جائے گا، مقررکیا جائے گا۔ واستبراء کی رم کے غیرمشغول ہونے کومعلوم کرنا۔ واحد ھلال؛ نیا چاند۔ ویکمل کیا جائے گا۔ حیض ندآنے والی عورتوں کی طلاق اور عدت:

اس عبارت سے صاحب کتاب ان عورتوں کے طلاق کا تھم بیان فر مارہے ہیں جنھیں چیف نہیں آتا، چیف یا تو عورت کی صغرتی اور اس کے بچینے کی وجہ سے نہیں آتا، بہر حال چیف نہ آنے والی عورتوں اور اس کے بچینے کی وجہ سے نہیں آتا، بہر حال چیف نہ آنے والی عورتوں کے متعلق تھم یہ ہے کہ اگر کوئی انھیں سنت طریقے پر طلاق دینا چاہے، تو اسے ایک طلاق دیکر چھوڑ دے، پھر جب ایک ماہ گذر جائے تو دوسری اور پھر ایک ماہ کے بعد تیسری طلاق دیدے اور جس طرح ذوات الحیض عورتوں کی عدت ایک چیف کا گذر تا اور آنا ہے، اس طرح ان کی عدت ایک ماہ کا گذر تا ہے۔ اس تھم کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں آئے اور تابالغہ عورتوں کی عدت تین ماہ بیان فرمائی ہے، ارشاد خداوندی ہے واللانی ینسن من المحیض سے بعد ہوگا۔ جب ان کی عدت تین ماہ ہے تو لاز مان کی سنت طلاق کا وقت بھی ایک ماہ کے بعد ہوگا۔

و الإقامة فی النے یہاں ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ مہینوں کو جوجیض کے قائم مقام بنایا گیا ہے وہ صرف حیض ہی کے ساتھ خاص ہے اور ان مشاک کے تول کا کوئی اعتبار نہیں ہے جومہینوں کوجیض اور طہر دونوں کے قائم مقام مانتے ہیں، اور اس کی واضح دلیل ہوں ہی ہے تو فقہی یہ ہندی ہے جے کہر ن یا بچینے کی وجہ ہے حیض نہیں آتا اور وہ ایک سے دوسری کی ملکت میں منتقل ہوں ہی ہے تو فقہی ضابطہ کے تحت اس سے استبراء کرانا ضروری ہے، اس لیے اس سے ایک مہینے تک وطی وغیرہ نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے یہاں غیر ذوات الحیض باندی کا استبراء ایک ماہ مقدر کیا گیا ہے اور استبراء چیض ہی کا ہوتا ہے، اس سے بھی معلوم ہوا کے مہینہ صرف چیض کے قائم مقام

ثم إن كان الغ يبال سے يہ بتار ہے ہيں كہ غير ذوات الحيض عورتوں كواگراول ماہ ميں طلاق دى جائے تو ان كى عدت چاند كے اعتبار سے تين ماہ ہوگى، خواہ مہينے ٢٩ كے ہوں يا ٣٠ كے ۔ اور اگر نج ماہ ميں طلاق دى جائے تو حضرت امام صاحب والتي لائے خود كيد متفرق تين طلاق بھى ايام كے اعتبار سے ہوگى اور عورت عدت بھى ايام كے اعتبار سے گذار ہے گى، لہذا دوسرى طلاق اكتيبويں دن اور تيسرى طلاق الاويں دن ہى دى جائے، تب تو سنت كے موافق ہوگى، ورنہيں، اسى طرح عورت بھى مكمل ٩٠ (نوك) دن كے بعد ہى عدت سے فارغ ہوگى اس سے يہلے نہيں۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے یہاں تفریق طلاق میں تو ایام معتبر ہوں گے، کین اتمام عدت میں بیطریقہ اختیار کیا جائے کہ جس ماہ کے درمیان میں (مثلا ۲۵ تاریخ کو) طلاق دی ہے اس ماہ کے ایام کوآخری ماہ کے ایام سے ملاکر ۳۰ دن کمل کیے جائیں گے اور اس کے بعد بچ کے دو ماہ کا اعتبار چاند سے ہوگا، خواہ چاند ۲۹ کا ہویا ۳۰ کا، اس لیے کہ مہینوں میں چاند ہی اصل اور معمول یہ ہے۔

صاحب ہدایہ ویلی نظر ماتے ہیں کہ یہ مسئلہ دراصل اجارات کا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے وسط ماہ میں ایک سال کے لیے کوئی چیز کرایے پر لی تو امام صاحب ویلیٹنیڈ کے یہاں سال کے ۳۲۰ دن کا اعتبار ہوگا اور اس حساب سے کرایے کی ادائیگی ہوگی۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں جس ماہ میں معاملہ ہوا ہے اس کا اور ماہ آخر کا اعتبار مقررایام سے ہوگا اور جے کے تمام مہینے چاند کے حساب سے یور سے کیے جا کیں گے۔

قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِقَهَا وَ لَا يَفُصُلُ بَيْنَ وَطُنِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ الْكَالَيْهُ يَفُصُلُ بَيْنَهُمَا بِشَهُمٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْحَيْضِ، وَ لِأَنَّ بِالْجِمَاعِ تَفْتَرُّ الرَّغْبَةُ، وَ إِنَّمَا تَتَجَدَّدُ بِزَمَانٍ وَهُوَ الشَّهُرُ، وَ لَنَا أَنَّهُ لَا يُتُوهَّمُ الْحَبْلُ فِيهَا، وَالْكَرَاهَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَشْتَبِهُ وَجُهُ الْعِلَّةِ، وَالرَّغْبَةُ وَ إِنْ كَانَتُ الْحَبْلُ فِيهَا، وَالْكَرَاهَةُ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِاغْتِبَارِهِ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَشْتَبِهُ وَجُهُ الْعِلَّةِ، وَالرَّغْبَةُ وَ إِنْ كَانَتُ تَفْتَرُ مِنْ وَجُهِ آخَرَ، لِأَنَّةُ يَرْغَبُ فِي وَطُنِي غَيْرِ مُعَلِّقٍ فَرَارًا عَنْ مَوْنِ الْوَلَدِ، وَكَانَ الزَّمَانُ زَمَانَ رَغْبَةٍ، فَصَارَ كَزَمَانِ الْحَبَلِ.

ترجمه: امام قدوری ولیٹی فرماتے ہیں کہ (آئمہ یاصغیرہ) ہیوی کی وطی اور طلاق کے مابین کسی زمانے کافصل کے بغیر بھی اسے طلاق دینا جائز ہے۔ امام زفر ولیٹی فرماتے ہیں کہ وطی اور طلاق کے مابین ایک ماہ کافصل کرے، اس لیے کہ ایک ماہ (اس کے تو میں) حیض کے قائم مقام ہے، اور اس لیے بھی کہ جماع سے رغبت کم ہوجاتی ہے جو ایک مدت کے بعد متجد دہوتی ہے اور وہ مدن ایک ماہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکورہ عورت میں حمل کا وہم نہیں ہے اور ذوات الحیض عورتوں میں طلاق کی کراہت اس وجہ ہے، اس لیے کہ اس وقت عدت کا طریقہ مشتبہ ہوجائے گا۔

ر آن البداية جلد الكامطلاق كابيان

اورامام زفر جلیٹیلڈ کی بیان کردہ تاویل کےمطابق اگر چہ رغبت کم ہوجاتی ہے،لیکن ایک دوسرےسب سے اس میں اضافی بھی ہوجا تا ہے، اس لیے کہ بچے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے مردایسی وطی سے دل چھپی لیتا ہے جو واضعِ حمل نہ ہو،لہذا یہ زمانہ بھی رغبت کا زمانہ ہوگا اوریہ (حاملہ عورت کے ) زمانۂ حمل کےمشابہ ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿لا یفصل ﴾ نہ فاصلہ کرے۔ ﴿تفتر ﴾ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ ﴿تتجدد ﴾ نئ ہو جاتی ہے۔ ٭لایتو ہم ﴾ وہمنہیں کیا جاتا۔ ﴿حبل ﴾مل ہونا۔ ﴿کو اہم ﴾ تاپندیدگی،کروہ ہونا۔ ﴿مؤن ﴾خرج ،مشقت۔

#### حيض نهآنے والى عورتوں كى عدت كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جنھیں حیض نہیں آتا ہے، اگر کوئی شخص وطی کرنے کے فوراً بعد انھیں طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور ذوات الحیض عورتوں کی طرح ان کے وطی اور طلاق کے مابین کسی انتظار اور فصل یا فرق کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہمارا مسلک ہے اور ائکہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں، البتہ امام زفر وراثینی کا نظر یہ رہے کہ جس طرح ذوات الحیض عورتوں کے طلاق اور وطی کے مابین ایک ماہ کا فصل ضروری ہے، اس کے مابین ایک ماہ کا فصل ضروری ہے، اس لے کہ مہیندان کے حق میں جی طلاق اور وطی کے مابین ایک ماہ کا فصل ضروری ہے، اس

و لأن المن المن المن المن المن دوسری دلیل بیب که ایک مرتبه جماع کر لینے سے رغبت کم ہوجاتی ہے اور تجد درغبت کے لیے ایک مدت درکار ہے اور چول که ان عورتوں کے حق میں وہ مدت ایک ماہ کا وقت ہے، اس لیے ہمارے یہاں ان کی وطی اور طلاق کے مابین ایک ماہ کافصل ضروری ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل اور امام زفر رطیقیائیہ کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ محتر م ان عورتوں کوذوات الحیض عورتوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ذوات الحیض میں جماع کے بعد جوطلاق دینے کی کراہت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں حمل کا وہم ہوتا ہے اور ان کی عدت مشتبہ ہوجاتی ہے، یعنی اگر وہ اس وطی سے حاملہ ہوگئیں تو ظاہر ہے کہ ان کی عدت وضع حمل ہوگی اور اگر حاملہ نہ ہو کیں تو تین حیض ہوگی، مگر حیض آنے سے پہلے پول کہ بیہ معاملہ مشتبہ رہتا ہے، اس لیے ان کی وطی اور طلاق میں ایک حیض کا فصل ضروری ہے۔

ان کے برخلاف آئے یا صغیرہ میں نہ تو حمل کا وہم رہتا ہے اور نہ ہی اشتباہ عدت کا ، اس لیے ان کی وطی اور طلاق میں کسی فصل یا فرق کی ضرورت نہیں ہے۔

والوغبة النع يہاں سے امام زفر رالتي کی دوسری دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ آپ کی بی توجیہ بالکل درست ہے کہ جماع کے بعد رغبت کم ہوجاتی ہے اور تجد درغبت کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے، کیکن آپ نے اس پرنہیں غور کیا کہ رغبت کی کمی بھی ذوات الحیض عور توں کے ساتھ خاص ہے، یہ کی آکہ یاصغیرہ میں متصور نہیں ہے، بلکہ ان میں تو جماع کے بعد بھی رغبت کر گھتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموما مردایی وطی کی تمنا رکھتے ہیں جس سے عورت کو حمل نہ گھہرے اور چوں کہ صغیرہ یا آکہ کو حمل نہیں تھہر سکتا، اس لیے ان سے بار بار وطی کرنے میں شوہر کو دل چھی ہوگی اور ہر وطی کے بعد تجدد رغبت کا زمانہ ہوگا، لہذا الگ

ر آن البداية جلد کرده کرده ۲۰۰۳ کی دور ۱۲۰۳ کی دوران کابیان کی

ے ان کے حق میں ایک ماہ انتظار کرنے کی ضیر درت نہیں ہے، بلکہ بدون تفریق وانتظار بھی طلاق دینا مباح اور درست ہے۔ اور بیرحاملہ عورت کے زمانۂ حمل کے مشابہ ہوگیا، یعنی جس طرح حاملہ عورت کو جماع کے معاً بعد طلاق دینا درست ہے، ای طرح صغیرہ اور آئمہ عورتوں کو بھی جماع کے فوراً بعد طلاق دینا درست ہے، اور کسی تفریق یا تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب کتاب اگلی عبارت میں اس کو بیان فرمارہے ہیں۔

وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوْزُ عَقِيْبَ الْجِمَاعِ، لِلْآنَة لَا يُؤَدِّيُ إِلَى اشْتِبَاهِ وَجُهِ الْعِدَّةِ، وَ زَمَانُ الْحَبَلِ زَمَانُ الرَّغْبَةِ فِي الْوَطْيِ، لِكُوْنِهِ غَيْرَ مُعَلِّقٍ، أَوْ فِيْهَا لِمَكَانِ وَلِدِهِ مِنْهَا فَلَا يَقِلُّ الرَّغْبَةُ بِالْجِمَاعِ.

تروج کھا: اور حاملہ عورت کو جماع کے (فوراً) بعد طلاق دینا درست ہے، کیوں کہ بیطلاق طریقۂ عدت کے مشتبہ ہونے کا سبب نہیں ہے،اور حمل کا زمانہ وطی سے دل چسپی کا زمانہ ہے،اس لیے کہ اس وطی سے علوق نہیں ہوگا، یا اس وجہ سے کہ اس عورت سے شوہر کے بچے کا امکان ہے،اس لیے جماع سے رغبت کم نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

\_ ﴿عقيب ﴾ بعد، يحيي \_ ﴿حبل ﴾ حمل مونا \_ ﴿معلق ﴾ استقراء حمل كرنے والا \_ ﴿لا يقلّ ﴾ نبيس كم موگ \_

#### حامله عورت كى طلاق:

یہاں سے گذشتہ عبارت میں موجود فصار کو مان الحبل والے تکڑے کی مزیدتشری وتوضیح فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ صغیرہ اور آئے کہ کا میں کہتے ہیں کہ صغیرہ اور آئے کہ کی مزیدتشری کے بعد فوراً بلافرق وفصل طلاق دینا درست ہے اور اس میں کوئی قباحت یا کراہت نہیں ہے، کیوں کہ اس کے حق میں اولا تو اشتباہ عدت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وضع حمل اس کی عدت متعین ہے۔

دوسرے یہ کہ حمل کا زمانہ وطی سے رغبت اور دل چھی کا زمانہ ہے، کیوں کہ یہ بات طے ہے کہ حمل کھیر جانے کے بعد اب وطی کرنے سے شوہر کی رغبت کم نہیں ہوگی ،اس لیے کہ علوق کے بعد والی وطی بھی معلی نہیں ہوگی کہ حمل پر حمل کھیر جائے ،لہذا فواد عن مؤن الولد والا مسئلہ یہاں ختم ہے، اس لیے حمل کے زمانہ میں بھی وطی سے رغبت بر قرار رہے گی، نیزیہ بات بھی وطی کو مرغوب کر دیتی ہے کہ حمل کی وجہ سے ذکورہ عورت شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور شوہر نے پہلے ہی جب بچے کی ذہے داری قبول کرلی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے صول اور معرض وجود میں آنے کا منتظر ہوگا اور زمانہ حمل میں عورت سے ہم بستر ہوکراس بچے کی نشو ونما کا سامان فراہم کرے گا، نہ یہ کہ وطی سے ہتنظر ہوکر اور کم زور دیکھنا چاہے گا۔

وَ يُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفُصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيْقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَالِّكَانَيْهُ وَ أَبِي يُوسُفَ وَحَالِّكَانَيْهُ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا لِلسُّنَّةِ ثِلَا يُطلِّقُهُ إِلاَّ وَاحِدَةً ، لِاَّ صُل فِي الطَّلَاقِ الْحَظُرُ، وَ قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّفْرِيْقِ عَلى فُصُولِ الْعَلَقِ الْحَظُرُ، وَ قَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّفْرِيْقِ عَلَى فُصُولِ الْعِدَّةِ، وَالشَّهُرُ فِي حَقِّ الْحَامِلِ لَيْسَ مِنْ فُصُولِهَا، فَصَارَ كَالْمُمْتَدَّةِ طُهْرُهَا، وَ لَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ لِعِلَّةِ

الْحَاجَةِ وَالشَّهُرُ دَلِيْلُهَا، كَمَا فِي حَقِّ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ، وَ هَلَمَا، لِأَنَّهُ زَمَانُ تَجَدِّدِ الرَّغُبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَّةُ السَّلِيْمَةُ فَصَلُحَ عَلَمًا وَ دَلِيْلًا، بِخِلَافِ الْمُمْتَدَّةِ طُهْرُهَا، لِأَنَّ الْعَلَمَ فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَ الطَّهُرُ وَهُوَ مَرْجُوَّ فِيْهَا فِي كُلِّ زَمَانِ، وَ لَا يُرْجَى مَعَ الْحَبَلِ.

ترجمه: اور حضرات شخین بیستا کے یہاں حاملہ عورت کوست طریقے کے مطابق تین طلاق دے بایں طور کہ ہر دو طلاق کے مابین ایک مہینے کا فاصلہ رکھے۔ امام محمد ولیشیڈ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کوسنت طریقے کے مطابق صرف ایک ہی طلاق دے، کیوں کہ طلاق میں ممانعت اصل ہے اور شریعت نے بھی عدت کی فصلوں پر تفریق طلاق کو بیان کیا ہے اور حاملہ عورت کے حق میں ''مہینہ'' فصول عدت میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ مسئلہ اس عورت کے مسئلے کی طرح ہوگیا جس کا طہر دراز ہوگیا ہو۔

حضرات شیخین عُیسَیْنا کی دلیل میہ ہے کہ طلاق کی اباحت بربنائے حاجت ہے اور مہینداس کی دلیل ہے جیسا کہ آئسہ اور صغیرہ کے حق میں (مہینہ ہی حاجت کی دلیل ہے) اور میاس لیے ہے کہ فطرت سلیمہ کی خلقت کے مطابق مہینہ تجدد رغبت کا زمانہ ہے، لہٰذا مہینہ دلیل اور نشانی بننے کا اہل ہے۔

برخلاف اسعورت کے جس کا طہر دراز ہو گیا ہو، اس لیے کہ اس کے حق میں طہر ہی علامت ہے، اور اس عورت میں ہر زمانے میں اس کی توقع ہے، جب کہ حمل کے ہوتے ہوئے تجد دطہر کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔

#### اللغاث:

﴿حظر ﴾ ممانعت ﴿ فصل ﴾ فاصله كرے ﴿ ممتدّة ﴾ برحى بوئى ﴿ إباحة ﴾ اجازت ﴿ آيسة ﴾ حيف سے مايى بو چى عورت ﴿ جبلة ﴾ فطرت ﴿ وسليمة ﴾ آلائش وخرابی سے محفوظ ﴿ عَلَم ﴾ نشانی ﴿ همو جو ﴾ اميد كيا گيا ۔ ﴿ لايو لجى ﴾ اميد بي كيا جاتا ۔ ﴿ حبل ﴾ حمل ﴾

#### حامله عورت كي طلاق:

صورت مسلایہ ہے کہ اگر کوئی محض حاملہ عورت کو تین طلاق دینا چاہت حضرات شیخین میں ہوا گئے یہاں اس کے لیے سنت طریقہ اور مسنون وقت یہ ہے کہ ہر طلاق دے۔ امام محمہ کا نیم است میں کہ حاملہ عورت کو طلاق دے۔ امام محمہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے صرف ایک ہی طلاق دے، کیوں کہ طلاق میں ممانعت کے انتیاز فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کو طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے صرف ایک ہی طلاق دے، کیوں کہ طلاق میں ممانعت اصل ہاور حدیث پاک میں اسے آبغض الممباحات قرار دیا گیا ہے، اس لیے حتی الامکان اس سے بیخنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے "فطلقو ہن لعد تھن" کے فرمان سے ایک ضابطہ یہ مقرر فرما دیا ہے کہ طلاق دیتے وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ وہ تین متفرق طہروں میں ہو، یہی مسنون طریقہ ہے، صورت فہ کورہ میں حمل کی وجہ سے حاملہ عورت کوچض ہی نہیں آتا، کہ ایک طلاق دینے کے بعد دوسرے طہر کی توقع ہو، بلکہ اس کی تو پوری مدت حمل طہر کے درج میں ہو وریہ عورت حاملہ ہے، آئے یا صغیرہ نہیں ہے کہ مہینے کواس کے تی میں طہریافصل عدت کے قائم مقام مانا جائے، اس لیے جس طرح

وہ عورت جس کا زمانہ طہر دراز ہوگیا ہواس کے حق میں مہینے کو نصول عدت کے قائم مقام نہیں مانا جائے گا ،ای طرح حاملہ کے حق میں بھی مہینہ نصول عدت کے قائم مقام نہیں ہوگا اور پوری مدت حمل میں اسے صرف ایک طلاق دی جاسکے گی۔

ولهما النع حضرات شیخین عِیان عیان است میں کہ بھائی ہم بھی تو طلاق کوممنوع الاصل ہی مانتے ہیں،کین ضرورت کے مواقع پراس کو اختیار کرنے سے گریز بھی نہیں کرتے اور ضرورت طلاق جس طرح دیگرعورتوں میں موجود ہے،اس طرح حاملہ میں بھی موجود ہے،اس لیے طلاق کومطلقا ممنوع الاصل کہنا درست نہیں ہے۔

اب جب حاملہ عورت میں ضرورت طلاق موجود ہاور سنت طریقے کے مطابق طلاق دینا بظاہر اس کے حق میں متصور نہیں ہم جر (حیض نہ آنے کی وجہ سے) تو کوئی الی راہ یا مثال تلاش کریں گے جس کو اختیار کر کے اس کے طلاق کوعلی وجہ السنة بنائیں، ہم نے دیکھا کہ آئے اور صغیرہ کو بھی حیض نہیں آتا اور 'مہینہ' ان کے حق میں نصول عدت اور تجدد طہر کی نیابت کر رہا ہے، اس۔ کر صحیح سالم خض کو ایک مہینے میں عور توں کی تبی رغبت پیدا ہو، ہی جاتی ہے۔ لہذا جب مایوس الحیض عور توں کے حق میں مہینہ چیض اور آز رطبر کے قائم مقام ہوسکتا ہے تو اس عور ت کے حق میں بھی نیابت کرے گا، کیوں کے حمل کے ہوتے ہوئے وہ بھی حیض اور تجدد طہر اور مایوس ہی جبی جاتی ہے، اور چوں کہ الحکم یدار علی دلیلھا کا ضابطہ موجود ہے، اس لیے اسی مہینہ کو حاملہ کے حق میں تجد طہر اور مول عدت کے قائم مقام مان کرتین مہینوں میں تین طلاق دینا سنت کو اپنانا اور اختیار کرنا کہا جائے گا۔

بعلاف الممتدة النجام محمد والتيليز نے عاملہ عورت كوممتدة النظير پرقياس كيا تھا، يبال سے ان كے اس قياس كى تر ديدكى جارہى ہے، فرماتے ہيں كہ حاملہ كوممتدة الطبر پرقياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كەممتدة الطبر كے تق ميں حاجت كى دليل صرف طبر ہے، اور اس سے ہر لخظ اور ہر لمحة تجدد طبركى توقع رہتى ہے، كہ نہ جانے كب اسے يض آنے گے اور پھر وہ پاك ہوجائے، اس كے برخلاف حاملہ عورت ہے كہ وضع حمل سے پہلے تو اس كويض آبى نہيں سكتا، اور بالفرض اگر كوئى خون آتا بھى ہے تو اسے چض كاخون نہيں كہيں گے، اس ليے وہ ايك متعينہ مدت (وضع حمل) تك حيض اور تجدد طبر سے محروم رہے گى جب كہ ضرورت كى بھى وقت پیش آسكتى ہے، اس ليے اس كے تق ميں مهينہ بى تجدد طبر كے قائم مقام ہوگا۔

وَ إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّ النَّهُيَ عَنُهُ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ وَهُو مَا ذَكُرْنَاهُ فَلَا يَنْعَدِمُ مَشُرُوعِيَّتُهُ، وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُّرَاجِعَهَا، لِقَوْلِهِ • عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ ((مُرُ الْبِنَكَ فَلْيُرَاجِعُهَا)) وَ قَدُ طَلَّقَهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، وَ هَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَالْحَثَّ عَلَى الرَّجْعَةِ، ثُمَّ الْإِسْتِحْبَابُ قَوْلُ بَعُضِ الْمَصَّدِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَ الْأَصَحُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَمَلًا بِحَقِيْقَةِ الْأَمْرِ وَ رَفْعًا لِلْمَعْصِيةِ بِالْقَدُرِ الْمُمْمَكِنِ بِرَفْعِ الْمَصَّلَةِ وَ دَفْعًا لِضَرَرِ تَطُولُلِ الْعِدَّةِ.

ترجمل: ادرا گرشوہرا پنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتو وہ واقع ہوگی، اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت ایک ایسے معنی کی وجہ سے ہے جواس کے علاوہ میں ہے۔ اور وہ معنی وہی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں، لہٰذا طلاق کی مشروعیت معدوم اور شوہر کے لیے بیوی سے رجعت کر لینامتحب ہے،اس لیے کہ نبی کریم مَثَلَّیْنِ آنے حضرت عمرٌ سے فرمایا تھا''اپنے بیٹے کو رجعت کرنے کا حکم دو، جب ابن عمر نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دی تھی، آپ مَثَلِّیْنِ کا بیدارشاد گرامی وقوع طلاق اور آ مادگ رجعت دونوں کا فائدہ دے رہا ہے۔

پھراسخباب رجعت بعض مشائخ کا قول ہے، لیکن صحیح میہ ہے کدامری حقیقت پرعمل کرتے ہوئے حسب استطاعت معصیت کے اثر یعنی عدت کوختم کرنے دفع معصیت کے پیش نظر میں کھم واجب ہے۔ ای طرح درازی عدت کے ضرر کوختم کرنے کی نیت سے بھی ایسا کرنا واجب ہے۔

#### اللغاث:

﴿لا ينعدم﴾ ختم نهيس ہوگ۔ ﴿مشروعية﴾ جائز ہونا۔ ﴿يواجع﴾ رجوع کرے۔ ﴿مو﴾ تو حَم دے۔ ﴿معصية﴾ گناه، نافر مانی۔ ﴿تطويل ﴾ لـباكرنا۔

#### تخريج:

🕕 اخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب ١، حديث رقم: ٥٢٥١.

و ابوداؤد في كتاب الطلاق باب في طلاق السنة، حديث رقم: ٢١٧٩.

#### حالت حيض كي طلاق:

مسکلہ یہ ہے کہ آگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے، تو وہ طلاق واقع ہوجائے گی ، ہر چند کہ اجتھے لوگوں کے یہاں اسے اچھانہیں سمجھا جائے گا، مگر اس کے باوجود وقوع طلاق میں کسی بھی طرح کا کوئی شبہ یا شائبہ نہیں ہے، البتہ بہتر ہیہے کہ شوہراس طلاق سے رجوع کر لے۔

صاحب ہدایہ وقوع طلاق کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درازی عدت کے خوف سے حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع تو ہے، گراس ممانعت سے نفس طلاق یا وقوع طلاق پر کوئی آٹے نہیں آئے گی اور جس طرح طہر میں دی ہوئی طلاق واقع ہوتی ہے، ای طرح حیض میں دی ہوئی طلاق بھی واقع ہوگی ۔

حالت حیض میں طلاق دینا اس لیے ممنوع ہے کہ انسان جس حیض میں طلاق دے گا، ظاہر ہے عدت میں اس کا شار نہیں ہوگا اور اتمام عدت کے لیے مذکورہ حیض کے علاوہ مزید تین حیض گذارنے پڑیں گے۔ اس لیے عورت کو ضرر سے بچانے کی خاطر فقہائے ترام نے حالت حیض میں طلاق دینے کونا پہند کیا ہے، لیکن اس کے باوجود عدم وقوع کا کوئی قائل نہیں ہے۔

وقوع طلاق کی دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے حضرت ابن عمر کا واقعد نقل کیا ہے کہ جب انھوں نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دیدی تو ان کے والد حضرت عمر وہا تھے نے فر مایا است دریافت کیا ، آپ مُنا اللّٰ اللّٰ علی میں طلاق دیدی تو ان کے والد حضرت عمر وہا تھی وفقہاء نے نبی کریم مُنا اللّٰ اللّٰ علی اللّٰ ا

حیض میں دی جانے والی طلاق کا وقوع ،اس لیے کہ اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو رجعت کا حکم نہ دیا جاتا (۲) رجعت کی ترغیب۔

صدیث ندکور میں فلیو اجعها کے اندر جوامر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے حضرات مشائخ نے اس کے دومفہوم بیان کیے ہیں (۱) بعض مشائخ (جن میں امام شافعی اور امام احمد وغیرہ بھی ہیں) نے اس امر کو استحباب پرمحمول کر کے رجعت کو مستحب قرار دیا ہے اور صاحب عنایہ کی صراحت کے مطابق استحباب کی علت یہ بیان کی ہے کہ رجعت انسان اکا اپنا ذاتی حق ہے اور ذاتی معاملات میں نہ تو دو سروں کی زور زبردی چلتی ہے اور نہ ہی انسان پرکوئی چیز واجب اور لازم کی جاسمتی ہے، اور چوں کہ امر کا اونی درجہ استحباب ہے، اس لیے استحباب مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔

والأصع النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اصح یہ ہے کہ استخباب کے مقابلے میں فلیر اجعها کواس حقیقت برمحمول کریں اور بخند وجوہ اس سے واجب مراد لیں۔(۱) امر کا کامل مفہوم ومصداق وجوب ہے(۲) عالت حیض میں طلاق دینا غیر ستحسن ہے، اب اگر ہم رجعت کو واجب قرار دیدیں گے تو شو ہرا پے تول سے رجوع کر لے گا اور طلاق کے اثر یعنی عدت سے عورت کو بچالے گا اور درازی عدت ہی کی وجہ سے مذکورہ طلاق میں خرابی آئی تھی، لہٰذا جب عدت ہی ختم ہوجائے گی، تو کیا خاک وہ دراز ہوگی۔

قَالَ فَإِذَا طَهُرَتُ وَ حَاضَتُ ثُمَّ طَهُرَتُ فَإِنْ شَاءَ طَلَقَهَا وَ إِنْ شَاءً أَمْسَكُهَا، قَالَ وَ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصُلِ، وَ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهُرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ الْأُولِي، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْكُرْحِيُّ رَمَ الْكُيْهُمَا الْحَيْضَةِ وَالْمُولِيَّ اللَّمَا الْمُنْكُورِ فِي الْأَصُلِ أَنَّ السَّنَّةَ أَنْ السَّنَّةَ أَنْ السَّنَّةَ أَنْ السَّنَةَ أَنْ السَّنَةَ أَنْ السَّنَةَ أَنْ السَّنَة أَنْ السَّنَة أَنْ السَّنَة أَنْ السَّنَة أَنْ السَّنَة وَلَمُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّ

توجی اوراس کے بعد پھر پاک ہوجائے، اب اگر موکر دوبارہ حائفہ ہوجائے اوراس کے بعد پھر پاک ہوجائے، اب اگر شوہر چاہے اوراس کے بعد پھر پاک ہوجائے، اب اگر شوہر چاہے اوراس کا دل کے تواہے روک لے۔ صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ امام محمد ورایشانیڈ نے مبسوط میں ایسا ہی بیان کیا ہے، امام طحاوی ورایشانیڈ کا بیان بیر ہے کہ شوہر بیوی کو اس طہر میں طلاق دے جو پہلے چیش سے متصل ہے۔ امام ابوالحسن کرخی والتھانیڈ فرماتے ہیں کہ امام طحاوی ورایشانیڈ کا بیان کردہ قول حضرت امام ابو حنیفہ ورایشانیڈ کا قول ہے، اور جو مبسوط میں فہ کور ہے وہ حضرات صاحبین میں بیات کو قول ہے۔

مبسوط میں بیان کردہ قول کی دلیل یہ ہے کہ ہر دوطلاق کے ماہین ایک حیض کا فاصلہ رکھنا سنت ہے۔اور یہاں پکھ ہی حیض فاصل بن رہا ہے،اس لیے دوسرے حیض کے ساتھ اس کی تکیل کی جائے گی اور حیض متجز کی نہیں ہوتا،اس لیے اسے مکمل ہی کیا جائے گا۔

قول آخر کی دلیل یہ ہے کہ رجعت کر لینے سے طلاق کا اثر ختم ہوگیا اور یوں ہوگیا کہ گویا شوہر نے حیض میں طلاق ہی نہیں

ر آن البداية جدى . ١٥٥٠ كي ١٥٥٠

دی، البذااس حیض سے ملے ہوئے طہر میں بیوی کوطلاق دینامسنون ہوگا۔

#### اللّغاث:

﴿ طهرت ﴾ پاک ہوگئی۔ ﴿ حاضت ﴾ حیض آگیا۔ ﴿ امسك ﴾ روک لے، ظهرا لے۔ ﴿ يلى ﴾ ساتھ لے گا۔ ﴿ يفصل ﴾ فاصلد دے۔ ﴿ حیضة ﴾ ایک بارچش آنا۔ ﴿ فاصل ﴾ وقفہ ﴿ لا تنجز أَ ﴾ تجزى نہیں ہوتا، مکڑے مکڑے نہیں ہوتا۔ ﴿ لیسن ﴾ مسنون ہوگا۔

#### حالت حيض كي طلاق:

مسئلے کی نوعیت سے بہا کر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی کوطلاق دینے کے بعداس سے رجوع کر لے تو اب دوبارہ طلاق دینے یا نہ دینے کامسنون وفت کون ساہوگا؟ اس سلسلے میں دوقول ہیں۔

(۱) پہلاقول جومبسوط کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب شوہر کو دوطہر تک انتظار کرنا پڑے گا یعنی وہ جین میں رجعت کی ہے اس عیں شوہر کو اختیار رجعت کی ہے اس کے بعد جوطہر آئے اس میں شوہر کو اختیار بعت کی ہے اس کے بعد جوطہر آئے اس میں شوہر کو اختیار ہوگا کہ مسنون طریقے کے مطابق اگر وہ چاہے تو بیوی کو طلاق دیدے اور اگر اس کا دل آمادہ ہوتو اسے رکھ لے۔قرآن کریم نے فامساك بالمعروف أو تسریح بالإحسان سے اس طرح اشارہ کیا ہے۔

(۲) دوسرا قول جے امام طحاوی نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ رجعت کیے ہوئے چیف کے معاً بعد جوطبر آئے گا اس میں شوہر کوطلاق دینے یار کھنے کا حق مل جائے گا (مسنون طریقے پر) اور آئندہ طبر تک تطبر نے یا اسی میں اقد ام کرنے کومسنون سیجھنے کی حاجت نہیں ہے۔

صاحب بنایہ اور علامہ ابن الہمام نے حضرات فقہائے احناف کے اختلاف اقوال کی وجداحادیث کے مضامین کا اختلاف قرار دیا ہے، چنانچ صححین میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث کا مضمون "فلیو اجعها ٹم لیمسکھا حتی تطهو ٹم تحیض ٹم تطهو" ولمسبوط کا متدل اور مؤید ہے۔

اس کے برخلاف مسلم، ترفدی اور طحاوی میں بیان کردہ حدیث کامضمون "فلیو اجعها ٹیم لیطلقها طاهوا أو حاملا، و فی روایة ٹیم لیطلقها إذا طهوت" امام طحاوی کے بیان کردہ قول کا مشدل اور مؤید ہے۔ احادیث کے مضامین اور فقہاء کرام کے بیانات کے اختلاف کی وجہ سے صاحب ہدایہ نے دونوں قولوں کی عقلی دلیل بیان کرنے پراکتفاء کیا ہے اور احادیث سے کوئی تعرض نہیں کیا، البتہ امام ابوالحن کرخی چائٹیڈ نے امام طحاوی کے بیان کردہ قول کو حضرت امام ابوالحن کرخی چائٹیڈ کا اور مبسوط میں ذکر کردہ قول کو حضرت امام ابوالحین کی گوشش کی ہے۔

بہرصورت مبسوط میں بیان کردہ قول کی توجیدیہ ہے کہ ہر دوطلاق کے مابین ایک کامل حیض کا فاصلہ رکھنا مسنون ہے اور صورت مسلہ میں کامل حیض کا فاصلہ اس وقت ہوگا جب طلاق اور رجعت کے بعد مزید ایک اور حیض گذر جائے، کیوں کہ جس حیض میں طلاق دے کر رجعت کی گئی ہے، ظاہر ہے وہ کامل حیض نہیں، بلکہ ناقص ہے، اور حیض میں تجزی بھی نہیں ہوسکتی کہ جتنے اوقات اس

حیض کے طلاق ورجعت میں صرف ہوئے ہیں، دوسرے حیض سے اتنے اس میں جوڑ لیے جائیں، اس لیے مسنون طریقہ اختیار ہ کرنے کے لیے اگلا پوراحیض گذرنا ضروری ہے۔

امام طحاوی را شیلا کے فرمان کی دلیل مدہے کہ پہلے حیض میں طلاق دینے کے بعد جب شوہرنے رجعت کر لی تو طلاق کا اثر ہی ختم ہو گیا اور وہ حیض طلاق وغیرہ سے بالکل خالی ہو گیا، اس لیے مسنون طریقہ اختیار کرنے کے لیے اسی حیض کا گذرنا کافی ہوگا اور اس کے بعد آنے والے طہر میں جو پچھ شوہر کرے گاوہ مسنون وقت ہی میں واقع ہوگا۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلْسُنَّةِ وَ لَا نِيَّةَ لَهُ، فَهِي طَالِقٌ عِنْدَ كُلِّ طُهُو تَطْلِيْقَةً، لِأَنَّ الْلَامَ فِيهِ لِلْوَقْتِ، وَ وَقْتُ السَّنَّةِ طُهُرٌ لَا جِمَاعٌ فِيهِ، وَ إِنْ نَوَى أَنْ تَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَ قَالَ زُفَرُ أَسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُو عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَ قَالَ زُفَرُ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً فَهُو عَلَى مَا نَوَى سَوَاءٌ كَانَتُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ أَوْ فِي حَالَةِ الطَّهُو، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَّ عَنْدَ نِيَّةُ الْجَمْعِ، لِلْآنَةُ بِدُعَةٌ وَهِيَ ضِدُّ السَّنَةِ، وَ لَنَا أَنَّهُ مُحْتَمَلُ لَفُظِهِ، لِلْآنَةُ سُنِيَّ وَقُوعًا مِنْ حَيْثُ وَتُوعًا مِنْ حَيْثُ أَنَّ وُقُوعًا مِنْ حَيْثُ اللَّانَةِ، لَا إِيْقَاعًا، فَلَمْ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ كَلَامِهِ وَ يَنْتَظِمُهُ عِنْدَ نِيَّتِهِ.

ترجمله: اورجس شخص نے اپنی حاکصہ اور مدخول بہا ہوی سے أنت طائق للسنة کہا اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی ، تو وہ ہوی ہرطہر کے وقت ایک طلاق سے مطلقہ ہوجائے گی ، اس لیے کہ للسنة کا لام وقت کے لیے ہے۔ اور مسنون وقت وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو۔

اوراگریہ نیت کی کہ فی الحال تین واقع ہوجائیں، یا ہر ماہ کے شروع میں ایک طلاق واقع ہوتو حکم اس کی نیت ہے مطابق ہوگا، خواہ وہ وقت حالت حیض میں ہو یا حالت طہر میں ۔ امام زفر ولٹیٹیڈ فر ماتے ہیں کہ جمع ( تین ) کی نیت کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ وہ بدعت ہے اور بدعت سنت کی ضد ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ شوہر کے کلام میں نیت جمع کا احتمال ہے، کیوں کہ بیشکل من حیث الوقوع سنی ہوگی نہ کہ من حیث الایقاع،اس لیےشوہر کامطلق کلام تو اسے شامل نہیں ہوگا،البتہ بوقت نیت اسے شامل ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ذوات الحیص ﴾ حیض والیاں۔ ﴿ رأس ﴾ سر، مراد ابتداء۔ ﴿نوی ﴾ نیت کی۔ ﴿سواء ﴾ برابر ہے۔ ﴿ضدّ ﴾ الند۔ ﴿وقوعًا ﴾ واقع بونے کے اعتبار ہے۔ ﴿لم يتناول ﴾ شامل نہيں بوا۔ ﴿ ينتظم ﴾ شامل بوگا، شمل بوگا۔

### ذوات الحيض كو"انت طالق ثلاثًا للسنة "كني كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایسی ہوئی ہے جو ذوات الحیض میں سے ہے اور جس کے ساتھ دخول کر چکا ہے، اور کہا انت طالق للسنة تجھے سنت کے مطابق تین طلاق ہے، تو اس کے اس جملے پرکوئی بھی تھم لگانے سے پیشتر بیدد یکھا جائے گا

### ر آن البداية جلد که که که که که در ۱۰۰ که که که کار کار طلاق کاریان که

کہ شوہر نے کوئی نیت کی ہے، یانہیں؟ اگر شوہر کی کوئی نیت نہیں ہے اور اس نے مطلقا وہ الفاظ کیے، تو اس صورت میں ہر طہر کے '' وقت بیوی پرایک طلاق پڑجائے گی اور اگر رجعت نہیں یائی گئی تو تین طہر کے بعدوہ مطلقہ مغلظہ ہوجائے گی۔

اس تھم کی دلیل میہ کے کہ شوہر کے تول للسنة میں جولام ہے وہ وقت کے لیے تعین ہے اور سنت کامسنون وقت وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، لہذا ہر طہر کے وقت بیوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

مسئلے کی دوسری شکل میہ ہے کہ اگر میہ جملے کہتے وقت شوہر نے کوئی نیت کی تھی تو فیصلے کا دارومدار اس کی نیت پر ہوگا خواہ وہ کی بیارگی تین طلاق واقع کرنے کی نیت کرے یا ہر ماہ کے شروع میں یا جیسی بھی نیت ہو، بہر حال اب فیصلہ اس کی نیت اور مشیت کے مطابق ہوگا اور جیسی نیت ہوگی و بیا ہی تھم ہوگا خواہ وہ وقت جس میں شوہر نے یکبارگی تین طلاق کی نیت کی ہو وہ حیض کا ہو یا طہر کا، اس طرح ہر ماہ کا ابتدائی حصہ خواہ حیض کا ہو یا طہر کا، بہر صورت اس کی نیت کے مطابق ہی وقوع طلاق کا حکم ہوگا۔

حضرت امام زفر رطینی فرماتے ہیں کہ نھیک ہے فیصلہ شوہر کی نیت کے مطابق ہوگا، مگر میرے یہاں شوہر کو یک بارگی تین طلاق کی نیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا بدعت ہے اور بدعت سنت کی ضد اور اپوژٹ ہے اور ضابط بیہے کہ المشمی لاینع حمل ضدہ، اس لیے للسنة والے جملے سے تین طلاق کی نیت کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔

ولنا النج یہاں سے احناف کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کو سجھنے سے پہلے بطور تمہید یہ یادر کھے کہ سنت کی دوسمیں ہیں (۱) سنت کا ملہ (۲) سنت قاصرہ، سنت کا ملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق جو وقوع اور ایقاع (ہونے اور کرنے) دونوں اعتبار سے مسنون طریقے پر ہو، مثلاً تین الگ الگ طہر میں تین طلاق دینا۔ اور سنت قاصرہ کا مطلب یہ ہے کہ جوصرف وقوع کے اعتبار سے علی وجہ السنة ہولینی ایک ہی طہر میں تین طلاقیں دینا، اور یہ دونوں کی دونوں ثابت اور مروی ہیں، چنانچہ الگ الگ تین طہر میں تین طلاق دینا بھی ثابت ہو النا ہی ثابت ہو اللہ کا ارشاد گرامی ہے ''من طلّق امر أنه دینا بھی ثابت ہو اللہ کی دونوں تین طلاق کے بعد اس سے اللہ بانت منه بغلاث و الباقی رُدَّ علیه'' یعنی جس مخص نے اپنی ہوی کو ایک ہزار طلاق دی تو ہوی تین طلاق کے بعد اس سے بائد ہوجائے گی اور باتی شوہر یہ ماردی جا کیں گئی۔

دوسری بات سے کہ بہت سے لفظ محتلف معانی کا اختمال رکھتے ہیں اور بوقت ضرورت اور حسب حاجت معانی میں سے کوئی بھی معنی مرادلیا جاسکتا ہے، اب دلیل کا حاصل سے ہے کہ شوہر نے جب أنت طائق للسنة کہا تو اس میں جس طرح سے اختمال ہے کہ اس سے سنت کا ملہ مراد لی جائے اور سے بات اپنی جگہ مسلم اور طے شدہ ہے کہ مختلات میں سے کی ایک کو خاص اور متعین کرنے کے لیے کی وضاحت اور صراحت کی ضرورت ہوتی ہے اور شدہ ہے کہ مختلات میں سے کی ایک کو خاص اور متعین کرنے کے لیے کی وضاحت اور صراحت کی ضرورت ہوتی ہے اور صورت مسلم میں نیت سے بڑھ کر کوئی اور وضاحت نہیں ہو گئی، اس لیے اگر شوہر نے نیت نہیں کی تھی، تب تو للسنة کا اعلیٰ درجہ یعنی صورت مسلم میں نیت سے بڑھ کر کوئی اور وضاحت نہیں ہو گئی، اس لیے اگر شوہر نے نیت نہیں کی تھی ہو اب اس کی نیت ہی کے ایقاع اور وقوع دونوں علی وجہ المسون مراد لیے جا کیس جب اس نے جمع اور شلاث کی نیت کرلی، تو اب اس کی نیت ہی کے مطابق فیصلہ ہوگا اور سنت سے سنت قاصرہ یعنی سنت من حیث الوقوع مراد لیا جائے گا۔ اس لیے کہ شوہر کا کلام اس سنت کا بھی محتمل سے اور نیت نے اسے متعین کردیا۔

وَ إِنْ كَانَتُ ايِسَةً أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ وَقَعَتِ السَّاعَةَ وَاحِدةٌ وَ بَعْدَ شَهْرٍ أُخُولى وَ بَعْدَ شَهْرٍ أُخُولى، لِأَنَّ الشَّهُرَ فِي حَقِّهَا دَلِيلُ الْحَاجَةِ كَالطَّهُرِ فِي حَقِّ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ إِنْ نَولى أَنْ يَقَعَ الثَّلَاثُ وَ قَعْنَ الشَّهُرَ فِي حَقِّهَا دَلِيلُ الْحَاجَةِ كَالطَّهُرِ فِي حَقِّ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ إِنْ نَولى أَنْ يَقَعَ الثَّلَاثُ وَ قَعْنَ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ لِمَا قُلْنَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِلشَّنَّةِ وَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الثَّلَاثِ حَيْثَ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ حَيْثَ لَا تَصِحُ نِيَّةُ النَّلَاثِ عَيْدَ، الْوَقْتِ فَيُعِيْمُ الْوَقْتِ، وَ مِنْ النَّهُ فِيْهِ لِلْوَقْتِ فَيُعِيْمُ الْوَقْتِ، وَ مِنْ ضَرُورَتِهِ تَعْمِيْمُ الْوَاقِعِ فِيْهِ، فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ بَطَلَ تَعْمِيْمُ الْوَقْتِ فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ.

تر جملے: ادراگر بیوی آئے یا مہینے والی عورتوں میں سے (صغیرہ) ہو، تو فی الفورایک طلاق واقع ہوگی، ایک ماہ بعد دوسری اور دوسرے ماہ بعد تیسری واقع ہوگی، اس لیے کہ مہینہ اس کے حق میں حاجت کی دلیل ہے، جبیبا کہ چیض والی عورتوں کے حق میں طہر (حاجت کی دلیل ہے) اس دلیل کے مطابق جسے ہم بیان کر چکے۔

اورا گرشو ہرنے وقوع ثلاث کی نیت کی تو ہمارے نزدیک واقع ہوجا کیں گی۔امام زفر والٹیل کا اختلاف ہے۔اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے انت طالق للسنة کہا اور ثلاث کی صراحت نہیں کی، چنا نچہ اس میں جمع کی نیت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس جملے میں ثلاث کی نیت اس حیثیت سے درست ہے کہ اس میں لام وقت کے میں جمع کی نیت کرنا وقت کا فائدہ دے گا، اور تعیم وقت کی ضرورت میں سے اس وقت میں واقع کی تعیم بھی ہے۔ لہذا جب شوہر نے جمع کی نیت کرنی تو تعیم وقت باطل ہوگیا، اس لیے ثلاث کی نیت درست نہیں ہوگی۔

#### اللغاث

﴿ایسة ﴾ حض آنے سے مایوس ہو چکی عورت۔ ﴿الساعة ﴾ اس گھڑی، اس وقت۔ ﴿أخوىٰ ﴾ دوسری۔ ﴿أقواء ﴾ واحد قدء؛ حض۔ ﴿وقعن ﴾ واقع ہوجا كيس گل۔ ﴿لم ينصّ ﴾ الفاظ ميں ذكرنہيں كيا۔

#### ذوات الأشرك ليه فدكوره بالاجمله كمنه كاحكم:

مسئلے کی نوعیت تو وہی ہے جواس سے قبل بیان کی گئی، البتہ وہاں بیوی ذوات الحیض میں سے تھی اور یہاں مسئلہ بیہ ہے کہ اگر شوہر نے آئے۔ یا سغیرہ بیوی کو کا طب کر کے اُنت طالق للسنة ثلاثا کہا اور اس کی کوئی نیت نہیں تھی ، تو اس صورت میں یک طلاق تو فر اُ پڑجائے گی، اور اس کے بعد ہر ماہ ایک ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ان عور توں کے حق میں مہینے ہی حاجت کی دلیل اور علامت ہے، لہذا جس طرح ذوات الحیض میں (نیت نہ ہونے کی صورت میں) ہر طہر میں ایک طلاق پڑے گی اس طرح ان پر ہر مہینے ایک طلاق واقع ہوگی۔

اورا گرشو ہرنے یہ نیت کی تھی کہ ایک ساتھ تین طلاق واقع ہوجا ئیں تو ہمارے یہاں اس کی نیت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا اور ایک ساتھ تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی، جیسا کہ ذوات الحیض میں تفصیل گذر چکی ہے۔ البتہ امام زفر رایشائڈ حسب سابق یہاں بھی اڑے ہوئے ہیں اور نیت جمع کے خلاف علم بغاوت بلند کیے ہوئے ہیں۔

### ر آن البداية جلدا على المحالة المالية على المحالة المالية الما

بعلاف ما إذا قال النع يہاں ہے يہ بتانا مقصود ہے کہ اگر شوہر نے أنت طائق للسنة ہی کہا اور ثلاثا کی وضاحت ہی صراحت نہیں کی تو اس صورت میں جمع یعنی تین کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ تین کی نیت کرنا اس وقت درست ہوتا جب للسنة کے لام کو وقت کے لیے مانا جاتا اور چول کہ طلاق سنت کا وقت متعدد ہے، اس لیے لام تیم وقت کا فائدہ وے گا اور تیم وقت ظرف کی حثیت رکھتا ہے، اس لیے جو بچھاس وقت میں وقوع پذیر ہوگا، اس کی حثیت مظروف کی ہوگی۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ ظرف کے حثیت مظروف کی ہوگی۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ ظرف کے کرار سے مظروف میں بھی تکرار ہوتا ہے، اب جب شوہر تین طلاق کو جمع کرنے کی نیت کرے گا تو وقت اور تیم جو مستفاد ہوئی تھی باطل ہوجائے گی اور تیم کہتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں باطل ہوجائے گی اور تیم کے بیائے تحصیص اور تحدید کا مرحلہ سامنے ہوگا جو درست نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں جمع اور تین کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔





صاحب کتاب نے اس سے پہلے فعل اور اس کے متعلقات یعنی طلاق اور اس کی اقسام ولواز مات کو بیان کیا ہے، اب یہاں سے فاعل یعنی ان لوگوں کا بیان ہے جن کی طلاق واقع ہوتی ہے اور جن کی نہیں ہوتی۔

وَ يَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا، وَ لَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَالنَّائِمِ، لِقَوْلِهِ الْطَلِيْقُ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ وَهُمَا عَدِيْمُ الْعَقْلِ، وَ النَّائِمُ عَدِيْمُ الْإَخْتِيَارِ، وَ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَاقِعٌ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَاللَّمُ يَقُولُ إِنَّ الْإِكْرَاةَ لَا يُجَامِعُ الْإِخْتِيَارَ وَ عَلَاقُ الشَّوْعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ، لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثُمِ بِالطَّلَاقِ، وَ لَنَا أَنَّهُ قَصَدَ إِيْقَاعَ الطَّلَاقِ بِهِ يُغْتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ، لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكَثُمِ بِالطَّلَاقِ، وَ لَنَا أَنَّهُ قَصَدَ إِيْقَاعَ الطَّلَاقِ بِهِ يُغْتَبَرُ التَّصَرُّفُ الشَّرْعِيُّ، بِخِلَافِ الْهَازِلِ، لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي التَّكُثُمِ بِالطَّلَاقِ، وَ لَنَا أَنَّهُ قَصَدَ إِيْقَاعَ الطَّلَاقِ فِي مَانَ هُولِكَ عَنْ اللَّهُ وَلَا لَعُولِكَ عَلَى التَّكُلُمِ بِالطَّلَاقِ، وَ لَذَا أَنَّهُ عَرَفَ الشَّرِيْنِ وَالْمُونِ وَ هُلَا يَعُولُ عَلَى عَنْ قَضِيَّتِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ اعْتِبَارًا بِالطَّائِعِ، وَ هَذَا، لِأَنَّهُ عَرَفَ الشَّرَيْنِ وَالْحَارِمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِقِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُخِلِّ بِهِ كَالْهَازِلِ.

ترجمہ: ہرشوہری (دی ہوئی) طلاق واقع ہوتی ہے بشرطیکہ وہ عاقل بالغ ہو، اور بچے، پاگل اور سوئے ہوئے مخص کی طلاق نہیں واقع ہوتی۔اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے بچے اور پاگل کے علاوہ ہرا کیک کی طلاق جائز ہے۔اور اس لیے بھی کہ اہلیت کا دارومدار عقل ممیّز پر ہے، جب کہ یہ دونوں معدوم انعقل ہیں اور سویا ہواشخص مفقو دالاختیار ہے۔

اور مکرہ کی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے، امام شافعی راٹھائیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اکراہ اختیار کے ساتھ جع نہیں ہوسکتا اور اختیار ہی سے تصرف شرعی معتبر ہوتا ہے۔ برخلاف ہازل کے،اس لیے کہ تکلم فی الطلاق میں وہ مختار ہوتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تکرہ نے بحالت اہلیت اپی منکوحہ پرطلاق واقع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے اس کی دفع ضرورت کے پیش نظرطائع پر قیاس کرتے ہوئے اس کا یہ قصد حکم سے خالی نہیں ہوگا۔اور بیھم اس لیے ہے کہ اس نے دو برائیوں کی شناخت کر کے ان میں آسان کو اختیار کیا ہے اور یہی قصد اور اختیار کی علامت ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے ناخوش ہے، لیکن یہ چیز وقوع طلاق میں خل نہیں ہے جیسے ہازل (میں مخل نہیں ہے)۔

# و أن البداية جلد المحاسبة المح

اللغاث:

وصبی کی۔ ومجنون کی پاگل۔ ونائم کی سویا ہوا۔ وممیّز کی تمیز کرنے والا، جدا کرنے والا۔ وعدیم کی جس کے پاک نہ ہو، کی چیز سے خالی، واجد کی ضد۔ ومکرہ کی مجبور۔ واکر اہ کی مجبور کرنا۔ وهاذل کی نداق کرنے والا۔ ولا یعریٰ کی نہیں خالی ہوتا۔ واهون کی کم تر، زیادہ ہلکا۔ و آیة کی نشانی۔ وغیر راض کی ناخوش۔

#### تخريج

■ اخرجه البيهقي في السنن الكبري باب لا يجوز طلاق الصبّي، حديث ١٥٠٥٥ بمعناهُ.

#### طلاق دينے والے كى اہليت:

عبارت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ وقوع طلاق کے لیے شوہر کا عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے آگر عاقل بالغ شوہر طلاق دیتا ہے، تو کسی شک وشبہ کے بغیراس کی طلاق واقع ہوجائے گی، لیکن اگر کوئی بچہ یا پاگل یا سویا ہواضحض طلاق دیتا ہے تو اس میں ہے کسی کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ صدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ہر شوہر کی طرف سے دی جانے والی طلاق کو جائز قرار دے کر بچے اور پاگل کی طلاق کا استثناء کیا ہے اور یوں فر مایا ہے کہ ان کی دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اس مسئلے کی عقلی دلیل میہ ہے کہ طلاق ایک شرقی تصرف ہے اور تصرف کے لیے اہلیت ضروری ہے اور اہلیت کے لیے عقل و خرد رہے کہ محمد ہوتا ہے اور مجنون عقل وخرد رہے کہ کھا جاتا ہے، اور سویا ہواشخص اگر دضروری ہے، جب کہ صورت حال میہ ہے کہ بچہ بالکل ہی تاسمجھ ہوتا ہے اور مجنون عقل وخرد رہے کہ محمد ہوتا ہے اور مجنون اگر حقال رکھتا ہے، مگر بحالت نوم اس کی عقل بھی سوجاتی ہے اور وہ تمییز واختیار سے عاری ہوجاتا ہے، اس لیے یہ بھی بچے اور مجنون کی صف میں آگھڑا ہوتا ہے اور چوں کہ بچے اور مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

و طلاق مکرہ المنے یہاں سے یہ بتارہے ہیں کہ مکرہ (لینی و چنف جے کوئی زور آورانسان اپنی منکوحہ کو طلاق دینے پرمجور کرے اور نہ دینے کی صورت میں جان سے مار دینے کی دھمکی دی) کی دی ہوئی طلاق کے وقوع اور عدم وقوع کے بارے میں حضرات ائمہ مختلف ہیں۔حضرات صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت اور فقہائے احناف طلاق مکرہ کو واقع اور درست مانتے ہیں، جب کہ ائمہ ثلاثہ اور بعض صحابہ مکرہ کی دی ہوئی طلاق کو نہ تو واقع مانتے ہیں اور نہ ہی صحیح کہتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے کہ طلاق دینا ایک شرعی تصرف ہے جس کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور ادائیگی مانی الضمیر کا اختیار ضروری ہے، جب کہ مکرہ ہر طرح کے اختیار سے روک دیا جاتا ہے، اور چوں کہ اختیار ہی سے شرعی تصرف معتبر ہوتے ہیں، اس لیے غیر مختار شخص کا تصرف یعنی اس کی دی ہوئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور وہ واقع نہیں ہوگی۔

اس کے بالمقابل اگر کوئی ہنمی نداق میں اپنی بیوی کوطلاق دید ہے تو وہ واقع ہوجائے گی، اس لیے طمع کرنے والا جو پچھ بولتا ہے، اس میں وہ مالک اور مختار ہوتا ہے۔ اور اختیار ہی پراعتبار تصرف کا مدار ہے، اس لیے ہازل کا تصرف بھی درست ہے۔ اور جب تقسر ف درست ہے تو اس کی طلاق بھی درست اور واقع ہوگی۔

ولنا النع ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرات والا! وقوع طلاق کا دارو مدار اختیار پڑئیں ہے، بلکہ اختیار ہے پہلے اہلیت کا مرحلہ ہے، لہذا جو خض اہلیت کی وادی میں کام یاب ہوگائی کا تصرف معتبر ہوگا خواہ اسے اختیار ہویا نہ ہو۔ اور ہم و یکھتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں کرہ ایقاع طلاق کا اہل بھی ہے اور اس نے اس کا قصد بھی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے دو چیزیں تھیں (۱) ہوی کو طلاق دے (۲) اپنی جان گنوائے اور اس نے یُختار اُھون الشرین والے ضابطے کے تحت دونوں میں سے جو آسان چیز تھی (بیوی کی طلاق) اسے اختیار کر کے اپنی جان بچالی، الحاصل مکرہ ایقاع طلاق کا اہل ہے اور اس نے ایقاع کا ارادہ بھی کیا ہے اس لیے اس کی ضرورت کو دور کرنے کے لیے اس کے قصد کو درست مانا جائے گا اور جس طرح دفع ضرورت کے پیش نظر مختار و راضی اور مطبع شخص کی طلاق کو واقع مانا جائے گا۔

الا المنع فرماتے ہیں کہ مرہ کی طلاق کو جائز مانے میں زیادہ سے زیادہ یہی بات لازم آئے گی کہ وہ اپ اس فیطے پر راضی نہیں ہوا در بدرجہ مجوری کر رہا ہے، تو اس سے وقوع طلاق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جس طرح ہازل لیعنی نداق میں طلاق دینے والا بعد میں ندامت کے آنسو پو چھتا ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح مکرہ کی عدم رضا سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے ایقاع طلاق کے بدلے اپنی جان بچا کر اس سے بڑا فائدہ حاصل کرلیا ہے۔

وَ طَلَاقُ السَّكُرَانِ وَاقِعٌ، وَاخْتِيَارُ الْكُرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ رَحَيَّا عُلَيْهُ، لِأَنَّ وَالسَّحَةَ الْقَصْدِ بِالْعَقْلِ وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ، فَصَارَ كَزَوَالِهِ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهُ زَالَ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَوَقَعُ الْفَصْدِ بِالْعَقْلِ وَهُو زَائِلُ الْعَقْلِ، فَصَارَ كَزَوَالِهِ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهُ زَالَ بِسَبَبٍ هُو مَعْصِيَةٌ فَجُعِلَ بَاقِيًّا حُكُمًّا زَجُرًا لَهُ، حَتَّى لَوْ شَرِبَ فَصَدُعَ وَ زَالَ عَقْلُهُ نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، وَ طَلَاقُ الْاَخْرَسِ وَاقِعٌ بِالْإِشَارَةِ، لِلْاَنَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى وَهُو هُوْهُهُ فِي آجِرِ الْكِتَابِ إِنْ اللهُ تَعَالَى .

تروج کے: اور مدہوش کی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے،امام کرخی والٹھاڑ اورامام طحاوی والٹھاڑ کا مختار مذہب سے ہے کہ واقع نہیں ہوتی اور یہ امام شافعی کے دوقو لوں میں سے ایک ہے۔اس لیے کہ قصد کی صحت عقل پر موقو ف ہے اور مدہوش کم کرد و عقل ہے،الہذا سے بھنگ اور دواء سے عقل ختم ہونے کے مشابہ ہوگیا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کی عقل ایسے سبب سے زائل ہوئی ہے جومعصیت ہے، لہٰذا اس کی زجر وتو بیج کے لیے حکماً عقل کو باقی مانا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس نے شراب پی لی پھر اس کے سرمیں در دہوگیا اور در دسر کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہوگئ تو ہم بھی کہیں گے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اور گوئے شخص کی طلاق اشارے ہے واقع ہو جاتی ہے۔اس لیے کہ اشارہ معہود ہوتا ہے،لہزا دفع حاجت کے پیش نظر اشارہ کوعبارت کے قائم مقام مان لیا گیا ہے۔اوران شاءاللہ کتاب کے آخر میں اس کی توجیہات آپ کے سامنے آجا کیں گی۔

#### للغات:

۔ ﴿ سکر ان ﴾ مدہوش نشئ ۔ ﴿ بنج ﴾ بھنگ ، ایک نشرآ ور بوٹی۔ ﴿ صدع ﴾ سرورد ہوگیا۔ ﴿ زجر ﴾ سزا دینا ، برائی سے رو کنا۔ ﴿ ذائل ﴾ جاتی ربی۔ ﴿ أحو س ﴾ گونگا۔

#### مر بوش كى طلاق:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب یا کوئی اور نشہ آور دوا پی کراپی عقل وخرد کو زائل کرلیا اور اتنا مست اور مدہوش ہوگیا کہ اس کے لیے اچھے برے میں امتیاز مشکل ہوگیا، اب ایسی صورت حال میں اگر وہ اپنی بیوی کوطلاق دیتو اس کی طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ اس سلسلے میں خود علمائے احناف الگ الگ راہ پر چل رہے ہیں۔علمائے کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ سکران کی دی ہوئی طلاق واقع اور جائز ہے، ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی قول ہے۔

اس کے برخلاف احناف کے دوبڑے امام، امام طحاوی پر ایٹھیڈ اور امام کرخی پر ایٹھیڈ کامختار اور پسندیدہ قول ہے ہے کہ سکر ان کی دی ہو کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہی امام شافعی پر ایٹھیڈ کامبھی ایک قول ہے۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ طلاق دینا قصد واراد ہے پر موقوف ہے اور صحت قصد کے لیے عقل ممیز کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ شخص زائل العقل ہے، لہٰذا جب اس کی عقل ہی ختم ہے تو اس سے صحت قصد تو در کنار قصد ہی متوقع نہیں ہے اور جب قصد متوقع نہیں ہوگا۔ اور جس طرح اگر بھنگ یا متوقع نہیں ہوگا۔ اور جس طرح اگر بھنگ یا دوا ، سے سی کی عقل زائل ہوجائے تو اس کی دی ہوئی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، اسی طرح اس شخص کی طلاق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا ، اسی طرح اس شخص کی طلاق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور دہ واقع نہیں ہوگی۔

دیگرعلائے احناف کی دلیل یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کی عقل زائل ہوگئ ہے، گرایک ایسے سبب سے زائل ہوئی ہے جومعصیت اور گناہ ہے، اس لیے اس کی زجروتو نیخ اور دوسروں کی عبرت کے لیے اس کی عقل کو حکماً باقی مانا جائے گا اور اس کی دی ہوئی طلاق کو جائز اور واقع مانا جائے گا۔

باں اگر کسی شخص نے شراب پی اور اس قدر زیادہ پی کہ اس کے سرمیں درد ہوگیا اور درد اتنا شدید ہوا کہ اس کی عقل زائل ہوئی، اب اگر اس صورت حال میں وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق ویتا ہے، تو ہم بھی اسے جائز اور واقع نہیں مانیں گے، کیوں کہ پیشخض زائل انعقل ہے اور ایک ایسے سب سے اس کی عقل زائل ہوئی ہے جومعصیت نہیں ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گونگا اور زبان و بیان سے محروم مخص اپنی بیوی کو اشارہ سے طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق بھی واقع ہوجائے گی ، اس لیے کہ جس طرح گونگے کے دیگر افعال اشارے کنا یے سے معہود و متعارف ہیں اور جن لوگوں سے اس کا سامنا اور سابقہ ہوتا ہے وہ اس کے اشارہ سے بھے لیا جائے گا ، کیوں کہ دیگر سابقہ ہوتا ہے وہ اس کے اشارہ سے بھے لیا جائے گا ، کیوں کہ دیگر تھ فات کی طرح یہ بھی معتبر ہوگا اور پھر فقہ کا یہ ضابطہ بھی ہے تھ فات کی طرح یہ بھی معتبر ہوگا اور پھر فقہ کا یہ ضابطہ بھی ہے ۔ الإشارة تقام مقام العبارة فی حق الأحرس یعنی گونگے کے حق میں اشارہ ، بیان اور عبارت وضاحت اور صراحت کے قائم

مقام ہوتا ہے۔اس مسکے کی مزید تفصیل آرہی ہے۔اس لیے آپ بھی پچھا تظار کا مزہ لیجے۔

وَ طَلَاقُ الْأُمَةِ ثِنْتَانِ حُرَّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا، وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ جُرَّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِلْظُمُّنِهُ عَدَدُ الطَّلَاقِ مُعْتَبَرُّ بِحَالِ الرِّجَالِ لِقَوْلِهِ الطَّلِيْقَالِمُ ((الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِسَآءِ))، وَ لِلْأَنْ وَعَنَى الْآذَمِيَّةِ فِي الْحُرِّ أَكُمَلُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّتُهُ أَبُلَغَ وَ لِأَنْ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ، وَ الْآدَمِيَّةُ مُسْتَدْعِيَةٌ لَهَا، وَ مَعْنَى الْآدَمِيَّةِ فِي الْحُرِّ أَكُمَلُ فَكَانَتُ مَالِكِيَّتُهُ أَبُلَغَ وَ لَانَا قَوْلُهُ الطَّيْقُلِمُ : ((طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ))، وَ لِأَنْ حِلَّ الْمَحَلِيَّةِ نِعُمَةٌ فِي حَقِهَا وَ لَكُوْرَ، وَ لَنَا قَوْلُهُ فَلَا النِّعَمِ، إِلَّا أَنَّ الْعُقْدَةَ لَا تَتَجَزَّأُ فَتَكَامَلُ عُقْدَتَانِ، وَ تَأُويُلُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْإِيْقَاعَ بِالرِّجَالِ. لِلرِّقِ أَثْرٌ فِي تَنْصِيْفِ النِّعَمِ، إِلَّا أَنَّ الْعُقْدَةَ لَا تَتَجَزَّأُ فَتَكَامَلُ عُقْدَتَانِ، وَ تَأُويُلُ مَا رُويَ أَنَّ الْإِيْفَاعَ بِالرِّجَالِ.

تروج ملی: باندی کی طلاق دو ہیں، اس کا شوہر خواہ آزاد ہویا غلام ہو۔ اور آزاد عورت کی طلاق تین ہیں خواہ اس کا شوہر آزاد ہویا غلام۔ امام شافعی براتھیانہ فرماتے ہیں کہ طلاق کی تعداد مردوں کی حالت سے معتبر ہوگی۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے' طلاق مردوں کے ساتھ خاص ہے اور عدت عورتوں کے ساتھ۔ اور اس لیے بھی کہ مالکیت (مالک ہونا) صفتِ کرامت ہے اور آدمیت ہی اس کی مقتضی ہے اور آدمیت کا مفہوم آزاد میں بدرجۂ اتم موجود ہے، لہذا اس کی مالکیت بڑھی ہوئی اور زیادہ ہوگی۔

ہماری دلیل رسول اللّه طَالِیْتِ کا بیار شادگرامی ہے'' باندی کی طلاق دو ہیں اوراس کی عدت دوحیض ہے۔ اوراس لیے بھی کہ محلیت کا حلال ہوناعورت کے حق میں ایک نعمت ہے جب کہ رقیت نعمتوں کونصف کر دینے میں مؤثر ہے، الآبید کہ عقدے میں تجزی نہیں ہوتی ، اس لیے دوعقدے (پوری دوطلاق) پورے ہوں گے۔ اور امام شافعی طِلِیْمیڈ کی روایت کردہ حدیث کی تاویل ہیہ ہے کہ طلاق کا واقع کرنام دوں کے ساتھ خاص ہے۔

#### اللغاث:

﴿أَمَةَ ﴾ باندی۔ ﴿مستدعیة ﴾ تقاضا کرنے والی۔ ﴿أَكَمَلَ ﴾ زیادہ ممل ہے۔ ﴿رقّ ﴾ فلای۔ ﴿تنصیف ﴾ آدھا کرنا۔ ﴿نعَم ﴾نعتیں۔

#### تخريج

- اخرجم البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد، حديث: ١٤٩٤٠.
   و في مصنف ابن ابي شيبم حديث رقم: ١٨٣٤٩.
  - 2 آخرجه أبوداؤد في كتاب الطلاق باب في سنة الطلاق العبد، حديث: ٢١٨٩.

#### باندى كى طلاق:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کسی شخص کے نکاح میں کوئی باندی ہے تو شوہر کوصرف دو ہی طلاق کا اختیار ہوگا وہ آزاد ہویا غلام،اور جب بھی وہ اس باندی کو دوطلاق دے گاتو باندی اس کے نکاح سے بالکلیة خارج ہوجائے گی۔ اور اگر آزاد عورت کسی کے نکاح میں ہو، تو اب شوہر تین طلاق کا مالک ہوگا اور جب تک تین کی تعداد پوری نہیں ہوگی، بیوی اس کے نگاج ہے خارج نہیں ہوگی،خواہ شوہر بھی آ زاد ہویا نہ ہو۔

اسے آپ مخضراً یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارہے یہاں عدد اور تعداد کے حوالے سے طلاق میں عورتوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے،اگرعورت باندی ہے تو اس کا شوہر دوطلاق کا ما لک ہے اور اگرعورت آزاد ہے تو اس کا شوہر تین طلاق کا مالک ہے۔

اس کے برخلاف امام شافعی طِیْتُینڈ کے یہاں طلاق کی تعداد کےسلیلے میں مردوں کی حالت اوران کی اپنی حیثیت کا اعتبار ہے، چنا نچہا گرشو ہر آزاد ہے تو تین طلاق کا ما لک ہوگا اورا گرغلام ہے تو دو ہی پر اسے اکتفاء کرنا پڑے گا خواہ اس کی بیوی آزاد ہو یا غلام۔

امام شافعی رئیٹیلڈ کی دلیل حدیث پاک کا پیمضمون ہے "الطلاق بالر جال و العدة بالنساء" اور وجہ استدلال یوں ہے کہ نی کریم شائیلٹی اور عدت دوالگ الگ چیزوں کا مرداورزن دوالگ الگ جنسوں سے تقابل فرمایا ہے اور یہ بات طے ہے کہ عدت عورت کا حق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے، نیز یہ بھی مسلم ہے کہ عدت میں عورتوں کی حالت اور ان کی حیثیت کا اعتبار ہے مشاؤ باندی کی عدت دوحیض اور آزاد عورت کی عدت تین حیض ہے) لہٰذا عدت کے بالمقابل اور الوزٹ والی چیز یعنی "طلاق" میں از خود اور آٹومیٹ کلی طور پر مردول کی حالت کا اعتبار اور ان کی پوزیش پر اس کا مدار ہوگا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تعداد طلاق کا مسئلہ مردول کی حالت کے ساتھ خاص ہے۔

و لأن المنح يهال سے امام شافعی والني کی عقلی دليل بيان کی ہے، جس کا حاصل بدہ کہ انسان کے ليے کی چيز کا مالک ہونا الک ہونا الک برتری اور کرامت کا وصف ہے اور آ دمیت ہی اس وصف کا مقتضی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "ولقد کو منا بنبی آ دم" اور غلام پر فوقیت کے بالمقابل آ زاد میں آ دمیت کا مفہوم ومعنی زیادہ اور غالب ہے، اس لیے کہ ولایت، قضاء اور شہادت وغیرہ میں آ زاد کو غلام پر فوقیت اور برتری حاصل ہے، البذا جب آ زاد میں آ دمیت کا مفہوم زیادہ ہے تو صفت کرامت یعنی مالکیت میں بھی اس کا حق زیادہ اور نمایاں ہوگا اور چول کہ طلاق بھی شو ہرکی ملکیت اور اس کا حق ہوتا ہے اس لیے اگر شو ہر آ زاد ہو ناغلام۔

ولنا النح بماری دلیل ترندی اور ابن ماجه میں روایت کردہ حضرت عائشہ خلیفیا کی بید صدیث ہے "طلاق الأمة ثنتان وعدتها حیضتان" کہ باندی کی طلاق دوعدد ہیں اور اس کی عدت بھی دوحض ہے، اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ اللہ کے نبی علیائیا نے الأمة کا لفظ ذکر فر مایا ہے جومعرف باللام ہے اور چوں کہ یہاں کوئی باندی معبود بھی نہیں ہے اس لیے بیلام جنس کے نبی علیائیا نے الأمة کا لفظ ذکر فر مایا ہے جومعرف باللام ہے اور چوں کہ یہاں کوئی باندی معبود بھی نہیں ہاندی کوکوئی کے لیے ہوگا اور صدیث پاک کامفہوم بیہ ہوگا کہ باندی کی جتنی اجناس ہیں ان سب کی طلاق دو ہی ہے اور جب بھی کسی باندی کوکوئی شوہر دوطلاق دے گا وہ باندی مخلطہ اور اس کے نکاح سے خارج ہوجائے گی۔ اور دوجیش گذرنے کے بعد اس کی عدت بھی پوری ہوجائے گی۔ اور دوجیش گذرنے کے بعد اس کی عدت بھی پوری

اب اگرہم مردوں کی حالت پر تعداد طلاق کو مخصراور موقوف مانیں گے تو حدیث پاک کامعنی اور مفہوم دونوں ہر جا کیں گے اور بیخرابی لازم آئے گی کہ بعض باندیوں کی طلاق دوعد دہے اور بعض کی تین، جب کہ امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح آزاد عورتیں تعداد طلاق یعنی تین میں برابر ہیں، اسی طرح تمام باندیاں بھی تعداد طلاق یعنی دومیں برابر ہیں، اور نہ تو آزاد عورتوں کی تعداد میں کی ہیشی ہے اور نہ ہی باندیوں کی تعداد میں کوئی فرق اور تفاوت ہے۔

و لأن حل المحلية النع احناف كي عقلي دليل بيه به كه بهائي عورت كا مردك ليكل نكاح بننا اوراس كي شرم گاه كا حلال مونا بياس كي حق مين ايك نعمت به اوروه اس طرح به كه نكاح كه بعد عورت بدكاري و بدكر داري مي محفوظ موجاتي به اورشو مرك طرف سے ملنے والے نفقے مكنى اور كسوه وغيره كي مستحق اور ان محفوظ موجاتي ہے۔

دوسری طرف بیبھی ایک طے شدہ اور مسلم امر ہے کہ نعمتوں کو آ دھا کرنے اور بہت سے معاملات میں آ زاد اور غلام میں نمایاں فرق کرنے کے حوالے سے رقیت اور عبدیت اپنااثر دکھا چکی ہے، چنانچہ جس طرح غلام دو سے زیادہ شادی نہیں کرسکتا، اسی طرح آ زادعورت پر قدرت یا اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کی باندی کواپنے نکاح میں نہیں لے سکتا۔

اس لیے رقیت کے پیش نظرتو باندی میں صرف ڈیڑھ ہی طلاق کا اختیار ہونا چاہیے، گرچوں کہ عقدہ یعنی تطلیقہ میں تجزی نہیں ہوتی ،اس لیے ڈیڑھ کے بجائے دو کی تعداد مقرر کی گئی اور باندی کے شوہر کو دوطلاق کا اختیار دیا گیا۔

و تأویل النع صاحب ہدایہ امام شافعی پراتیٹیا کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جوامام شافعی پراتیٹیا نے سمجھا، بلکہ حدیث کا واضح مفہوم یہ ہے کہ طلاق کا واقع کرنا مردوں کے ساتھ خاص اور ان کے افتیار میں ہے اور اس مفہوم کے حجے ہونے کی علت یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں اگر کسی عورت کواس کا شوہر من نہیں بھا تا تھا تو وہ اسے سلام کر کے نکل جاتی تھی اور اس کا نکل جانا اس کی طرف سے طلاق شار کیا جاتا تھا، اسلام نے آکر اس سلسلے کو بند کر دیا اور ایقاع طلاق کومردوں کے ساتھ خاص کردیا۔

صاحب عنایہ نے تو اس صدیث کے متعلق یہاں تک لکھا ہے، ہذا الحدیث غریب مرفوعا، ورواہ ابن أبی شیبة فی مُصنّفه موقوفا علی ابن عباس۔ یعنی بیصدیث، حدیث موقوف ہے اور شوافع کے یہاں ایس حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی، مگر امام شافعی پالٹیلڈ نے کیوں اس حدیث سے استدلال کیا بیتو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ اِمْرَأَةً بِإِذُنِ مَوْلَاهُ وَ طَلَّقَهَا وَقَعَ طَلَاقُهُ، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ، لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِشْقَاطُ إِلَيْهِ دُوْنَ الْمَوْلَى.

ترجمل: اور اگر غلام نے اپنے مولیٰ کی اجازت ہے کی عورت سے نکاح کر کے اسے طلاق دے دی تو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی، اور اس کے آقا کی دی ہوئی طلاق اس کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ ملک نکاح غلام کاحق ہے، البذا وہی اس کے اسقاط کا مالک ہوگافیند کہ آقا۔

ر ان البداية جلد الكام طلاق كابيان من المحالا المح

للغات:

﴿إسقاط ﴾ گرانا، ساقط کرنا۔

#### غلام كاحق طلاق:

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے کسی عورت سے شادی کرنے کے متعلق اپنے آقا کی اجازت طلب کی اور اجازت طلنے کے بعد نکاح کیا اور پھر طلاق بھی دیدی، تو اس کی طرف سے دی جانے والی طلاق واقع ہوگی۔ اور چوں کہ غلام ہی نے نکاح کیا ہے، اس لیے وہی ملک نکاح کا مالک بھی ہوگا اور اس کی دی ہوئی طلاق واقع ہوگی۔ یہ وہم نہ پیدا ہوکہ جب آقا غلام کے جملہ امور کا مالک ہے تو وہ طلاق کے حوالے سے اس کی بیوی پر بھی دست در ازی کرسکتا ہے، بہی وجہ ہے کہ اگر آقا اپنے غلام کی بیوی کو ایک نہیں، بلکہ ایک لا کھ طلاق دے، جب بھی اس سے دونوں کی از دواجیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حسب سابق وہ اب بھی موج وستی کی کشتی میں سوار ہوکر لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔





# بَابِ إِيْقَاعِ الطَّلَاقِ بي باب طلاق واقع كرنے كے بيان ميں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے نفس طلاق کواس کے تمام مشمولات و مندرجات کے ساتھ بیان کیا ہے، اب یہاں سے طلاق کو اختیار کرنے اور اس راہ پر چلنے یعنی طلاق واقع کرنے کی شکل اور صورت کو بیان فر مائیں گے۔ چوں کہ کسی بھی شن کا وجود اور اس کا وقوع اس کے اختیار کرنے اور اسے حاصل کرنے سے مقدم ہوتا ہے، غالبًا اس لیے پہلے نفس طلاق کو بیان کیا اور اب ایقائ طلاق کو بیان کیا اور اب ایقائ طلاق کو بیان کیا در اب

اَلطَّلَاقُ عَلَى ضَرُبَيْنَ صَرِيْحٌ وَ كِنَايَةٌ فَالصَّرِيْحُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَ مُطَلَقَةٌ وَ طَلَّقْتُكِ فَهِذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِةُ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ، فَكَانَ صَرِيْحًا، وَ أَنَّهُ يَعْقِبُ الرَّجْعَةَ الرَّجْعِةَ الرَّجْعِةَ الرَّجْعِةُ، لِأَنَّةُ صَرِيْحٌ فِيْهِ لِغَلَبَةِ الْاسْتِعْمَالِ، وَ كَذَا إِذَا نَوَى الْإِبَانَةَ لِأَنَّةُ فَصَدَ تَنْجِيْزَ مَا بِالنَّصِ، وَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، لِأَنَّةُ صَرِيْحٌ فِيْهِ لِغَلَبَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، وَ كَذَا إِذَا نَوَى الْإِبَانَةَ لِأَنَّةُ فَصَدَ تَنْجِيْزَ مَا عَلَقَهُ الشَّرُعُ بِانْقِصَاءِ الْعِدَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ، وَ لَوْ نَوَى الطَّلَاقَ عَنْ وِثَاقٍ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ، لِأَنَّةُ نَولَى خِلَافَ عَلَى الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ، لِلَّانَّةُ نَولَى خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَ يُدَيَّنُ فِيهِ الْعَلَاقِ عَنِ الْعُمَلِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الطَّلَاقِ عَنِ الْعَمَلِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَطَاءِ، وَلَوْ اللَّهُ تَعَالَى، لِلَّانَّةُ نَولَى مَا يَحْتِمُلُهُ، وَ لَوْ نَولَى بِهِ الطَّلَاقِ عَنِ الْعُمَلِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَصَاءِ وَلَا فِي الْعُمَلِ لَمْ يُدَيِّنُ فِي الْقَطَاءِ وَلَا فِيْمَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لِرَفْعِ الْقَيْدِ وَهُو غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْعَمَلِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْفَة وَلَا فِيمًا بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى، لِأَنَّةُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّخُلِيْصِ.

ترجمه: طلاق دوقسموں پر ہے، صریح اور کنامیہ، چنانچہ صریح شوہر کا قول أنت طالق و مطلقة و طلقتك ( مجھے طلاق ، تو مطلقہ ہوئے ، میں استعال ہوتے ہے، میں استعال ہوتے ہیں ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگی ، اس لیے کہ بیدالفاظ صرف طلاق میں استعال ہوتے میں اور غیر طلاق میں ان کا استعال نہیں ہوتا۔ اس لیے (ان الفاظ سے دی جانے والی طلاق) صریح ہوگی۔

اور بحکم نص طلاق صریح کے بعدر جعت ہوتی ہے اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ، اس لیے کہ کثرت استعال کی وجہ سے یہ طلاق میں صریح ہے۔ اور ایسے ہی (رجعت ہوسکے گی) جب شوہر نے بائند کرنے کی نیت کی ،اس لیے کہ اس نے الی چیز کو فی الفور نا فذکر نے کا ارادہ کیا جے شریعت نے انقضائے عدت پر معلق کررکھا ہے، لہذا اس کا ارادہ اس پر لوٹا دیا جائے گا۔

اوراگراس نے بیڑی سے رہائی کی نیت کی تو قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے خلاف ظاہر کی نیت کی اور جم اس کے اوراللّٰد کے مابین تصدیق کر لی جائے گی، کیوں کہ اس نے ایسے معنی کی نیت کی جواس کے لفظ کامحمل ہے۔

اورا گرشو ہرنے لفظ صریح سے عمل سے رہائی کی نیت کی تو نہ ہی قضاء تصدیق کی جائے گی اور نہ ہی فیما بینه و بین الله، کول کہ طلاق قیدا ٹھانے کے لیے ہے، حالا نکہ عورت عمل کی مقیداور پابند نہیں ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ رہائٹھیڈ سے ایک روایت ہے کہ (اس صورت میں بھی) فیما بینه و بین الله اس کی تصدیق کرلی جائے گی ، کیول کہ لفظ طلاق چھٹکارا دینے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

وضرب وسم وسم واضح الفاظ والى وكناية و مهم اور محتمل الفاظ والى ويعقب و بعد مين بوكى ہے۔ ﴿ لايفتقر ﴿ محتاج نبين بوتى \_ ﴿ إِبانة ﴾ بائند كرنا ، جدا كرنا ، نكاح ختم كرنا \_ ﴿ تنجيز ﴾ فورى كمل كرنا \_ ﴿ انقضاء ﴾ كمل بوجانا \_ ﴿ طلاق ﴾ جمئكارا \_ ﴿ و ثاق ﴾ پابندى ، بندهن ، بيرى وغيره \_ ﴿ لم يدين ﴾ نبين تصديق كى جائے گى \_ ﴿ تخليص ﴾ چھٹى دينا \_ الفاظ اور وقوع كے اعتبار سے طلاق كى قتميں :

جس طرح طلاق میں تین کی تعداد اس کا منتہا اور آخری حصہ ہے اور اس تعداد تک ایک دو تین کی گئتی شار کی جاتی ہے، ای
طرح ایقاع طلاق کے حوالے سے بھی بہ ظاہر تین کا لفظ اور تین کی تعداد نہایت معنی خیز ہے، جسے اصطلاح فقہاء میں رجعی، بائن اور
مغلظہ کا نام دیا جاتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی طلاق میں بدون نکاح رجعت کا احمال ہوتا ہے، کبھی بذر بعد نکاح رجعت ہو علی
ہے اور کبھی بواسط مطالہ رجعت کا امکان ہوتا ہے، اب اس میں تفصیل ہے کہ کون سے الفاظ کس صورت اور کس مفہوم کے لیے مفید
ہیں اسی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے صاحب ہدا ہے نے گذشتہ عبارت کو پیش کیا ہے۔ حل عبارت سے پہلے بیذ ہن میں رکھیے کہ صرت کی ایسا فظ کو کہتے ہیں
ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا مفہوم و معنی بالکل واضح ہواور نفس تکلم ہی سے سامع اس کے مفہوم کو سمجھ لیے۔ اور کنامیاس لفظ کو کہتے ہیں
ہیں جس کی مراد مبہم ہواور بدون وضاحت اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ دینے اور واقع کرنے کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں (۱) صریح (۲) کنا ہے۔ صریح کے لیے درج ذیل الفاظ مستعمل ہیں، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، یہ الفاظ صریح اس لیے ہیں کہ عام طور پر ان کا استعمال طلاق ہی دینے کے لیے ہوتا ہے، غیر طلاق کے لیے بہت کم مستعمل ہیں۔ اور ان الفاظ سے دیجانے والی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی طلاق کے بعد نکاح وغیرہ کیے بغیر دور ان عدت عورت سے رجوع کرنے اور اسے اپنے نکاح میں واپس لینے کا حق باتی رہتا ہے، قرآن کریم میں ہے و بعول کہا ہے جو حق باقی رہتا ہے، قرآن کریم میں ہے و بعول کہا ہے جو اس جے میں اللہ تعالی نے شوہروں کو بعول کہا ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طلاق رجعی سے زوجیت باطل نہیں ہوتی اور اگر زوجین چاہیں تو دوبارہ ایک دوسرے کے شریک زندگی اور رفیق حیات بن سے ہیں۔

و لا یفتقر النج فرماتے ہیں کہ بیالفاظ اس قدر کثرت ہے معنی طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ نھیں بولنے اور ان کا تکلم کرنے کے بعد سرعت کے ساتھ ذہن اس معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور کسی بھی طرح کا کوئی ابہام یا چیدگی نہیں رہتی ،اس لیے

ابقاع طلاق کے سلسلے میں بدالفاظ محتاج نیت بھی نہیں ہوں گے۔

و کذا إذا النح فرماتے میں کہ مذکورہ الفاظ سے چوں کہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور دوران عدت شوہر کو بدون نکاح رجعت کرنے کا پوراحق ملتا ہے،اس لیے اگر کسی نے الفاظ صریحہ میں سے کسی لفظ سے اپنی بیوی کوطلاق دی اور بدون عدت علی الفور فرقت و بینونت کا ارادہ کرلیا، تو اس کا بیارادہ اس کے منہ پر ماردیا جائے گا،اس لیے کہ اس نے شریعت کی خالفت کی اور ایک ایسی چیز کوفی الفور واقع کرنے کی نیت کی جسے شریعت نے انقضائے عدت پر موقو ف اور معلق کیا ہے، اس لیے شریعت کے خلاف نہ تو اس کی بیت معتبر ہوگی اور نہ بی اس کا ارادہ شلیم کیا جائے گا۔

اسی طرح اگر کسی نے انت طالق وغیرہ سے طلاق عن و ثاق یعنی بیڑی سے رہا کرنے کی نیت کی تو اس صورت میں قضاء یعنی قاضی کے دربار میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی اور اس کی اس نیت سے عدم وقوع طلاق کا حکم نہیں ہوگا، کیوں کہ اس کی سیت ظاہر اور متعارف دونوں کے خلاف ہے، البتہ فیما بینہ و بین اللہ اس کی نیت معتبر ہوگی، اس لیے کہ انت طالق وغیرہ ببر حال طلاق عن الو ثاق کا احتمال رکھتے ہیں اور ضابط بیہ ہے کہ اگر متعلم اپنے کلام سے معہود و متعارف معانی کے علاوہ کسی اختمال معنی کا ارادہ کرے تو ہر چند کہ اسے قاضی کے دربار میں اہمیت نہیں دی جاتی، مگر قاضی القضاۃ یعنی بارگاہ مجیب الدعوات میں اسے شرف تبولیت سے نواز ا جاتا ہے، اس لیے فیما بینہ و بین اللہ اس کی نیت معتبر ہوگی۔

ولو بوی النج ہاں اگر کسی شخص نے الفاظ صریحہ میں کسی لفظ کے ذریع عمل اور کام سے رہائی کی نیت کی ، تو اس کی بینت ندتو قضاء معتبر ہوگی اور نہ ہی دیانتہ ، کیوں کہ لفظ طلاق ، طلاق عن العمل کے معنی میں نہ تو معہود ومتعارف ہے اور نہ ہی اس میں طلاق عن العمل کے معنی میں نہ تو معہود ومتعارف ہے اور نہ ہی اس میں طلاق عن العمل کے مطلاق رفع قید کا نام ہے ، لینی لفظ طلاق کے ذریعے ثابت شدہ نکاح کے بندھن کمل کے ساتھ مقید نہیں ہے ، اس لیے لفظ طلاق سے اس معنی کا ارادہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔

ہاں حسن بن زیاد نے امام اعظم رہائی ہے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ لفظ طلاق سے طلاق عن العمل کی نیت کرنے میں شو ہر کا قول قضاء اگر چہ نہ تعلیم کیا جائے ، لیکن دیانتہ اس صورت میں بھی اس کی تصدیق کی جائے گی ، اس لیے کہ لفظ طلاق تخلیص لین چھ کارا دینے کے معنی میں مستعمل ہے ، اس لیے اس حوالے سے یہ اس کا احمالی معنی ہوگا اور چوں کہ معنی احمالی کی نیت کرنے کی صورت میں دیانتہ تصدیق کی جاتی ہے۔ فکذا یدین ھھنا أیضا۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ مُطْلَقَةٌ بِتَسْكِيْنِ الطَّاءِ لَا يَكُونُ طَالِقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيْهِ عُرْفًا، فَلَمْ يَكُنُ صَرِيْحًا.

ترجمه: اوراً رشو ہرنے طاء کوساکن کر کے أنت مُطْلَقَة كہا تو نیت کے بغیر بیوی مطلقہ نہیں ہوگی، کیوں کہ یہ لفظ عرف میں معنی طلاق کے لیے مستعمل نہیں ہے، اس لیے صربح نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

ر آن البدايه جلد که که که که که سور ۳۲۳ که که که الحام طلاق کا بيان

# لفظ"انت مُطلَقَه"استعال كرف كابيان:

حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے مُطلَّقَةٌ کے بجائے طاءکو ساکن کر کے اُنت مُطلَقة کا لفظ استعال کیا تو اس صورت میں ہوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ معنی طلاق کی ادائیگی کے لیے بیلفظ معبود ومتعارف نہیں ہے، اس لیے ابقاع طلاق کے معنی میں صریح نہیں ہوگا، لیکن چوں کہ اس سے طلاق کا مفہوم ادا ہوجاتا ہے، اس لیے الاصل اُن قول المسلم یحمل علی السداد والصلاح مالم یظھر غیرہ کے ضابطے پر عمل کرتے ہوئے اسے نیت پر موقوف کریں گے اور یوں کہیں گے کہ بدون نیت تو اس لفظ سے طلاق نہیں پڑے گا، اور طلاق واقع ہوجائے گا، اور طلاق واقع ہوجائے گا۔

قَالَ وَ لَا يَقَعُ بِهِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ نَوَى أَكُثَرَ مِنُ ذَلِكَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَالِيَ يَقَعُ مَا نَوَى لِلْنَّهُ مُحْتَمِلُ لَفُظِه، فَإِنَّ ذِكُرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لَعُةً، كَذِكْرِ الْعَالِمِ ذِكْرٌ لِلْعِلْمِ، وَ لِهِذَا يَصِحُّ قِرَانُ الْعَدَدِ بِهِ فَيَكُونُ نَصَبًا عَلَى التَّمْيِيْزِ، وَ لَنَا أَنَّهُ نَعْتُ فَرُدٍ حَتَّى قِيْلَ لِلْمُتَنِّى طَالِقَانِ وَ لِلشَّلَاثِ طَوَالِقٌ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ، لِلَّنَّةُ ضِدُّهُ، وَ ذِكْرُ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ هُوَ صِفَةً لِلْمَرُأَةِ، لَا لِطَلَاقٍ هُو تَطْلِيْقٌ، وَالْعَدَدُ الَّذِي يَفْتَرِنُ بِهِ نَعْتُ لِمَصْدَرٍ مَحْذُونٍ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ هُو صَفَةً لِلْمَرُأَةِ، لَا لِطَلَاقٍ هُو تَطْلِيْقٌ، وَالْعَدَدُ الَّذِي يَفْتَرِنُ بِهِ نَعْتُ لِمَصْدَرٍ مَحْذُونٍ مَعْنَاهُ طَلَاقً ثَلَاقًا ثَلَاقًا كَقُولِكَ أَعْطَيْتُهُ جَزِيلًا أَيْ عَطَاءً جَزِيلًا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں الفاظ صریحہ میں سے (ہرایک سے) صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی ہر چند کہ شوہراس سے زیادہ کی نیت کرے۔ امام شافعی ولٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جتنی شوہر نیت کرے گا آئی واقع ہول گی، کیوں کہ مانوی اس کے لفظ کا احتمال رکھتا ہے، کیوں کہ طالق کا ذکر لغۃ طلاق کا بھی ذکر ہے جیسا کہ عالم کا تذکرہ ہے، یہی وجہہے کہ اس کے ساتھ عدد کو ملانا درست ہے اور یہ عدد (جو بھی اثنان ثلاثا وغیرہ) تمییز ہونے کی وجہسے منصوب ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق نعت فرد ہے یہاں تک کہ دو کے لیے طالقان اور تین کے لیے طوالق کا استعال ہوتا ہے، اس لیے
یہ عدد کا اخمال نہیں رکھے گا، کیوں کہ عدد اس کی ضد ہے، اور طالق کا ذکر الیی طلاق کا ذکر ہے جوعورت کی صفت ہے، نہ کہ اس طلاق
کی صفت ہے، جو تطلیق کے معنی میں ہے۔ اور وہ عدد جو اس ہے مصل ہے ایک مصدر محذوف کی صفت ہے جس کا مفہوم ہے طلاقا
ثلاثا جیسے تمہارے قول أعطیته جزیلا کا مفہوم عطاء جزیلا ہے۔

## اللغاث:

﴿ محتمل لفظ ﴾ لفظ كا اخمالى معنى ـ ﴿ قران ﴾ طانا ـ ﴿ نعت ﴾ صفت ـ ﴿ فرد ﴾ واحد ﴿ مثنَّى ﴾ تثنيه، دو ـ ﴿ مرأة ﴾ عورت ـ ﴿ يفترن ﴾ مامّا ہے ـ ﴿ جزيل ﴾ بهت زياده ـ

# مذكوره بالا الفاظ عدواقع مونے والى طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ماسبق میں بیان کردہ نینوں الفاظ صریحہ انت طالق و مطلقة و طلقتك سے جو بھی طلاق دے گا ہمارے یہاں ان میں سے ہر لفظ سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی خواہ شوہر دو کی نیت کرے یا اس سے زیادہ کی ،اس کے برخلاف امام شافعی ولٹھینڈ، امام مالک ولٹھینڈ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد ولٹھینڈ کا فدہب یہ ہے کہ شوہر جتنی طلاق کی نیت کرے گاوہ سب واقع ہوجا کیں گا۔ یہی امام صاحب ولٹھینڈ کا پہلا قول ہے، جو بعد میں متروک ہوگیا تھا۔

امام شافعی والینجاید وغیرہ کی دلیل یہ ہے کہ مانوی یعنی شوہر جنتنی کی نیت کرے گا وہ اس کے قول کامحتل ہوگا ، اس لیے کہ لفظ طالق صیغہ صفت ہے جوطلاق مصدر سے شتق ہے ، لہذا طالق کے استعال اور اس کے تکلم میں طلاق کا بھی تکلم ہوگا جیسے عالم کے تکلم میں علم کا تکلم اور کریم کے تکلم میں کرم مصدر کا تکلم ہوتا ہے ، اور طلاق مصدر ہے جس میں قلیل وکثیر کا احتمال رہتا ہے ، اس لیے مصدر کے مشتق یعنی طالق میں بھی کثیر وقلیل کا احتمال ہوگا اور اس وجہ سے انت طالق کے ساتھ عدد یعنی اثنان اور ثلاثا وغیرہ کا ملانا بھی درست ہوگا اور جوعد دہمی ملایا جائے گا وہ بربنائے تمیز منصوب ہوگا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ انت طالق نعت فرد یعنی ایک عورت کی صفت ہے، اس لیے تو دو کے لیے طالقان اور تین کے لیے طوالق کا استعال ہوتا ہے، اور نعت فرد عدد کا اختال نہیں رکھتی، کیوں کہ عدد فرد کی ضد ہے اور ضابطہ یہ ہے الشی لا یحتمل صدہ (کوئی بھی چیز اپنی ضد کا اختال نہیں رکھتی اس لیے فرد بھی اپنی ضد کا اختال نہیں رکھے گا اور انت طالق سے صرف ایک ہی طلاق پڑے گی اور ایک سے زیادہ کی نیت اسے شامل نہیں ہوگی۔

و ذکو الطالق النع امام شافعی ولیٹھیڈ نے طالق کومصدر سے مشتق اور مصدر کے معنی میں مان کراس میں بھی قلت و کثرت کا اختمال پیدا کیا تھا، صاحب کتاب یہاں سے اسی کی تر دید کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت والا بے شک طالق طلاق مصدر سے مشتق ہے اور اس کے تکلم میں طلاق کا تکلم موجود ہے، گر یا در کھے کہ طالق کا تکلم اس طلاق کو شامل ہوتا ہے جوعورت کی صفحت ہے، یا یوں کہیے کہ لفظ طالق موصوف بعنی مطلق عورت کے ساتھ قائم ہے جو ایک ہے، واصف بعنی شو ہر کے ساتھ اس کا قیام نہیں ہے جو مشکلم ہے کہ اس کی نیت کو اس میں شریک اور دخیل بنایا جائے۔

و العدد النع اس طرح امام شافتی را الله کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ طالق کے ساتھ عدد لینی ثلاثا وغیرہ کا اقتران جائز ہے،

اس لیے کہ طالق سے متصل عدد تمیز نہیں بلکہ موصوف عدد محذوف ثلاثا کی صفت ہے اور صحیح عبارت یوں ہے انت طالق طلاقا ثلاثا اور چوں کہ صورت مسئلہ میں اس مصدر موصوف یعنی طلاقا کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس لیے اس کی صفت یعنی ثلاثا کو اس کے ساتھ ملانا اور اس کا نتیجہ برآ مدکرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یوں کہیے اعطیت جزیلا، جس کا مفہوم ہے عطاء حزیلا، گریہ مفہوم اعطیته سے نہیں، بلکہ مصدر موصوف محذوف یعنی عطاء سے حاصل ہوگا، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ثلاثا کا مفہوم انت طالق سے مراد لینا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم طلاقا مصدر موصوف محذوف سے حاصل ہوگا۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ الطَّلَاقَ، أَوْ أَنْتِ طَالِقَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَنْتِ طَالِقَ طَلَاقَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوى وَاحِدَةً أَوَّا فَنَلَاثَ مِاللَّهُ عَلَاقً وَلَاكُوقِ بِاللَّهُ عَلَمَ النَّالِيَةِ وَالنَّالِيَةِ ظَاهِرٌ، لِأَنَّهُ لَوْ فَكَرَ النَّمُ لَوَ وَكُو النَّمُ وَ النَّالِيَةِ طَاهِرٌ، لِأَنَّهُ لَوْ فَكَرَ النَّمُ لَوَ وَكُو النَّمُ وَ اللَّهُ وَ كَادَةً أَوْلَى، وَ أَمَّا وَقُوعُهُ وَكُرَ النَّمُ لَا يَعْتَ وَحُدَهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقِ، فَإِذَا ذَكْرَةً وَ ذَكْرَ الْمَصْدَرَ مَعَةً وَ أَنَّهُ يَوْيُدُهُ وَ كَادَةً أَوْلَى، وَ أَمَّا وَقُومُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَالَ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ

تروج ملى: اور اگر شوہر نے انت الطلاق یا انت طالق الطلاق یا انت طالق طلاقا کے الفاظ استعال کیے تو اگر اس کی کوئی نیت نہ ہو یا اس نے ایک یا دوطلاق کی نیت کی تو وہ ایک طلاق رجعی ہے۔ اور اگر تین کی نیت کی تو تین ہیں ( لیعنی تین طلاق واقع ہوگی) دوسرے اور تیسرے لفظ سے طلاق کا واقع ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ اگر وہ صرف صفت کو ذکر کرتا تو اس سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ، لیکن جب اس نے صفت کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کیا اس حال میں کہ مصدر صفت میں تا کید کا اضافہ کرتا ہے تو اس سے تو بدرجہ اولی طلاق واقع ہوگی۔

اورر ہا پہلے لفظ سے طلاق واقع ہونے کا مسکدتو وہ اس لیے ہے کہ بھی مصدر ذکر کر کے اس سے اسم مرادلیا جاتا ہے اور یوں
کہا جاتا ہے رجل عدل یعنی عادل، لہذا آنت الطلاق آنت طالق کہنے کے در ہے میں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر شوہر نے آنت
طلاق کہا تو اس سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں نیت کی ضرور سے نہیں ہوگی اور رجعی ہوگی اس دلیل کی وجہ ہے جوہم
نے بیان کی یعنی کثر سے استعمال کی وجہ سے بیصر کے طلاق ہے، اور تین کی نیت کرنا بھی درست ہے، اس لیے کہ مصدر عموم اور کثر سے کا
احتمال رکھتا ہے، کیوں کہ مصدر اسم جنس ہے، لہذا اتمام اسائے اجناس کی طرح اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور کل کے احتمال کے ساتھ
ادنی کو شامل ہوگا۔ اور اس میں دو کی نیت کرنا درست نہیں ہے، امام زفر والٹھیڈ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو تین کا بعض ہے، لہذا
جب تین کی نیت کرنا درست ہے تو تین کے بعض کی نیت کرنا تو براہتہ درست ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ تین کی نیت صرف اس کے جنس ہونے کی وجہ سے درست ہے، جتیٰ کہا گربیوی باندی ہوتو معنی جنسیت کا اعتبار

کر کے دو کی نیت بھی درست ہوگی۔لیکن دوطلاق حرہ کے حق میں عدد ہے اور لفظ عدد کا احمال نہیں رکھتا،اوراس لیے نہیں رکھتا کہ الفاظ وحدان میں تو حد کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں اور بیمعنی یا تو فر دیت کی وجہ ہے ہوتے ہیں یا پھر جنسیت کی وجہ سے اور ثنیٰ ان دونوں سے الگ ہے۔

## اللغاث:

﴿نویٰ﴾ نیت کی۔ ﴿و کادہ ﴾ تاکید۔ ﴿سائر ﴾ سب کے سب۔ ﴿یتناول ﴾ شامل ہوگا۔ ﴿تو تحد ﴾ ایک ہونا۔ ﴿براعٰی ﴾ رغبت رکھی جاتی ہے۔

## طلاق دیے میں مصدر کوایک دفعہ ذکر کرنے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تخاطب کر کے انت الطلاق کے ذریعہ اسے طلاق دی یا انت طالق الطلاق سے دی یا انت طالق الطلاق سے دی یا انت طالق طلاق المجملہ استعال کیا تو ان تینوں صورتوں میں بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی،خواہ شوہر نے نیت کی ہو،شوہر ایک کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی واقع ہوگی اور اگر دو کی نیت کرے گا تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ،البتہ اگر وہ تین کی نیت کرتا ہے تو اس صورت میں تین طلاق واقع ہوجا کیں گی۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے یعنی أنت طالق الطلاق اور أنت طالق طلاق سے طلاق کا واقع ہونا تو ظاہر و باہر ہے، اس لیے کہ اگر شوہر صفت یعنی طالق کے ذکر پر اکتفاء کرتا اور اس کے ساتھ مصدر یعنی طلاق کا اضافہ نہ بھی کرتا تو بھی طلاق واقع ہوجاتی ، کیوں کہ طالق ایقاع طلاق کے لیے الفاظ صریحہ میں سے ہے، لیکن جب اس نے اس صفت کے ساتھ مصدر یعنی طلاق کا بھی اضافہ کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس اضافے سے صفت میں تاکید اور قوت پیدا ہوگئی۔ اس لیے آنکھ بندگر کے ان جملوں سے وقوع طلاق کا حکم لگا ہا جا گا۔

رہا مسکد پہلے جملے یعنی أنت الطلاق سے وتوع طلاق كا، تو اس كاتكم يہ ہے كداس جملے سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی، كول كر بھی مصدر بول كر اسم مرادليا جاتا ہے، جيسے رجل عدل كهدكر رجل عادل مراد ليتے ہيں، لہذا يہاں بھی أنت الطلاق بول كر أنت طالق مرادليس كے اور أنت طالق سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس ليے أنت الطلاق سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس ليے أنت الطلاق سے بھی طلاق واقع ہوجاتی گے۔

وعلی ہذا النح فرماتے ہیں کہ جس طرح أنت الطلاق مصدر کواسم یعنی طالق کے معنی میں لے کراس سے وقوع طلاق کا حکم لگایا جاتا ہے، اسی طرح أنت طلاق میں بھی مصدر یعنی طلاق کواسم یعنی طالق کے معنی میں لے کراس سے بھی وقوع طلاق کا حکم لگایا جاتا ہے، اسی طرح أنت طلاق میں بھی مصدر یعنی طلاق کی کول کہ معنی طلاق میں کثر سے استعال کی وجہ سے بیصر سے ہوگیا لگا کیں گے، اور اس میں نیت اور اراد ہے کی ضرور سے نہیں بڑے گی، کیول کہ معنی طلاق مرجعی ہوتی ہے، اس لیے اس جملے سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے، اس لیے اس جملے سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوگی۔

و تصع نیة الن مئلہ یہ ہے کہ أنت طلاق والی صورت میں اگر شوہر تین کی نیت کرتا ہے تو اس کی بینیت درست اور صحیح ہوگی ، کیونکہ اگر چہ اسے طلاق کے معنی میں لیا گیا ہے اور اس حوالے سے اس میں تین کی نیت درست نہیں ہونی چاہیے ، مگر پھر بھی درست ہے،اس لیے کہاصل اور وضع کے اعتبار سے وہ مصدر ہی ہے اور مصدر میں کثر ت اور عموم کا احتمال باقی اور برقر ارر ہتا ہے۔ ہے اس طرح اگر انت الطلاق یا انت طالق الطلاق وغیرہ سے بھی شوہرتین کی نیت کرتا ہے تو تین طلاق واقع ہوجا ئیں گی، اس لیے کہ متیوں میں مصدر فدکور ہے اور مصدر اسم جنس ہے، لہذا جس طرح دیگر اسائے اجناس میں کثر ت اور عمومیت کا احتمال ہوتا ہے، اس طرح اس میں بھی ہوگا اور یہ احتمال کل ( لیمن ثلاث ) کے ساتھ ادنی ( ایک ) کو شامل ہوگا، لیکن اس میں دو کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا، اس کے برخلاف امام زفر والیشلا کا کہنا ہے ہے کہ دویہ تین کا بعض اور اس کا جز ہے اور مصدر میں جب تین کی نیت کرنا درست ہوگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت والا تمن کی نیت کرنا صرف اس وجہ سے درست ہے کہ مصدر جنس ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی باندی ہوتو اس کے لیے دو کی نیت کرنا بھی درست ہوگا، کیوں کہ باندی کے حق میں دوکل ہے، لیکن حرہ کے حق میں کل تین ہے، دو نہ تو کل ہے اور نہ ہی جنس کا منتہا ہے، بیتو فقط عدد ہے، جب کہ مصدر کے سلسلے میں اصول ہی ہے کہ اسم جنس ہونے کی وجہ سے اس کے مشمولات میں دو چیزیں ہوتی ہیں (۱) فرد حقیق (۲) فرد حقیق ایک طلاق ہے اور فرد حقیق تین طلاق کا مجموعہ ہے، البذا اسم جنس میں ملحوظ ضابطے کے تحت گذشتہ تینوں الفاظ سے یا تو فرد حقیق یعنی ایک کی نیت کرنا درست ہوگا یا پھر فرد حکمی یعنی تین کی ، ان دونوں کے بیچ کسی اور عدد یا شی کی نیت کرنا اسم جنس کے ضابطے اور اس کی اصل کے خلاف ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا تو ان الفاظ سے ایک طلاق واقع ہوگی یا پھرتین ، دوتو کسی بھی حال میں واقع نہیں ہوگی۔

اس حکم کی دوسری دلیل میرسی ہے کہ مصدرالفاظ وحدان میں سے ہے اورالفاظ وحدان میں تو حدیعن ایک کے معنی کی رعایت کی جاتی ہے اور میرمعنی یا تو فردیت سے حاصل ہوتا ہے یا پھر جنسیت سے اور تثنیہ چوں کہ فردیت اور جنسیت دونوں سے عاری اور خالی ہے،اس لیے ان الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ الطَّلَاقَ وَ قَالَ أَرَدْتُ بِقُولِي طَالِقٌ وَاحِدةً وَ بِقَوْلِي الطَّلَاقَ أُخْرَى يُصَدَّقُ، لِأَنَّ كُلَّ وَالْحِدِ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِلْإِيْقَاعِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ وَ طَالِقٌ فَتَقَعُ رَجُعِيَّتَانِ إِذَا كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا، وَ إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا أَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّهُ أَضِيفُ إِلَى مَحَلِّهِ وَ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولُ اللَّهُ الْمَوْلَةِ، وَقَعَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّهُ أَضِيفَ إِلَى مَحَلِّهِ وَ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولُ اللَّهُ الطَّلَاقُ، لِأَنَّ التَّاءَ صَمِيْرُ الْمَرْأَةِ، أَوْ يَقُولُ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ أَوْ عُنْقُكِ طَالِقٌ أَوْ رَأْسُكِ طَالِقٌ، أَوْ رُوحُكِ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُهُكِ، لِلْآنَهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، أَمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ، وَ وَبُهُ لَكُ رَوْمَكُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى ﴿ فَطَلَقُ اللّهُ وَعَلَى السَّامُ وَ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، أَمَّا الْجَسَدُ وَالْبَدَنُ فَظَاهِرٌ، وَ كَذَا غَيْرُهُمَا، قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (سورة النساء: ٢٠)، وَ قَالَ ﴿ فَطَلَّلْتُ أَعْنَاتُهُمْ ﴾ (سورة الشعراء: ٤) وَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى هُونَتُ وَلَى اللّهُ الْفُرُومِ عَلَى السَّرُوحِ، وَ يُقَالُ فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ وَ وَجُهُ الْعَرَبِ وَ هَلَكَ رُوحُكُ لَى اللّهُ الْفُرُومُ جَعَلَى السَّرُوحِ، وَ يُقَالُ فُلَانٌ رَأْسُ الْقَوْمِ وَ وَجُهُ الْعَرَبِ وَ هَلَكَ رُوحُكَ يَعْنِى نَفُسُهُ، وَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الذَّمُ فِي رِوَايَةٍ، يُقَالُ دَمُهُ هَدَرٌ، وَ مِنْهُ النَّفُسُ وَهُو ظَاهِرٌ.

ترجمل: اوراگر شوہر نے انت طالق الطلاق کہ کر یوں کہا کہ میں نے اپنے قول طالق ہے ایک اور الطلاق ہے دوسری طلاق مراد لی تواس کی تقدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک ایقاع کی صلاحیت کا حامل ہے تو گویا اس نے انت طالق وطالق کہا، اس لیے دوطلاق رجعی واقع ہوں گی بشرطیکہ بیوی مدخول بہا ہو۔ اور جب شوہر نے بیوی کے کل یا اس کے اس جزء کی طرف طلاق کومنسوب کیا جس سے کل کو تعبیر کیا جاتا ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی اس لیے کہ وہ اپنے کل کی طرف منسوب ہے اور یہ انت طالق کیمنسوب ہے اور یہ انت طالق کہنے کی طرح ہے، کیوں کہ تا عورت کی ضمیر ہے۔ یا شوہر یوں کہے تیری گردن طلاق والی ہے یا تیرا سرطلاق والا ہے یا تیری روح یا تیرابدن یا تیراجم میا تیری شرم گاہ یا تیرا چرہ طلاق والا ہے (تو ان صورتوں میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی) اس لیے کہ ان چیز وں سے یورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے۔

ر ہاجسم اور بدن کا معاملہ تو وہ تو ظاہر ہے، نیز ان کے علاوہ کا بھی مسئلہ ظاہر ہے۔اللہ تعالیٰ کا فریان ہے ایک گردن آزاد کرنا، دوسری جگدارشاد ہے، ان کی گردنیں جھک گئیں۔ نبی کریم مَنْ ﷺ فیڈانے فرمایا ان شرم گاہوں پر اللہ کی لعنت ہو جوزینوں پر رہتی ہیں اور فلان رأس القوم ووجه العرب کہاجاتا ہے، ای طرح هلك روحه كهدكرذات مراد ہوتی ہے۔

اورایک روایت کےمطابق دم بھی اسی قبیل سے ہے، کہا جا تا ہے اس کا خون رائیگاں ہوگیا ، اور لفظ نفس بھی اسی قبیل سے ہے طاہر ہے۔

#### اللغاث

﴿ يصدّق ﴾ تصديق ﴾ تصديق كي جائے گي ۔ ﴿ ايقاع ﴾ واقع كرنا ۔ ﴿ اصيف ﴾ منسوب كيا گيا ۔ ﴿ عنق ﴾ كردن ۔ ﴿ تحرير ﴾ آزاد كرنا ۔ ﴿ ظلّت ﴾ موكئيں ۔ ﴿ سروج ﴾ واحد سرج؛ گوڑے كى زين ۔ ﴿ دم ﴾ خون ۔ ﴿ هدر ﴾ رائيگال، جس كابدله نه ليا جائے۔

# تخريج

🛈 لم اجدة ـ قال الزيلعي هذا الحديث غريب جدا.

# ان اعضائے جسمانی کا بیان جن کی طرف اضافت طلاق سے نفوذ ہوجا تاہے:

عبارت میں دومسلے بیان کے گئے ہیں پہلامخضر ہے، لیکن دوسرے میں قدر نے تفصیل ہے، پہلے مسلے کا حاصل یہ ہے اگر کسی خص نے اپنی بیوی سے بیہ جملہ کہا آنت طائق الطلاق اور پھر یوں کہنے گا کہ طالق سے میں نے ایک طلاق مراد لی تھی اور الطلاق سے دوسری، فرماتے ہیں کہ اس کی بات مان کی جائے گی اور اگر بیوی مدخول بہا ہے تو اس پر دوطلاق رجعی پڑجا کیں گی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو اس پر دوطلاق رجعی پڑجا کیں گی اور دوسری طلاق لغوہوگی۔

صورت مسئلہ میں شو ہرکی بات ماننے کی علت اور دلیل ہے ہے کہ طالق اور الطلاق دونوں لفظ ایقاع طلاق کے لیے اہل اور موضوع ہیں، لہذا دونوں کوعمل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا اور بیوی کے مدخول بہا ہونے کی صورت میں اس پر دوطلاق کے وقوع کا حکم گے گا۔ دوس سے کمل ڈھانچ کی طرف منسوب کر ہے۔ طلاق دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس طرح بدن کے ہراس جھے کی طرف نسبت کر کے دی جانے والی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ جس سے کہ پورے بدن کو سمجھا اور مرادلیا جاتا ہے۔ مثلاً جس طرح انتِ طائق کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، کیوں کہ تاء عورت کی شمیر ہے جواس کے پورے وجود پر دلالت کرتی ہے، اس طرح دقبتك طائق یا بدنك عنقك اور فوجك وغیرہ کہنے سے بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

کیوں کہ کتاب میں ذکر کردہ تمام الفاظ ایسے ہیں جن سے پوری ذات اور پوری شخصیت مراد لی جاتی ہے، چنانچ جسم اور بدن

کے متعلق تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، اس سے انسان کی پوری شخصیت بیان بھی کی جاتی ہے اور سمجی بھی جاتی ہے۔ رقبہ اور عنق سے بھی ذات کا مراد لینا ظاہر ہے اور قر آن کریم اس پر شاہد ہے، ارشاد خداوندی ہے و من قتل مؤمنا حطا فتحریو رقبہ لیمنی اگر خطی سے کوئی شخص کسی مسلمان کوئل کر دے تو اس پر ایک رقبہ لیمنی کامل غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، اسی طرح عنق کے متعلق سورہ شعراء میں ہے فظلت اُعناق ہم لھا حاصعیں۔ دیکھیے دونوں جگہ رقبہ اور عنق سے صرف رقبہ اور عنق ہی مراد نہیں ہے بلکہ پوری ذات اور مکمل شخصیت مراد ہے، کیوں کہ ناقص غلام سے کفارہ نہیں اوا ہوتا، اس طرح اگر اُعناق سے ذوات مراد نہ ہوتیں تو اُعناق کے غیرعاقل کی جمع ہونے کی وجہ سے خاصعین کے بجائے مونث کا صیغہ خاصعة استعال ہوتا، معلوم ہوا کہ اس سے ذوات اور اشخاص مراد ہیں اور بہی شیح ہے۔

اس طرح فرج کے بارے میں ارشاد نبوی ہے لعن الله الفروج علی السروج یہاں بھی الفروج سے عورتیں مراد ہیں،اس لیے کہ لعنت فرج پرنہیں کی جاتی، بلکہ فرج والی پر کی جاتی ہے،اس طرح فلان رأس القوم اور وجہ العرب (فلال شخص قوم کا سراور عرب کا چہرہ ہے) کہا جاتا ہے اوران سے بھی کسی قابل اور با کمال شخصیت کومراد لیا جاتا ہے، بھی کبھی ھلك روحہ كہہ كر بھی بورے بدن کومراد لیا جاتا ہے۔

و من هذا القبیل المنح فرماتے ہیں کہ اس قبیل ہے دم بھی ہے یعنی دم بول کر بھی پوری ذات مراد لی جاتی ہے، چنانچہ دمه هدد بول کر بھی بوری فرات مراد لیے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ فدکورہ تمام الفاظ ہے پورے بدن اور انسان کی پوری شخصیت کو تعبیر کیا اور مراد لیا جاتا ہے، اس لیے اگر ان میں ہے کی کی طرف منسوب کر کے کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہوجائے گی اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شداور شائینہیں رہے گا۔

وَ كَذَٰلِكَ إِنْ طَلَقَ جُزْءً شَائِعًا مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ نِصْفُكِ أَوْ ثُلُثُكِ طَالِقٌ، لِأَنَّ الْجُزْءَ الشَّائِعَ مَحَلُّ لِسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِه، فَكَذَا يَكُوْنُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ فَيَفْبُتُ فِي الْكُلِّ صَرُوْرَةً.

ترجمه: اورای طرح اگر جزء شائع کوطلاق دیا (تو بھی طلاق واقع ہوجائے گی) مثلاً نصفك یا ثلفك طالق کے،اس لیے کہ جزء شائع تمام تصرفات کامحل ہے، جیسے بچے وغیرہ ۔لہٰذاوہ محل طلاق بھی ہوگا،الاّ یہ کہ طلاق کے حق میں وہ مجزی نہیں ہوگا،لہٰذا کل میں

بدامة ثابت ہوگا۔

## اللغاث:

﴿شائع ﴾ پھيلا ہوا۔ ﴿ ثلث ﴾ ايك تهائى۔ ﴿لا يتجزّ أَ ﴾ كمر عمر عمر نبيس ہوتا۔

# جزء شائع كى طرف اضافت طلاق:

عبارت کا حاصل بیہ ہے کہ اگر کمی مخف نے اپنی بیوی کے مشترک جزیعنی اس کے نصف یا ٹکٹ کوطلاق دی تو اس صورت میں بھی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، اس لیے کہ جزء مشترک بیج وغیرہ جیسے تمام تصرفات کامحل ہے، یعنی نصف اور ثلث وغیرہ کی بیج درست ہے، لہٰذاوہ طلاق کا بھی محل ہوگا ، مگر چول کہ طلاق تجزی اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی ، اس لیے عورت کے بورے جھے اور اس کی کامل شخصیت میں طلاق ثابت ہوگا۔

وَ لَوْ قَالَ يَدُكِ طَالِقٌ أَوْ رِجُلُكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ، وَ قَالَ زُقَرُ رَجَلَانَا عَعَيْ رَجَلُكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعُ، وَ كَذَا الْمُحَلَّافُ فِي كُلِّ جُزْءٌ مُتَمَتَّعٌ بِعَقْدِ البِّكَاحِ وَ مَا هذَا حَالُهُ الْمُحَلَّافُ فِي كُلِ جُزْءٍ مُعَيْنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، لَهُمَا أَنَّهُ جُزْءٌ مُتَمَتَّعٌ بِعَقْدِ البِّكَاحِ وَ مَا هذَا حَالُهُ يَكُونُ مَحَلًا لِلطَّلَاقِ، فَيَهُتُ الْحُكُمُ فِيهِ قَضِيَةً لِلإَضَافَةِ ثُمَّ يَسُويُ إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزْءِ الشَّائِع، بِخِلَافِ مَا إِذَا أُضِيْفَ إِلَيْهِ البِّكَاحُ، لِأَنَّ التَّعَدِّي مُمُتَنعٌ، إِذِ الْحُرْمَةُ فِي سَائِرِ الْآجُزَءِ تَعَلَّا لِلطَّلَاقِ اللَّهُ البِّكَاحُ، لِأَنَّ التَّعَدِي مُمُتَنعٌ، إِذِ الْحُرْمَةُ فِي سَائِرِ الْآجُزَاءِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ اللَّهُ اللَّكَامُ، لِأَنَّ التَّعَدِي مُمُتَنعٌ، إِذِ الْحُرْمَةُ فِي سَائِرِ الْآجُزَاءِ لَكُونُ مُحَلِّ الْمُحْرَءِ الشَّائِعِ، بِخِلَافِ الْعَلَاقِ الْقَلْدِ، وَلِي الطَّلَاقَ إِلَى مُعَلِّم اللَّهُ وَ الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِيْهِ الْقَيْدُ، لِلْأَنَّةُ يَكُونُ عَلَى الْقَلْدِ، وَلِي الطَّلَاقِ اللَّيْ الْعَلَاقِ اللَّيْ الْمَعْرُءِ الشَّائِعِ لِآنَةً مَحَلَّ لِلِيْكَاحِ إِلَيْهِ الْقَيْدِ، وَلَيْ الْمُعْرَاءِ وَلِي الطَّلَاقِ الْمُعَلِي الْمُعْرَاءِ السَّائِعِ لِلْاَنَةُ مَعَلَّا لِللَّكَاحِ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ لِآنَةً مَحَلُّ لِللِيَّكَاحِ عِنْدَنَا، حَتَى وَلَى الطَّهُورُ وَالْبَطُونِ، وَالْاطُهُورُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ، لِللَّهُ لَا يَصِحُّ، لِللَّهُ لَا يَصِحُ اللَّهُ لِلَو الْمُعْرَاءِ فِي الطَّهُورُ وَالْبَطُونِ، وَالْاطُهُورُ وَالْاطُهُورُ النَّهُ لَا يَصِحُ ، لِلْآلَةُ لَا يَصِحُ ، لِللَّهُ لَا يَصِحُ ، لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يَصِحُ ، لَانَّهُ لِللَّهُ لَا يَصِعُ الْمَالَةُ الْمُولُ الْمُعَلِي الْمُلِقُولُ فِي الظَّهُورُ وَالْمُؤَالُ فِي الطَّهُورُ وَالْمُؤَالُولُ الْمُعَلِي وَالْمُؤَالِقُولُ الْمُعَلِي وَالْمُؤَالُولُ الْمُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِقُلُولُ الْمُؤَالِقُلُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالِقُولُ اللْمُؤَالِقُولُولُ اللْمُؤَالُولُولُ الْم

آرجمه: اوراگر شوہر نے یدك طالق یا ر جلك طالق کہا تو طلاق نہیں واقع ہوگی،امام شافعی راتشیار اورامام زفر روائیٹیار فرماتے ہیں كدواقع ہو جائے گی۔اورا ایسے ہراس جزء معین كے بارے میں اختلاف ہے جس سے پورے بدن كوتعبيز نہيں كيا جاسكتا۔ان حضرات كى دليل بيہ كەعقد نكاح كى وجہ سے بيرقابل انتفاع جزہے،اور جو جزبھی اس شان كا ہووہ تھم نكاح كامل ہوگا،اس ليمحل طلاق بھی ہوگا، چنا نچيا قضائے اضافت كے چيش نظراس میں تھم ثابت ہوگا پھركل كی طرف منسوب ہوگا جیسا كہ جزء شائع میں ہوتا ہے۔

برخلاف اس صورت کے جب جزء معین کی طرف نکاح کومنسوب کیا جائے ،اس لیے کہ (اس صورت میں) تعدی محال ہے، کیوں کہ تمام اجزاء کی حرمت اس جزء کی حلت پر حاوی ہو جائے گی اور طلاق میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے غیر محل کی طرف طلاق کومنسوب کیا ہے،اس لیے وہ لغو ہوگا جیسا کہ اس صورت میں (لغو ہوگا) جب طلاق کوعورت کے تقوک یا اس کے ناخن کی طرف منسوب کیا ہو۔اور پیچکم اس وجہ سے ہے کہ طلاق کامحل وہ چیز ہے جس میں ''قید''موجود ہو، کیوں کہ طلاق رفع قید ہی کی خبر دیت ہے اور ہاتھ میں کوئی قید نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کی طرف نکاح کومنسوب کرنا درست نہیں ہے۔

برخلاف جزء شائع کے، اس لیے کہ ہمارے یہاں وہ کل نکاح ہے جتی کہ اس کی طرف نکاح کومنسوب کرنا درست ہے، لہذا وہ کل طلاق بھی ہوگا۔

ظہراوربطن (پیٹھاور پیٹ) کے سلیلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے، اصح قول سے ہے کہ طلاق درست نہیں ہوگی ، کیوں کہ ان کے ذریعے پورے بدن کونہیں تعبیر کیا جاتا۔

## اللغاث:

﴿ رجل ﴾ پاؤں، ٹانگ۔ ﴿ لا يعبّر ﴾ بيان نبيس كياجاتا۔ ﴿ متمتّع ﴾ فائدہ اٹھايا جانے والا۔ ﴿ قضيةً ﴾ تقاضے كى وجہ سے۔ ﴿ ريق ﴾ تھوك، لعاب و، من ۔ ﴿ ظفر ﴾ ناخن ۔ ﴿ ظهر ﴾ كمر ۔ ﴿ بطن ﴾ پيٺ ۔

## جزء غيرشائع كي طرف اضافت طلاق:

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کی طرف طلاق کومنسوب کر کے یدٹ اور جلك طلاق کہا تو اس صورت مسئلہ میں ہمارے بیہاں طلاق نہیں واقع ہوگی، البتہ امام زفر رالتے ہام شافعی رائی ہائی اور امام مالک رالتے ہائی وغیرہ کے بیاں طلاق اس وقوع طلاق سے وقوع طلاق سے وقوع طلاق کے بیاں طلاق واقع ہوجائے گی۔ اسی طرح ہر اس جزء متعین (انگل، ناخن اور بال وغیرہ) کی طرف اضافت طلاق سے وقوع طلاق کے سال سلطے میں ہمارا اور ائمہ ثلاثہ وغیرہ کا اختلاف ہے، جن سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا۔ یہ حضرات وقوع طلاق کے قائل ہیں اور ہم عدم وقوع کے۔

لهما النع يبال سے امام شافعی راتين وغيرہ کی دليل کا بيان ہے جے صاحب فتح القدير وغيرہ نے دوطرح سے پيش کيا ہے (۱) قياس مرکب کے طور پر نيعنی اليی دليل جس ميں دو قياس ہوں اور دوسرے قياس کا صغریٰ پہلے کا ثمرہ اور نتيجہ ہو، اس دليل کا حاصل يہ ہے کہ يدوغيرہ الين معين جز ہيں جن سے عقد نکاح کے بعد استفادہ کيا جاتا ہے اور جس جز سے استفادہ ممکن ہووہ حکم نکاح کا محل بن سکتا ہے وہ طلاق کا بھی محل بن سکتا ہے وہ طلاق کا بھی محل بن سکتا ہے وہ طلاق کا بھی کے بین بھی طلاق کا محل بن سکتا ہے۔ اس ليے جب اس کی طرف طلاق کی اضافت کی جائے گی تو وہ درست ہوگی اور اس کے حوالے سے پورے بدن ميں سرايت کرے گی۔ جيسا کہ جزء شائع ميں اول اس جز کی طرف شبت ہوتی ہے، ٹم يسرى إلى الكل و يتعدى إلى الحميع۔

ان حضرات کا دوسرا طریقتہ استدلال قیاس فقہی ہے جس کا حاصل سے ہے کہ جزء معین تھم نکاح کامحل ہے لہذا وہ طلاق اور تھم طلاق کا بھی محل ہوگا اور اس کی طرف نسبت کرنے سے طلاق واقع ہوجائے گی۔

بخلاف النع يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يد ہے كه جب امام شافعي اور امام زفر رايشيد كے بقول جزء معين

تھم نکاح کامحل ہےاور اس جز معین کی طرف منسوب کر کے دی جانے والی طلاق واقع ہوجاتی ہے، تو اس جز معین کی طرف اگر نکاح کومنسوب کریں تو نکاح بھی منعقد ہوجانا جا ہے، حالاں کہ ایبانہیں ہے، آخراس کی کیا وجہہے؟۔

ان حضرات کی طرف سے اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جزء معین کی طرف نکاح کومنسوب کرنے کی صورت میں عدم انعقاد نکاح کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر نکاح کو منعقد مان بھی لیس تو اس وقت صرف اس جزء میں حلت ثابت ہوگی اور بقیہ دیگر اجزاء علی حالہا حرمت پر برقر ارر ہیں گے، نیتجاً جزء واحد کی حلت دیگر اجزاء کی حرمت سے مغلوب ہوجائے گی۔

رہا جزء معین کی طرف طلاق کومنسوب کرنے کی صورت میں وقوع طلاق کا تھم، تو وہ اس وجہ ہے کہ طلاق میں معاملہ نکاح کے برکس ہے، یعنی جزء معین میں طلاق کو نافذ کرنے ہے اس جزء کی حرمت ثابت ہوگی اور ہر چند کہ بقید اجزاء حلت ہے متصف بیں، گرحرمت کی بیمعمولی چنگاری حلت کے تمام محلات کوجلا کر خاکستر کردے گی، کیوں کہ فقہ کا بیمشہور اور مسلم ضابطہ ہے کہ إذا احتمع المحلال والمحرام اور دلیل محرم و میچ کے اجتماع کی احتماع المحلال والمحرام اور دلیل محرم و میچ کے اجتماع کی صورت میں اس کی نظیر جھلک رہی ہے۔

ولنا النح یہاں سے احناف کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ طلاق ''قید نکاحی کو اٹھانے اور ختم کرنے کا نام ہے' اور یہ بات اظہر من اشمس ہے کہ ای جگہ سے قید اٹھائی جائے گی جہاں وہ موجود ہو۔ اور جہاں اس کا وجود ہی نہ ہو وہاں سے قید اٹھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، صورت مسئلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر نے ایک الی چیز کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے (قید نکاحی کو اٹھانے ) کا ارادہ کیا ہے جو عدم وجدان قید کی وجہ ہے کی طلاق ہی نہیں ہے اور جب وہ کی طلاق نہیں ہے تو اس سے کیوں کر طلاق واقع ہوگی، البذا جس طرح عورت کے تھوک کی طرف منسوب کر کے دیقک طالق یا اس کے ناخن کی طرف نسبت کر کے ظفو ک طالق کہنے سے عدم وجدان قید اور فوات کی کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی ، اس طرح صورت مسئلہ ہیں بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ طلاق رفع قید کا نام ہے اور ہاتھ وغیرہ دیگر اجزائے معینہ اس قید سے آزاد اور اس سے تہی دست ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ہاتھ وغیرہ کی طرف نسبت کرنے سے نکاح بھی منعقد نہیں ہوتا۔ برخلاف جزء شائع اور جزء مشترک کے،
کیوں کہ اگر اس کی طرف منسوب کر کے نکاح کیا جائے تو ہمارے یہاں وہ اضافت بھی درست ہے اور وہ نکاح منعقد ہوجا تا ہے،
چنانچہ جب اس سے نکاح منعقد ہوجا تا ہے تو وہ کل طلاق بھی ہوگا، کیوں کہ اگر چہ ٹی الخال اس میں قید نکاحی موجود نہ ہو، کیکن بہر حال وہ اس قید کاحتمل ہے۔

و احتلفو النع فرماتے ہیں کہ ظہر اور بطن کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے اور ظہر کے طالق یا بطنگ طالق گئے سے طلاق کے وقوع اور عدم وقوع میں فقہائے کرام مختلف ہیں، چنانچ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ یہ دونوں نکاح کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہیں اور ان کے بغیر نکاح کا تصور محال ہے۔ لیکن اضح قول یہ ہے کہ ان کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے سے طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ ان سے پورے بدن کو تعییز نہیں کیا جاتا، البذایہ بھی جزء معین کے درجے میں ہوئے اور جزء معین کی طرف منسوب کرنے سے طلاق نہیں واقع ہوتی، البذا ان کی طرف منسوب کرنے سے بھی طلاق نہیں

وَ إِنْ طَلَقَهَا نِصْفَ تَطُلِيْقَةٍ أَوْ تُلُكَ تَطْلِيْقَةٍ كَانَتُ طَالِقًا تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَرَّأُ عَرْ الْكُلِّ، وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةً أَنْصَافِ مَا لَا يَتَجَرَّأُ كَذِكْرِ الْكُلِّ، وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَة أَنْصَافِ تَطْلِيْقَتَيْنِ تَطُلِيْقَةٌ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَنْصَافِ تَطْلِيْقَتَيْنِ تَكُونُ ثَلَاثَ مَطْلِيْقَةً وَ نِصُفَ التَّطْلِيْقَةَ وَ نِصُفَ التَّطْلِيْقَةَ وَ نِصُفَ الْمَالِيُقَةَ وَ نِصُفَ فَكُلِي مَعْ مَوْدُورَةً، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةً أَنْصَافِ تَطْلِيْقَةٍ قِيلَ يَقَعُ تَطْلِيْقَتَانِ، لِلْآنَهَا طَلْقَةٌ وَ نِصُفَ فَتَكُومُونَ فَلَاثًا مَلُومُ وَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثُهُ أَنْصَافِ يَتَطْلِيْقَةٍ قِيلَ يَقَعُ تَطْلِيْقَتَانِ، لِلْآنَهُ الْمُعَلِّقُونَ وَلِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَعْ فَالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

تروج کے: اوراگر شوہر نے بیوی کوایک طلاق کے نصف یا ایک طلاق کے تہائی کے ذریعے طلاق دی تو بیوی ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی ، کیوں کہ طلاق متجزی نہیں ہوتی اورغیر متجزی چیزوں کے بعض کا ذکر کل کے ذکر کی طرح ہے ،اوریپی جواب ہے ہراس جزء کا جسے شوہر متعین کرے۔

اورا گربیوی سے یوں کہا کہ تو دوطلاق کے تین نصف کے ساتھ طلاق والی ہے، تو وہ تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہوگی ، کیوں کہ دوطلاقوں کا نصف ایک طلاق ہے، لہذا جب دوطلاقوں کے تین نصفوں کو جمع کیا جائے گا تو بداہتہ وہ تین طلاق ہوجا کیں گی۔

اوراگریوں کہا کہ تو ایک طلاق کے تین نصف کے ساتھ مطلقہ ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ دوطلاق واقع ہوں گی، اِس لیے کہ یہ ڈیز ھ طلاق ہے جے کممل کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ ہر نصف بذات خود کممل ہوگا، لہذا تین طلاق ہوجا نمیں گی۔

## اللغاث:

﴿ تطليقة ﴾ ايك بارطلاق ديا۔ ﴿ يتكامل ﴾ يورى موتى ہے۔

#### آ د همی طلاق دینا:

صاحب کتاب نے عبارت میں تین مسلے بیان کیے ہیں،لیکن ان کی تشریح وتوضیح سے پہلے آپ مخضراً یہ یادر کھیے کہ طلاق ان چیزوں میں سے ہے جن میں تجزی اور تقسیم نہیں ہو علق اور ضابطہ یہ ہے کہ ہروہ چیز جونا قابل تقسیم ہواس کے بعض کا ذکر کل کے ذکر کو شامل اور ستزم ہوتا ہے، اب عبارت دیکھیے۔

(۱) پہلے مسلے کی تشریح یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق کا نصف یا اس کا تہائی طلاق دیا، تو بیوی ایک طلاق کے ساتھ مطلقہ ہوجائے گی، کیوں کہ طلاق میں تجزی نہیں ہوتی ، لہذا اس کے بعض یعنی نصف ثلث وغیرہ کا ذکر ذکر کل کی طرح ہے اور ذکر کل سے اور ذکر کل سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

و کد الحواب النع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہی جواب اور یہی دلیل ہراس جگہ چلے گی جہاں شوہر نے طلاق میں تجن ک اورتشیم کی ہو، چنانچے اگر وہ ایک طلاق کے دسویں بیسویں اور ہزارویں جھے سے طلاق دے گاتو بھی عورت پر ایک طلاق واقع

ہو جائے گی، کیوں کہ عدم تجزی کی وجہ سے ذکر لبحض ذکر کل کے مانند ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے دوطلاقوں کے تین نصف اور تین جھے بنا کر طلاق دی تو اس صورت میں عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی اور وہ مغلظہ بائنہ ہوجائے گی ،اس لیے کہ یہاں شوہر نے دوطلاقوں کے تین نصف کے ساتھ طلاق دی ہے۔اور عدم تجزی کی وجہ سے ہرنصف ایک طلاق ہے،لہذا تین نصف تین طلاق ہوگا اور تین طلاق سےعورت مغلظہ بائنہ ہوجاتی ہے،اس لیے صورت مسکلہ میں بیوی مغلظہ بائنداور شوہر کے لیے حرام ہوجائے گی۔

( m ) تیسرا مسئلہ میہ ہے کہ شوہر نے ایک طلاق کے تین نصف کے ساتھ طلاق دی، تو اس صورت میں حضرات فقہاء کے دو تول میں (۱) دوطلاق پڑے گی ،اس لیے کہ ایک طلاق کے تین نصف کا مجموعہ ڈیڑھ ہے اور ڈیڑھ طلاق سے دوطلاق پڑتی ہے، لہذا اس سے بھی دو ہی طلاق پڑے گی، جامع صغیر میں امام محمد سے یہی قول منقول ہے اور علامہ عمّا بی نے اسی کو درست قرار دیا ہے۔ (بحواله عنايه، فتح القدير)

(۲) دوسرا قول سے ہے کہ اس صورت میں بھی تین طلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ شوہر نے ایک طلاق کے تین نصف کیے بیں اور عدم تجزی کی وجہ ہے ہر نصف ایک طلاق کا حکم رکھتا ہے، لہٰذا تین نصف سے تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثِنْتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَ إِنْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلى ثَلَاثٍ، فَهِي ثِنْتَان، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي خَنِيْفَةَ رَمَ الْكَايْة، وَ قَالَا فِي الْأُولِي ثِنْتَان، وَ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثٌ، وَ قَالَ زُفَرٌ رَحَمْ اللَّهُ أَيْهُ فِي الْأُولِي لَا يَقَعُ شَيْنٌ، وَ فِي الثَّانِيَةِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّ الْعَايَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمَضُرُوبِ لَهُ الْعَايَةُ، كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ مِنْ هَذَا الْحَائِطِ إلى هذَا الْحَائِطِ، وَجُهُ قَوْلِهِمَا وَهُوَ الْإِسْتِحْسَانُ أَنَّ مِثْلَ هَٰذَا الْكَلَامِ مَتَى ذُكِرَ فِي الْعُرْفِ يُرَادُ بِهِ الْكُلُّ، كَمَا تَقُولُ لِغَيْرِكَ خُذْ مِنْ مَالِيْ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى مِانَةٍ، وَ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَمُ الْكُلْيَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْأَقَلَّ وَالْأَقَلُّ مِنَ الْأَكْفَرِ، وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ سِنِّي مِنْ سِتِّيْنَ إِلَى سَبْعِيْنَ، وَ مَا بَيْنَ سِتِّيْنَ إِلَى سَبْعِيْنَ وَ يُرِيْدُوْنَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَ إِرَادَةُ الْكُلِّ فِيْمَا طَرِيْقُهُ طَرِيْقُ الْإِبَاحَةِ كَمَا ذَكَرًا، إِذِ الْأَصُلُ فِي الطَّلَاقِ هُوَ الْحَظْرُ، ثُمَّ الْغَايَةُ الْأُولَلي لَا بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ مَوْجُوْدَةً لِتَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ، وَ وُجُوْدُهَا بِوُقُوْعِهَا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْغَايَةَ فِيْهِ مَوْجُوْدَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَ لَوْ نَواى وَاحِدَةً يُدَّيَنُ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ للكِنَّةُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

ترجیملہ: اوراگرشوہرنے یوں کہا کہ توایک ہے دو تک یا ایک ہے دو کے مابین تک طلاق والی ہے، توبیا ایک طلاق ہے۔ اوراگر یوں کہا کہ ایک سے تین تک یا ایک سے تین کے مابین (طلاق والی ہے) تو یہ دوطلاقیں ہیں اور یہ مٰدکورہ تھم امام ابوصنیفہ والتّٰمالا کے

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں دوطلاق اور دوسری صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی۔امام زفر روائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں ایک بھی نہیں واقع ہوگی ،البتہ دوسری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اور یہی قیاس ہے۔کیوں کہ غایت مصروب لہ الغایت (مغیا) کے تحت نہیں داخل ہوتی ، جیسے اگر کوئی یوں کہے میں نے اس دیوار سے اس دیوار تک تمہارے ہاتھ فروخت کیا۔

حضرات صاحبین بیستا کے قول کی دلیل (اور یہی استحسان ہے) یہ ہے کہ عرف میں جب اس طرح کا کلام ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے کل (مجموعہ ) مراد ہوتا ہے، جیسے تم دوسرے سے کہومیرے مال میں سے ایک درہم سے سودرہم تک لے لو۔
حضرت امام اعظم والتھیڈ کی دلیل ہے ہے کہ اس جیسے کلام سے اقل سے اکثر اور اکثر سے اقل مراد ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میری عمر ساٹھ سال سے ستر سال تک یا ساٹھ سے ستر کے مابین تک ہے اور اس سے وہی مراد لیتے ہیں جوہم نے بیان کیا ہے۔
اور کل کومراد لینا اس صورت میں ہوتا ہے جس کا طریق طریقہ اباحت ہوجیسا کہ صاحبین نے بیان کیا اور طلاق میں ممانعت ہی اصل ہے۔ پھر پہلی غایت کا موجود رہنا ضروری ہے، تا کہ اس پر دوسری غایت مرتب ہو سکے اور اس کا وجود وقوع سے ہوگا۔
برخلاف بچ کے، کیول کہ اس میں بچ سے پہلے ہی غایت موجود ہے، اور اگر شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی تو دیا نے تصدیق کی جائے گی قضا نہیں، کیول کہ اس میں بچ سے پہلے ہی غایت موجود ہے، اور اگر شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی تو دیا نے تصدیق کی جائے گی قضا نہیں، کیول کہ اگر چے وہ اس کے کلام کامحمل ہے، لیکن پھر بھی خلاف ظاہر ہے۔

## اللغاث:

﴿مصروب﴾ بیان کیا گیا۔ ﴿غایة﴾ انتہاء۔ ﴿حائط﴾ دیوار۔ ﴿خذ﴾ تو لے لے۔ ﴿سنّی﴾ میری عمر۔ ﴿باحة﴾ ابازت۔ ﴿حظر﴾ممانعت۔ ﴿یدیّن﴾ تصدیق کی جائےگ۔

#### چندالفاظ طلاق:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی یوی ہے یوں کہا کہ تجھے ایک سے دو تک طلاق ہے یا ایک سے دو کے درمیان تک، یا یہ یوں کہا کہ تجھے ایک سے تین تک طلاق ہے، اب حضرت امام اعظم والتھیائے کے نزدیک پہلی صورت میں (من و احدة إلی ثنتین) اس کی بیوی پرصرف ایک طلاق ہوگی اور دوسری صورت میں (من و احدة اللی ثلاث) اس پر دوطلاق واقع ہوں گی، اس کے برخلاف حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں بیوی پر دوطلاق پڑے گی اور دوسری صورت میں تین پڑے گی۔ اور امام زفر والتھیائے نے تو ہم دردی وزم خوئی کی انتہاء کردی، فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ ایک بھی طلاق واقع ہوجائے گی۔

امام زفر وطینی کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسلم میں شوہر نے طلاق دینے کا جوطریقہ اختیار کیا ہے اسے اصطلاح میں غایت اور
مغیا تعبیر کیا جاتا ہے اور غایت این اور مغیا کے مابین فصل اور جدائی کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے اسے مغیا میں داخل نہیں کیا جا سکتا
و نہ تو غایت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، جیسے کوئی یوں کے کہ بعت منك من هذا الحائط الى هذا الحائط کہ میں نے تمصار باتھ اس دیوار سے اس دیوار داخل ہوگی اور نہ ہی مغیا
باتھ اس دیوار داخل ہوگی، صرف بھے کی زمین ہی خریدی اور بھی جائے گی۔ اس طرح صورت مسکم کی پہلی شکل میں (من واحدۃ الی

ثنتین) واحدۃ غایت اور شخنین مغیا ہے اور ان کے مابین کوئی اور عدد نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کے معاً بعد دوآتا ہے، اور چول گئے ا غایت بعنی واحدۃ اور مغیا بعنی شختین معنی اور مراد سے خارج ہیں، اس لیے کوئی بھی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

البیتہ دوسری صورت میں چوں کہ غایت یعنی واحدۃ اورمغیا یعنی ثلاث کے مابین ایک عددیعنی ثنتین کا فاصلہ ہے،اس لیےاس صورت میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

صاحبین کی دلیل اوران کا طریقہ استدلال امام زفر کے بالکل برخلاف ہے، یعنی امام زفر برالته کیا تا ہور مغیا کو معنی ومطلب کا جزولا ینفک قرار دیتے ہیں اور دلیل بیپش کرتے ہیں کہ اس طرح کے کلام میں غایت اور مغیا دونوں مرادکوشامل اور تھم میں داخل ہوتے ہیں، مثلا کسی نے کسی سے کہا حد من مالی من در ہم الی مائة کہ میرے مال میں سے ایک در ہم سے سو در ہم تک لے لو، تو اب یہاں غایت یعنی در ہم اور مغیا یعنی مائة دونوں تھم اخذ میں شامل اور داخل ہوں گا ، ایسانہیں ہوسکتا کہ کہ وہ غایت یعنی در ہم اور مغیا یعنی مائة کوچھوڑ کر ۹۸ در ہم لے اور خل ہوں گے اور جاتا ہے۔ لہذا جس طرح یہاں غایت اور مغیا دونوں تھم میں داخل ہیں اس طرح صورت مسئلہ میں بھی دونوں داخل ہوں گے اور کہا صورت مسئلہ میں بھی دونوں داخل ہوں گا اور کہا صورت یعنی من واحدہ إلی ثلاث میں تین طلاق واقع ہوں گا۔

حضرت امام عالی مقام کی دلیل ہے ہے کہ بچوذرا مجھوا جہاں بھی غایت اور مغیا کوعدد کے ساتھ بیان کیا جائے وہاں ان کے متعلق ضابطہ ہے ہے کہ اگر غایت اور مغیا کے مابین کوئی اور عدد نہ ہوتو اس صورت میں اقل من الا کشو لعنی بڑے عدد کے مقابلے میں چھوٹا والا عدد مراد ہوتا ہے مثلاً من واحدة إلی ثنتین ہے، یہاں غایت لعنی واحدة اور مغیا لعنی ثنتین کے مابین کوئی دوسرا عدد نبیں ہے، اس لیے اقل من الا کشر مراد ہوگا اور یہاں اکثر ثنتین ہے اور واحدة اقل ہے، لہذا یہی واحدة مراد ہوگا اور اس صورت میں بیوی برصرف ایک طلاق واقع ہوگی۔

اوراگر غایت اور مغیا کے مابین کوئی عدد ہو، تو اس صورت میں اکثر من الاقل یعنی چھوٹے عدد کے بالمقابل بڑا عدد مراد ہوگا، مثلاً مسئے کی دوسری شق ہے من واحدة إلی ثلاث، اب دیکھیے یہاں غایت یعنی واحدة اور مغیا یعنی ثلاث کے مابین ایک عدد ثنتین موجود ہے، اب یہاں اکثر من الاقل مراد ہوگا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ تینوں عدد میں سے سب سے اقل کون ہے، واحدة، ثنتین، ثلاث، ظاہر ہے کہ تینوں میں واحدة اقل ہے، لہذا جواس سے اکثر ہوگا وہی مراد ہوگا اور واحدة کے او پر اور اس سے اکثر ثنتین ہے، اس لیے وہی مراد ہوگا اور اس صورت میں ہوی پر دوطلاق واقع ہول گی۔

اس دلیل اور طریقہ استدلال کی نظیریہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ان کی عمروں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اورائ طرح کا جواب ملتا ہے جس سے اقل من الأکثر اور اکثر من الأقل ہی مراد لیتے ہیں، مثلاً اگرکوئی شخص یوں کے میری عمر من ستین إلی سبعین ہے، تو چوں کہ ستین اور سبعین کے مابین عدد ہی نہیں بلکہ اعداد ہیں، اس لیے اس سے ان کے مابین کی عمر مثلاً ۲۲ ر۲۲ ۲۸ میں ایک وغیرہ ہی مراد ہوگ۔

وإدادة الكل النع يهال سے صاحب كتاب حضرات صاحبينٌ كى دليل (يعنى غايت اور مغيا بھى مراد لے لى جاتى ہے) كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كه حضرت والا غايت اور مغيا پر مشتمل كلام ميں كل وہاں مرادليا جاتا ہے، جہاں جواز اور اباحت كا مئداور معاملہ ہو، جیسے آپ کی بیان کر دہ مثال حذ من مالمی النع میں کہ یہاں مخاطب کے لیے پورے سودرہم مباح کیے گئے ہیں گ اس کے برخلاف طلاق کا معاملہ اباحت کانہیں، بلکہ ممانعت کا ہے، اس لیے یہاں دریا دلی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا نقصان دہ ہوسکتا ہے۔

ثم الغایة الأولیٰ النج یہاں سے امام زفر رئے تین کی دلیل کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا یہ ارشاد فر مانا کہ غایت معنیا میں داخل نہیں ہوتی ہمیں بھی تسلیم ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ غایت اولی پر غایت ثانیہ یعنی معنیا کے تب اور وقوع کے لیے غایت اولی کا موجود رہنا ضروری ہے اور اور غایت اولی کا وجود اسی وقت ہوگا جب اس کا وقوع ہواور وہ کلام میں داخل ہو، اس لیے ہم صورت مسئلہ میں غایت اولی کو داخل مانتے ہیں۔ اور رہا بعت منك من ھذا المحافظ النج سے آپ کا استدلال اور اس پر قایس، تو یہ باطل اور فاسد ہے، اس لیے کہ یہاں قبل البیع بھی غایت موجود ہے، لہذا اس پر معنیا کے ترتب اور وقوع کے پیش نظر اسے داخل اور موجود نہیں ماننا پڑے گا، اس لیے یہاں اصل قیاس کے مطابق غایت معنیا سے خارج ہی رہے گی۔

غایت کومغیا سے خارج اور داخل کرنے کے معاطے میں علامہ اصمعی نے رشید کے دربار میں امام زفر والیٹھاڈ سے محاجہ کیا اور پوچھا کہ بتائے آپ کی کیا عمر ہے، امام زفر والیٹھاڈ نے فر مایا سنی ما بین ستین اللی سبعین میری عمرساٹھ سے ستر کے مابین ہے، اس پر اصمعی نے برجت کہا أنت إذا ابن تسع سنین کہ تب تو آپ صرف نوسال کے ہیں، کیوں کہ بقول آپ کے غایت یعنی سین کہ تب تو آپ ساٹھ ستر کے مابین صرف الاسے 19 تک پورے 9 ساٹھ ) کوالگ کر دو، اس طرح مغیا یعنی سبعین (ستر) کو بھی الگ کر دو تو آب ساٹھ ستر کے مابین صرف الاسے 19 تک پورے 9 سال رہ جاتے ہیں کھا یہ اور عنایہ وغیرہ میں اس موقعہ پر یہ الفاظ تھی کے فتحیو زفو کہ یہ تن کرامام زفر والیٹھاڈ کے ہوش ٹھکا نے لگ گئے اور وہ انگشت بدنداں رہ گئے۔

ولو نوی النج فرماتے ہیں کہ اگر بیان کردہ صورتوں میں شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی ، تو صرف دیانۃ اس کی تصدیق کی جائے گی ، قضاء نہیں کی جائے گی ۔ کیوں کہ اگر چہ ایک بھی اس کے کلام کامحتمل ہے، مگر وہ خلاف ظاہر ہے اور خلاف ظاہر امور میں صرف دیانۃ تصدیق کی جاتی ہے۔ فکذا ھھنا

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَيْنِ وَ نَوَى الطَّرْبَ وَالْحِسَابَ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِي وَاحِدَةً، وَ قَالَ زُفَرُ وَالْتَالِيَّةُ لِلهِ وَاحِدَةً فِي تَكْفِيْرِ الْأَجْزَاءِ، لَا فَيْ زِيَادَةِ الْمَضْرُوبِ، وَ تَكْفِيْرِ الْمَجْزَاءِ التَّطْلِيُقَةِ لَا يُوْجِبُ تَعَدُّدَهَا، فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ فَهِي ثَلَاثٌ، لِأَنَّهُ فِي زِيَادَةِ الْمَضُرُوبِ، وَ تَكْفِيْرُ أَجْزَاءِ التَّطْلِيُقَةِ لَا يُوْجِبُ تَعَدُّدَهَا، فَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ فَهِي ثَلَاثٌ، لِأَنَّ يَعْدُ مَمْ وَالطَّرُفَ يَجْمَعُ إِلَى الْمَظْرُوفِ، وَ لَوْ كَانَتُ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا يَقَعُ وَاحِدَةً يَعْدُ وَلِي بَهَا يَقَعُ وَاحِدَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً مَعَ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الشَّلاثُ، لِأَنَّ كَلِمَة (فِي) تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً مَع ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الشَّلاثُ، لِأَنَّ كَلِمَة (فِي) تَأْتِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ، وَ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً مَع ثِنْتَيْنِ يَقَعُ الشَّلاثُ، فَلَى الطَّرْفَ يَقَعُ وَاحِدَةً وَ فِي عَبَادِي فَي عَبَادِي الطَّلاقَ لا يَصَلَعُ هُولِهِ وَاحِدَةً وَ ثِنْتَيْنِ وَ لَوْ قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَ لَوَى الظَّرْفَ لا يَصَلَعُ طُرُقًا فَيْلَعُو ذِكُرُ الثَّانِي، وَ لَوْ قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَ نَوَى الظَّرْبَ وَالْحِسَابَ فَهِي ثِنْتَانِ وَ الطَلَاقَ لا يَصَلَعُ طُرُقًا فَيْلَعُو ذِكُرُ الثَّانِي، وَ لَوْ قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ وَ نَوَى الظَّرْبَ وَالْحِرَابُ وَالْمَالِ الْمَعْرِقِي الْمَالِقُونِ وَلَوْ قَالَ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَانِ وَ لَوَى الطَّلَاقُ لَا يُصَالِعُ الْمَالِي الْعَلَاقُ وَلَا الْمُعْرَالِهُ وَالْمَالِ الْمُنْتَيْنِ وَلَوْ قَالَ الْمُؤْتَذِي فِي الْتَلْعُونِ وَلَا الْمُؤْلِقِي الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِي الْعَلَاقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ الْمَالِولِ الْمَعْرِي الْمَالِقُولُ الْمَالِعُولُ الْمَالَلَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمَعْرَاقُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمَالِقُ الْمَعْرَاقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ

عِنْدَ زُفَرَ رَحَمَّتُكَا أَيْهِ ثَلَاثًا، لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعًا، لَكِنْ لَا مَزِيْدَ لِلطَّلَاقِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَ عِنْدَنَا الْإِعْتِبَارُ لِلْمَذْكُورِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے یوں کہا أنت طالق واحدة في ثنتين (تجھے دوميں ایک طلاق ہے) اوراس نے ضرب اور حساب کی نیت کی ، یا یہ کہ اس کی کوئی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں وہ ایک طلاق ہوگی۔ امام زفر رکتے تاثید فرماتے ہیں کہ حساب کنندگان کے عرف کے پیش نظر دوطلاق ہوگی اور یہی حسن بن زیادُ کا قول ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ ضرب کا عمل تکثیر اجزاء میں تو ہوتا ہے، لیکن اضافہ مضروب میں نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک طلاق کے اجزاء کی تکثیر ہے اس میں تعدد نہیں پیدا ہوتا۔ پھراگر شوہر نے ایک اور دو کی نیت کی تو وہ تین ہیں، کیوں کہ لفظ اس کامحمل ہے، اس لیے کہ حرف واؤجمع کے لیے آتا ہے اور ظرف مظروف کے لیے جامع ہوتا ہے۔ اور اگر بیوی غیرمدخول بہا ہوتو ایک ہی طلاق واقع ہوگ جیسا کہ شوہر کے واحدہ و ٹنتین کہنے کی صورت میں (ایک ہی واقع ہوتی ہے)۔

اورا گرشو ہرنے دو کے ساتھ ایک طلاق کی نیت کی تو تین واقع ہوں گی، کیوں کہ کلمہ کمی مع کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ارشاد باری فاد حلی فی عبادی میں فی عبادی مع عبادی کے معنی میں ہے۔

اور اگرشو ہرنے ظرف کی نبیت کی تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ طلاق ظرف نہیں بن علق ، لہذا دوسرے کا تذکرہ لغو ہو جائے گا۔

اوراگر اثنتین فی اثنتین کہااور ضرب وحساب کی نیت کی تو دوطلاق واقع ہوں گی،اورامام زفر رہائٹھیڈ کے یہاں تین ہوں گی، کیوں کہ ضرب کا نقاضا تو یہ ہے کہ چار ہوں، مگر چوں کہ طلاق تین سے زائد نہیں ہوتی (اس لیے تین ہی ہوگی) اور ہمارے یہاں تو ندکوراول ہی کا اعتبار ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

## اللغاث:

﴿ صوب ﴾ دوعددول میں ہے کی ایک کو دوسرے کے بقدر اپنے آپ میں جمع کرنا۔ ﴿ تکثیر ﴾ بر حانا۔ ﴿ نوی ﴾ : نیت کی۔ ﴿ قضة ﴾ تقاضا۔

#### چندالفاظ طلاق:

عبارت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاءاللہ ترتیب وارآپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ میں ہوش کہ ضرب اور حساب اٹھی اشیاء میں چلتے اور کارآ مدہوتے ہیں جوطول وعرض اور عمق سے متصف ہوتی ہیں اور جواشیاء طول وعرض وغیرہ سے عاری اور خالی ہوتی ہیں وہاں ضرب وحساب کا سکہ ہیں چلنے پاتا اور چوں کہ طلاق بھی طول وعرض سے تہی دامن ہوتی ہے، اس لیے اس میں بھی ضرب وحساب مؤثر اور کارگر نہ ہوسکیں گے، زیادہ سے زیادہ تکثیر اجزاء کا سبب بنیں گے، مگر اجزاء کی تکثیر سے طلاق میں تعدد اور کشرت نہیں پیدا ہوتی۔ ابعارت دیکھیے۔

(۱) پہلامسکدیہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو انت طالق فی ثنتین کے الفاظ سے طلاق دی اور اس نے ضرب اور حساب

یعنی ایک کو دو میں ضرب دے کر دو بنانے کی نیت کی، یا پھر کسی طرح کی کوئی نیت نہیں کی، تو اس صورت میں ہمارے یہاں صرف ا ایک طلاق واقع ہوگی، امام زفر اور حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ یہاں ضرب معتبر ہوگا اور اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی۔

امام زفر ولیتیند کی دلیل میہ ہے کہ حساب کرنے والے اسی طرح ایک کو دو میں ضرب دے کر دو سیحھتے اور مراد لیتے ہیں، لہذا یہاں بھی شوہر کے ضرب کی نیت معتبر ہوگی اور اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ طلاق طول وعرض اور عمق سے خالی ہوتا ہے، اس لیے ضرب یہاں تعدد کے حوالے سے مؤثر نہیں بن سکتا، زیادہ سے زیادہ ضرب کی نیت کرنے سے واحدۃ کے اجزاء میں کثرت پیدا ہوگی، نیکن اس کثرت سے طلاق میں کثرت اور تعدد نہیں ہوگا اور جس طرح ایک طلاق کے نصف، ثلث، ربع اور سدس وغیرہ کر کے طلاق دینے سے صرف آیک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی صرف آیک ہی طلاق واقع ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے انت طائق واحدہ فی اثنتین سے واحدہ و ثنتین مرادلیا تو اس صورت میں عورت پر تین طلاق واقع ہوں گی، ایک واحدہ سے اور بقیہ دو ثنتین سے، اس حکم کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح حرف واؤ جمع کے لیے آتا ہے اس طرح ظرف یعنی فی وغیرہ اپنے مظر وف کے لیے جامع اور جمع کنندہ ہوتے ہیں، لہٰذا علت جامعیت کی وجہ سے دونوں میں ایک گونہ اتصال واشتراک پایا گیا، اس لیے فی اثنتین سے وثنتین مراد لینا درست ہے اور واحدہ و ثنتین کہنے کی صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی، لہٰذا واحدہ وفی اثنتین کہنے اور و اثنتین مراد لینے سے بھی تین طلاق واقع ہوں گی۔ البت اگر بیوی غیر مدخول بہا ہوتو اس صورت میں چوں کہ ایک ہی طلاق سے وہ بائنہ ہوجائے گی، اس لیے دوسری اور تیسری کا نمبر ہی نہیں آگر بیوی غیر مدخول بہا ہوتو اس صورت میں چوں کہ ایک ہی طلاق سے وہ بائنہ ہوجائے گی، اس لیے دوسری اور تیسری کا نمبر ہی نہیں

(٣) تیسرا مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر نے واحدہ فی اثنتین سے واحدہ مع ثنتین مرادلیا یعنی فی کومع کے معنی میں لیا، تو اس صورت میں بھی تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ کلمۂ فی مع کے معنی میں آتا اور استعال ہوتا ہے، خود قرآن کریم میں ہے فاد حلی فی عبادی جو مع عبادی کے معنی میں ہے۔

(٣) مسئلے کی ایک شق یہ ہے کہ اگر شوہر نے واحدہ فی اثنتین سے ظرف کی نیت کی ، تو اس صورت میں بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیونکہ طلاق ایک شرعی اور فقہی معنی کا حامل ہے جو دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتا ، نیز یہ کہ واحدۃ اور شختین دونوں عدد ہیں اور اعداد ایک دوسرے کے لیے ظرف نہیں بن سکتے۔

(۵) پانچواں مسلہ میہ ہے کہ اگر شوہرنے انت طالق اثنتین فی اثنتین کہا اور ضرب وحساب کی نیت کی تو اس صورت میں ہمارے بیال صرف دوطلاق واقع ہوگی، البتہ امام زفر رائٹھائے کے یہاں تین واقع ہول گی۔

امام زفر رہائیں کی دلیل ہے ہے کہ ضرب اور حساب کا نقاضا تو یہ ہے کہ دو کا دو میں ضرب دینے سے نتیجیاً چار طلاق واقع ہوں، مگر چوں کہ تین سے زائد طلاق متصور نہیں ہے، اس لیے صرف تین ہی پراکتفاء کریں گے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ طول وعرض سے خالی ہونے کی بنا پر ہمارے یہاں طلاق میں ضرب وحساب نہیں چلیں گے، اس لیے انت طالق ثنتین سے صرف دوطلاق واقع ہوں گی اور فی ثنتین لغوہ وجائے گا۔ ہدایہ کی عبارت و عندنا

الاعتبار للمذكور الأول الخ كاليم مطلب بـ

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هَاهُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمُلِكُ الرَّجُعَة، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالُمُّ عَلَيْهُ هِيَ بَائِنَة، لَأَنَّهُ طَالِقٌ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ، قُلْنَا لَا، بَلْ وَصَفَة بِالْقَصْرِ فَمَتٰى وَقَعَ وَقَعَ فِي الْآمَاكِنِ كُلِّهَا، وَ لَوْ قَالَ أَنْفِ طَالِقٌ بِمَكَة أَوْ فِي مَكَّة فَهِي طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، وَ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا بِمَكَّة أَوْ فِي مَكَّة فَهِي طَالِقٌ فِي الدَّارِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا بِمَكَّة أَوْ فِي مَكَّة فَهِي طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، وَ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَخَصَّصُ بِمَكَان دُونَ مَكَان ، وَ إِنْ عَلَى بِهِ إِذَا أَتَيْتُ بِمَكَّة يُصَدَّقُ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّهُ نَوَى الْإِضْمَارَ وَهُو يَتَخَصَّصُ بِمَكَان دُونَ مَكَانٍ ، وَ إِنْ عَلَى بِهِ إِذَا أَتَيْتُ بِمَكَّة يُصَدَّقُ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّهُ نَوَى الْإِضْمَارَ وَهُو خَلَافُ الظَّاهِرِ، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُ إِذَا دَخَلْتِ مَكَّةً لَمْ تُطَلَقْ حَتَى تَدُخُلَ مَكَة ، لِأَنَّهُ عَلَقَهُ بِالدُّخُولِ، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقُ إِلَى الشَّرُطِ وَالظَّرُفِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَلَّى الْقُولُولِ الشَّرُ فِي السَّرُولُ وَالطَّرُفِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَلَّه لِاللَّهُ فِي الشَّرُ فِي السَّرُ فِي الطَّرُقِ فَلَ اللَّهُ فِي المُعَلِي لِكُولُولُ الشَّرُ فِي الطَّرُونِ فَحُمِلَ عَلَيْه عِنْدَ تَعَلَق اللَّهُ فِي السَّامِ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِى المَقَالَ الْعَالِ فَي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللْعُلُولُ اللْهُ الْمُ الْعَلْلُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلْقُ اللْعَلْ اللْعَلْ اللْعَلْمُ اللْعُلُولِ اللْعَلْ اللْمُعْلِى اللْمَالُولُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمَعْلِى اللْقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلْمُ اللْعُلُولُ اللْعَلْمُ الللْعُلُولُ الْمَالِقُولُ اللْعُلُولُ الْمَالِقُولُ اللْعُلُولُ اللْعَلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْمُعْلِى الْمُعَالِ اللْعُلُولُ الْمِلْ اللللللَّلْمُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللْعُلُولُ الْمُعْلِلُ الْع

ترجمل: اوراگرشو ہرنے یوں کہا کہ تو یہاں سے ملک شام تک طلاق والی ہے، توبدایک طلاق ہوگی اورشو ہر رجعت کا مالک ہوگا۔ امام زفر ولیٹھا فرماتے ہیں کہ وہ بائند ہوجائے گی، کیوں کہ شو ہر نے طلاق کوطول کے ساتھ متصف کر دیا ہے۔ ہم جواب دیں گے کہ شو ہر نے (طول نہیں بلکہ) قصر اور کوتا ہی کے ساتھ متصف کیا ہے، لہذا جب بھی طلاق واقع ہوگی تو ہرجگہ واقع ہوگی۔

اوراگرشوہر نے انت طالق بمکہ یا فی مکہ کہا تو عورت فی الحال ہرشہر میں مطلقہ ہوگی۔اس طرح اگرشوہر نے انت طالق فی المدار کہا ہو،اس لیے کہ طلاق ایک مکان کوچھوڑ کر دوسرے مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی۔اوراگرشوہر نے یہ ارادہ کیا ہو کہ جب میں مکہ آؤں ( تب مخضے طلاق ہے ) تو دیائے تصدیق کی جائے گی، نہ کہ قضاء، کیوں کہ اس نے ایک مخفی چیز کا ارادہ کیا جو خلاف خاہرے۔

اورا گرشو ہرنے یوں کہا جب تو مکہ میں داخل ہوگی تب تختیے طلاق ، تو دخول مکہ سے پہلے اسے طلاق نہیں ہوگی ، کیوں کہ شو ہر نے طلاق کو دخول پرمعلق کر دیا ہے۔

اور اگرشو ہرنے فی د حولك الدار كہا تو طلاق فعل دخول سے متعلق ہوگى ، كيوں كەفعل شرط اور ظرف كے مابين مقارن ہے، لہذا ظرفيت كے متعذر ہونے كى صورت ميں اسے شرط پرمحمول كرديا جائے گا۔

## اللغاث:

﴿طول ﴾ لمبائی۔ ﴿قصر ﴾ کی، جَونا پن۔ ﴿اماکن ﴾ واحد مکان؛ جگہیں۔ ﴿لا يتخصص ﴾ نہيں مخص ہوتی۔ ﴿عنی ﴾ مرادلیا۔ ﴿إصمار ﴾مضمركرنا، چھپانا۔ ﴿علق ﴾معلق كيا ہے۔ ﴿تعذّر ﴾ نامكن ہونا۔

## چندالفاظ طلاق:

اس عبارت میں بھی دو تین مسلوں کا بیان ہے(۱) پہلامسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کوان الفاظ میں طلاق دی کہ انت طالق من هاهنا إلى الشام تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس کی بیوی پرطلاق رجعی ہوگی، امام زفر والٹھائي فرماتے ہیں کہ رجعی نہیں، بلکہ بائن واقع ہوگی،اس لیے کہ شوہر نے طلاق کوایک وصف یعنی طوالت مکان کے ساتھ متصف کر دیا ہے۔اور طول کو قو کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں،لہٰذا یہاں طول وصف سے قوت مراد ہوگی اور طلاق کی قوت یہی ہے کہ اس کے بعدر جعت کاحق نہ رہے،اس لیےان کے یہاں اس صورت میں طلاق بائنہ واقع ہوگی۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ قیاس کی چال نہ چلیں تو بہتر ہے، ذراغور کر کے دیکھیں طولِ وصف سے متصف کر کے یہاں شوہر نے قوت نہیں، بلکہ ضعف پیدا کر دیا ہے، کیوں کہ اگروہ إلی المشام کی عبارت نہ بیان کرتا تو ہر جگہ اور ہر ملک میں بیوی پر طلاق واقع ہوتی ،اس لیے اس کا بیضعف اس کے لیے در دسر ہوگا اور کوتا ہی وقصر کی وجہ سے طلاق رجعی واقع ہوگی نہ کہ بائن۔

(۲) دوسرامسکہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے أنت طالق بمکہ أو في مکہ کہایا اس طرح أنت طالق في الدار کہاتو ان تمام صورتول میں عورت پر فوراً طلاق ہوگی اور ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر گلی کو پے میں واقع ہوگی، اس لیے کہ نہ تو طلاق زمان و مکان کے ساتھ خاص ہے۔ اور نہ ہی کچھ مقامات کے حوالے سے اس میں امتیاز ہے کہ بعض میں واقع ہواور بعض میں واقع نہ ہو، لہذا فی الحال اور فوراً واقع ہوگی۔

وإن عني النح ہاں اگر شوہر بیا قرار کرتا ہے کہ میں نے مکہ آنے کے بعد وقوع طلاق ی نیت کی تھی، تو اس صورت میں صرف دیانتہ اس کی نیت معتبر ہوگی، قضاء نہیں ہوگی، کیوں کہ اس نے ایک پوشیدہ اور مخفی چیز کی نیت کی تھی (جسے بعد میں ظاہر کیا) جو خلاف ظاہر ہے اور خلاف ظاہر معاملات میں صرف دیانہ تصدیق کی جاتی ہے فکدا ھھنا۔

(٣) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا جب تو مکہ میں داخل ہوتو تجھے طلاق ہے، اب اس سلسلے میں تھم یہ ہے کہ جب تک بیوی مکہ میں داخل نہیں ہوگی، اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ افدا دخلت مکھ کے ذریعہ شوہر نے وقوع طلاق کو دخول مکہ پر معلق اور مشروط کر دیا ہے اور تعلیق و شرط کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ جب تک شرط نہیں پائی جاتی مشروط بھی نہیں پایا جاتا، لہٰذا دخول مکہ سے پہلے بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی۔

(۳) چوتھا مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر نے یوں کہا کہ گھر میں داخل ہونے کی صورت میں تجھے طلاق ہے، تو اس وقت طلاق نعل دخول پر معلق ہوگی اور جب بیوی گھر میں داخل ہوگی، تب طلاق پڑے گی، کیوں کہ فعل عرض ہوتا ہے جو بذات خود قائم نہ ہو کئے کی وجہ سے ظرف بننے کا اہل نہیں ہوتا، لہذا یہاں فی د حولك المنے میں فعل دخول كا ظرف نہیں بن سكتا، البتہ به شرط ہے ہم آ ہنگ ہوتا ہے کہ جس طرح شرط مشروط سے مقدم ہوتا ہے، لہذا اى ہم آ ہنگی كی وجہ سے ظرف كہ جس طرح شرط مشروط سے مقدم ہوتا ہے، لہذا اى ہم آ ہنگی كی وجہ سے ظرف (فی د حولك الله ) كوشرط پر محمول كر کے فعل دخول كے ساتھ طلاق كومتعلق مانا جائے گا اور جب بھی بیوی گھر میں داخل ہوگی، اس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔



# فَصُلُ فِي إِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الرَّمَانِ السَّمَانِ فَصُلُ فِي إِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الرَّمَانِ السَّمَانِ فَضَلُ فِي إِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِلَى الرَّمَانِ مَن عَلَى السَّمَانِ مَن عَلْمَ السَّمِ السَّمَانِ مَن عَلَى السَّمَانِ مَنْ عَلَى السَّمَانِ مَن عَلَى السَّمَانِ مَن عَلْمَ السَّمَانِ مَن عَلَى السَّمَانِ مَن عَلْمَ عَلَى السَّمَانِ مَن عَلَى السَّمَانِ مَا عَلَى السَّمَانِ مَلْمَانِ عَلْمُ السَلِمَ عَلْمَ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلْمُ السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِي عَلَى السَلَمِ عَلْمُ عَلَى السَمِي عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَمَانِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَّمِ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَّمِ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَمُ عَلَى السَلَ

طلاق کومنسوب کرنے اور دوسری چیزوں سے تثبیہ دینے کے سلسلے میں صاحب کتاب نے کی کٹی ایک فصلیں قائم فرمائی ہیں، یفصل اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے آپ حضرات کے سامنے توضیح وتشریح کی لڑی میں پرویا جارہا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غِدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ، لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيْعِ الْغَدِ وَ ذَالِكَ بِوُقُوْعِهِ فِي أَوَّلَ جُزْءٍ مِنْهُ، وَ لَوْ نَواى بِهِ آخِرَ النَّهَارِ صُدِّقَ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيْصَ فِي الْعُمُوْمِ وَهُوَ يَخْتَمِلُهُ وَكَانَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ.

ترجمه: اگرشو ہرنے انت طالق عدا کہا تو (دوسرے دن کی) فجر طلوع ہوتے ہی ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ شوہر نے بورے "غد" میں عورت کو طلاق کے ساتھ متصف کیا ہے اور بیغد کے اول جز میں وقوع طلاق کے ساتھ مخقق ہوگا۔ اور اگر شوہر نے اس سے آخرِ غد کی نیت کی تو دیانة اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے عموم میں شخصیص کی نیت کی ہے اور وہ اس کا محتمل بھی ہے، لیکن وہ ظاہر کی مخالفت کر رہا ہے۔

## اللغات:

﴿غد﴾ آئنده كل ـ ﴿صدّق ﴾ تعديق كي كي - ﴿تحصيص ﴾ فاص كرك تكال لينا ـ

#### "انت طالق غدًا" كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے یوں کہا کہ مجھے کل طلاق ہے تو تھم یہ ہے کہ کل اور ''غد'' کی طلوع فجر ہی کے ساتھ ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ شوہر نے مطلق''غد'' بول کر پورے غدیمیں ہوی کو طلاق کے ساتھ متصف کر دیا ہے اور یہ اتصاف اس وقت متحقق اور مفید ہوگا جب غد کے ہر ہر جز میں ہوی مطلقہ ہو۔ اور ہر ہر جزء میں ابتدائی اور اول جزء بھی داخل ہے، اس لیے اول جزء ہی سے بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

اورا گرشو ہر بوں کے کہ غدے میں نے آخر غدی نیت کی تھی تو دیانة تو اس کی تصدیق کی جائے گی، مگر قضاء نہیں کی جائے

گ، کیوں کہ لفظ غدعام ہے جوطلوع فجر سے غروب شمس تک کو شامل ہے، لیکن اس نے آخر غد کی نیت کر کے اس عموم میں تخصیص پیدا کر دی ہے اور ہر چند کہ غد میں تخصیص کا احتال ہے، مگر چوں کہ بیا حتال خلاف ظاہر ہے، اس لیے صرف دیانۃ اس کی تقیدیق ہوگ، قاضی کے دربار میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا، أَوْ غَدًا الْيَوْمَ فَإِنَّهُ يُوْحَدُ بِأَوَّلِ الْوَقْتَيْنِ الَّذِي تَفَوَّهَ بِهِ، فَيَقَعُ فِي الْأَوَّلِ فِي الْيَوْمِ، وَلَوْ قَالَ غَدًّا كَانَ إِضَافَةً وَ لَوْ قَالَ غَدًّا كَانَ إِضَافَةً وَ لَوْ قَالَ غَدًّا كَانَ إِضَافَةً وَ الْمُنَجِّزُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ، وَ لَوْ قَالَ غَدًّا كَانَ إِضَافَةً وَ الْمُضَافُ لَا يَعْدَهُ لِلْ يَعْدِهُ لِلْهُ النَّالِي فِي الْفَصْلَيْنِ.

ترجیم اور اگرشوہر نے انت طالق الیوم غدایا انت طالق غدا الیوم کہا، تو دونوں وقتوں میں سے اس وقت کولیا جائے جس کا شوہر نے پہلے تکلم کیا ہے، لہذا پہلی صورت میں الیوم میں طلاق واقع ہوگی اور دوسری صورت میں غد میں، کیوں کہ جب شوہر نے الیوم کہا تو طلاق فی الحال واقع ہوگی اور فی الحال واقع ہوئے والی طلاق اضافت کا احتال نہیں رکھتی۔ اور اگر شوہر نے غدا کہا تو طلاق کل کی طرف منسوب ہوگئی، اور مضاف شدہ ہی فی الحال نہیں واقع ہو سکتی، کیوں کہ اس میں اضافت کو باطل کرنا لازم آتا سے، لہذا دونوں فسلوں میں دوسرالفظ لغوہ و جائے گا۔

## اللغاث:

﴿يؤحد ﴾ معامله كيا جائكا، بكرا جائكا - ﴿تفوه ﴾ منه ع نكالا ع -

## چندمونت الفاظ طلاق:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ آگر شوہر نے بیوی کو ان الفاظ میں طلاق دی انت طالق الیوم غدا، او غدا الیوم، تو ان دونوں شکلوں میں اس وقت کو وقوع طلاق کا وقت بتا کیں گے جس کا سب سے پہلے شوہر نے تکلم کیا ہواور چوں کہ انت طالق الیوم عدا میں الیوم میں فد پہلے ہے اس لیے اس عدا میں الیوم میں فد پہلے ہے اس لیے اس صورت میں الیوم میں فد پہلے ہے، لہذا وقوع طلاق کا حکم غد کی طرف منسوب اور مضاف ہوجائے گا اور غد ہی میں طلاق واقع ہوگی۔

دلیل ہے ہے کہ جب پہلی صورت میں شوہر نے الیوم کو مقدم رکھا تو طلاق فور آاور فی الحال واقع ہوگئی اور دوسرالفظ یعنی الغد لغوہوگیا، کیوں کہ مخر یعنی فوری طور پر واقع ہونے والی ہی میں اضافت اور نسبت وغیرہ کا اختال نہیں رہتا۔ اور دوسری صورت میں جب شوہر نے غدا الیوم سے پہلے تکلم کیا، تو غدا کے مقدم ہونے کی وجہ سے طلاق غدکی طرف منسوب ہوگی اور منسوب شدہ چیز فی الحال نہیں واقع ہوسکتی، کیوں کہ اس میں ایک واقع چیز یعنی اضافت کوخواہ مخواہ کو ابی باطل کرنا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے بہاں الیوم لغوہ دگا اور طلاق غدکی طرف منسوب ہوکر غدیعن کل ہی میں واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَ قَالَ نَوَيْتُ آخِرَ النَّهَارِ دُيِّنَ فِي الْقَصَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَىٰٓ الْكَايَٰهُ، وَ قَالَا يُدَيَّنُ فِي

الْقَضَاءِ خَاصَةً، لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ فِي جَمِيْعِ الْغَدِ، فَصَارِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ غَدًا، عَلَى مَا بَيَّنَا، وَ لِهِلَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ عِنْدَ عَدُمِ النِيَّةِ، وَ هِلَا لِأَنَّ حَذْفَ فِي وَ إِثْبَاتَهُ سَوَاءٌ، لِأَنَّهُ ظُرُفٌ فِي الْحَالَيْنِ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَلَا عُنَى الْجُزْءُ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ لِلْعُولِةِ عَدْم الْمُواحِم، فَإِذَا عَيَّنَ آخِرَ النَّهَارِ كَانَ التَّعَيُّنُ الْقَصْدِيُّ أَوْلَى بِالْإِعْتِبَارِ مِنَ الضَّرُورِيِّ، وَ الظَّرُولِيَّ الْقَصْدِيُّ أَوْلَى بِالْإِعْتِبَارِ مِنَ الضَّرُورِيِّ، وَ اللَّهُ وَ فِي الدَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجملہ: اور اگر شوہر نے انت طالق فی غد کہہ کریوں کہا کہ میں نے آخر دن کی نیت کی تھی تو امام صاحب را تھیا ہے یہاں فضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اس نے فضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اس نے پورے غد میں عورت کو طلاق سے متصف کیا ہے، لہذا پی شوہر کے غدا کہنے کے درج میں ہوگیا اس دلیل کے مطابق جوہم بیان کر چکے ہیں، اس وجہ سے عدم نیت کی صورت میں غد کے اول جزء میں طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور پیم ماس وجہ سے کہ کلمہ فی کو حذف کرنا اور اسے ہر قر اررکھنا دونوں ہرابر ہے، کیوں کہ دونوں صورتوں میں وہ ظرف ہے۔

حضرت امام صاحب والطفلة كى دليل بد ب كه شو ہرنے اپنے كلام كے حقیقت كى نیت كى ہے، كيوں كه كلمه في ظرف كے ليے ہے اور ظرفیت استیعاب كی مقتضی نہیں ہے اور جزءاول كامتعین ہونا مزاحم نہ ہونے كى ضرورت كے پیش نظر ہے، كيكن جب شوہر في ہے اور خرنهار كومعین كردیا تو تعین ضرورى كا اعتبار كرنے كے بالقابل تعین قصدى كا اعتبار زیادہ بہتر ہوگا۔

برخلاف شوہر کے غدا کہنے کے، کیوں کہ وہ استیعاب کا مقتضی ہے، چنانچہ شوہر نے عورت کواس وصف کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اس حال میں کہ وہ جمیع الغد کی طرف منسوب بھی ہے۔ اور اس کی نظیر إذا قال والله لا صومن عمری ہے۔ اور پہلے مسئلے کی نظیر والله لا صومن فی عمری ہے، اور الدھر اور فی الدھر بھی اس اصل پرمپنی ہیں۔

## اللغاث:

﴿نوى ﴾ نيت كى ہے۔ ﴿استيعاب ﴾ كى شے كو پورا پورا گير لينا۔ ﴿مزاحم ﴾ كوئى دوسراستى ومطالب۔ ﴿نظير ﴾ مثال۔ ﴿لاَصومن ﴾ يس ضرورروز ه ركھوں گا۔ ﴿دهر ﴾ زمانہ۔

## چندمونت الفاظ طلاق:

صورت مئلہ یہ ہے کہ آگر شو ہرنے اپنی بیوی ہے انت طالق فی غد (تو کل طلاق والی ہے) کہا اور پھر یوں کھنے لگا کہ میں نے غد میں بھی آخر دن میں وقوع طلاق کی نیت کی تھی ،تو حضرت امام صاحب والٹی نے یہاں دیانة کے ساتھ ساتھ وضاء بھی اس مسئلے میں اس کی تقیدیق کر لی جائے گی ۔حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دیانة تو اس کی تقیدیق کر لی جائے گی ، مگر قضاء اس ک

تصدیق کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا،اس لیے کہ اس نے پورے غد میں عورت کوطلاق سے متصف قرار دیا ہے، لہذا بھی طرح انت طالق غدا کہنے کے بعد فی آخو النهاد کی نیت بتلانے کی صورت میں عموم میں شخصیص کرنے کی بنا پر خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے صرف دیانة تصدیق کی جائے گی، اس طرح یہاں بھی صرف دیانة ہی اس کی کی تصدیق کی جائے گی اور قضاء تصدیق کے متعلق سوچنا بھی جرم ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اگر انت طالق غدا کہنے میں شوہرکی کوئی نیت نہ ہوتو غد کے اول جزء یعنی طلوع فجر کے ساتھ ہی ہوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ انت طالق غدا اور فی غد دونوں ایک معنی کے لیے مفید ہیں اور کلمہ فی کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے، کیوں کہ حذف اور اثبات دونوں صورتوں میں کلمہ کھی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے۔

حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمۃ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی خلاف ظاہر امور میں اس وقت قضاء تصدیق نہیں کی جاتی جب حقیقت کلام سے نویت بلی ہوئی ہونے کی صورت میں قضاء بھی تصدیق کرلی جاتی ہوئی ہونے کی صورت میں قضاء بھی تصدیق کرلی جاتی ہوئی ہورت مسلم میں ایسا ہی ہے لیخی شوہر نے اپنے کلام کے حقیقت کی نیت کی ہے، اس لیے کہ کلمہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے اور ظرفیت مظروف کے استیعاب کا تقاضانہیں کرتی، لہذا فی المغد کے جس جزء میں بھی شوہر طلاق کی نیت کرے گا وہ نیت معتبر ہوگی ادرای وقت طلاق واقع ہوگی۔

و تعین المنے صاحبین ؓ نے عدم نیت کی صورت میں غد کے جزءاول میں وقوع طلاق کے لیے متعین ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
یہال سے اسی دعوے کی تر دید ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ عدم نیت کی صورت میں اس لیے غد کے جزءاول میں طلاق واقع ہوتی
ہے کہ اس کا کوئی مقابل اور مزاحم نہیں رہتا۔ اور یہ وقوع بر بنائے ضرورت ہوتا ہے، لیکن جب اپنی نیت کے ذر لیع شوہر نے آخر غد
کو وقوع طلاق کے لیے متعین کر دیا تو ظاہر ہے کہ تعین ضروری کے مقابلے میں تعین قصدی اور تعین ارادی کو برتری اور فوقیت حاصل
ہوگی اور وہی وقت وقوع طلاق کے لیے متعین ہوگا۔

بحلاف قولہ غدا النع صاحبین ؑ نے غدا اور فی الغد دونوں کومفہوم ومعنی کے اعتبار سے یکساں اور مماثل قرار دیا تھا، یہاں سے اس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں یکساں نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں، کیوں کہ غداجیج غد میں مظر وف کے استیعاب کامقتضی ہوتا ہے، جب کہ فی غداستیعاب کامقتضی نہیں ہوتا ہے، لہذا دونوں کوایک دوسرے پرقیاس کر کے یگا نگت اور اتحاد کاعلم بلند کرنا درست نہیں ہے۔

نظیرہ النے صاحب کتاب غدا اور فی الغد دونوں میں اختلاف اورعدم اتحاد کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح اگرکسی شخص نے تاحیات روزہ رکھنے کی قیم کھائی اور بیالفاظ اوا کیے واللہ الأصومت عمری تو اس صورت میں اسے پوری زندگی روزہ رکھنا ہوگا، کیوں کہ عمری کلمہ فی کے بغیر ہے جومظر وف کے استیعاب کا مقتضی ہے، ہاں اگر وہ واللہ الأصومن فی عمری کے ذریعے قسم کھا تا ہے، تو اس صورت میں چوں کہ مظر وف کے استیعاب کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اس لیے عمر عزیز کے چند اجزاء (ایام) میں روزہ رکھنے ہے جسی وہ قسم سے بری ہوجائے گا۔ اس اختلاف پر الدھر اور فی الدھر بھی ہے لین المومن استیعاب الدھر کہنے کی صورت میں عدم استیعاب الدھر کہنے کی صورت میں عدم استیعاب الدھر کی صورت میں عدم استیعاب

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا الْيَوْمَ لَمْ يَقَعْ شَيْعٌ، لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُوْدَةٍ مُنَافِيَةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلِاقِ، فَيَلْغُوْ، كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، وَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْحِيْحُهُ إِخْبَارًا عَنْ عَدَمِ النِّكَاحِ أَوْ عَنْ كَرْبِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيْقَةٍ غَيْرِهِ مِنَ الْأَزْوَاجِ، وَ لَوْ تَزَوَّجَهَا أَوَّلَ أَمْسِ وَقَعَ السَّاعَة، لِأَنَّهُ مَا أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيْحُهُ إِخْبَارًا أَيُضًا، فَكَانَ إِنْشَاءً، وَ الْإِنْشَاءُ فِي الْمَاضِيُ إِنْشَاءٌ فِي الْحَالِ فَيَقَعُ السَّاعَة.

ترجمه: اوراگرشو ہرنے کہا تو گذشتہ کل طلاق والی ہے، حالانکہ اس نے آج ہی اس عورت سے نکاح کیا ہے تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ شو ہر نے ایک الیک معلوم حالت کی طرف اپنی بات کو منسوب کیا ہے جو مالکیت طلاق کے منافی ہے، لہذا اس کی بات لغو ہوجائے گی۔ جیسا کہ اس صورت میں جب یوں کہا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے تجھے طلاق ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس کلام کوعدم نکاح کی یا اپنے علاوہ دوسرے شو ہرسے اس کے مطلقہ ہونے کی خبر بنا کر درست قرار دیناممکن ہے۔

اوراگرشوہر نے اس سے پہلے اس عورت سے نکاح کیا ہوتو فی الحال طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ (یہاں) اس نے منافی حالت کی طرف اپنا کلام نہیں منسوب کیا۔ اور خبر بنا کراس کی تھی بھی نہیں ہو گئی، الہٰ ذایدانشاء ہوگا اور انشاء فی المعاضی إنشاء فی الحال ہوا کرتا ہے، اس لیے ای وقت طلاق واقع ہوگ۔

## اللغاث:

﴿ أمس ﴾ گذشته كل - ﴿ لم يقع ﴾ واقع نهيں ہوئى ،نهيں پڑى - ﴿ معهودة ﴾ معروف ،معلوم - ﴿ أحلق ﴾ ميں پيدا كيا جاؤں - ﴿ الساعة ﴾ اى وفت، اى بل -

# "انت طالق أمس"كَى مختف صورتين:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ایک محص نے آج اپی بیوی سے نکاح کیا اور پھر یوں کہتا ہے کہ گذشتہ کل تو طلاق والی ہے،
فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ وقوع طلاق کے لیے عورت کا شوہر کے نکاح میں ہونا ضروری
ہے اور گذشتہ کل وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی، وہ تو آج اس کے نکاح میں آئی ہے، اس لیے شوہر کا کلام مالکیت طلاق کے منافی
حالت کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے لغوہ وگا اور جس طرح انت طالق قبل اُن اُحلق (میرے پیدا ہونے سے پہلے تو طلاق
والی ہے) کہنے کی صورت میں اس کا کلام لغوہ وگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس طرح یہاں بھی اس کا کلام لغوہ وگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

و لانه المن يہاں سے يہ بتانا جاہ رہے ہيں كەصورت مسلم ميں بيوى پرطلاق تونہيں واقع ہوگى، البته دوشكليس اليى ہيں جن سے شوہر كے كلام كولغوہونے سے بچايا جاسكتا ہے(۱) اپنے كلام سے شوہر يہ خبر دينا جاہ در ہا ہوكہ گذشته كل يه عورت ميرى منكوحه نبيل تقى اور آیخبر درست بھی ہے، کیوں کہاس کا نکاح آج اس سے ہواہے۔

(۲) دوسری شکل میہ ہے کہ شوہر کا کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہو کہ گذشتہ کل میہ عورت کسی دوسرے شوہر کی مطلقہ ہو، اور ہوسکتا ہے کہ عورت کسی کی مطلقہ ہو کرعدت میں ہواور آخ اس کا نیا نکاح ہوا ہو، میدو تاویلیں ایسی ہیں جن سے شوہر کے کلام کو لغوہونے سے بچایا جاسکتا ہے، کیکن دوسری تاویل میں اگر عورت با کرہ یا متوفی عنہا زوجہا ہویا اس کا نکاح ہی نہ ہوا ہویا کسی اور وجہ ہوتو دوسری تاویل قبول نہیں ہوگا۔ (فند برو تأمل)

ولو تزوجها النج يہاں سے يہ بتانا مقصود ہے كہ شوہر نے أنت طائق أمس كہا اور أمس سے پہلے اس عورت سے نكاح كر چكا تھا تواس صورت ميں في الحال يوى پرايك طلاق واقع ہوجائے گی، كيوں كه پہلے نكاح كر لينے كی وجہ سے يہاں عدم ملكيت كی طرف نسبت كلام كی خرابی بھی نہيں ہے اور اس كے كلام ميں گذشته دونوں تاويليس كر كے اسے خبر بنانا بھی درست نہيں ہے، لہذا يہاں شوہركا كلام از قبيل انشاء ہوگا اور انشاء كے سلسلے ميں ضابطہ يہ ہے كہ ماضى كے انشاء كو حال ميں بھی انشاء تسليم كرليا جاتا ہے لينى ماضى ميں ثابت ہوئے والے كسى حكم كو حال ميں بھی ثابت اور نافذ مانتے ہيں، للبذاأنت طالق أمس سے ماضى والا انشاء أنت طالق الأن يا في المحال كے معنى ميں ہوگا اور اسى وقت طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَّ لُوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبُلَ أَنْ أَتَزَوَّ جَكِ لَمْ يَقَعُ شَيْئُ، لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ طَلَقْتُكِ، وَ أَنَا صَبِيٌّ، أَوْ نَانِمْ، أَوْ يَصِحُ إِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَ لَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِقُكِ أَوْ مَتَى مَا لَمْ أُطَلِقُكِ، وَ سَكَتَ، طُلِقَتُ، لِأَنَّهُ أَصَافَ الطَّلَاقَ إِلَى زَمَانِ خَالٍ عَنِ التَّطُلِيْقِ وَ قَدُ وُجِدَ حَيْثُ سَكَتَ، وَ هذَا، لِأَنَّ كَلِمَةَ سَكَتَ، وَ هذَا، لِأَنَّ كَلِمَةً مَا لِلُوقَتِ، لِأَنَّهُ أَصَافَ الطَّلَاقَ إلى زَمَانِ خَالٍ عَنِ التَّطُلِيْقِ وَ قَدُ وُجِدَ حَيْثُ سَكَتَ، وَ هذَا، لِأَنَّ كَلِمَةً مَا لِلْوَقْتِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا مَنْ ظُرُونِ الزَّمَانِ، وَ كَذَا كَلِمَةً مَا لِلُوقَتِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا هُمُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ﴿ مَا هُورِيهُ مَا صَوِيْحٌ فِي الْوَقْتِ، لِأَنَّهُمَا مِنْ ظُرُونِ الزَّمَانِ، وَ كَذَا كَلِمَةً مَا لِلْوَقْتِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا هُونَ النَّهُ اللهُ سَورة مريم: ٣١) أَيُ وَفْتَ الْحَيَاةِ.

ترجمل : اورا گرشو ہرنے یوں کہا قبل اس کے کہ میں جھ سے نکاح کروں مجھے طلاق ہے، تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ شوہر نے طلاق کومنانی کمک حالت کی طرف منسوب کیا ہے، لہذا یہ ایسے ہوگیا جیسے شوہر نے یوں کہا ہو میں نے اس وقت مجھے طلاق دی جب میں بچھا، یا سور ہاتھا، یا پھر یہ کہ ماقبل میں ہماری بیان کردہ تفصیلات کے مطابق اسے خبر بنانا بھی درست ہے۔ اور اگر شوہر نے یوں کہا کہ تو طلاق والی ہے جب میں مجھے طلاق نہ دوں یا جب تک مجھے طلاق نہ دوں ، اور خاموش ہوگیا تو بیوی مطلقہ ہوجائے گی ، کیوں کہ شوہر نے طلاق وین مانہ یایا گیا۔
گی ، کیوں کہ شوہر نے طلاق کو طلاق دینے سے خالی زمانے کی طرف منسوب کیا اور جب وہ خاموش رہاتو بیز مانہ یایا گیا۔

اور بیتکم اس لیے ہے کہ کلمہ منی اور منی ما وقت کے معنی میں صریح ہیں کیوں کہوہ دونوں ظرف زمان ہیں، نیز کلمہ ما بھی وقت کے لیے ہے،اللہ تعالیٰ کاارشاو ہے ما دمت حیّا (جب تک میں زندہ رہوں) لیعنی زندگی کے وقت تک۔

## اللغاث:

دمت حيا ﴾ جب تك مين زنده رجول ـ

#### چندالفاظ طلاق:

صورت مسئلہ یوں ہے کہ اگر شوہر نے ہوی ہے کہا میرے تھ سے نکاح کرنے سے پہلے ہی تھے طلاق ہے تو اس صورت میں کوئی طلاق ہوگی ، کیوں کہ ایقاع طلاق کے لیے عورت کا منکوحہ ہونا ضروری ہے اور قبل النزوج وہ منکوحہ نہیں رہتی ، لہذا شوہر کا کلام منافی ملکیت کی طرف منسوب ہوگا اور لغوہ وجائے گا۔ اور جس طرح طلقتك و إنا صبى یا نازم کہنے کی صورت میں ہوئی پرطلاق نہیں واقع ہوگی۔ ﴿
ہوی پرطلاق نہیں واقع ہوتی ، اس طرح الن مشئلے میں بھی اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی۔ ﴿
ہُ

اُو بصح اِحبارا اللغ فرماتے ہیں کہ طلاق تو اس مسلے میں واقع ہونے ہے رہی، اس لیے اگر آپ چا ہیں تو شوہر کے کلام کو لغوہونے سے بچانے کے لیے یہاں بھی اسے خبر مان لیں جیسا کہ اس سے ایک دومسلے پہلے ایسا کیا گیا ہے۔

ولو قال المخ يهال سے ايک دوسرے مسلے كا بيان ہے، جس كا حاصل بيہ ہے كه اگر شوہر نے بيوى سے بيالفاظ كے جب ميں تجھ كوطلاق نه دول يا جب تك بچھ كوطلاق نه دول يا جب اور كهه كر خاموش ہوگيا تو خاموش ہوتے ہى بيوى پرطلاق واقع موجائے گى، كيول كه شوہر نے طلاق كو ايك ايسے زمانے كى طرف منسوب كيا ہے جو طلاق دينے اور واقع كرنے سے خالى ہو اور چوں كه بيز مانه سكوت اور خاموشى يا طلاق كے علاوہ كى اور چيز ميں مشغول ہونے كا ہے، اس ليے بيالفاظ اداكر نے كے بعد جيسے ہى شوہر خاموش ہوگا، طلاق واقع ہوجائے گى۔

وهذا المنح فرماتے ہیں کہ ہم نے زمانہ سکوت میں اس لیے طلاق کو واقع ہے کیا ہے کہ کلمہ متی اور متی ما دونوں کے دونوں وقت کے لیے صریح ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق ظرف کی دونوں قسموں زمان ومکان میں سے ظرف زمان سے ہے جو وقت ہی دونوں وقت کے لیے استعال ہوتا ہے، قر آن کریم میں ہے "و أو صانی بالصلاة و الزکاة ما حمت میں ندہ رہوں اللہ تعالی نے مجھے نماز پڑھنے اور زکو قویت رہنے کا حکم دیا ہے۔ الحاصل صورت مسکلہ میں جن کلمات کی طرف طلاق کو منسوب کیا گیا ہے وہ وقت اور زمانے سے متعلق ہیں، لہذا جب بھی نیا وقات شوہرکی منسوب کردہ طلاق سے خالی ہوں گے، ان میں طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقُكِ لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّى يَمُوْتَ، لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْيَأْسِ عَنِ الْحَيَاةِ وَهُوَ الشَّرُطُ كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ، وَ مُوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ هُوَ الصَّحِيْحُ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے یوں کہا کہ اگر میں مجھے طلاق نددوں تو، تو طلاق والی ہے، تو شوہر کے مرنے سے پہلے ہوی مطلقہ نہیں ہوگ، کیوں کہ ذندگی سے مایوں ہونے کے وقت ہی عدم محقق ہوتا ہے اور یہی چیز شرط ہے، جیسا کہ شوہر کے قول إن لم آت البصرة میں ایس شرط ہے) اور عورت کی موت شوہر کی موت کے درج میں ہے، یہی تیج ہے۔

للغات:

## "انت طالق أن لم أطلقك" كابيان:

مسکدتو بالکل واضح ہے کہ اگر میں مجھے طلاق نہ دوں تو تو طلاق والی ہے کہنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ عدم ایقاع طلاق تو اس وقت متحقق ہوگا جب شوہ ترمیں پیرائکا لے اور حیات وزیت ہے اس قدرنا اُمیدہ وجائے کہ اُنت طالق کا تکلم بھی اس کے لیے دشوار ہو۔ اس لیے کہ اس نے طلاق کو عدم تطلیق پرمشر وط کیا ہے اور عدم تطلیق کا تحقق نا اُمیدی حیات ہی پر ہوگا اور جب وہ زندگی ہے مایوس ہوجائے گا، طلاق واقع ہوجائے گا۔

اور یہ جملہ بعینہ ویسے ہی ہے جیسے شوہر أنت طالق إن لم آت البصوة کے، چنانچہ یہاں بھی جب تک شوہر بھرہ جانے سے نا اُمیداور مایوس نہیں ہوگا، طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ نا اُمیدی اور مایوس کی حالت سے پہلے پہلے طلاق نہیں واقع ہوگی نہ پہلی ہوا جانے کا بھی، اس لیے جب تک یہ دونوں امکانات شوہر کے حق میں معدوم نہیں ہوجاتے طلاق نہیں واقع ہوگی نہ پہلی صورت میں اور نہ دوسری (إن لم آت البصرة) صورت میں۔

و موتھا النع فرماتے ہیں کہ عورت کی موت بھی صحیح قول کے مطابق مرد کی موت کے درجے میں ہے اور جس طرح شوہر کی موت سے بچھ پہلے طلاق واقع ہوجائے گی، اس طرح ہوی کی موت سے بھی بچھ در پہلے اس پرطلاق واقع ہوجائے گی۔

ترجملہ: اورا گرشو ہرنے کہا کہ تو طلاق والی ہے جب میں تجھے طلاق نددوں یا جب تک تجھے طلاق نددوں، تو امام صاحب راتشالیہ کے نزدیک شوہرکی موت سے پہلے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں کہ شوہر کے خاموش ہوتے ہی بیوی مطلقہ ہوجائے گی، اس لیے کہ کلمہ اِذا وقت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا ارتثاد ہے، جب سورج بے نور ہوجائے گا۔ اور کہنے والے نے کہا جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو اس کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے اور جب حلوا مانڈ اتیار کیا جاتا ہے تو جندب کو وعوت دی جاتی ہے۔ لہٰذا کلمہ اِذا متی اور متی ما کے درجے میں ہوگیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے انت طالق اِذا شنتِ کہا تو مجلس سے کھڑے ہونے پر بیوی کے ہاتھ سے امر مشیت نہیں نکلے گا جیسا کہ متی شئتِ کہنے میں (نہیں نکاتا ہے)۔

حضرت امام صاحب والتنظير كى دليل مد به كه كلمه أذا شرط مين بهى مستعمل ہوتا ہے۔ اور اصل اختلاف اہل لغت اور اہل نحو كم ما بين ہے۔ كہنے والے نے كہا ہے جب تك تمصين تمھارا رب مالدار بنا كر مستغنى ركھے اس وقت تك مستغنى رہو۔ اور جب تنگ دى كا شكار ہوجا و تو صبر جميل اختيار كرو۔ اس ليے اگر شوہر كے كلام سے شرط مراد لى جائے تو بيوى فى الحال مطلقہ نہيں ہوگى۔ اور اگر وقت مراد ليا جائے تو وہ مطلقہ ہوجائے گى، لہذا شك اور اختال كے ہوتے ہوئے اس پرطلاق نہيں واقع ہوگى۔

برخلاف مسلد مشیت کے، کیوں کہ إذاكووقت کے لیے مانے پرامر مشیت عورت کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، جب كه شرط کے لیے مانے پرنكل جائے گا۔ اور امراس کے ہاتھ میں جاچكا ہے، اس لیے شک اور اختال کے ذریعے نہیں نکلے گا۔ اور امراس کے ہاتھ میں جاچكا ہے، اس لیے شک اور اختال کے ذریعے نہیں نکلے گا۔ اور اگر شرط کی نیت کی تو صورت میں ہے جب شوہر کی نیت کی تو تی الحال طلاق واقع ہوگی اور اگر شرط کی نیت کی تو تر عمر میں طلاق واقع ہوگی، کیوں کہ لفظ إذا میں دونوں کا احتال ہے۔

## اللغاث:

﴿ كوّرت ﴾ بنوركر ديا جائك كا، اندهرا جها جائك كا۔ ﴿ كويهة ﴾ ناپنديده بات، جنگ، مصيبت وغيره۔ ﴿يحاس ﴾''حيس'' پكايا جاتا ہے۔ ﴿ حيس ﴾ ايك مينها كهانا، طوه۔ ﴿ واستغن ﴾ بنياز ہوجا۔ ﴿ تصبك ﴾ تجھ پننچ، تجھ پر آئے۔ ﴿ حصاصة ﴾ تنگ دى ، فاقد۔ ﴿ تجمّل ﴾ جمال اختياركر، مراد صبر سے مزين ہوجا۔ ﴿ صاد ﴾ چلاگيا ہے، ہوگيا ہے۔ ﴿ نوى ﴾ نيت كى۔

# "انت طالق إذا لم أطلقك" كى بحث:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر شوہر نے متی اور متی ما کے بجائے إذا اور إذا ما کے ذریعے طلاق دی اور یوں کہا أنت طالق إذا لم أطلقك یا إذا مالم أطلقك تو ان صورتوں میں حضرت امام صاحب ولیٹویڈ کے یہاں شوہر کے مرنے سے پہلے طلاق واقع ہوجائے گ۔ واقع ہوگ ۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین بیارٹیٹا کا مبلک ہے ہے کہ شوہر کے خاموش ہوتے ہی ہوی پرطلاق واقع ہوجائے گ۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ کلمہ افا وقت کے لیے آتا ہے، لہذا یہ متی اور متی ما کہنے کے درجے میں ہوگیا اور متی اور متی ما کہنے کے درج میں ہوگیا اور متی اور متی ما کہنے کی صورت میں بوقت سکوت طلاق واقع ہوجائے ۔ اس لیے اس صورت میں بھی بوقت سکوت طلاق واقع ہوجائے ۔

رباید مسئلہ کہ کامہ اذا کے وقت کے لیے مستعمل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرات صاحبین نے قرآن کریم کی آیت إذا الشمس کورت اور شاعر کے قول وإذا تکون اللح سے استدلال کیا ہے اور بیٹابت کیا ہے کہ إذا الشمس کا بھی اذا اور شعریس استعال کردہ دونوں إذا سب كے سب وقت ہى كے ليے ہیں اوران پر دلیل بد ہے کہ إذا الشمس كورت كے بعد والی آتيوں میں بھی إذا استعال كيا گيا ہے اور ہر جگہ وہ وقت ہى كے ليے ہے، اس طرح شاعر كے شعر میں بھی إذا وقتيہ ہے، كوں كما گر إذا وقتيہ كے بجائے شرطيہ ہوتا تو وہ اپنا عمل دكھا تا اور تكون اور يحاس مجز وم ہونے كى وجہ سے تكن اور يحس ہوت الله وقتيہ كے بجائے شرطيہ ہوتا تو وہ اپنا عمل دلیل ہے كہ يہاں إذا شرطيہ ہیں، بلكہ وقتيہ ہے اور متى اور متى ما كے معنى میں ہے، لہذا ان الفاظ كے ذريعے دى جانے والى طلاق فور أاور في الحال واقع ہوگئے۔

اور إذا كے متى كے معنى ميں ہونے كى وجه سے اگر شوہر بيوى سے يوں كہتا ہے كہ أنت طالق إذا شنت (جب تو جا ہے كَجَے طاء ق ہے) تو جس طرح متى شنت كہنے كى صورت ميں مجلس سے كھڑے ہونے پرعورت كا امرختم نہيں ہوگا، اسى طرح إذا شنت كہنے كى صورت كا ذكورہ امرختم نہيں ہوگا۔

حضرت اما صاحب علیہ الرحمۃ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی ہم نے کب منع کیا ہے کہ إذا وقت کے لیے مستعمل نہیں ہے، ہاں اتنا یا در کھے کہ إذا وغیرہ جس طرح وقت کے لیے استعال ہوتے ہیں، اس طرح نشرط کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں، مثلاً شعر واستعن المخ دوسرے مصرعے (وإذا تصبك خصاصة فتحمل) میں إذا شرط کے لیے مستعمل ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ إذا کے بعد والافعل یعنی تصبك مجز وم ہے۔ اگر إذا شرطیہ نہ ہوتا تو فعل تصبك کے بجائے تصبیك ہوتا، معلوم ہوا کہ إذا ظرفیہ بھی ہوتا ہے اور شرطیہ بھی ، لہذا جب إذا کو وقتیہ مانیں گے تو تی الحال طلاق واقع ہوگی اور جب شرطیہ مانیں گے تو آخر عمر میں طلاق واقع ہوگی، اب اس کے وقوع اور عدم وقوع میں احمال اور شک پیدا ہوگیا، اس لیے ہمارے یہاں فوری طور پراس کا نفاذ اور وقوع نہیں ہوگا اور آخر عمر ہی میں واقع ہوگی ، کیوں کہ حدیث شریف میں اے أبغض المباحات قرار دیا گیا ہے، لھلذا الأصل أن قول المسلم یحمل علی السداد والصلاح حتی یظھر غیرہ والے ضا بطے کے پیش نظریہاں اس کے حق میں بہی صلاح ولاح کے دوہ اس ابغض المباحات کو آخری عمر میں ہی انجام دے۔

بخلاف مسألة المشية النح صاحبين بيات في مسئله مشيت پر قياس كرك إذاكو منى كمعنى مين قرارديا تها، يهال سے اس قياس كى ترديد ہے، فرماتے بين كه اس مين قياس كر رديد ہے، فرماتے بين كه اس مين قياس كر رديد ہے، ضاف سيرهى بات بيہ كه جب اسے يعنى أنت طالق ادا شنت ميں إذا كو وقتيه مانيں گے تو امر بالمشيت قيام مجلس سے نہيں ختم ہوگا اور اگر إذا كوشر طيه مانيں گے تو ختم ہوجائے گا اور بيا بات طے ہے كه عورت كو امر بالمشيئة حاصل ہو چكا ہے، البذاشك اور يقين سے اس كا زوال نہيں ہوگا، كيوں كه ضابط بيہ كه اليقين لا يزول بالشك ليعني فيز احتال اورشك سے نہيں زائل ہوتى۔

و هذا الخلاف النح صاحب بدایه فرماتے بیں کہ امام صاحب اور حضرات صاحبین کا بیان کردہ جھگڑا اس صورت میں بے جب شوہر نے مطلق انت طالق إذا النح کہا ہواور اس کی کوئی نیت نہ ہو، لیکن اگر شوہر نیت کرتا ہو پھراس کی نیت ہی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ نیت تمییز احد الا موین لیعنی دوامروں میں کسی کوعلیحدہ اور ممتاز کرنے کے لیے ہی وضع کی گئ ہے۔ چنانچہ اگر شوہر إذا سے وقت کی نیت کرے گاتو فوراً طلاق واقع ہوگی اور اگر شرط کی نیت کرے گاتو آخر عمر میں طلاق واقع ہوگی۔ اور یہ نیت اس لیے درست ہے کہ شوہر کے کلام میں دونوں طرح کی نیتوں کا احتمال ہے، البندا جو وہ مراد لے گاوہی راج اور

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمُ أُطَلِقُكِ أَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ طَالِقٌ بِهاذِهِ التَّطْلِيُقَةِ، مَعْنَاهُ قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا بِهِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَقَعَ الْمُصَافُ فَيَقَعَانِ إِنْ كَانَتُ مَدْحُولًا بِهَا وَهُو قَوْلُ زُفَرَ رَمَا أَنْ يَلُم يُطَلِقُهَا فِي الْمُعْلَقُهَا فَيُ الْمُعْلَقُهَا فَيُ فَعَلَمُ أَنْ يَفُرُعَ مِنْهَا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ زَمَانَ الْبِرِّمُسْتَشْنَى عَنِ الْيَمِيْنِ فِيهِ وَ إِنْ قَلَّ وَهُو زَمَانُ قُولِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَفُرُعَ مِنْهَا، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ زَمَانَ الْبِرِّمُسْتَشْنَى عَنِ الْيَمِيْنِ لِيهِ وَإِنْ قَلَ وَهُو زَمَانُ الْبِرِّمُسْتَشْنَى، وَ أَصْلُهُ مَنْ بِدَلَالِةِ الْحَالِ، لِأَنَّ الْبِرَّ هُو الْمُقُصُودُ وُ لَا يُمْكِنُهُ تَحَقُّقُ الْبِرِّ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْمَثَمَانِ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

ترجمه: اوراگر شوہر نے أنت طالق مالم أطلقك أنت طالق توعورت بعدوالے تطلیقہ سے مطلقہ ہوگی، اس كامفہوم ہیہ كہ شوہر نے اسے (أنت طالق كو) پہلے سے متصلاً كہا ہو۔ اور قیاس ہیہ ہے كہ منسوب كردہ طلاق بھى واقع ہوكر دو طلاق واقع ہوگر دو طلاق واقع ہوگر دو طلاق واقع ہوئے والے اسے اسے کہ شرطیكہ ہوى مدخول بہا ہواور يبى امام زفر پرات كا قول ہے، اس ليے كذا يك زماندايا بايا گيا ہے جس ميں شوہر نے ہوى كوطلاق نہيں دى ہر چند كدوہ زماند نہايت قليل ہے اور وہ أنت طالق كہنے كا زمانہ ہے تبل اس كے شوہراس سے فارغ ہو۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ دلالت حال کی وجہ ہے تتم پوری کرنے کا زمانہ پیین سے مشتیٰ ہے، اس لیے کہ قتم کو پورا کرنا ہی مقصود ہے اور اس مقدار کو مشتیٰ کے بغیر قتم کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ اور اس کی اصل میہ ہے کہ جس شخص نے قتم کھائی کہ اس گھر میں نہیں رہے گا وہ فوراً سامان منتقل کرنے میں لگ گیا۔ اس کی اور بھی نظیریں ہیں جیسا کہ کتاب الایمان میں ان شاء اللہ ان کی تفصیل شمصیں معلوم ہوجائے گی۔

## اللغات:

\_ ﴿ مو صول ﴾ ساتھ ملا ہوا۔ ﴿ بِرّ ﴾ تم پورا کرنا۔ ﴿ حلف ﴾ تتم کھائی۔ ﴿ نقلة ﴾ سامان کی منتقل۔

## فدكوره بالامساكل كى ايك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو انت طالق مالم اطلقك کہنے کے بعد متصلاً انت طالق کہا تو اس صورت میں بعد والے انت طالق سے ایک طلاق واقع ہوگی اور یہ بربنائے استحسان ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے والے انت طالق سے مالم اطلقك كى طرف منسوب كرده پہلى طلاق بھى واقع ہواور بعد والے انت طالق سے دوسرى واقع ہواوركل ملاكر دوطلاق واقع ہوں بشرط اس ليے لگائی گئى كہ اگر بيوى مدخول بہانہيں ہوگی تو پہلى ہى طلاق سے وہ بائنہ ہوجائے اور دوسرى طلاق كا كائن بين ملاق كائن بين رہے گى، لهذا دوسرى طلاق الغوہوگى۔

امام زفر رہائی حسب سابق یہاں بھی قیاس ہی پر عمل پیرا ہیں اور دوطلاق کے وقوع کے قائل ہیں،ان کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے انت طالق ما لم یطلقها ہے جس طلاق کوعدم تطلیق پر معلق کیا تھا، اگر چداس کے بعدم تصلاً اس نے طلاق دی ہے، مگر پھر بھی انت طالق کا دوسرا جملہ اداکرتے کرتے اتنا وقت خالی پایا گیا جس میں مالم أطلقك پر معلق طلاق منجز اور واقع ہوسكے،اس ليے کہ اگر چہشو ہرنے بعد والے انت طالق کو مالم اطلقك سے متصلاً کہا ہے، کیکن اس کے باوجود انت طالق کے چھے الفاظ آق کرنے کا وقت خالی عن الطلیق ہے، لہٰذا ان الفاظ کے ادا کرنے سے پہلے اسی وقت میں طلاق معلق واقع ہوجائے گی۔اور چوں کہ بعد والا انت طالق مطلق ہے، اس لیے اس سے بھی ایک طلاق واقع ہوگی اورکل ملاکر دوطلاق ہوجا کیں گی۔

وجه الاستحسان استحسان استحسان کی دلیل ہے ہے کہ جب شوہر نے انت طالق ما لم اطلقك سے ایک چیز کا وعدہ کیا تو اسے نہما نے اور پورا کرنے کے لیے کم از کم اتنا وقت ملنا ہی چاہیے جس میں وہ اس کی پیمیل کرسکے، اس لیے کہ وعدہ اور قتم عموماً پوری کرنے ہی کے لیے انت طالق کہنے کے بقدر وقت ملنا کرنے ہی کے لیے انت طالق کہنے کے بقدر وقت ملنا چاہیے تا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے، اس لیے انت طالق مالم اطلقك کے بعد جو انت طالق ہے وہ ایفائے عہد کا وقت ہوگی اور ہے، طلاق نہ دویئے سے خالی وقت نہیں ہے کہ اس میں معلق کردہ طلاق کو واقع کیا جاسکے، اس لیے معلق کردہ طلاق نہیں واقع ہوگی اور صرف بعد والے انت طالق سے ایک طلاق واقع ہوگی۔

و أصله المنع فرماتے ہیں کہ ہمارے اور امام زفر روائیٹیڈ کے مابین اصل اختلاف مسکلہ یمین میں ہے، مثلاً ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور اس کے معاً بعدوہ اس گھر سے اپنا سامان وغیرہ منتقل کرنے میں لگ گیا، تو امام زفر روائیٹیڈ کے بہاں جانث ہو جائے گا، اس لیے کوقتم کے بعد اسے یہاں جانث ہو جائے گا، اس لیے کوقتم کے بعد اسے پوری کرنے کے لیے اتنا وقت ضرور ملنا چاہیے جس میں وہ اپنے سامان وغیرہ منتقل کر سکے، اس طرح صورت مسکلہ میں بھی ہے کہ امام زفر روائیٹیڈ کے یہاں طلاق کوعدم تطلیق ہے رکار ہا، الہذا معلق منجر وف ''انٹ طال'' کے بقدروہ عدم تطلیق سے رکار ہا، الہذا معلق منجر موجائے گی، اور ہمارے یہاں چوں کہ بیوفت اس کے ایفائے عہد کا ہے، اس لیے عدم تطلیق کا زمانہ نہ پائے جانے کی وجہ سے صرف ایک ہی کہ اس اللے بیان میں اس مسکلے سے متعلق مزید نمک مرچ آرہی ہے، انتظار کے بعد میں ذا گفتہ لیجے۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ يَوْمَ أَتَزَوَّجُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيْلًا طُلِّقَتْ، لِأَنَّ الْيَوْمَ يُذْكَرُ وَ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ فَيُخْمَلُ عَلَيْهِ، إِذَا قُرِنَ بِغِعْلٍ يَمْتَدُّ كَالصَّوْمِ وَالْأَمْرِ بِالْيَدِ، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْمَعْيَارُ، وَ هَذَا أَلْيَقُ بِهِ، وَ يُذُكّرُ وَ يُرادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ مَنْ يُؤلِّهِمْ يَوْمَئِنٍ دُبُرَةٌ ﴾ (سورة الانفال: ١٦) وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ مَنْ يُؤلِّهِمْ يَوْمَئِنٍ دُبُرَةٌ ﴾ (سورة الانفال: ١٦) وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، فَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ مَنْ يُؤلِّهِمْ يَوْمَئِنٍ دُبُرَةٌ ﴾ (سورة الانفال: ١٦) وَالْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ، فَالَ عَنَيْتُ اللَّهُ يَعْلِ لَا يَمْتَدُّ، وَالطَّلَاقُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَيَنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا السَّوَادَ، وَالنَّهَارَ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْبَيَاضَ خَاصَّةً وَهُوَ اللَّهُ لُهُ الْمُعَلِّ مَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا الْبَيَاضَ خَاصَةً وَهُوَ اللَّهُ الْمُوالِ إِلَّا الْبَيَاضَ خَاصَةً وَهُوَ اللَّهُ لُهُ الْمَلَاقُ لَلْهُ الْبَيَاضَ خَاصَةً وَهُو اللَّهُ لُهُ الْمَالَقُ الْمَالَاقُ اللَّهُ الْمُعَالَى أَنْ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَالَّ الْمُعَالَةَ لَا لَا السَّوادَ ، وَالنَّهُ الْمُلَاقُلُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلِي الْمَنْ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلِي الْمُعَلِّ الْمَالَقُلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِّ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلِهُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُو

تروج ہملہ: جس شخص نے کسی عورت ہے کہا جس دن میں تجھ سے نکاح کروں تو تختیے طلاق ہے، پھراس نے رات میں اس عورت سے نکاح کیا تو بھی وہ مطلقہ ہوجائے گی ،اس لیے کہ یوم کو ذکر کر کے اس سے بیاض نبار کوم ادلیا جاتا ہے،لہذا یوم کو بیاض نبار پر محمول

کیا جائے گا جب وہ فعل ممتد سے متصل ہو، مثلاً روزہ اور امر بالبید، کیوں کہ اس سے معیار مراد ہے اور بیاض نہار اس کے زیادہ ' مناسب ہے۔

اور بھی لفظ یوم کوذکر کر کے اس سے مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ( جوشخص اس دن پشت پھر کر بھا گے گا) اور اس سے مطلق وقت مراد ہے، لہذا یوم کومطلق وقت پرمحمول کیا جائے جب وہ فعل غیر ممتد کے ساتھ متصل ہواور طلاق اسی قبیل سے ہے، اس لیے لیل ونہار دونوں کوشامل ہوگا۔

اورا گرشو ہر کہے کہ میں نے بوم سے خاص بیاض نہار ہی کومرادلیا ہے، تو قضاء اس کی تصدیق کی جائے گی، کیوں کہ اس نے اپنے کلام کے حقیقت کی نیت کی ہے اور کیل صرف سواد کو شامل ہوتی ہے جب کہ نہار صرف دن کو شامل ہوتا ہے اور بیان کی حقیقت لغویہ ہے۔

## اللغاث:

﴿بیاض ﴾ سفیدی، روشی۔ ﴿قرن ﴾ ملایا گیا ہو۔ ﴿ بمتد ﴾ لمبا ہوتا ہو، بڑھتا ہو۔ ﴿الیق ﴾ زیادہ مناسب۔ ﴿ يولهم دبرہ ﴾ اپنی پشت ان کی طرف کر کے بھاگے گا۔ ﴿ عنیتْ ﴾ میری مرادشی۔ ﴿ دیّن ﴾ تصدیق کی جائے گی۔ ﴿ سواد ﴾ سیاہی، تاریکی۔

# "انت طالق يوم اتزوجك" كاحم:

مسکلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے یوں کہا جس دن میں تجھ سے نکاح کروں اس دن مجھے طلاق ہے، پھراس نے رات میں اس عورت سے نکاح کیا تو بھی اس پر طلاق واقع ہوجائے گی۔اس مسکلے کی دلیل اور اس کا طریقۂ استدلال جاننے کے لیے یوم،لیل اور نہار کے متعلق صاحب عنامہ کی بیان کردہ دل نشیں تشریح دیکھیے ، پھر آ گے پڑھیے۔

صاحب عنایہ حاشیہ فتح القدیر میں رقم طراز ہیں کہ لغوی اعتبار سے نھار خالص بیاض کے لیے ہے، اور اس کا اطلاق طلوع آ فقاب تک آ فقاب سے غروب شمس تک ہوتا ہے۔ لیل خالص سواد کے لیے ہے اور اس کا اطلاق غروب آ فقاب سے لے کرطلوع آ فقاب تک کے لیے ہوتا ہے، یوم کے بارے میں بعض کی رائے یہ ہے کہ یوم صرف بیاض نہار کے لیے ہاور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر لفظ یوم بیاض نہار اور مطلق وقت کے مابین مشترک ہے، اور اس اشتراک سے تعین و تمیز کے لیے ایک ضابط ہے، ضابط یہ ہے کہ اگر لفظ یوم ایے نعل اور کام کے ساتھ متصل اور اس کی طرف مضاف ہوجس کے کرنے اور انجام دینے میں پھھ وقت لگتا ہوجیسے روزہ ، عورت میں یوم کا اختیار طلاق وغیرہ تو اس صورت میں لفظ یوم ہے'' بیاض نہار'' مراد ہوگا اور یہی راج اور متعین ہوگا ، اس لیے کہ اس صورت میں یوم سے معیار مراد ہوگا وربیاض نہار معیار بننے کے لیے زیادہ لائق ہے، لہٰذا یوم کے نعل ممتد کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں اس سے'' بیاض نہار'' ہی مراد ہوگا۔

اورا گر بوم فعل غیر ممتد یعنی ایسے فعل اور کام کی طرف منسوب ہوجس کی انجام دہی میں زیادہ وقت نہیں لگتا جیسے داخل ہونا، نکلنا، آنا وغیر د تو اس صورت میں یوم سے مطلق' وقت' مراد ہوگا، مثلاً قر آن کریم کی اس آیت و من یؤلھم النح میں یوم سے مطلق '' وقت' مراد ہے، اس لیے کہ پشت پھیرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لہذا بیاور اِس جیسے اُن تمام امور میں جن کی انجام دہی میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، ان سب میں یوم سے مطلق''وقت'' مراد ہوگا اور چول کہ طلاق بھی اسی قبیل سے ہے اور اسے بھی واقع کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اس لیے یوم کے اس کے ساتھ مقارن اور متصل ہونے کی صورت میں اس سے مطلق وقت مراد ہوگا اور رات دن میں جب بھی وہ نکاح کرے گا، بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔

ولمو قال المنع اگر شوہر یوں کہتا ہے کہ میں نے یوم سے بیاض نہار ہی کومرادلیا تھا، تو اس صورت میں قضاء آبھی اس کی تصدیق کر لی جائے گی، اس کے کہ بہر حال اس کے کلام میں اس کا بھی اختال ہے اور اپنے کلام کی حقیقت کومراد لینے کا ہر کسی کوحت سے، لبذا دومروں کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور اگر قاضی کے دربار میں بیمعاملہ جائے تو اسے شوہر کی بات بغور ساعت کر کے اس کے اراد ہے اور اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔

والليل النع سے صاحب برايہ جو بيان كرنا جاہ رہے ہيں، ہم نے شروع ہى ميں صاحب عنايہ كے حوالے سے اس كى وضاحت كردى ہے۔



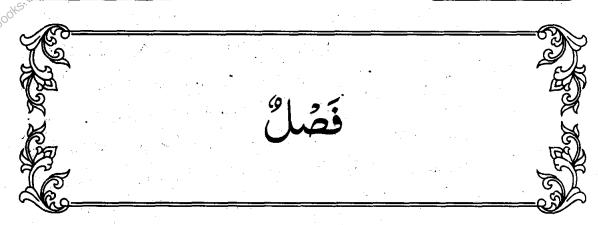

یف عورتوں کی طرف طلاق منسوب کرنے کے بیان میں ہے،صاحب عنایہ اور علامہ عینی کی وضاحت کے مطابق اس فصل کو علاحدہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کی طرف طلاق کی نسبت اور اضافت اصل ہے اور عورتوں کی طرف طلاق کو مضاف اور منسوب کرنے میں اس اصل کی مخالفت ہے، کیکن اس میں کیا خفائق و دقائق مخفی ہیں، ان سب کی تفصیل و توضیح عبارت میں ملاحظہ فرمائیں۔

تروج ملے: جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھ سے طلاق والا ہوں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ہر چند کہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہو۔ اور اگر طلاق کی نیت کی ہو۔ اور اگر طلاق کی نیت کرتے ہوئے یوں کہا کہ میں تجھ سے بائن ہوں یا تجھ پر حرام ہوں، تو بیوی مطلقہ ہوجائے گی۔ امام شافعی پر تشویر فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے طلاق کی نیت کی تو پہلی صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ ملکیتِ نکاح زوجین کے مابین مشترک ہے، یہاں تک کہ عورت وطی کا مطالبہ کرنے کی مالک ہے جیسا کہ شوہر وطی پر قدرت دینے کے مطالبے کا مالک ہے،

نیز حلت بھی ان کے مابین مشترک ہے۔اور طلاق اٹھی چیزوں کو زائل کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے، لہذا شوہر کی طرف اس کی اضافت درست ہوگی جیسا کہ عورت کی طرف اس کی اضافت درست ہے اور جس طرح ابانت (بائن ہونے) اور تحریم میں درست ہے۔

ہماری دلیل مدہے کہ طلاق قید ( نکاح ) کوزائل کرنے کے لیے موضوع ہے اور قیدعورت میں ہوتی ہے، نہ کہ شوہر میں۔ کیاتم د کھتے نہیں کہ عورت ہی کو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے اور ( گھر سے ) باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے۔

اورا گرطلاق ازالہ کملک کے لیے ہوتی ، تو وہ پوری کی پوری عورت پر ہے، کیوں کہ عورت ہی مملو کہ ہوتی ہے، شوہر تو مالک ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت کو منکوحہ کہا جاتا ہے۔

بُرْخلاف ابانت کے، اس لیے کہ ابانت ازالہ تعلق کے لیے ہے اور تعلق زوجین کے مابین مشترک ہے۔ اور برخلاف تحریم کے، اس لیے کہ تحریم حلت کو زائل کرنے کے لیے ہے اور حلت بھی ( دونوں میں ) مشترک ہے، لہذا ابانت اور حلت دونوں کو زوجین کی طرف منسوب کرناصیح ہے۔

اور صرف عورت ہی کی طرف طلاق کی اضافت درست ہے۔

## اللغاث:

﴿ ينوى ﴾ نيت كرتا ہے۔ ﴿ بائن ﴾ جدا، علىحده، الگ۔ ﴿ تمكين ﴾ قدرت دينا۔ ﴿ إبانة ﴾ بائن كرنا۔ ﴿ إزالة ﴾ زائل كرنا۔ ﴿ سميت ﴾ نام ركھا گيا ہے۔ ﴿ وصلة ﴾ ملاپ، جوڑ۔

# "انا منك طالق" كايحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہوی ہے انا منك طالق کہا تو ہمارے يہاں ہوى پرطلاق نہيں واقع ہوگى۔خواہ شوہر نے ايقاع طلاق كى نيت كى ہو يا نہ كى ہو۔اورا گرشوہر نے انا منك بائن يا انا عليك حوام كہا اور طلاق كى نيت كى تو ان دونوں صورتوں ميں جارے يہاں ہوى پرطلاق واقع ہوجائے گى۔اس كے برخلاف امام شافعى را شيئة فرماتے ہيں كہ جس طرح انا منك بائن اور انا عليك حوام كہنے كى صورت ميں اگر شوہر نيت كرتا ہے تو ہوى پرطلاق واقع ہوجاتى ہے،اى طرح بہلى صورت يعنى اگر شوہر ايقاع طلاق كى نيت كرتا ہے، تو اس كى بيوى پرطلاق واقع ہوجائے گى۔امام مالك را شيئة بھى اس كے قائل ہيں، ليكن امام احمد را شيئة ہمارى طرف ہيں۔

بہر حال امام شافعی والیجیائی کی دلیل یہ ہے کہ ملک نکاح اور حلتِ استمتاع میاں بیوی دونوں کے مابین مشترک ہیں، چنانچہ جس طرح بیوی مطالبہ کوطی کی مالک اور حق دار ہے، اسی طرح شوہر بھی قدرت علی الوطی کا تقاضا اور مطالبہ کرنے کا مالک ہے، نیز ایک دوسرے کے خصوص مقام اور اعضاء سے افادے اور استفادے کے حوالے سے بھی ان میں شرکت اور اشتراک ہے۔ اور طلاق سے چوں کہ نیہ ساری چیزیں ختم ہوجاتی ہیں اور ہر طرح کے استمتاع اور اشتراک کے درواز سے مسدود ہوجاتے ہیں، اس لیے جس طرح بوی کی طرف منسوب کر کے طلاق دینا اور آنت طالق مِنی کہنا درست ہے، اسی طرح شوہر کی طرف بھی طلاق کو منسوب کرنا اور آنا منابی طالق کہنا درست ہے، اسی طرح شوہر کی طرف بھی طلاق کو منسوب کرنا اور آنا منابی طالق کو منسوب کرنا ور آنا منابی طالق کو منسوب کرنا ور آنا منابی کی طرف منسوب کرنا ور آنا منابی طالق کے منابی درست اور شوجے ہے۔

اور پھرابانت اور تحریم یعنی أنا منكِ بانن اور أنا عليكِ حرام كهنے كى صورت ميں بوقت نيت تو بيوى پرطلاق ہو ہى جاتى ہے، لہذا اس صورت ميں بھى (أنا منكِ طالق والى ميں) بوقتِ نيتِ زوج اس كى بيوى پرطلاق واقع ہوجائے گی۔

ولنا النع ہماری دلیل بیہ کے محضرت والا طلاق از الدَملک نہیں، بلکہ طلاق قیدِ نکاح کوخم اور زائل کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے۔اور نکاح کی قید صرف عورت میں موجود ہے، شوہر میں نہیں، کیاد کیسے نہیں کہ شوہر کے لیے ایک کے بجائے دو، تین اور چار عورت اس کاح کرنے کی عورت کو نہ تو کسی اور مرد سے نکاح کرنے کی عورت کو نہ تو کسی اور مرد سے نکاح کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی بلا اجازت شوہر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، لہذا ان حوالوں سے بھی قید نکاح کاعورت میں ہونا ثابت ہے اور چوں کہ طلاق دفع القید الفاہت بالنکاح کے لیے وضع کی گئی ہے، اس لیے اس کی نبست صرف اور صرف ہوی کی طرف ہوگی۔

ولو کان النج یہاں سے بہ بتانامقصود ہے کہ اگر ہم امام شافعی واٹھیا کی موافقت میں تھوڑی دیر کے لیے طلاق کو از الد کملک ہی کے لیے مان لیس ، تو اس صورت میں بھی اضافت طلاق کامحور ومرکز صرف عورت ہی ہوگی ، کیونکہ عورت ہی مملوکہ ہوتی ہے ، شو ہر تو مالک ہوتا ہے ، کہلاتا ہے ، لہذا طلاق کو از الد کملک کے لیے مانے کی صورت میں بھی عورت ہی کی طرف اس کی نسبت درست ہوگی ۔

بعلاف الإہانة النج امام شافعی والیمائی ان مدنے ہائن اور أنا علیك حوام كى شوہركى طرف نبست كودرست مانے پر أنا مدنك طائق والے جملے كى در شكى كو قياس كيا تھا، يہاں ہے اسى قياس كى تر ديدكرتے ہوئے صاحب كتاب فرماتے ہيں كہامام شافعی والیمائی کا فدكورہ قياس درست نہيں ہے، كيوں كہ إہانت ميل ملاپ اور تعلق كوزائل كرنے كے ليے وضع كى گئى ہے اور استوارئ تعلق كے حوالے ہے مياں ہيوى دونوں مشترك ہيں، للخدا إبانت كى نبست دونوں كى طرف درست ہوگى، اسى طرح حرمت كى نبست دونوں كى طرف درست ہوگى، اسى طرح حرمت كى نبست دونوں كى طرف درست ہوگى، اس ليے كہ حرمت، حلب استمتاع ہي زوجين كے مابين مشترك ہے، اور چوں كه ابانت كى نبست دونوں كى طرف درست اور چے ہوگا۔ اور ان پر قياس كر كے طلاق كو بھى شوہركى طرف كرنا درست ہے، اس ليے تحريم كى نبست كرنا ہي دونوں كى طرف درست اور صبح ہوگا۔ اور ان پر قياس كر كے طلاق كو بھى شوہركى طرف منسوب كرنا درست نبيس ہوگا، كيوں كہ ہم پہلے ہى كہ چكے ہيں كہ طلاق رفع قيد كے ليے موضوع ہے اور قيد و بندكى پابند عورت ہم نہ كہ خوالے منافح الطلاق إلا إليها۔

وَ لَوُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوُلَا فَلَيْسَ بِشَيْيٍ، قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْمُلْقَايَةِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَحَانَا عَالَيْهُ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمَ اللّهُ عَنْهُ هَكَانِ وَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَمَ اللّهُ عَنْهُ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِيْمَا إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ أَبِي يُوسُفَ رَحَانَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

يَبْقَى قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْلَا، لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الشَّكَّ فِي أَصْلِ الْإِيْقَاعِ فَلَا يَقَعُ، وَلَهُمَا أَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُرِنَ بِالْعَدْدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِذِكْرِ الْعَدْدِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا تُوَالَّ مَا مَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا تَلَاقًا ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ لَمُعْوَتُ لَعُلَى ذِكُرُ الثَّلَاثِ، وَ هِذَا، لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيْقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُونَ لَا اللَّهَ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَ إِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الشَّكُ دَاخِلًا فِي أَصُلِ الْإِيْقَاعِ، فَلَا يَقَعُ شَيْعٌ.

ترجمہ: اور اگر شوہر نے انت طالق و احدة اولا (تخفی طلاق ہے، یانہیں ہے) کہا تو بچھ بھی نہیں واقع ہوگی۔صاحب کتابٌ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں اس طرح بغیر اختلاف کے ندکور ہے اور بیامام صاحب کا قول ہے اور امام ابو بوسف رایشین کا دوسرا قول ہے۔ اور امام محمد جائشین کے قول پر جو امام ابو بوسف رائشین کا پہلا قول ہے بوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

امام محمد ریشید کا بیقول مبسوط کی کتاب الطلاق میں یوں مذکور ہے أنت طالق و احدة أو لا شیئ، اور دونوں مسکوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر یہاں ذکر کردہ قول سب کا قول ہے، تو امام محمد ریاتی میں ہوں گی۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ شوہر نے واحدۃ بیں شک داخل کر دیا ہے، اس لیے کہ واحدہ اور نفی کے درمیان کلمہ "أو" حائل ہے، لہٰ ذا واحدہ کا اعتبار ساقط ہوجائے گا اور شوہر کا قول انت طالق باقی رہ جائے گا۔

برخلاف أنت طالق أو لا كمنے كے، كيوں كه (يہاں) شوہر نے اصل ايقاع ميں شك پيدا كر ديا ہے، اس ليے طلاق نہيں واقع ہوگی۔

حضرات شیخین بریسیا کی دلیل یہ ہے کہ جب وصف عدد ہے متصل ہوتا ہے تو وقوع طلاق عدد کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کیانہیں درکھتے کہ اگر شوہر غیر مدخول بہاعورت سے انت طالق ثلاثا کہتو تین طلاق واقع ہول گی۔ اگر وقوع طلاق وصف کے ذریعے ہوتا تو شلاث کا ذکر لغو ہوجاتا۔ اور بہتم اس وجہ سے ہے کہ واقع ہونے والا تو در حقیقت موصوف محذوف ہی ہے اور اس کا مفہوم انت طائق تطلیقة و احدة ہے، جیسا کہ گذر چکا ہے، اور جب وہ چیز واقع ہونے والی ہے عدد اس کی نعت ہوتوشک اصل ایقاع میں داخل ہوگی طلاق نہیں بڑے گی۔۔

#### اللغاث:

﴿ أَدْ حَلَ ﴾ داخل كيا ب\_ ﴿ ايقاع ﴾ واقع كرنا، و النا ﴿ قون ﴾ ملايا كيا ب ﴿ لغلى ﴾ لغوموكيا \_ ﴿ منعوت ﴾ موصوف \_

#### طلاق وييخ من كلمة شك كابيان:

عبارت كا حاصل يد بكر كركسي شوہر نے اپنى بيوى سے أنت طالق واحدة أو لا (تحجے ايك طلاق بے يانہيں ہے) كہا تو

اس صورت میں امام صاحب اور امام ابو یوسف را پیٹیائے کے یہاں طلاق نہیں واقع ہوگی ، البتہ امام محمد برا پیٹیائے کے یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ۔ صاحب مداریفر ماتے ہیں کہ جامع صغیر میں تو یہ مسئلہ کسی اختلاف کے بغیر مذکور ہے ، جب کہ بیے کہ یہ مسئلہ منفق علیہ نہیں ، بلکہ مختلف نید ہے اور اختلاف وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کیا۔

اس مسئلے کے مختلف فیہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ مبسوط کی کتاب الطلاق میں امام محمہ کے حوالے سے بی عبارت نقل کی گئی ہے افدا قال الامر أند أنت طالق واحدة أو لا شیئ اور اس پر وقوع طلاق کا تھم لگایا گیا ہے، لہذا یہاں بھی امام محمہ رالیٹھیئے کے یہاں وقوع طلاق کا تھم ہوگا، کیوں کہ انت طالق واحدة أو لا ،اور أنت طالق واحدة أو لا شیئ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف لفظ شیئ کی کی زیادتی کا مسئلہ ہے جس سے مسئلے کا تھم نہیں بدلے گا، لہذا جس طرح لا شیئ والی صورت میں طلاق واقع ہوگی، ای طرح شیئ کے بغیر والی صورت میں بھی واقع ہوگا۔اور اگر یہاں بیان کردہ مسئلے کو متفق علیہ مانا جاتا ہے، تو لامحالہ بی کہنا پڑے گا کہ بھر امام محمد براتھیں میں ،ایک میں طلاق واقع ہوگی اور دوسری میں نہیں واقع ہوگی۔

امام محمد رہائیں کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے انت طالق واحدہ کہنے کے بعد اولا کہا ہے اور اثبات وفی دونوں کے مابین کلمہ او کے ذریعے شک پیدا کردیا ہے، اس لیے لفظ واحدہ کا اعتبار ختم ہوجائے گا اور انت طالق اپنی جگہ برقراررہے گا اور چونکہ اس کلے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کلے سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

بخلاف النح فرماتے ہیں کہ أنت طالق أو لاكا مسكه أنت طالق وحدة أو لا كے مسكے سے الگ اور جدا ہے، اس ليے كہ أنت طالق أو لا (واحدة كے بغير) كہنے كى صورت بيں اصل ايقاع بيں شوہر نے شك پيدا كر ديا ہے اور اگر اصل ايقاع بيں شكہ ہوجائے تو پھر طلاق نہيں واقع ہوگى، كيوں كہ قيام نكاح يقينى ہے، لہذا شك سے اس كا زوال نہيں ہوگا، ضابطہ ہے كہ اليقين لا يزول بالشك۔

ولهما النح حضرات سيخين عُيَاليَّا كى دليل يه به كه جب وصف كوعدد كم ساته ملا كرذكركيا جائة واس سليل مين ضابط يه به كه حلاق كا وقوع وصف نهيس، بلكه عدد كرساته اورعدد كرمطابق هوگا، مثلاً اگركوئى أنت طالق و احدة يا ثلاثا وغيره كه تواس صورت مين وقوع طلاق و احده يا ثلاثا سے موگا، وصف يعنى طالق سے نهيں موگا۔ اور اس كى بين دليل يه به كداگركس في غير مدخول بها بيوى سے أنت طالق ثلاثا كها تو اس برتين طلاق واقع موجا كيس كى، ديكھيے يهال بھى وقوع كاتعلق وصف سے نهيں، بكه عدد يعنى ثلاثا سے به كار كرفوم وجا تا الله بى سے بائد مدد يعنى ثلاثا سے به كورت ميں وه عورت طالق بى سے بائد موجاتى اور "ثلاث كا ذكر لغوم وجاتا۔

و هذا الأن النع يهال سے بير بتانا مقصود ہے كہ دقوع طلاق كاتعلق عدد سے كيوں ہوتا ہے؟ سواس سلسلے ميں عرض بيہ كه واقع ہونے والى چيز در حقيقت وہ موصوف ہے جو واحدہ نذكوركى صفت بن كر محذوف ہے اور تقديرى عبارت يوں ہے، أنت طالق تطليقة واحدہ، للذا جب واقع ہونے والى شئ عدد كا موصوف ہے تو شك بھى عدد ميں ہوگا اور عدد كے حوالے سے ايقاع ميں شك ہوگا اور چوں كما يقاع ميں شك واقع ہونے سے طلاق نہيں ہوتى ، للذا صورت مسئلہ ميں بھى كوئى طلاق نہيں واقع ہوگى۔ وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَعَ مَوْتِكِ فَلَيْسَ بِشَيْئٍ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لَهُ، لِأَنَّ مَوَّتَهُ. يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ وَ مَوْتُهَا يُنَافِي الْمَحَلِّيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا .

ترجمل: اوراگر شوہر نے کہا کہ تو میری موت کے بعد یا تیری اپنی موت کے بعد طلاق والی ہے، تو طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ شوہر نے طلاق کو ایک ایک مالت کی طرف منسوب کیا ہے (موت) جواس کے منافی ہے، اس لیے کہ شوہر کی موت اہلیت اور بیوی کی موت محلیت طلاق کے منافی ہے، جب کہ (طلاق کے لیے) وونوں کا برقر ارر ہنا ضروری ہے۔

#### موت كى طرف طلاق منسوب كرنا:

مسکدتو واضح ہے، البتہ یہ یادر کھے کہ عبارت میں مع، بعد کے معنی میں ہے جیسا کہ اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی موت یا اپنی بیوی کی موت کے بعد وقوع طلاق کو منسوب کیا، تو اس صورت میں طلاق نہیں واقع ہوگی، نہ ہمارے یہاں اور نہ ہی ائمہ ٹلاٹٹہ کے یہاں، اس لیے کہ اگر پہلے شو ہر مرگیا تو ایقاع کی اہلیت ختم ہوجائے گی اور اگر پہلے بیوی مری تو ایقاع کامحل منتفی ہوجائے گا۔

الحاصل دونوں صورتوں میں اہلیت اور محلیت میں سے ایک چیز منتفی ہوگی، جب کہ وقوع طلاق کے لیے دونوں کا قائم اور برقر ارر ہنا ضروری ہے۔

وَ إِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَوْ شِقْصًا مِنْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ لِمُنَافَاةٍ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَمْلُو كِيَّةِ، وَ أَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فَلِأَنَّ مِلْكَ البِّكَاحِ الْمِلْكِيَّةِ وَالْمَمْلُو كِيَّةِ، وَ أَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا فَلَانَ مِلْكَ البِّكَاحِ صَرُورِيُّ، وَ لَا صَرُورِيُّ، وَ لَا صَرُورِيُّ، وَ لَا صَرُورَةً مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِي، وَ لَوْ إِشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَقَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَيَنْتَفِي، وَ لَوْ إِشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَقَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَسَعَدُعِي قِيَامَ البِّكَاحِ، وَ لَا بَقَاءَ لَهُ مَعَ الْمُنَافِقِ، لَا مِنْ وَجُهٍ وَ لَا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، وَ كَذَا إِذَا مَلَكُتُهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهُ لَا يَقَعْ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا مِنَ الْمُنَافَاةِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَيَّا عَلَى الْقَعْمَ الْمُنَافِقِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَيَّ الْمُنَاقِقِ، أَنَّةً يَقَعُ، لِلَانَ الْعِدَّةَ وَاجِبَةً، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْمُولِ الْمَوْلِ الْوَلِي الْقَالِقَ الْمُعَلِي الْفَصْلِ الْمُولِ الْمُقَالِكَ، حَتَّى حَلَّ وَطُؤُهَا لَهُ.

تروج بھلہ: اور اگر شوہراپی بیوی کا یا اس کے کسی جزء کا مالک ہوگیا، یا بیوی اپنے شوہر یا اس کے کسی جھے کی مالک ہوگئ ، تو دوملکوں کے مابین منافات کی وجہ ان میں فرقت واقع ہوجائے گی۔ رہا بیوی کا شوہر کی مالکہ ہونا تو مالکیت اور مملوکیت کے مابین اجتماع کی وجہ سے مادور شوہر کے لیے بیوی کا مالک ہونا اس لیے ہے کہ ملک نکاح ضروری ہے اور ملک یمین کے ہوتے ہوئے ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ملک نکاح معنفی ہوجائے گی۔

اور اگر شوہر نے بیوی کوخریدا پھراسے طلاق دی تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔اس لیے که طلاق قیام نکاح کی متقاضی ہے اور

منافی کے ہوتے ہوئے نہ تومن وجد کاح باقی رہتا ہے اور نہ بی من کل وجب

اوراس طرح جب بیوی اپنشو ہر کی یا اس کے کسی جھے کی مالک ہوجائے تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس دلیل کی وجہ سے جو منافات کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ امام محمد والتعملاً سے مروی ہے کہ طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ عدت ثابت ہے، برخلاف پہلی فصل کے، کیوں کہ وہاں عدت نہیں ہے، حتی کہ شوہر کے لیے بوی سے وطی کرنا حلال ہے۔

#### اللغاث:

﴿ شقص ﴾ جزء - ﴿ فرقة ﴾ عليحد كى ، جدائ \_ ﴿ ملك يمين ﴾ في إبندى كاما لك بونا \_ ﴿ ينتفى ﴾ فتم بوجائ ك \_ روجين كا ايك ووسر كا ما لك يامملوك بنخ كاحكم:

عبارت میں دوسکے فدکور ہیں (۱) پہلے مسکے کا حاصل یہ ہے کہ زوجین میں ۔۔ جوبھی دوسرے کا یاس سے سی جزء کا کسی بھی طرح مالک ہوجائے ہمیہ سے ورافت یا خرید نے ہے، تو اس صورت میں دونوں کا کاح ختم ہوجائے گا اور ان میں فرقت واقع ہوجائے گا۔ خواہ شوہر بیوی کا مالک ہو یا بیوی شوہر کی۔ اس لیے کہ اگر مثلاً بیوی مالک ہوتی ہے تو اس صورت میں دوملکیوں کا اجتماع لازم آتا ہے جومحال ہے، کیوں کہ ملک نکاح کا تقاضا یہ ہے کہ عورت شوہر کی مملوکہ ہو۔ اور شراء وغیرہ سے حاصل ہونے والی ملک یعنی ملک بیمین کا تقاضا یہ ہے کہ عورت مالکن ہو۔ اور یہ دونوں ناممکن ہیں، اس لیے مالکیت اور مملوکیت کے اجتماع کی وجہ سے اس صورت میں ان کا آپنی نکاح ختم ہوجائے گا۔

ای طرح اگر شوہر ہوی کا مالک ہوگیا تو بھی دونوں میں فرقت واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ شوہر کے لیے جوملک نکاح ثابت ہو وہ بربنائے ضرورت ہے،اس لیے کہ بیوی آزاد ، عاقل بالغ عورت ہے اور آزاد ہرطرح کی قید و بند ہے آزاد ہوتا ہے، گر پھر بھی ضرورت توالد و تناسل کے تحت خلاف قیاس عورت پر شوہر کی ملکیت ثابت ہوتی ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ المصرورة تنقد در بقد در العین خلاف قیاس ثابت ہونے والی چیز ضرورتا ہی ثابت ہوتی ہے، اس لیے شوہر کی ملک نکاح ضروری ہوئی۔ اور شراء اور ہبد وغیرہ کے ذریعے عورت جب اس کی ملکیت میں آجائے گی تو اسے اس پر ملک یمین حاصل ہوگ جو ملک تو ی ہے اور ظاہر ہے کہ ملک تو ی کے مقابلے میں ملک ضروری تینی ملک نکاح رفو چکر ہوکر دفع ہوجائے گی۔

(۲) دوسرے مسئلے کو بچھنے سے پہلے یہ زبن میں رکھے کہ عبارت میں ندکور ولو اشتو اہا میں ہا کی ضمیر کا مرجع آزاد شوہر کے منکوحہ باندی ہے، اس طرح إذا ملکته میں ہ ضمیر کا مرجع آزاد بیوی کا غلام شوہر ہے۔ اور مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی منکوحہ باندی کوخریدا پھر اسے طلاق دی تو طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ وقوع طلاق کے لیے قیام نکاح اور قیام محل کا ہونا ضروری ہے اور منافی ملک مین کے ہوتے ہوئے نہ تو من کل وجہ نکاح باتی رہتا ہے اور نہ بی من وجہ من کل وجہ تو اس لیے نہیں باتی رہتا کہ انکاح بی ختم ہو چکا ہے اور من وجہ اس لیے نہیں باتی رہتا کہ اس باندی پر عدت واجب نہیں ہے، اگر عدت واجب ہوتی تو یہ ہما جاسکتا تھا کہ من وجہ نکاح باتی ہے اور جب نکاح بی نہیں باتی ہوتی طلاق سیر واقع ہوگی، طلاق تو رفع قید کے لیے ہوتی ہوتی تو یہ ہما جاسکتا تھا کہ من وجہ نکاح باتی ہے اور جب نکاح بی نہیں باتی ہے تو طلاق سیر واقع ہوگی، طلاق تو رفع قید کے لیے ہوتی ہوتی باور صورت مسئلہ میں تو پہلے بی سے قید کا خاتمہ ہو چکا ہے۔

### ر آن الهداية جلدال يحميل المستحميل المام طلاق كا ياف ي

ایسے ہی اگر آ زادعورت اپنے غلام شوہر کی یااس کے کسی حصے کی مالک ہوئی اور پھر اس نے طلاق دیا تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ ملکیت کی وجہ سے نکاح ختم ہو چکا ہے اورمحل نکاح معدوم ہو چکا ہے۔

امام محمد رطانتیانہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ دوسری صورت میں لیعنی اگر عورت اپنے غلام شوہر کی ما لک ہوئی اور پھراس نے طلاق دی تو اس صورت میں ہوگیا ہے، مگر پھر بھی من طلاق دی تو اس صورت میں ہوگیا ہے، مگر پھر بھی من وجہ نکاح باقی ہے، اس لیے کہ اس عورت پر عدت واجب ہے اور عدت میں من وجہ نکاح باقی رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب وہ غلام شوہر اس عورت سے وطی نہیں کرسکتا۔

بخلاف الفصل المنح فرماتے ہیں کہ پہلی صورت (لیمنی اگر شوہر باندی ہوی کا مالک ہوتا ہے) اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ وہاں عورت پرعدت ہی نہیں واجب ہوتی ہے اور شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا بھی درست ہوتا ہے، اس لیے وہاں نہ تو من کل وجد کا ح باقی رہتا ہے اور نہ ہی من وجہ لہذا عدم بقائے نکاح کی وجہ سے اس صورت میں تو طلاق نہیں واقع ہوگی، مگر صورت ثانیہ میں واقع ہو جائے گی۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ لِغَيْرِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِنْقِ مَوْلَاكِ إِيَّاكِ، فَأَعْتَقَهَا، مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجْعَة، لِأَنَّهُ عَلَقَ التَّطْلِيْقَ بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِنْقِ، لِأَنَّ اللَّهُظَ يَنْتَظِمُهُمَا، وَالشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطْرِ الْوُجُودِ، وَلِلْحُكُمِ التَّطْلِيْقَ بِهِ، وَالْمَذْكُورُ بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَالْمُعَلَّقُ بِهِ التَّطْلِيْقُ، لِأَنَّ فِي التَّعْلِيْقَاتِ يَصِيْرُ التَّصَرُّفُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ التَّطْلِيْقَ بِهِ، وَالْمَذْكُورُ بِهِذِهِ الصِّفَةِ، وَالْمُعَلَّقُ بِهِ التَّطْلِيْقُ، لِأَنَّ فِي التَّعْلِيْقَاتِ يَصِيْرُ التَّصَرُّفُ تَطْلِيْقًا عِنْدَ الشَّوْلِيْقَ بِهِ التَّطْلِيْقُ مِعْدَةً، ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوْجَدُ بَعْدَا التَّطْلِيْقِ اللَّهُ وَ إِذَا كَانَ التَّطْلِيْقُ مَعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِنْقِ يُوْجَدُ بَعْدَةُ، ثُمَّ الطَّلَاقُ يُوْجَدُ بَعْدَ التَّطْلِيْقِ فَيُ السَّوْمُ وَلَا عَنِ الْعِنْقِ فَيْصَادِفُهَا وَهِي حُرَّةٌ فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيْظَةً بِالشِّنَتِيْنِ، يَبْقَى شَيْعَ وَهُو أَنَّ فَي الطَّلَاقُ مُتَا فِي الْعِنْقِ بِعَلِيْقِ عَلَى السَّوْمِ السَّوْمُ عَلَاقًا بِالْعِنْقِ عَلَى الطَّلَاقُ مَا الطَّلَاقُ مُتَا الطَّلَاقُ مُعَالِقًا فَ هِي حُرَّةٌ فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيظَةً بِالشِّنَاتُ فِي الْعَنْقِ الْمَعْرِي عَلَى الْعَلَاقُ هُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ هُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ فَا الطَّلَاقُ مَا الْعَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلُولُ مَا ذَكُونَا مِنْ مَعْنَى الشَّوْطِ.

آرد جمل : اورا گرشو ہرنے اپنی بیوی سے کہااس حال میں کہ وہ دوسرے کی باندی ہو، تیرے آقا کے مجھے آزاد کرنے کے بعد تو دو
طلاق والی ہے، پھر آقانے اسے آزاد کر دیا تو شو ہر رجعت کا مالک ہوگا، کیوں کہ اس نے طلاق دینے کو آزاد کرنے یا آزاد ہونے پر
معلق کیا تھا کیوں کہ لفظ اعماق اور عمق دونوں کو شامل ہے۔ اور شرط وہ چیز امکان وجود کے ساتھ معدوم ہواور حکم کا اس سے تعلق بھی ہو
اور جو مذکور ہے وہ اسی صفت کے ساتھ ہے اور عمق پر تطلیق کو معلق کیا گیا ہے، اس لیے کہ تعلیقات میں بوقت شرط تصرف ہمارے
یہاں تطلیق بن جاتا ہے۔

اور جب تطلیق اعماق یاعتق پرمعلق ہو،تو تطلیق ان کے بعد ہی معرض وجود میں آئے گی۔ پھرتطلیق کے بعد طلاق اس حال میں لاحق ہوگی کہ وہ آزاد ہوچکی ہوگی ،الہذا دوطلاق ہے حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام نہیں ہوگی۔ ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ یہ کہ کلمہ مع قران کے لیے ہے، ہم جواب دیں گے کہ بھی تا خرکے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے جیسا آ کدارشاد باری میں ہے بلاشبہ تنگ دئت کے بعد آسانی ہے، لہذا لفظ مع کو ہماری بیان کردہ دلیل لینی معنی شرط کی وجہ سے بعد پرمحمول کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿أَمِهَ ﴾ باندی۔ ﴿عتق﴾ آزاد کرنا۔ ﴿علی خطر ﴾ اس امکان کے ساتھ کہ۔ ﴿یصادف ﴾ وارد ہوگی ، سامنا کر ہے گی۔ ﴿قوانِ ﴾ ساتھ ملانا۔ ﴿عسر ﴾ تنگی ،غربت۔ ﴿یسس ﴾ کشادگی ، مالداری۔

#### ائي مملوك الغيربيوي كي آزادي برطلاق كومعلق كرنا:

مسئلے کی وضاحت اور اس کی تشریح کے تعلق سے صاحب کتاب کی بیان کردہ عبارت کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں بطور تمہید ذہن میں رکھیے(۱) ''تعلیق''۔اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز پر معلق کرنا، جس چیز کو معلق کریں کے وہ شرط ہوگی اور جس پر معلق کریں گے وہ شروط کہلائے گی۔ (۲) تعطلیق معلق ہوتی ہے نہ کہ طلاق ، اس لیے کہ تطلیق بعنی طلاق دینا ہی انسان کے بس معلق کریں گے وہ مشروط کہلائے ہیں جو فی الوقت میں ہے، طلاق کا وقوع انسان کی پہنچ سے باہر ہے اور شریعت کا معاملہ اور مسئلہ ہے۔ (۳) شیر طاس چیز کو کہتے ہیں جو فی الوقت معدوم ہو، لیکن اس کا وجود ممکن ہواور تھم کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو، یہ تفصیل بدایہ کی عربی شرح المعنایة سے ماخوذ ہے۔ اب عبارت دیکھیے۔

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کی شخص کی بیوی دوسرے کی باندی ہواور شوہرنے اس سے بوں کہا ہو کہ جب تیرا آقا کجھے آزاد کر دی تو تجھے دوطلاق ہے، بعد میں اس کے مولی نے اسے آزاد کر دیا، تو اب نہ کورہ عورت پر دوطلاق تو واقع ہوں گی، گر پھر بھی شو ہر کور جعت کا حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے طلاق کو إعتاق لینی آزاد کرنے یا عتق لینی آزاد ہونے پر معلق کیا ہوگا، اور اس کا قول مع عتق النے باعثاق اور عتی دوٹوں میں سے ہرایک کو شامل ہوگا اور عتی ہی کے ساتھ تطلیق معلی ہوگی، لبذا او پر بیان کردہ تفصیل کے مطابق عتی شرط اور تعلیق مشروط لینی جزاء ہوگی اور چوں کہ جزاء شرط کے بعد معرض وجود میں آتی ہے؛ اس لیے پہلے شرط یعنی عتی بائی جائے گی، اور شرط کے پہلے شابت ہوجانے کی وجہ سے عورت آزاد ہوجائے گی، اس لیے آزادی کے بعد اس پر دو طلاق واقع ہوں گی اور چوں کہ آزاد عورت دو طلاق سے مغلظ بائنہ نہیں ہوتی، لہذا نہ کورہ عورت کا حق ملے گا۔

صاحب ہدایہ کی بیان کردہ دلیل چوں کہ ٹی امور کی وضاحت پر مشمل ہے، اس لیے اس میں پھے تعقید اور پیچیدگی ہے، راقم الحروف نے آپ کی سہولت کے پیش نظر دلیل کا ماحصل اور لب لباب آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ إن کان خطأ همنی وإن کان صوابا فمن الله و بتوفیقه۔ (شارح عفی عنه)

بقی شیئ الن یہاں ہے ایک اشکال کا جواب دینامقصود ہے، اشکال کی شکل وصورت بیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے انت طالق اثنتین مع عتق مولاك النع میں كلمة مع كواستعال كيا ہے۔ اور اہل زبان اور ماہر بن لغت كے يہاں كلمة مع اتصال سے

اور قران کے لیے استعال ہوتا ہے جس کامفہوم یہ ہوتا ہے کہ کلمہ مع سے پہلے کی چیز بعدوالی چیز کے مقارن اوراس سے متصل واقعی ہوتی ہے، لہذا اس اعتبار سے عتق کے ساتھ ہی ہو کی پر دو ان واقع ہونی چاہیے اور چوں کہ وہ باندی ہے، اس لیے دو ہی سے بائنہ ہوجائے گی اور شوہر کور جعت کا حق نہیں ملنا چاہیے، حالانکہ آپ نے کلمہ مع کو یہاں بعداور اخیر کے معنی میں استعال کیا ہے، آخر آپ نے اہل لغت کی مخالفت کیوں کی ؟

صافیب کتاب ای کے جواب میں فرماتے ہیر کہ جس طرح کامہ مع معیت اور مصاحب کے لیے استعال ہوتا ہے،
اس طرح بعدیت اور تأخر کے لیے بھی مستعمل ہے، ﴿ قرآن کریم میں ہے فیان مع العسبر یسبوا کے تنگ دس کے بعد وسعت اور فراوانی کا آنا بھی ہے، دیکھیے جب خود قرآن نے مع کو بعد کے معنی میں لیا اور استعال کیا ہے تو پھر ہمیں بھی استعال کرنے کا پوراحق ہے، البتہ آپ کا اعتراض بے جااور بے کل ہے۔ اور چوں کہ شوہر کی عبارت میں بھی مع موجود ہے، لہذا یہاں بھی وہ بعد کے معنی میں ہوگا اور آزادی کے بعد ہی یوی پر طلاق واقع ہوگی۔ ہدایہ کی عبارت فیصمل علیہ بدلیل ما ذکر نا کا یہی مطلب ہے۔

وَ لَوْ قَالَ إِذَا جَآءَ غَدٌ فَٱنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ، وَ قَالَ الْمُولَى إِذَا جَآءَ غَدٌ فَٱنْتِ حُرَّةٌ فَجَاءَ الْغَدُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةً حَيْضٍ، وَ هذا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانُهُ عَلَيْهُ وَ أَبِي يُوسُفَ رَحَانُهُ عَلَيْهُ، وَ قَالَ مُحمَّدٌ وَالْحَلَيْةُ وَوْجُهَا يَمُلِكُ الرَّجُعَةَ، لِأَنَّ الرَّوْجَ قَرَنَ الْإِيْقَاعَ بِإِعْتَاقِ الْمُولِى حَيْثُ عَلَقَهُ بِالشَّرُطِ الَّذِي عَلَقَ بِهِ الْمُولِى الْعِنْقَ، وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلَّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرُطِ، وَالْعِنْقُ بُقَارَنُ الْإِعْتَاقَ، لِأَنَّهُ عِلَّتُهُ أَصُلُهُ الْإِسْتِطَاعَةُ مَعَ الْمُولِى الْعِنْقَ، وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْمُعَلِّقُ سَبَبًا عِنْدَ الشَّرُطِ، وَالْعِنْقُ بِقَارَنُ الْإِعْتَاقَ، لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالشَّرُطِ اللَّهُ عَلَى الْمُولِى الْمُولِى الْمُعْلِى فَيَكُونُ التَّطْلِيْقُ مُقَارِنًا لِلْمِعْتِي ضَرُورَةً، فَتُطَلَّقُ بَعْدَ الْعِنْقِ، فَصَارَ كَالْمَسْلَلَةِ الْأُولِى، وَ لِهِذَا يُقَدَّرُ الشَّطْلِيْقَ بِإِعْتَاقِ الْمُولِى الْمُلِقُ وَالطَّلَقُونِ تُحَرِّمَانِ الْآمَةَ حُرْمَةً غَلِيْظَةً، بِخِلَافِ الْمَسْلَلَةِ الْأُولِى، لِأَنَّةُ عَلَقَ التَّطْلِيْقَ بِإِعْتَاقِ الْمُولَى وَالطَّلَقُونِ تُحَرِّمَانِ الْآمَةَ حُرْمَةً غَلِيْظَةً، بِخِلَافِ الْمَسْلَلَةِ الْأُولِى، لِأَنَّةُ عَلَقَ التَّطُلِيْقَ بِإِلْمُولِى الْمُسْلَلَةِ الْأُولِي الْمُؤْلِى الْعَنْقِ الْعَلَيْظَةُ وَالطَّلَاقُ بَعْدَا الْمُحْرَمَةُ الْعَلِيْظَةُ لَعْلَولَ الْمُؤْلِى الْعَلَيْظَةُ وَلَقَتَرَانَ وَلَا لَكُولَا عَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْعَلَيْظَةُ وَلَاءَ الْمُولِى الْمَالِلَقُ لَوْمَا اللَّهُ الْعَلَيْطُ اللْمُؤْلِى الْعَلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَالَ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمَولِي الْمُؤْلِقُ الْمُوا

ترجمل: اوراگرشوبر نے کہا جب کل آئے تو تھے دوطلاق ہے اور مولی نے کہا جب کل آئے تو ، تو آزاد ہے پھر کل آگیا تو وہ بیوی اب شوہر کے لیے طلال نہیں ہے یہاں تک کہاس کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے (حلالہ کرائے) اور اس کی عدت تین حیض ہوں گے۔ اور بیتھم حضرات شیخین میں ایک ہوگا، کیوں کہ شوہر ہوں گے۔ اور بیتھم حضرات شیخین میں ایک ہوگا، کیوں کہ شوہر

نے ابقاع طلاق کوموٹی کے اعماق سے متصل کر دیا ہے، چنانچہ اس نے اس شرط پر طلاق کومعلق کیا ہے جس شرط پر موٹی نے عماق کو معلق کر رکھا ہے۔ اور معلق وجود شرط کے وقت سبب بن کر منعقد ہوتا ہے اور عتق اعماق سے متصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اعماق عتق کی علت ہے جس کی اصل فعل کے ساتھ استطاعت ہے، لہذا تعلیق ضرور ناعتق کے مقارن ہوگا اور عتق کے بعد بیوی مطلقہ ہوگی، لہذا میں بہلے مسئلے کی طرح ہوگیا، اسی وجہ سے عورت کی عدت تین حیض متعین کی گئی ہے۔

حضرات شیخین موسیطا کی دلیل میہ ہے کہ شوہر نے اسی چیز پر طلاق کو معلق کیا ہے جس پر مولی نے عنق کو معلق کیا ہے (مجئ غد پر) پھر عنق عورت کو باندی ہونے کی حالت میں لاحق ہوتا ہے، نیز ایک اور دوطلاقیں باندی کو حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام کر دیتی میں۔

برخلاف پہلے مسلے کے، کیوں کہ (وہاں) شوہر نے تطلیق کوموٹی کے اعماق پر معلق کیا تھا، اس لیے (وہاں) عتق کے بعد طلاق واقع ہوگی اس تفصیل کے مطابق جے ہم بیان کر چکے ہیں۔ برخلاف عدت کے، کیوں کہ اس میں احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے، نیز حرمت غلیظہ میں بھی احتیاط پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور امام محمد والٹی نے قول کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عتق اعماق کے مقارن ہوتا وہ اس کی علت ہے، لہذا دونوں ایک دوسرے کے مقارن ہوں گے۔

#### اللغاث

﴿قُونِ ﴾ ملایا ہے۔ ﴿ایقاع ﴾ ڈالنا، واقع کرنا۔ ﴿غلیظة ﴾ تخت، بھاری۔ ﴿یقتو نان ﴾ دونوں مل جائیں گے۔

#### ا بني مملوك الغيربيوي كي آزادي برطلاق كومعلق كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے جودوسر ہے کی باندی ہے یہ کہا کہ إذا جاء غد فانت طالق ثنتین یعنی جب کل کی تاریخ اورکل کا دن آئے تو تجھے دوطلاق ہاوراس کے مولی نے بھی اسے آزاد کرنے کی نیت سے اس سے بول کہہر کھا ہو إذا جاء غد فانت حوق، تو اب غد میں بیوی پر کتنی طلاق واقع ہوگی؟ اس سلسلے میں حضرت امام صاحب اور امام ابو بوسف رہائٹیلا کا مسلک تو یہ ہے کہ بیوی پر دوطلاق واقع ہول گی اور چول کہ وہ باندی ہے اور دوطلاق اس کے حق میں فردھکی ہے، اس لیے آخی دو سے وہ مغلظ، بائنداور شوہر کے لیے حرام ہوجائے گی۔ اور حلالہ شرعیہ کے بغیر وہ دونوں دوبارہ میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے۔ البت اس کی عدت جو ہوگی وہ تین حیض ہول گے۔

اس کے برخلاف امام محمد ولیٹھیڈ کا کہنا ہے ہے کہ بیوی پر دوطلاق رجعی واقع ہوں گی اوراس کے شوہرکور جعت کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہوگا۔

امام محمد طینی کی دلیل میہ ہے کہ جس چیز پرمولی نے اعماق کومعلق کیا ہے ( یعنی مجی غدیر ) اسی چیز پرشوہر نے بھی ایقاع طلاق کو معلق کیا ہے، اس لیے شوہر کا ایقاع مولی کے اعماق سے مصل اور اس کے مقارن ہے۔ اور چوں کہ عتق اعماق کی علت ہے، اس لیے وہ اعماق کے مقارن ہوگی ، کیوں کہ علت کی اصل ہی یہی ہے کہ فعل پر قادر ہونے کی صورت میں بندے سے اس کا صدور ہو، ببر حال جب عتق اعماق کے مقارن ہے اور ایک ہی شرط پر معلق ہونے کی وجہ سے اعماق اور تطلیق وابقاع میں بھی اتصال ہے، تو

ظاہر ہے کہ تطلیق اور عتق میں بھی مقارنت ہوگی، کیوں کہ مقارن کا مقارن بھی مقارن ہوا کرتا ہے، اب جب تعلیق اور عتق میں مقارنت ثابت ہوگی، تو یہ دونوں تو ایک ساتھ واقع ہوں گے، مگر چوں کہ طلاق تعلیق کا حکم ہے اور حکم ہی وجود ہی ہے مؤخر ہوتا ہے، اس لیے طلاق بھی تطلیق سے مؤخر ہوگی تو یقیناً بعد العتق ثابت ہوگی، کیوں کہ تعلیق کے مقارن ہونے کی وجہ سے عتق تو پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، اور جب بعد العتق طلاق واقع ہوگی تو وہ عورت دو طلاق سے مغلظہ نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح آزاد عورت و وطلاق سے مغلظہ نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح آزاد عورتوں میں دو کے بعد بغیر حلالہ کے رجعت کی گنجائش رہتی ہے، اس طرح آزاد عورت مات تھا، اس طرح یہاں بھی اسے شوہراس دروازے کی جاپی اور جس طرح پہلے مسئلے میں اسے رجعت کا حق ماتا تھا، اس طرح یہاں بھی اسے رجعت کا حق حاصل ہوگا۔ طلاق کے بعد العتق واقع ہونے کی ایک بین دلیل سے بھی ہے کہ صورت مسئلہ میں عورت کی عدت تین چین مقرر کیے گئے ہیں، اگر باندی ہونے کی وجہ سے بیوی دو طلاق سے بائنہ ہو تھی ہوتی، تو پھراس کی عدت بھی وحیض ہوتے، لہذا عدت مقرر کیے گئے ہیں، اگر باندی ہونے کی وجہ سے بیوی دو طلاق سے بائنہ ہو تھی ہوتی، تو پھراس کی عدت بھی دوچیض ہوتے، لہذا عدت میں جین خین دیالت کر رہی ہے۔

و لھما النے حضرات شیخین بیستیا کی دلیل سے ہے کہ آقانے بھی مجئ غدیراعماق کومعلق کیا ہے اور شوہر نے بھی بھی غدیر طلاق کومعلق کیا ہے اور سے بات مطسدہ ہے کہ عتق بحالت امتہ باندی کو لاحق ہوتی ہے، لہذا طلاق بھی بحالت امتہ لاحق ہوگی۔ اور چول کہ باندی دو ہی طلاق کامحل ہوتی ہے، اس لیے شوہر کی دی ہوئی دونوں طلاقوں سے وہ مغلظہ اور بائنہ ہوجائے گی۔ اور بدون حلالہ شری رجعت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔

برخلاف پہلے مسئے کے (جواس عبارت سے پہلے گذر چکا ہے) کیوں کہ وہاں شوہر نے مولی کے اِعمَاق پر تطلیق کو معلق کیا تھ، ہذا وہاں اعمَاق معلق علیہ اور تطلیق معلق تھا اور ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ تعلق شرط کے معنی میں ہوتی ہے، اس لیے اس حوالے سے اعمَاق شرط اور تطلیق جزاء ہوئی اور المشوط مقدم علی المجزاء والے ضابت کے تحت پہلے مسئلے میں اعمَاق یعنی عورت کے آزاد ہونے کے بعد اس پر طلاق واقع ہرئی تھی، اس لیے وہاں رجعت کی گنجائش تھی، مگر یہاں چوں کہ بحالت امنہ ورت پر دوطلاق واقع ہوئی ہے، اس لیے رجعت کی گنجائش ختم ہے، کیوں کہ اس کے حق میں دوطلاق ہی فردگل ہے۔

بخلاف العدة النج امام محمد رطقین نین حیض کوعدت متعین کرنے سے بھی بقائے رجعت اور عدم مباینت پردلیل پیش کی تھی، یہاں سے اس کی تر دیدکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل اور قیاس کے اعتبار سے صورت مسئلہ میں ہمارے یہاں اس عورت کی عدت دوحیض ہی ہونے چاہیے تھے، مگر عدت ان امور میں سے ہے جن میں حزم واحتیاط کو کھوظ رکھا جاتا ہے، اسی لیے احتیاطاً ہم نے بھی فدکورہ عورت کی عدت تین حیض متعین کیا ہے، لہذا اسے عورت کے مغلظہ نہ ہونے یا رجعت کی گئجائش رہنے پردلیل نہیں بنایا حاسکتا۔

و کذا الحومة النع فرماتے ہیں کہ چوں کہ عورت کومغلظہ قرار دینے میں وہ شوہر پر حرام ہوجائے گی اور مواضع حرمت میں بھی احتیاط برتی جاتی ہے، اس لیے ہم نے بھی احتیاط کے پیش نظریہاں حرمت غلیظہ ہی کے ثبوت اور وقوع کا فتو کی دیا ۔۔۔

و لا وجه المح الم محمد طِينين كرده دليل اوران كاطريقة استدلال صاحب بدايه كمن نبيس بهاتا، اى ليه يبال

ے اس کی نوک بلک کو ٹیزھی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام محمد رطیقیائے کے بیان کردہ قول کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اعتاق کی علت ہونے کی بنا پر طلاق بھی اس کے مقارن ہوگی اور عتق اعتاق کی علت ہونے کی بنا پر طلاق بھی اس کے مقارن ہوگی اور عتق اعتاق کے ساتھ وقوع پذیر ہونے کی حالت میں واقع ہوگی۔ اور جوال کہ عتق باندی ہونے کی حالت میں واقع ہوگی۔ اور بحالت امتدا گرکسی عورت کو دو طلاق دی جائے تو وہ مغلظہ بائنہ ہوجاتی ہو جائے گی اور رجعت کے تمام دروازے مسدود و مقفل ہوجاتی ہوجاتی گی اور رجعت کے تمام دروازے مسدود و مقفل ہوجائیں گئے۔



## فضل فی تشبیه الظلاق و صفه مین مین الظلاق و صفه مین مین الظلاق کوسی چیز کامشابه قرار دینے اور اس کا وصف مین کے سلسلے میں ہے کے سلسلے کے سل

صاحب کتاب نے اس سے پہلے اصل یعنی طلاق کو بیان فرمایا ہے، اب یہاں سے اس کے وصف اور اس کی مختلف شکلوں کو بیان کررہے ہیں۔ اور چوں کہ وصف اصل کے تا لع ہوتا ہے، اس لیے بیانِ اصل کے بعد وصف کو بیان کیا جارہا ہے۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا يُشِيْرُ بِالْإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى فَهِي ثَلَاثٌ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْأَصَابِعِ تَفِيْدُ الْعِلْمَ بِالْعَدَدِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ إِذَا اقْتَرَنَتُ بِالْعَدَدِ الْمُبْهَمِ، قَالَ الْعَلِيْتُالِمُ (( اَلشَّهُرُ هَلَّذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا )) الْحَدِيْثُ، وَ إِنْ أَشَارَ بِوَاحِدَةٍ فَهِي وَاحِدَةٌ، وَ إِنْ أَشَارَ بِالتِّنْتَيْنِ فَهِي ثِنْتَانِ لِمَا قُلْنَا، وَالْإِشَارَةُ تَقَعُ الْمُسْمُورَةِ مِنْهَا، وَ قِيْلَ إِذَا أَشَارَ بِطَهْرِهَا فَبِالْمَضُمُومَةِ مِنْهَا، وَ إِذَا كَانَ تَقَعُ الْإِشَارَةُ بِالْمَنْمُورَةِ مِنْهَا فَلَوُ بِالْمَنْمُورَةِ مِنْهَا فَلَوُ الْمَنْمُورَةِ مِنْهَا فَلَوُ الْمَنْمُورَةِ مِنْهَا وَ إِنْ الْمَصْمُومُ مَتَيْنِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، وَ كَذَا إِذَا نَوَي الْإِشَارَةَ بِالْكُفِّ، حَتَّى يَقَعَ فِي الْأُولَى نَوَى الْإِشَارَةَ بِالْمَضْمُومُ مَتَيْنِ يُصَدَّقُ دِيَانَةً، لَا قَضَاءً، وَ كَذَا إِذَا نَوَي الْإِشَارَةَ بِالْكُفِّ، حَتَّى يَقَعَ فِي الْأُولِي ثَنَانِ دِيَانَةً، وَ فِي النَّانِيَةِ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّةُ لَمُ الطَّاهِرِ، وَ لَوْ لَمْ يَقُلُ هَاكُذَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ لَمُ يَقُلُ الْكَذَةِ الْمُنْمَةِ فَيَقِيَ الْإِعْتِبَارُ لِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ .

ترجمل: جس شخص نے ابہام، سبابہ اور وسطی کی انگیوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی بیوی سے آنت طالق هکذا کہا تو وہ تین طلاق والی ہوگی ، کیوں کہ انگدے اللہ کے نبی عَلاِیَا کا طلاق والی ہوگی ، کیوں کہ انگدے اللہ کے نبی عَلاِیَا کا ارشادگرامی ہے کہ مہینہ استے اور استے دنوں کا ہوتا ہے۔ الحدیث

اور اگر شوہر ایک انگل سے اشارہ کر ہے تو ایک طلاق ہوگی اور اگر دو انگلیوں سے اشارہ کر ہے تو دو طلاق واقع ہوں گی، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔اور اشارہ کھلی ہوئی انگلیوں سے واقع ہوتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ اگر انگلیوں کے ظاہری جھے سے اشارہ کر ہے تو ملی ہوئی انگلیوں سے اشارہ کر ہے تو ملی ہوئی انگلیوں سے اشارہ کر ہے تو ملی ہوئی انگلیوں سے اشارہ کر بوتا ہے، تو اگر ملی ہوئی انگلیوں سے شوہر اشارہ کی نیت کر ہے، شوہر نے اشارے کی نیت کی جائے گی، نہ کہ قضاء، اور اسی طرح جب بھیلی سے شوہر اشارہ کی نیت کر ہے، بہالی صورت میں دو طلاق واقع ہول گی دیانۂ اور ، وہری صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی ، اس لیے کہ بیاس کی نیت کا

اور اگرشوہر هکذا نہ کے تو ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ وہ عدد مہم کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، لہذا أنت طالق کمنے کا اعتبار باقی رہا۔

#### اللغاث:

واحد فریشیر ﴾ اشاره کرتا ہے۔ ﴿ ابھام ﴾ انگوشا۔ ﴿ سبابه ﴾ شہادت کی انگی۔ ﴿ وسطی ﴾ بڑی انگل۔ ﴿ اصابع ﴾ واحد اصبع ؛ انگلیاں۔ ﴿ مجری العادة ﴾ عادت جاری ہونے کی وجہے۔ ﴿ اقترنت ﴾ ل گیا۔ ﴿ منشورة ﴾ پیکی ہوئی۔ ﴿ ظهر ﴾ پشت۔ ﴿ مضمومة ﴾ مل ہوئی۔ ﴿ نوی ﴾ نیت کی۔ ﴿ کف ﴾ پشیل۔

#### تخريج:

• اخرجه البخارى فى كتاب الصوم باب قول النبى عِلْقَيْ اذا رأيتم الهلال حديث ١٩٠٨. و ابوداؤد فى كتاب الصوم باب الشهر يكون تسعًا و عشرين، حديث: ٢٣٢٠.

#### طلاق دیتے ہوئے اٹھیوں سے اشارہ کرنے کا تھم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کس شخص نے اپنی بیوی ہے أنت طالق هكذا كہا اور شہادت كى انگلى اسى طرح انگو شھے اور پنج كى انگلى ہے اشارہ كيا تو اس صورت ميں اس كى بيوى پرتين طلاق واقع ہوں گی۔

دلیل یہ ہے کہ یہاں شوہر نے انت طالق ھکذا کہنے کے بعد سبابہ، وسطی اور ابہام کے ذریعے تین انگلیوں سے اشارہ کیا اور انگلیوں سے اشارہ کے متعلق ضااط یہ ہے کہ جب عدد مبہم کے ساتھ اشارہ متصل ہوتا ہے، تو عرف اور عادت میں اس سے تعداد کی معلومات حاصل کی جاتی ہے اور عدد کا فائدہ سمجھا جاتا ہے، لہذا یہاں بھی تین انگلیوں کے اشار سے سے تین کی تعداد معلوم ہوگی اور بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔

انگیوں سے اشارہ کے مفید بالعلم ہونے پروہ صدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کی طرف صاحب کتاب نے یہاں اشارہ کیا ہے، پوری صدیث بخاری وسلم کے کتاب الصوم میں حضرت ابن عمر تناتش سے مروی ہے جس کا مضمون ہے ہے قال النبی صلی الله علیه وسلم الشهر هکذا و هکذا و هکذا و حبس الإبهام فی الفائنة أو کما قال علیه الصلاة و السلام صدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سن الله علیہ المحالی مرتبہ نبی کریم سن الله علیہ المحالی مرتبہ نبی کریم سن الله علیہ المحالی مرتبہ میں ایک ہاتھ سے شہادت کی انگلی کوروک لیا، اس الله عرب دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تین مرتبہ اٹھا کر حاضرین کو دکھایا اور تیسری مرتبہ میں ایک ہاتھ سے شہادت کی انگلیوں کا مجموعہ ہیں ہوگیا اور تیسری دفعہ میں ایک انگلی کوروک کرصرف نو انگلیاں ہی دکھلائی گئیں طرح دومرتبہ میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا مجموعہ ہیں ہوگیا اور تیسری دفعہ میں ایک انگلی کوروک کرصرف نو انگلیاں ہی دکھلائی گئیں جس سے ۲۹ کی تعداد پوری ہوگئی۔

وإن أشار النع فرماتے ہیں کہ جب اشارہ اصابع کے مفید بعلم العدد ہونے کوآپ نے سمجھ آیا اور اس مسکلے ہے بھی واقف ہو گئے کہ اگر بوقت ایقاع طلاق تین انگلیوں سے اشارہ کیا جائے تو اس سے تین طلاق واقع ہوتی ہے، تو اب اسے بھی ذہن میں ر کھیے کہ اگر ایک انگل سے اشارہ کیا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر دوانگلیوں سے اشارہ کیا ہے تو دوطلاق واقع ہوں گی<sup>،</sup> کیوں گر<sup>ھ</sup> ایک انگل سے ایک کاعدداور دوانگلیوں سے دو کاعد دسمجھا اور جانا جاتا ہے۔

والإشارة النع اس کا حاصل یہ ہے کہ عام طور پروہی اشارہ مفید بعلم العدد ہوتا ہے جو کھلی ہوئی انگلیوں سے کیا جائے ، بعض حفرات کی رائے یہ ہے کہ اگر انگلیوں کے ظاہر اور پشت کی طرف سے اشارہ کیا تو اس صورت میں ملی ہوئی اور بند انگلیوں کا اشارہ معتبر ہوگا، لیکن چوں کہ یہ قول معتبر اور متنز نہیں ہے، اس لیے اس کو صیغہ تمریض بعنی قبل سے بیان فرمایا ہے، بہر حال کھلی ہوئی انگلیوں سے انگلیوں بی کا اشارہ معہود و متعارف ہے خواہ ظاہر اصابع سے ہو یا باطنِ اصابع سے، اب اگر کوئی شخص دو بند اور ملی ہوئی انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے اور اس سے معہود اشارہ مراد لیتا ہے یا تھیلی سے اشارہ کر کے اس سے اشارہ معہود مراد لیتا ہے، تو صرف دیا نہ اس کی قسد یق کی جائے ، اور پہلی صورت یعنی دو بند انگلیوں سے اشارہ کرنے کی صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی اور دو سری صورت یعنی بھیلی ہے اشارہ کرنے کی صورت میں دو طلاق واقع ہوں گی اور دو سری طلاق واقع ہوگی۔

مگریہ ذہن میں رہے کہ مذکورہ تقیدیق صرف دیانة کی جائے گی قضاء نہیں، کیوں کہ اگر چہ اشارہ کی نیت کرنے میں بندانگل اور ہمتیلی کا اشارہ شامل ہے اور شوہر کی نیت ان کی محمل ہے، لیکن پھر بھی بیروف وعادت اور ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے صرف دیانة تقیدیق کی جائے گی۔ کیوں کہ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ خلاف ظاہر امور میں صرف دیانة تقیدیق کی جاتی ہے۔

ولو لم یقل النع فرماتے ہیں کہ اگر أنت طالق کے بعد شوہر نے "هکذا" نہیں کہا تو ہر چند کہ انگیوں کا اشارہ موجود ہو، گر پھر بھی تین طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ هکذانہ کہنے کی وجہ سے اشارہ عدد مبہم کے ساتھ مصل نہیں ہے، لہذا عدد کا ذکر لغوہوگا، گر پھر بھی چوں کہ أنت طالق موجود ہے، اور یہ جملہ وقوع طلاق کے لیے صریح ہے، اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور بیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی۔

وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرُبٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالشِّدَةِ كَانَ بَائِنًا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ الْبَتَّةُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْمَشْرُوعِ، فَيَلُغُوا كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةً لِي عَلَيْكِ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَصَفَةً بِالْبَيْنُونَةِ جِلَافَ الْمَشْرُوعِ، فَيَلُغُوا كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةً لِي عَلَيْكِ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَصَفَةً بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ، أَلَا المُشْرُوعِ، فَيَلُغُوا كَمَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا رَجْعَةً لِي عَلَيْكِ، وَ لَنَا أَنَّهُ وَصَفَةً بِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ، أَلَا اللَّهُ وَلَلِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ تَحْصُلُ بِهِ، فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ لِتَغِينِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ، وَ تَرَى أَنَّ الْبَيْنُونَةَ قَبْلَ الدُّحُولِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ تَحْصُلُ بِهِ، فَيَكُونُ هَذَا الْوَصْفُ لِتَغْيِينِ أَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ، وَ تَرَى النَّالُاثُ الرَّجْعَةِ مَمُنُوعَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ إِذَا لَمْ تَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى القِّنْتَيْنِ، أَمَّا إِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَعَلَاكُ لِمَا لَلْ اللَّهُ عَلَى الثَّلَاثَ فَعَلَاكُ لِمَا اللَّهُ عَلَى الثَّلَاثَ فَعَلَاكُ لِمَا لَوْمُ فَيْلُ أَوْ الْمَالُكُ الرَّجْعَةِ مَمُنُوعَةً فَتَقَعُ وَاحِدَةً ، وَ بِقَوْلِهِ بَائِنَّ أَوْ أَلْبَتَةً أُخْرَى يَقَعُ تَطُلِيْقَتِونَ بَائِنَتَانِ، لِلَّانَاقُ الْوَصْفَ يَصُلُحُ لُوبُيتِذَاءِ الْإِيقَاعِ.

ترجیلے: اور جب شوہر نے طلاق کو وصف زیادت اور وصف شدت کے ساتھ متصف کر دیا تو وہ ہائن ہوجائے گی ، مثلاً یوں کہے انت بائن یا المبتقہ امام شافعی مطافعی مطافعی مطافعی فرماتے ہیں کہ اگر دخول کے بعد ایسا ہوا ہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیوں کہ طلاق کو اس حال میں مشروع کیا گیا ہے کہ اس سے بعدر جعت ہو، الہذا بیونیت کے ذریعے اس کومتصف کرنا خلاف مشروع ہوگا، اس لیے یہ وصف لغق ہوجائے گا جیسا کہ اس صورت میں جب شوہر نے یوں کہا انت طالق اُن لار جعة نی علیك یعنی اس شرط پر تجھے طلاق ہے کہ میرے لیے رجعت کا حق ندرہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے ایسی چیز سے طلاق کو متصف کیا ہے،اس کا لفظ جس کا محتمل ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ دخول سے پہلے (طلاق دینے کی صورت میں) یا عدت کے بعد لفظ تطلیق سے بینونت حاصل ہوجاتی ہے، لہذا یہ وصف دواخمالوں میں سے ایک کی تعیین کے لیے ہوگا اور رجعت کا مسکلہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، لہذا اگر شوہرکی نیت نہ ہویا اس نے دوکی نیت کی ہوتب بھی ایک طلاق بائن واقع ہوگی ن

لیکن جب اس نے تین کی نیت کی ہوتو تین طلاق واقع ہوں گی ،اس دلیل کی وجہ سے جواس سے پہلے گذر چکی ہے۔ اور اگر شوہر نے اپنے قول أنت طالق سے ایک طلاق اور بائن یا ألبتة سے دوسری طلاق مراد لی تو دوطلاق بائن واقع ہوں گی ، کیوں کہ یہ وصف ابتدائے ایقاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿صرب ﴾ قسم، نوع۔ ﴿بائن ﴾ جدا۔ ﴿بته ﴾ كائے والى۔ ﴿معقّب ﴾ جس كے بعد كوكى ہو۔ ﴿بينونة ﴾ جداكى، علىحدگ۔ ﴿عنى ﴾ مرادليا۔ ﴿إيقاع ﴾ واقع كرنا، ڈالنا۔

#### الفاظ طلاق من كوئي شدت يايخي كالفظ شامل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے زیادت، شدت اور قطعیت جیسے اوصاف کے ساتھ طلاق کو متصف کر کے مثلاً اِن الفاظ میں طلاق دی اُنت طالق البتة یا اُنت طالق بائن وغیرہ تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس کا یفعل درست ہے اور اس کی یوی پر طلاق بائن واقع ہوگی۔

امام شافعی رایشین فرماتے ہیں کہ اگر بیوی سے ملنے اور ہم بستر ہونے کے بعد شوہر نے اسے مذکورہ الفاظ سے طلاق دی ہے تو طلاق رجعی ہوگی۔امام مالک اور امام احمد عیسینا بھی اس کے قائل ہیں۔

امام شافعی روایٹیانہ کی دلیل یہ ہے کہ طلاق صریح کواس حال میں مشروع کیا گیا ہے کہاس کے بعد رجعت کاحق باقی رہے،
اب اگر کوئی شخص ایسا طریقہ طلاق اختیار کرتا ہے کہ جس سے رجعت کا خاتمہ ہوجائے تو ظاہر ہے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے اور شریعت کے خلاف ورزی کرنے والے کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہوتا، چہ جائے کہ طلاق جیسے امر مشروع میں اس کی بات مانی جائے ، اس لیے صورت مسئلہ میں شو ہر کا نہ کورہ وصف لغو ہوگا اور بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ جیسا کہ اس صورت میں بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوتی ہے جب کوئی شخص صراح نارجعت کی نفی کرتے ہوئے طلاق دے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے ایسے وصف کے ساتھ طلاق کو متصف کیا ہے جو طلاق کامحمل ہے، چنانچہ اگر غیرمدخول بہاعورت کو صرح کے طلاق ہی سے بائندہ وجاتی ہے، اس طرح مدخول بہا یوی بھی انقضائے عدت کے بعدای انت طالق سے بائندہ وجاتی ہے، اس لیے جب شوہر کا کلام اس کے وصف کامحمل ہے تو یہ وصف درست ہوگا اور

یوں کہا جائے گا کہ رجعی اور بائن کے دوا خالوں میں سے بذریعہ وصف شوہر نے ایک اخمال کو (یعنی بینونت کو) متعین کردیا ہے۔ سے و مسألة الرجعة المح امام شافعی رائٹیلا نے صورت مسئلہ کو انت طالق علی ان لا رجعة لمی علیك پر قیاس کر کے اس میں بھی طلاق رجعی کے وقوع کو درست قرار دینے کی کوشش کی تھی، یہاں سے اس کی تر دید ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت والا انت طاق علی ان لا المنح کی صورت میں طلاق رجعی کا وقوع آپ کا نظریہ ہوگا تو آپ ہی کومبارک ہو، ہم اسے نہیں مانتے ، کیوں کہ ہم تو اس صورت میں بھی اگر شو ہر نے ایک یا دو کی نیت کی ہے تو ایک طلاق بائن واقع کرتے ہیں، اور اگر تین کی نیت کی ہے تو اسے فرد صحی مان کرتین طلاق واقع کرتے ہیں، لہذا جب ہمیں بی تسلیم ہی نہیں ہے تو پھر اس پر قیاس کرنا اور ہمارے فد ہب کے بالمقابل اس سے استدلال کرنا ہمی درست نہیں ہے، ارب کوئی ایسی دلیل جومعقول ہواور دو دو چار کی طرح واضح ہوتو پیش سے جے۔

ولو عنی النع مسلدیہ ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق بائن یا البتة کہنے کی صورت میں طالق سے ایک طلاق اور بائن اور سے یا البتة سے دوسری طلاق مراد لی، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر دوطلاق بائن واقع ہوں گی، اس کی دلیل یہ ہے کہ بائن اور البتة ایسے الفاظ ہیں جن سے بلاواسطۂ طالق بھی طلاق دینا درست ہے، چنا نچہ اگر کوئی شخص طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کو انت بائن یا انت البتة کیے، تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، لہذا جب یہ الفاظ ابتدائے ایقاع کے لیے موضوع اور موزوں ہیں، تو ان یا انت البتة کیے، تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، لہذا جب یہ الفاظ سے مراد کی جائے والی طلاق بائن ہوتی ہے، اس لیے انت سے طلاق کی نیت کرنا بھی درست اور شیح ہوگ ۔ اور چوں کہ ان الفاظ سے مراد کی جائے والی طلاق بھی بائن ہوگی ، اس لیے کہ بائن اور رجعی کا طالق جسے صرت کے الفاظ جب ان سے ہم رشتہ ہوں گے تو ان سے واقع ہونے والی طلاق بھی مغلوب کرنے کے اسے بھی بائن بنا دے اجتماع محال ہے اور پھر بائن میں حرمت کا پہلو غالب رہتا ہے، اس لیے بائن دوسرے کو بھی مغلوب کرنے کے اسے بھی بائن بنا دے گی۔

وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُوْصَفُ بِهِذَا الْوَصْفِ بِاعْتِبَارِ أَثْرِهِ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ فِي الْحَالِ، فَصَارَ كَقَوْلِهِ بَائِنْ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَخْبَتَ الطَّلَاقِ أَوْ أَسُواَهُ لِمَا ذَكُرْنَا، وَ كَذَا إِذَا قَالَ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ الْمَعْدَةِ، لِأَنَّ الرَّجُعِيَّ هُوَ السُّنَّةُ فَيَكُونُ الْبِدْعَةُ وَ طَلَاقُ الشَّيْطَانِ بَائِنًا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَانُكُونًا أَلِدُعَةُ وَ طَلَاقُ الشَّيْطَانِ بَائِنًا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَانُكُونًا فَي كُونُ الْبِدْعَةِ قَدْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْقَاعِ فِي حَالَةِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ بَائِنًا إِلَّا بِالنِيَّةِ، لِأَنَّ الْبِدْعَةِ قَدْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْقَاعِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا بُدُعَةً قَدْ تَكُونُ مِنْ حَيْثُ الْإِيْقَاعِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا بُدُعَةً اللهَ لِلْهِ السَّيْطَانِ يَكُونُ الْمَالُقُ الشَّيْطَانِ يَكُونُ الْحَيْضِ فَلَا يَنْبُولُنَةً الْوَصْفَ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِالطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا يَنْبُثُ الْبَيْدُونَةُ اللَّيْوُنَةُ بِالشَّلِقِ.

ترجمله: اورای طرح (طلاق بائن واقع ہوگی) جب شوہر نے أنت طالق أفحش الطلاق كہا، كيوں كه طلاق كواس وصف كے ساتھ اس كے اثر بى كى وجہ سے متصف كيا گيا ہے۔ اوراس وصف كا اثر فورى بينونت ہے، لہذا يہ بائن كہنے كى طرح ہوگيا۔ اس طرح جب شوہر نے أحبث الطلاق يا أسوأ الطلاق كها (تو بھى بائن واقع ہوگى) اس دليل كى وجہ سے جوہم نے بيان كى۔ اس طرح جب شوہر نے طلاق المشيطان يا طلاق المبدعة كها، كيوں كه طلاق رجى بى طلاق سنت ہے، لہذا طلاق بدعت اور طلاق شيطان

حضرت امام ابو یوسف ولیشید سے مروی ہے کہ انت طالق للبدعة کہنے کی صورت میں نیت کے بغیر طلاق بائن نہیں واقع ہوگی ،اس کیے کہ بھی حالت حیض میں طلاق دینے کی وجہ سے بھی طلاق بدی ہوتی ہے، لہذا نیت ضروری ہے۔

امام محمر والتيلية منقول بي كراكر شومرف أنت طالق للبدعة يا طلاق الشيطان كها توطلاق رجعي واقع موكى، اس لي کہ حالت حیض میں طلاق دینے ہے بھی یہ بیوصف مخقق ہوجا تا ہے، الہٰ ذاشک کے ذریعے بینونت نہیں ثابت ہوگی۔

#### اللغاث

﴿افحش ﴾ سب سے بری۔ ﴿بينونة ﴾ جدائی۔ ﴿بائن ﴾ الگ، عليحده۔ ﴿أخبث ﴾ سب سے بری۔ ﴿أسوى ﴾

#### الفاظ طلاق ميس كوئى شدت ياتحق كالفظ شامل كرنا:

صورت مسلم ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو انت طالق افحش الطلاق یا انت طالق احبث الطلاق یا انت طالق أسوأ الطلاق كے الفاظ سے طلاق دى تو ان تينوں صورتوں ميں بيوى يرايك طلاق بائن واقع ہوگا۔ اگر شوہر نے نيت نه كى مويا ا یک اور دو کی نیت کی ہو، البتہ اگر شوہر نے تین کی نیت کی ہو، تو اس صورت میں وہی فرد حکمی والی دلیل جاری ہوگی اور بیوی پرتین طلاق دا قع ہوں گی۔

صاحب كتاب دليل بيان كرتے ہوئے فرماتے ميں كمان الفاظ سے طلاق بائن واقع ہونے كى وجديہ ہے كہ عموماً اس طرح کے اوصاف ہے اُسی وفت کسی چیز کومتصف کیا جاتا ہے جب ان کے اثر کومراد لینامقصود ہوتا ہے اور طلاق کے باب میں ان الفاظ کا اثر فوری بینونت ہے،اس لیے بیالفاظ بانن اور البتة کے درج میں مول گے اور بائن اور البتة جیسے اوصاف سے طلاق كومتصف کرنے کیصورت میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لہٰذاان الفاظ سے اتصاف کیصورت میں بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔

وكذا النع مئديه ہے كه اگر كس فخص نے اپنى بيوى كو أنت طالق طلاق الشيطان يا أنت طالق طلاق البدعة ك الفاظ ے طلاق دی تو امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں ان دونو ل صورتوں میں بھی اس کی بیوی پرطلاق بائن واقع ہوگی ، کیول کہ طلاق رجعی دینا سنت ہے، اس لیے سنت کی ضدیعنی بدعت اور سنت کے سب سے بڑے مخالف یعنی شیطان تعین کے وصف کے ساتھ جو طلاق دی جائے گی ظاہر ہے وہ رجعی تو ہونہیں علق ،اس لیے لامحالہ اسے بائن ہی مانا جائے گا۔

امام ابولیسف ولی علی سے ایک روایت مین منقول ہے کہ انت طالق للبدعة کہنے کی صورت میں اسی وقت طلاق بائن ہوگی جب شوہرنے بینونت کی نیت کی ہو، کیوں کہ بھی بھی بحالت حیض طلاق دینے سے بھی طلاق، بدعی ہوجاتی ہے، اس لیے اس احمال کو ختم کرنے کے لیے بینونت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ نیت کا کام ہی ہے تمییز أحد الأموین۔

امام محد والتيليد سے بھی مروی ہے کہ أنت طالق للبدعة اور طلاق الشيطان كى صورتوں ميں طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ حالت حیض میں طلاق دینے کوبھی اس وصف سے متصف کر دیا جاتا ہے، لہٰذااس کے مفید بائن ہونے میں شک واقع ہوگیا۔ اور شک سے بینونت ٹابت نہیں ہوتی ،اس لیے ان صورتوں میں طلاق بائن نہیں واقع ہوگی ،البتہ چوں کہ طلاق کا وقوع لیٹنی ہے،اس وَ كَذَا إِذَا قَالَ كَالْمَجَبَلِ، لِأَنَّ التَّشْبِيْهَ بِهِ يُوْجِبُ زِيَادَةً لَا مُحَالَةً وَ ذَٰلِكَ بِإِثْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصْفِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ مِثْلَ الْجَبَلِ لِمَا قُلْنَا، وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحَ الْتَلْمَيْةِ يَكُونُ رَجُعِيًّا، لِأَنَّ الْجَبَلَ شَيْئٌ وَاحِدٌ فَكَانَ تَشْبِيهُا بِهِ فِي تَوَحُّدِهِ.

ترجمل : اوراس طرح جب شوہر نے أنت طالق كالج بلكه التو بھى طلاق بائن واقع ہوگى) اس ليے كہ جبل سے تشيد دينا يقينا زيادتى كاموجب ہے اور بيزيادتى وصف كو ثابت كرنے سے تحقق ہوگى۔ اورا يے ہى جب مثل المج بلكه ا، اس دليل كى وجہ سے جو ہم نے بيان كى۔ امام ابو يوسف وليُشائيدُ فرماتے ہيں كہ طلاق رجعى واقع ہوگى ، اس ليے كہ جبل ايك ہى شى ہے لہذا جبل سے اس كے ايك ہونے ميں تشييد مقصود ہوگى۔

#### اللغاث:

﴿جبل ﴾ بها أر ﴿ توحد ﴾ اكيا مونا \_

#### الفاظ طلاق من كوئي شدت ما يخى كالفظ شامل كرنا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بہاڑ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے انت طالق کالحبل یا انت طالق مثل المجبلکہ ا، تو اس صورت میں حضرات طرفین کے یہاں اس کی بیوی پرایک طلاق بائن واقع ہوگی اور امام ابویوسف ولٹھیائے کے یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

حضرات فقہائے احناف کے اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ جمیسی عظیم چیز کے ساتھ تشبیہ دینے میں لامحالہ زیادتی ثابت ہوگی، کیکن یہ زیادتی من حیث العدد ہوگی یامن حیث الوصف؟ چنانچہ حضرات طرفین ؓ اسے من حیث الوصف مانتے ہیں اور وصف کی زیادتی سے بینونت ثابت ہوتی ہے، اس لیے ان صورتوں میں وہ طلاق بائن کے وقوع کے قائل ہیں۔ اور امام ابو پوسف رائٹ لیڈ ندکورہ زیادتی کومن حیث العدد مانتے ہیں، اس لیے وہ نفس تو حد میں زیادتی مانتے ہیں اور نفس تو حد میں خواہ کتی بھی زیادتی ہوجائے بہر حال ایک ایک ہی رہے گا، اسے وحدانیت اور ایک بن سے خارج نہیں کیا جاسکتا، اس لیے ان کے یہاں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ أَوْ كَأْلُفٍ أَوْ مِلْءَ الْبَيْتِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا، أَمَّا الْأُوَّلُ فَلِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِالشِّدَّةِ وَهُوَ الْبَائِنُ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِنْتِقَاضَ وَالْإِرْتِفَاضَ، أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَيَحْتَمِلُهُ، وَ إِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلُاثِ لِذِكْرِهِ الْمَصْدَرَ، وَ أَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ قَدْ يُوادُ بِهِ لَذَا التَّشْبِيْهِ فِي الْقُوَّةِ تَارَةً وَ فِي الْعَدَدِ أُخُولَى، يُقَالُ هُوَ كَالُفٍ رَجُلٍ وَ يُرَادُ بِهِ الْقُوَّةُ فَيَصِحُّ نِيَّةُ الْأَمْرَيْنِ، وَ عِنْدَ فَقُدَانِهَا يَشْبُتُ أَقَلُّهُمَا، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمِلَاثَلُمْ لَيْنَ التَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ يَقَعُ الثَّلُاثُ عِنْدَ عَدْمِ النِّيَّةِ، لِأَنَّهُ عَدَدٌ فَيُرَادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ

أَنْهِ، وَ أَمَّا الثَّلَاكُ فِلْآنَ الشَّيْعَ قَدْ يَمُلُّا الْبَيْتَ لِعَظْمَةٍ فِي نَفْسِه، وَ قَدْ يَمُلُّ لِكَثْرَتِهِ فَأَيُّ ذَلِكَ نَولى صَحَّتُ نِيَّتُهُ، وَ عِنْدَ انْعِدَامِ النِّيَّةِ ثَبَتَ الْأَقُلُّ، ثُمَّ الْأَصُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِأَيْدَ أَنَّهُ مَتَى شُبِّهِ الطَّلَاقُ بِشَيْءٍ يَقَعُ بَائِنًا، وَ إِنَّا فَلَا أَيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكُمْ اللَّهُ مِنْ يَقْعُ بَائِنًا، وَ إِنَّا فَلَا، أَيْ شَيْعٍ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ، ذَكْرَ الْعَظْمَ يَكُونُ بَائِنًا، وَ إِنَّا فَلَا، أَيُّ شَيْعٍ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ، لِأَنَّ التَّشْبِيةَ قَدْ يَكُونُ فِي يُوسُفَ وَمَالِكُمْ إِنْ ذَكُو الْعَظْمِ فَلِلزِّيَادَةِ لَا مُحَالَةً، وَ عِنْدَ زُفَرَ وَمُالِكُمْ إِنْ النَّشْبِيةَ فِهِ يَكُونُ فِي التَّحْرِيْدِ، أَمَّا ذِكُو الْعَظْمِ فَلِلزِّيَادَةِ لَا مُحَالَةً، وَ عِنْدَ زُفَرَ وَمُالِكُمْ إِنْ الشَّسْبَةُ بِهِ مِمَّا التَّوْمِ عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَائِنًا، وَ إِلَّا فَهُو رَجُعِيٌّ، وَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِمُقَالَةٍ، وَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيْفَة وَمَالِكُمْ أَلُولُ مَعْ الْمُعَلِّمَ وَلِي الْمُسَابَةُ بِهِ مِمَّ الْمُسَابِعُ فَي الْعَظْمِ عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَائِنًا، وَ إِلَّا فَهُو رَجُعِيٌّ، وَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكُمُ الْمُعَلِمُ الْمُسَابَةُ بِهِ مِمَّا يَعْطُم وَلَى الْمُسَامِ وَمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسَامِقُ وَالْمَالِي مِثْلَ عَظْمِ الْجَبَلِ . وَمُثَلَ الْمُولَ وَالْمَالُولُولِهُ مِثْلَ وَلُولُ الْمُعَلِمُ وَلُولُ مَالًا عَظْمَ وَالْمَ عَظْمَ وَالْمِ الْإِبْرَةِ، وَ مِثْلَ الْمُعَلَى وَالْمَالُولُ الْمُكَولِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِ الْمُؤْلِ وَالْمُ الْمُؤْلُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُلْوِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ ا

ربی طلاق رجعی تو وہ خم ہونے کا احمال رکھتی ہے۔ اور تین کی نیت اس وجہ سے درست ہے کہ شوہر نے مصدر ذکر کیا ہے۔
رہا دوسرا جملہ (کالف) تو بھی تو اس سے قوت میں تشبیہ مراد لی جاتی ہے اور بھی عدد میں، چنانچہ کالف ر جل کہا جاتا ہے
اور اس سے قوت مراد لی جاتی ہے، لہذا دونوں چیزوں کی نیت کرناضچے ہے اور فقد ان نیت کی صورت میں دونوں چیزوں میں سے جو
اقل ہے وہ ثابت ہوگا۔ امام محمد والیشیل سے مروی ہے کہ نیت نہ ہونے کی صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ ''الف' عدد
ہونو طاہر ہے کہ اس سے تشبید فی العدد ہی مراد ہوگی۔ چنانچہ یہ انت طالق کعدد الف کہنے کی طرح ہوگیا۔

اور رہا یہ تیسرا جملہ (ملء البیت) تواس کی وجہ یہ ہے کہ بھی بھی کوئی چیز بذات خود بڑی ہونے کی وجہ سے گھر کو بھر دیتی ہے اور بھی اپنی کٹرت سے گھر کو بھر دیتی ہے، لہذا جس کی بھی شوہر نیت کرے گااس کی نیت درست ہوگی ، اور نیت نہ ہونے کی صورت میں اُقل ثابت ہوجائے گا۔

پھر حضرت امام اعظم رالیٹھائے کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی طلاق کوکسی چیز سے تشبیہ دی جائے گی تو طلاق بائن واقع ہوگی، مشبہ بہخواہ کوئی بھی چیز ہواورلفظ عظم ندکور ہویا نہ ہو، اس دلیل کی وجہ سے جوگذر گئی کہ تشبیہ زیادتی وصف کی مقتضی ہے۔

حضرت امام ابو یوسف والیما کے یہاں اگر لفظ عظم ندکور ہوتو ہی طلاق بائن ہوگی، ور نہیں۔مشبہ بدکوئی بھی ہی ہو،اس لیے کہ بھی بھی وصف عظم سے خالی کر کے بھی تشبید دی جاتی ہے،لیکن عظم کا تذکرہ تو لامحالہ زیادتی کے لیے ہوتا ہے۔

امام زفر روائی ایک مصف کیا جاتا ہوتو طلاق بیاں مرمشبہ بان چیزوں میں سے ہے جے لوگوں کی اصطلاح میں عظم سے متصف کیا جاتا ہوتو طلاق بائن ہوگی، ورندتو رجعی ہوگ۔ایک قول یہ ہے کہ امام محمد روائی میں اور دوسرا قول یہ ہے کہ امام ابو بوسف روائی میں اور دوسرا قول یہ ہے کہ امام ابو بوسف روائی میں۔اوراس اختلاف کی وضاحت مثل رأس الإبرة اور مثل عظم رأس الإبرة کہنے ای طرح مثل الحبل اور

مثل عظم الجبل کہنے میں ہے۔

#### اللّغاث:

﴿ أَشَدٌ ﴾ زياده سخت \_ ﴿ ملء ﴾ بحركر \_ ﴿ انتقاض ﴾ تُوشَا \_ ﴿ ارتفاض ﴾ جيموث جانا \_ ﴿ فقدان ﴾ كم بونا، معدوم بونا \_ ﴿ أقلَ ﴾ كمتر \_ ﴿ يملأ ﴾ بحرد يتى ہے ۔ ﴿ عظمة ﴾ برائى \_ ﴿ إبرة ﴾ سوئى \_

#### الفاظ طلاق من كوئي شدت يايخي كالفظ شامل كرنا:

صاحب ہدایہ نے عبارت میں تثبیہ طلاق کی تین مثالیں ذکر فر ماکر ہرایک کی دل نشیں تشریح بھی بیان فرمائی ہے، راقم الحروف بھی اُنھیں آپ کے سامنے صاحب کتاب ہی کے طرز اور ان کے طریقے کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔

مسائل کی تشریح ہے ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی ہیوی سے أنت طالق أشد الطلاق ( تجھے بڑی سخت طلاق ہے ) کہا یا أنت طالق کالف ( تجھے ایک ہزار کی طرح طلاق ہے ) یا أنت طالق مل البیت ( تجھے گھر بھر کی طلاق ہے ) تو ان تینوں صورتوں میں اگر شوہر نے کوئی نیت نہیں کی یا ایک اور دو کی نیت کی تو اس کی ہوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگ ۔ اور اگر شوہر نے تین کی نیت کی تو بوی پر تین طلاق واقع ہوں گی ۔ اس لیے کہ شوہر نے یہاں مصدر ذکر کیا ہے (اور تقدیری عبارت ہے أنت طالق طلاق ہو أشد المطلاق ) اور مصدر اسم جنس ہوتا ہے جو کسی وصف کے بغیر بھی تین کو شامل بھی ہوتا ہے اور تین کا احتمال بھی رکھتا ہے، لہذا جب شدت اور الف وغیرہ جیسے وصف کے ساتھ مصدر ذکر کیا جائے گا تو بدرجہ اولی شلاث کا احتمال رکھے گا ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ثلاث کی نیت کرنے کی صورت میں ہوی پر تین طلاق واقع ہو جائیں گی۔

اما الأول المن بہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انت طالق اشد الطلاق سے طلاق بائن کیوں واقع ہوتی ہے، سواس کی تشریح یہ ہے کہ شوہر نے طالق کو وصف شدت یعنی اشد الطلاق سے متصف کیا ہے اور وصف شدت کا تحقق اسی وقت ہوگا جب طلاق بائن واقع ہو، کیوں کہ بائن ہونے کی صورت میں طلاق سخت اور شدید بمعنی مو کداور مضبوط ہوجاتی ہے، کیوں کہ بائن میں ختم ہونے اور فنح ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ بائن کے بعد نکاح جدید کے بغیر رجعت کا امکان نہیں رہتا۔ جب کہ رجعی میں بدون نکاح قول وفعل ہی سے نکاح برقر اراور بحال رکھا جا سکتا ہے، اس لیے وصف شدت کے تحقق اور اس کی اثر انگیزی کے پیش نظر اس صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی۔

و أما الثانى النح فرماتے ہیں کہ دوسری صورت یعنی أنت طائق کالف کہنے کی صورت میں طلاق بائن واقع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی تثبیہ ہے بھی تو مسبہ میں توت مراد لی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے فلان کالف رجل، أي في القوة و البسالة اور بھی اس طرح کی تثبیہ ہے مشبہ میں تعداد کی کثرت مراد لی جاتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے فلان کالف رجل، أي الفلان و حدہ یعد کالف رجل، یعنی تن تنها فلال شخص ایک ہزار کی تعداد کے برابر ہے، بہر حال جب اس تثبیہ ہے تعداد اور توت دونوں کو مراد لیا جاتا ہے تو دونوں کی نیت کر اور کے ہوئے کی نیت کر ہے واسے تشبیه فی القوق پر محمول کریں گے اور اگر جہ تین کی نیت کر ہے واسے تشبیه فی المعدد پر محمول کریں گے۔ اور فقد ان نیت کی صورت میں اقل یعنی ایک طلاق بائن ثابت ہوجائے گی ، کیوں کہ وہ تین کے بالمقابل اقل ہے اور اقل متعین اور متیتن ہوا کرتا ہے۔

وعن محمد النح حضرت امام محمد والتعليث كوالے سے اس موقع پر بیان كرده به بات بھى دل كى ڈائرى پرنوٹ كرنے كے قابل ہے كہ نيت نہ ہونے كى صورت ميں أنت طالق كالف سے تين طلاق واقع ہوں گى، كيوں كه الف كاتعلق عدد سے ہاس ليے تشبيه فى العدد مراد لينا زياده بہتر اور قرين قياس ہے، لہذا جس طرح أنت طالق كعدد ألف كينے اور ألف سے پہلے لفظ "عدد" ذكركرنے كى صورت ميں تين طلاق واقع ہوتى ہيں، ہكذا يہاں بھى تين طلاق واقع ہوں گى۔

و أما الفلات المح فرماتے میں کہ تیسرے جملے یعنی أنت طالق ملء البیت سے طلاق بائن واقع ہونے کی وجہ یہ کہ کہ سے کھی تو کوئی چیز بذات خود بڑی ہونے کی وجہ سے گھر بھر دیتی ہے اور بھی اییا ہوتا ہے کوئی شی اپنی کثرت کی وجہ سے گھر بھر جانے کا سبب بتی ہے، لہذا شی کا بذات خود عظیم بن کر گھر کو بھر دینا بیطلاق بائن میں ہوگا اور اپنی کثرت سے گھر کو بھر دینا تین کی نیت کرنے کی صورت میں ہوگا اور فدکورہ دونوں احمال درست اور شیح ہوں گے، البت اگر شو ہر نے نیت نہ کی ہوگی، تو اس صورت میں اقل یعنی ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ اقل متعین ہے اور وہ بھی بائن ہوگی، تا کہ فی نفسیشی کی عظمت کھر کرسا منے آجائے۔

نم الأصل النع يہاں سے تثبيه طلاق كے سليلے ميں صاحب ہدايه ايك ضابطہ بيان فرما رہے ہيں، يه ضابطہ ہدايه ميں تو مخضر ہے، گرفتح القدير وغيرہ ميں مفصل ہے، آپ كے استفادے كى خاطرات يہاں درج كيا جاتا ہے۔ ضابطہ يہ كہ طلاق كوكى بھى چيز كے ساتھ متصف كرنے كى دو حالتيں ہيں، اس چيز كے ساتھ اسے متصف كيا جاتا ہوگا يا نہيں؟ اگر طلاق كوكى اليى چيز كے ساتھ متصف كيا گيا ہے جس كے ساتھ اسے متصف نہيں كيا جاتا ہوگا تو يہ وصف اور اتصاف لغو ہوگا۔ اور اس سے طلاق رجعى واقع ہوگى، مثلاً شوہر نے يوں كہا أنت طائق طلاقا لا يقع عليك ياأنت طائق طلاقا على أنى بالمخياد، ظاہر ہے لايقع عليك اور على أنى بالمخياد كے اوصاف لغو ہيں، اس ليے ان كاعتبار نہيں ہوگا اور طلاق رجعى واقع ہوگى۔

اوراگروہ وصف ایسا ہوجس کے ساتھ طلاق کو متصف کیا جاتا ہوتو اس کی بھی دوشکیس ہیں (۱) اس سے زیادتی اثر کا فاکدہ ہوگا (۲) یا نہیں ہوگا۔ اگروہ وصف ایسا ہوکہ اس سے وصف میں زیادتی نہ آتی ہو، تو یہ وصف بھی زائد اور لغو ہوگا اور اس صورت میں بھی صرف طلاق رجعی ہی واقع ہوگی ، مثلاً شوہر یوں کہے انت طالق اُجمل الطلاق یا اُحسن الطلاق یا اُفضل الطلاق وغیرہ، بھی صرف طلاق رجعی ہی واقع ہوگی ، مثلاً شوہر یوں کے اور اس طرح کہ ان اوصاف سے نفس وصف میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی ، اس لیے ان کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے۔ اور اس طرح کے اوصاف پر مشتمل جملہ طلاق سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔

البتہ اگر وہ وصف ایسا ہے جس سے وصف کے اثر میں زیادتی اور تاکید ومضبوطی واقع ہوتی ہو، تو اس صورت میں وہ وصف مفید ہوگا اور اس سے طلاق ہوں نے ہوگی ،خواہ مشبہ بکوئی بھی چیز ہو، نیز چا ہے لفظ عظم وغیرہ ندکور ہوں یا نہ ہوں، جب بھی طلاق کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے گی تو وہ بائن بن جائے گی، اس لیے کہ نفس تشبیہ مطلقاً زیادتی وصف کی موجب اور متقاضی ہے۔ (یہ تفصیل اور حکم حضرت عالی مقام علیہ الرحمة کے یہاں ہے۔)

امام ابو یوسف برایشید فرماتے ہیں کہ اگر تشبیہ کے ساتھ لفظ عظم مذکور ہوتب تو اس تشبیہ سے طلاق بائن واقع ہوگی۔اوراگر لفظ عظم مذکور نہ ہوتو اس سے طلاق بائن نہیں ہوگی،مشبہ بہ خواہ کیسا بھی ہو، یعنی بڑا ہویا چھوٹا، کیوں کہ بھی بھی صرف وحدا نیت اورا کیلا پن کوئمایاں کرنے کے لیے لفظ عظم کا اضافہ اور اس کا تذکرہ ناگزیر ہوگا۔

امام زفر رطیتیند فرماتے ہیں کداس مسئلے کولوگول کے عرف پر چھوڑ دیا جائے اور بیدد یکھا جائے کہا گرمشبہ بدان چیزول میں تھے، ہو جولوگول کے عرف اور ان کی عادت میں وصف عظم سے متصف ہو، تب تو طلاق بائن واقع ہوگی ، اور اگر لوگول کے عرف میں مشبہ به وصف عظم سے متصف نہ ہوتو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ امام زفر رہیٹھیڈ نے بھی یہال کام کی بات کہی ہے۔

امام محمد طِلْتُولاً کا قول اس سلسلے میں مضطرب ہے، ایک کے قول میہ ہے کہ وہ حضرت امام اعظم طِلِیُعلاً کے ساتھ ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ امام ابو یوسف طِلْتُعلاً کے ساتھ ہیں، بہر حال جس کے بھی ساتھ ہوں گے جواس امام کا قول ہوگا وہی ان کا بھی قول ہوگا۔

وبیانه النع صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات علائے احناف کے اصول وضوابط کا ثمرہ مندرجہ ذیل مثالوں میں ظاہر موگا۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی سے انت طالق مثل رأس الابرة یا انت طالق مثل عظم رأس الابرة کہا تو امام اعظم رواتی ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی سے انت طالق مثل رأس الابرة یا انت طالق مثل عظم رأس الابرة کو اوگوں کے یہاں چوں کہ تشبیہ موجود ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں طلاق رجعی واقع ہوگی، امام ابو یوسف واتی ہاں کے عباں کے عرف میں وصف عظم سے متصف نہیں ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں طلاق رجعی واقع ہوگی، امام ابو یوسف واتی ہوگی، اس لیے کہ لفظ عظم فرکورنہیں ہے، البتہ دوسری صورت میں چوں کہ لفظ عظم فرکورنہیں ہے، البتہ دوسری صورت میں چوں کہ لفظ عظم فرکور ہے، اس لیے طلاق بائن واقع ہوگی کما ہو الأصل عندہ۔

یبی اختلاف مثل المجبل اور مثل عظم المجبل میں بھی ہے، یعنی امام صاحب کے یہاں دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی اور امام زفر والتھیڈ کے واقع ہوگی اور امام زفر والتھیڈ کے یہاں بھی صورت میں رجعی اور دوسری صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی ، اس لیے کہ المجبل ان چیزوں میں سے یہاں بھی مثل المجبل اور مثل عظم المجبل دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی ، اس لیے کہ المجبل ان چیزوں میں سے جولوگوں کے عرف میں ظیم ہے اور جس سے وصف اعظم متصف ہوتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيْقَةً شَدِيْدَةً أَوْ عَرِيْضَةً أَوْ طَوِيْلَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ تُدَارُكُهُ يَشَتَدُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْبَائِنُ، وَ مَا يَصْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالَ فِيهِ لِهِذَا الْأَمْرِ طُولٌ وَ عَرْضٌ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَاتُهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ وَهُو الْبَائِنُ، وَ مَا يَصْعُبُ تَدَارُكُهُ يُقَالَ فِيهِ لِهِذَا الْأَمْرِ طُولٌ وَ عَرْضٌ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحَاتُهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ يَقِعُ اللَّهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْوَصْفَ لَا يَلِيْقُ بِهِ فَيَلْغُونُ وَ لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ صَحَّتُ نِيَّتُهُ لِتَنَوَّعِ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ وَ لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ صَحَّتُ نِيَّتُهُ لِتَنَوَّعِ الْمُؤْمِ وَ لَوْ نَوَى الثَّلَاثَ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ صَحَّتُ نِيَّتُهُ لِتَنَوَّعِ الْمُؤْمِ وَلَوْ نَوَى الثَّلَاثَ فِي هَا مَلَ مَلَ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ.

ترجمہ: اوراگر شوہر نے انت طالق تطلیقة شدیدة او عریضة او طویلة (تجھے ختیا چوڑی یا لمبی طلاق ہے) کہا توایک طلاق بائندواقع ہوگی،اس لیے کہ وہ چیز جس کا تدارک ممکن نہ ہووہ شوہر کے لیے گراں باربن جاتی ہے۔اور جس چیز کا تدارک مشکل ہواس کے متعلق یوں کہا جاتا ہے لهذا الأمر طول وعرض (اس مسکے کا طول وعرض ہے) حضرت امام ابو یوسف را شاہلا ہے مروی ہواس کے کہ اس جملے سے طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہ وصف طلاق کے شایان شان نہیں ہے، البذا لغو ہوجائے گا، اور گران تمام صورتوں میں شوہر نے تین کی نیت کی تو درست ہے،اس لیے کہ بینونت منظم ہے،اس دلیل کی وجہ سے جو گذر چکی۔اوران الفاظ کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق، طلاق بائن ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿عریصة ﴾ چوڑی۔ ﴿طویلة ﴾ لمبی۔ ﴿بشتد ﴾ بھاری ہوتی ہے۔ ﴿یصعب ﴾ مشکل ہوتا ہے۔ ﴿لا یلتق ﴾ مناسب نہیں ہے۔ ﴿یلغو ﴾لغوہوجائے گی۔ ﴿فصول ﴾صورتیں۔ ﴿تنوّع ﴾مختلف قسموں کا ہونا۔

#### الفاظ طلاق من كوئي شدت يايخي كالفظ شامل كرنا:

عبارت کا حاصل میہ ہے کہ اگر شوہر نے شدیدہ، عریصہ اور طویلہ جیسے اوصاف میں سے کسی وصف کے ساتھ اپنی بیوی کوطلاق دی تو بھی طلاق بائن واقع ہوگی۔اس لیے کہ وہ طلاق جس کا رجعت وغیرہ سے تد ارک ممکن نہ ہو، وہ شوہر کے لیے گراں بار ہوجاتی ہے اور طلاق بائن ہی اس قبیل کی ہے،لہذا وصف شدید کے ساتھ دی جانے والے طلاق بھی بائن ہی واقع ہوگ ۔

وما یصعب النع فرماتے ہیں کہ شدیدہ کی صورت میں تو شوہر پرگراں بارہونا ظاہر ہے، لیکن طویلہ اور عویضہ کی صورت میں بھی شوہر پر رجعت کا معاملہ بھاری ہوگا، اس لیے کہ مشکل التد ارک امور کے لیے جس طرح لفظ ''شدید'' مستعمل ہی ۔ چنانچہ لھذا الأمو طول و عوض مشکل التد ارک امور کے لیے بھی کہا اور بولا جاتا ہے۔ وعن أبي یوسف روائٹ النع فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف روائٹ الله اور عریضہ جیے اوصاف سے مصف کر کے طلاق دینے کی صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیوں کہ بیاوصاف اجسام انسانیہ کے قبیل سے ہیں اور طلاق از قبیل مصف کر کے طلاق کے ساتھ ان اوصاف کا تذکرہ لغوہوگا اور صرف آنت طالق باقی رہ جائے گا جو طلاق کے لیے صرح ہے ، اس لیے طلاق رجعی واقع ہوگی ۔ گا اور صرف آنت طالق باقی رہ جائے گا جو طلاق کے لیے صرح ہے ، اس لیے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

ولو نوی النج اس کا حاصل وہی ہے جے بار بار پڑھ کرآپ کی آنکھیں تھک گئی ہیں، یعنی أنت طالق بائن اور ألبتة سے لے کر یہاں تک ہر ہرصورت میں اگر شوہر نے تین طلاق کی نیت کی ہے، تو تین واقع ہوجا ئیں گی، اس لیے کہ شوہر کے الفاظ اور اس کے کلام میں اس کا احتال ہے اور چوں کہ بینونت کی دوشمیں ہیں (۱) غلیظ یعنی تین کا وقوع (۲) خفیفہ یعنی ایک کا وقوع، چنانچہ بدون نیت تو اقل اور بینونت خفیفہ یعنی ایک طلاق مراد ہوگی۔ اور بصورتِ نیتِ ثلاث فردکل اور بینونت غلیظ یعنی تین طلاق واقع ہوں گی۔



# فضل في الطّلاق قبُلَ اللّهُ مُحُولِ فَصُلُ فِي الطّلاقِ قبُلَ اللّهُ مُحُولِ فَصُلُ وَمِنْ الطّلاقِ قبُلُ اللّهُ مُحُولِ فَي الطّلاق دينے كے بيان ميں ہے فيل ورت كے ساتھ دخول كرنے ہے پہلے طلاق دينے كے بيان ميں ہے واللّه

چوں کہ بیوی سے استمتاع اور دخول وغیرہ کے استفاد ہے کی خاطر ہی نکاح مشروع ہوا ہے،اس لیے طلاق قبل الدخول ایک عارض ہے اور عارض کو اصل کے بعد بیان کیا جاتا ہے،اس لیے صاحب کتاب طلاق بعد الدخول کے بعد (جواصل ہے ) طلاق قبل الدخول کو بیان فرمار ہے ہیں۔

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا وَ قَعْنَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْوَاقِعَ مَصْدَرٌ مَحْدُوفٌ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ طَلَاقً بَانَتُ ثَلَاثًا عَلَى مَا بَيَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إِيْقَاعًا عَلَى حِدَةٍ، فَيَقَعْنَ جُمْلَةً، وَ إِنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ بَانَتُ بِالْأُولِي وَلَمْ تَقَعِ الثَّانِيَةُ وَ لَا النَّالِغَةُ، وَ ذَلِكَ مِعْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ، لِأَنْ كُلَّ وَاحِدٍ إِيْقَاعٌ عَلَى بِالْأُولِي فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا حِدَةٍ إِذَا لَمْ يَذُكُو فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِّرُ صَدُرَةً، حَتَى يَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ، فَتَقَعُ الْأُولِي فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيَةُ وَهِي مُبْايَنَةٌ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ لِمَا ذَكُونَا أَنَّهَا بَانَتُ النَّافُولِي فَيَعَلَى مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَانَ بَاطِلًا، لِأَنَّةُ قَرَنَ الْوَصْفَ بِالْعَدَدِ، وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَلَى الْمَعْلَى، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثِنَتُ الْوَاقِعُ هُو الْمَالَةُ فَلَا الْإِنْقَاعِ فَبَطَلَ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَنِى أَوْ لَكُ الْمُعْلَى، وَ كَذَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ ذِكُو الْعَدَدِ فَاتَ الْمَحَلُّ قَبْلَ الْإِنْقَاعِ فَبَطَلَ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنَ أَوْ لَلَاقًا لِمَا بَيْتَانَ وَ هَالِكُ لِمَا الْمَاعِلَى الللَّهُ لِلَا لِهُ الْقَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ لِمَا الْمَعْلَى اللَّهُ لِمَا الللَّهُ لَيْ لَكُولُ لِمَا لِي الْمُولِي اللْهُ الْمُ اللَّهُ لِمَا لَهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ لِمَا اللللَّهُ لِلْهُ لِهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللللَهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللللَّهُ

ترجمه: اورا گرشو ہرنے اپی بیوی کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے تین طلاق دے دی تو وہ سب اس پرواقع ہول گی، اس لیے کہ واقع ہونے والا وہ مصدر ہے جومحذوف ہے، کیوں کہ اس کا مفہوم طلاقا ثلاثا ہے، اس دلیل کے مطابق جسے ہم نے بیان کیا، البذا شوہر کا قول أنت طالق الگ سے إيقاع طلاق نہيں ہوگا، اس ليے يک بارگی سب واقع ہوں گی۔

ادرا گرشو ہرنے طلاق میں تفریق کردی تو بیوی پہلی طلاق سے بائدہ ہوجائے گی اور دوسری تیسری طلاق نہیں واقع ہوں گی۔ اور بیمثلاً شوہریوں کے انت طالق، طالق، طالق، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک الگ الگ ایقاع ہے بشرطیکہ شوہر نے اپنے ر آن البدايه جلد کري سر ۱۳۸۳ کوي کرون کر ۱۳۸۳ کوي کاملاق کايان کې

آ خری کلام میں کُوئی ایسی چیز نہ ذکر کی ہو جوصدر کلام کو بدل دے ، حتیٰ کہ وقوع اس پرموقوف ہوجائے ، چنانچہ پہلی طلاق تو فی الحالّ واقعے ہوگی اور دوسری اس سے اس حال میں ملے گی کہ عورت بائنہ ہوچکی ہوگی۔

اورای طرح جب شوہرنے بیوی سے انت طالق و احدۃ و احدۃ کہاتو بھی ایک طلاق واقع ہوگی،اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی، کہ عورت پہلی ہی طلاق سے بائنہ ہوجائے گی۔

اوراگر شوہر نے اپنی بیوی سے أنت طالق واحدة كہا اور شوہر كے واحدة كہنے سے پہلے بیوى مرجائے، تو ابقاع باطل ہوگا، كيول كم شوہر نے وصف كوعدد سے ملا دیا ہے، اس ليے عدد ہى واقع ہوگا اور جب ذكر عدد سے پہلے بیوى مرگئى، تو ابقاع سے پہلے ہوگا، كيول كم شوہر أنت طالق ثنتين يا ثلاثا كہداس دليل كى وجہ جوہم مى كى فوت ہوگيا، اس ليے ابقاع باطل ہوجائے گا۔ اس طرح جب شوہر أنت طالق ثنتين يا ثلاثا كہداس دليل كى وجہ سے جوہم نے بيان كى۔ اور بيمسئلہ معناً پہلے مسئلے سے ہم آ ہنگ ہے۔

#### اللغات:

۔ ﴿بانت ﴾ بائن ہوگئ۔ ﴿تصادف ﴾ لاحق ہوگی، آئے گی۔ ﴿تحانس ﴾ ہم جنس ہے، ملتا جاتا ہے۔

#### غير مدخوله كوتين طلاقيل دينا:

عبارت میں کی ایک مسلّے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ آپ کے سامنے ترتیب وارپیش کیے جائیں گے۔(۱) چنانچہ پہلا مسلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی غیر مدخول بہا ہوی کو انت طالق ثلاثا کے الفاظ سے تین طلاق دیں ، تو وہ سب کی سب اس پر واقع ہوں گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں شوہر نے وصف طلاق لین طلاق کو عدد لینی ثلاثا کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے اور آپ پڑھ پچکے میں کہ جب وصف کو عدد کے ساتھ ملاکر ذکر کیا جائے تو وقوع طلاق کا مدار وصف پرنہیں ، بلکہ عدد پر ہوتا ہے۔

اور تقدیری عبارت یوں ہوتی ہے اُنت طالق طلاقا ثلاثا، اور چوں کہ یہاں شوہر نے ثلاث کا عدد ذکر کیا ہے اس لیے وصف اور عدد دونوں مل جائیں گے اور کیک بارگی بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی، ایبانہیں ہے کہ اُنت طالق سے ایک واقع ہوجائے اور ایک ہی سے بائد ہونے کی بنایر بقیددو بیوی پر نہ واقع ہوسکیں۔

(۲) دوسرا مسئد یہ ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق، انت طالق، انت طالق کے کلمات سے متفرق کر کے بیوی کو تین طلاق دیں ، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر نے اپنے کلام کے آخر میں کوئی شرط وغیرہ لگائی ہے یا نہیں ، اگر شوہر نے اپنے کلام کے آخر میں کوئی شرط وغیرہ لگائی ہے یا نہیں ، اگر شوہر نے اپنے کلام کے آخر میں کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی ہے ، تو اس صورت میں بیوی پر تین طلاق بیا ہے ہوگ اور چوں کہ وہ بائنہ بیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی اور چوں کہ وہ غیر مدخول بہا ہے ، اس لیے اس ایک طلاق سے بائنہ ہوجائے گی اور چوں کہ وہ بائنہ بلاعدت ہوتی ہے ، اس لیے اس پر دوسری اور تیسری طلاق نہیں پڑے گی۔ البتہ اگر شوہر نے اپنے کلام کے اخیر میں کوئی شرط وغیرہ ذکر کی ہواور یوں کہا ہو انت طالق ، انت طالق ان دخلت المدار ، تو چوں کہ اس کے کلام کے آخر میں (یعنی تیسر سے انت طالق کے بعد ان دخلت المدار کی شرط موجود ہے ، جو اس کے کلام کے مفہوم و معنی کو بدل دیتی ہے ، لہذا اب انت طالق کے تین جملوں کا وقوع ان دخلت المدار پر موقوف ہوگا۔ اور جب بھی دخولِ دارکی شرط پائی جائے گی کیک بارگی بیوی پر تین طلاق تی تین طلاق گ

(۳) تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے انت طالق و احدہ و و احدہ کہا (تخصے ایک اور ایک طلاق ہے) تو اس صور تھے۔ میں بھی بیوی پرایک ہی طلاق واقع ہوگی اور اس ایک ہے وہ بائنہ ہوجائے گی اور دوسری طلاق کامحل نہیں رہ جائے گی۔

( سم ) چوتھا مسکدیہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو مخاطب کر کے انت طالق واحدہ کہا، مگر واحدہ کہنے سے پہلے ہی بیوی مرگی، تو اب شوہر کا بیابیا عاطل ہوگا اور کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ یہاں شوہر نے وصف طلاق یعنی طالق کو عدد لین واحدہ سے متصف کردیا ہے اور ابھی چند سطور پہلے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ طلاق کو عدد کے ساتھ مقارن اور متصف کرنے کی صورت میں وقوع طلاق کا مدار عدد پر ہوتا ہے، اس لیے عدد ہی سے طلاق واقع ہوگی اور چوں کہ ذکر عدد سے پہلے ہی بیوی مرچکی ہے، اس لیے گویا کہ وہ وہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی ، الہذا یہاں بھی فوات کی کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی ، الہذا یہاں بھی فوات کی کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوگی۔

و کدا إذا الع فرماتے ہیں کہ چاہے شوہر نے وصف یعنی طالق کو واحدۃ کے ساتھ مقارن کیا ہویا ٹنتین اور ثلاثا کے ساتھ مقارن کیا ہو، نہرصورت اگر ذکر عدد سے پہلے ہیوی مرگئی ہے تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، نہ ایک، نہ دواور نہ ہی تین۔اس کی دلیل وہی ہے جوابھی تفصیل سے بیان کی گئی۔

و هذه تجانس الع صاحب بدایه فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مسائل یعنی انت طالق واحدة النع وغیرہ جن میں ذکر عدد سے عورت کے مرجانے کا مسلہ بیان کیا گیا ہے بیاز روئے معنی اس سے پہلے بیان کردہ مسکلے (یعنی جب شوہر غیر مدخول بہا کوبل الدخول تین طلاق دیتا ہے) سے ملتا جلتا اور اس سے ہم آ بنگ ہے، مگر یہ ذبین شین رہے کہ مذکورہ مجانست وہم آ بنگی صرف عدد کے ساتھ ایقاع طلاق کے موقوف اور مخصر ہونے میں ہے، یعنی جس طرح انت طالق ثلاثا میں ایقاع طلاق مثلاث سے ہوگا، اسی طرح انت طالق واحدة و ثنتین و ثلاثا میں بھی ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ثلاثا میں بھی ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ثلاثا میں بھی ایقاع طلاق عدد یعنی واحدة و ثنتین و ثلاثا میں بھی ایقاع طلاق

دونوں کے مفہوم اور تھم میں مجانست بالکل نہیں ہے کیوں کہ انت طالق ثلاثا میں بیوی پر تین طلاق واقع ہوجاتی ہے، اس لیے کہ ذکر '' ثلاث' بحالت حیات اس سے آماتا ہے، جب کہ بعد والے مسائل میں چوں کہ ذکر عدد سے پہلے ہی بیوی مرجاتی ہے، اس لیے ان صورتوں میں اس پرطلاق نہیں واقع ہوتی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ أَوْ بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَالْأَصُلُ أَنَّهُ مَتَى ذَكَرَ شَيْنَيْنِ وَ أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا حَرُفَ الظَّرْفِ، إِنْ قَرَنَهَا بِهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ آوَّلًا، كَقُولِهِ جَاءَنِي زَيْدٌ قَبْلَهٔ عَمْرٍو، وَ إِيْقَاعُ الطَّلَاقِ عَمْرٌو، وَ إِنْ لَمْ يَقُولِهِ بَهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ أَوَّلًا، كَقُولِهِ جَانِي زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرٍو، وَ إِيْقَاعُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي إِيْقَاعٌ الْعَلَاقِ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةً فِي الْمَاضِي إِيْقَاعٌ وَالْحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةً فِي الْمَافِيلِيَّةُ فِي الْمَافِقُ لِلْمَافِقُ لِلْمَافِقُ لِهُ بَعْدَهَا وَاحِدَةً صِفَةً لِلْاَوْلِي فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ، وَالْبَعْدِيَّةُ فِي قَوْلِهِ بَعْدَهَا وَاحِدَةً صِفَةً لِلْاَوْلِي فَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ، وَالْبَعْدِيَّةُ فِي قَوْلِهِ بَعْدَهَا وَاحِدَةً صِفَةٌ لِلْاَحِيْرَةِ فَحَصَلَتِ الْإِبَانَةُ

بِالْأُولٰى، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً قَبْلَهَا وَاحِدةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ، لِأَنَّ الْقَبْلِيَّةَ صِفَةٌ لِلثَّانِيَةِ لِإِيِّصَالِهَا بِحَرْفِ الْكِنَايَةِ فَاقْتَطٰى إِيْقَاعَهَا فِي الْمَاضِي إِيْقَاعَ الْأُولٰى فِي الْحَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِيْقَاعَ فِي الْمَاضِي إِيْقَاعَ فِي الْكَالِ أَيْضًا فَيَقْتَرِنَانِ فَتَقَعَانِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً بَعُدَ وَاحِدةٍ تَقَعُ ثِنْتَانِ، لِأَنَّ الْبَعْدِيَّةَ صِفَةٌ لِلْأُولٰى فَاقْتَطٰى إِيْقَاعَ الْوَاحِدةِ فِي الْمَالِ وَ إِيْقَاعَ الْانْحُراى قَبْلَ هذِهِ فَيَقْتَرِنَانِ، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً لِلْأُولٰى فَاقْتَطٰى إِيْقَاعَ الْوَاحِدة فِي الْمَالِ وَ إِيْقَاعَ الْانْحُراى قَبْلَ هذِهِ فَيَقْتَرِنَانِ، وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً مَعَ وَاحِدة أَوْ مَعَهَا وَاحِدة أَنْ الْمُنْ الْكَنَايَة تَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْمُكَلِقَ مَعْ لِلْقِرَانِ، وَعِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَقَعُ ثِنْتَانِ فِي الْوَجُوهِ كُلِهَا لِقَيْامِ الْمَحَلِيَّةِ بَعْدَ وُقُوعً الْأَوْلِي.

ترجمه: اوراً گرشو ہرنے (یہ کہ کریوی کوطلاق دی) انت طالق واحدہ قبل واحدہ اوبعدہ اوبعدہ واحدہ کہا (تجھے ایک طلاق سے پہلے ایک طلاق ہے یا اس کے بعد ایک طلاق ہے) تو ایک طلاق واقع ہوگ۔ اور ضابط یہ ہے کہ جب شوہر دو چیزوں کو ذکر کرے ، ان کے مابین حرف ظرف (قبل ، بعد) کو داخل کردے تو اگر حرف ظرف کو بائے کنایہ (مثلاً قبلہ میں ضمیرہ) کے ساتھ متصل کردے تو حرف ظرف اس جملے کی صفت ہوگا جو اخیر میں مذکور ہو، جسے قائل کا قول جاء نی زید قبلہ عمرو (آیا میرے پاس زید کہاس ہے کہا میرو کی صفت ہوگا ویکھیں نے کرکردہ جملے کی صفت ہوگا جو تیکھیں کے ساتھ نے کہا کہ کہا تا ہے تائل کا قول جاء نی زید قبل عمرو (عمروے پہلے میرے یاس زید آیا)۔

اور ماضی میں طلاق کا ایقاع حال میں بھی ایقاع ہوتا ہے، کیوں کہ ماضی کی طرف طلاق کومنسوب کرنا شوہر کے بس میں نہیں ہے، لہذا انت طالق و احدہ قبل و احدہ میں قبلیّت پہلے جملے کی صفت ہے گی اور پہلی طلاق سے بیوی بائند ہوجائے گی، لہذا دوسرے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ اور شوہر کے قول بعدها و احدہ میں بعدیّت دوسرے جملے کی صفت ہے گی، اس لیے ابانت پہلے ہے حاصل ہوجائے گی۔

اوراگرشوہر نے انت طالق و احدہ قبلها و احدہ کہاتو دوطلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ حرف کنایہ سے مصل ہونے کی دجہ سے قبلیت دوسر سے جملے کی صفت ہے،لبذاوہ ماضی میں اس کے (دوسر سے) وقوع کی مقتضی ہوگی اور حال میں پہلی کے ایقاع کی مقتصی ہوگی۔ مقتصی ہوگی۔ مقتصی ہوگی۔

اورا لیے بی جب شوہر نے أنت طالق و احدة بعد و احدة كباتو بھی دوطلاق واقع ہوں گی،اس لیے كہ بعدیت پہلے كی صفت ہے، البنداوہ پہلے كے فی الحال ایقات ن سسی ہوں اوراس پہلے دوسرے كے ایقاع كی اور دونوں متصل ہوجا ئيں گی۔

اورا گرشوہر نے أنت طالق و احدة مع و احدة أو معها و احدة كہا تو بھی دوطلاق واقع ہوں گی، اس لیے كه كلمه مع ملانے كے سلے ہے۔ حضرت امام ابو يوسف والتي اللہ علاق واقع ہوں گی، اس لیک طلاق واقع ہوگی، اس لیک طلاق واقع ہوگی ہوتا ہے۔ ہوگی، اس لیک کھنا ہوتا ہے۔

اور مدخول بہا ہیوی پرتمام صورتوں میں دوطلاق واقع ہوں گی ،اس لیے کہ پہلی کے داقع ہونے کے بعدمحلیت برقرار رہتی ہے کھی

#### اللغاث:

۔ ﴿قون ﴾ ملایا۔ ﴿هاء الکنایة ﴾ ضمیر کی'' ہ''۔ ﴿ایقاع ﴾ واقع کرنا۔ ﴿یقرنان ﴾ دونوں مل جاتی ہیں۔ ﴿مکنّی ﴾ ضمیر کا مرجع۔

#### غير مدخوله كوطلاق دية موت دوكلمول كاستعال كابيان:

عبارت تو بری طویل اور درازنفس ہے، گرآپ کولمبی سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پوری عبارت صرف دو اصول پر بنی ہے، اصول کو سمجھ لین گے۔ سب سے پہلے تو یہ یا در کھیے کہ عبارت میں جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سب کا تعلق غیر مدخول بہا ہیوی سے ہے جو ایک ہی طلاق سے بائنہ بلاعدت ہوجاتی ہے اور محل طلاق نہیں رہتی۔

اب ضابطوں کو دیکھنے (۱) پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ابقاع طلاق کے لیے (یاسی نے بھی کسی چیز کے لیے) دو جملے
استعال کیے اور ان دونوں کے مابین کلمہ ظرف یعنی قبل اور بعد کے ذریعے فصل کر دیا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ قبل اور بعد یہ دونوں یا
ان میں سے کوئی کنایہ کی ضمیر (یعنی مثلا قبلہ میں ضمیر ''ہ ہا'') سے متصل ہے یا نہیں۔ اگر کلمہ ظرف ضمیر کنایہ سے
متصل ہے تو وہ ظرف اس جملے کی صفت واقع ہوگا جو بعد میں نہ کور ہے، مثلاً جاء نبی زید قبلہ عمر و یہاں چوں کہ ضمیر کنایہ یعنی کا
حرف ظرف یعنی قبل سے متصل ہے، اس لیے ظرف بعد والے جملے یا کلم یعنی عمر وکی صفت سے گا اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا میر سے
پہلے عمر و آیا۔

اورا گرحرف ظرف ضمیر کنایہ سے متصل نہ ہوتو اس صورت میں ظرف اپنے سے ماقبل کی صفت واقع ہوگا۔ مثلاً جاء نبی زید قبل عمرو، دیکھیے یہاں چوں کہ قبل ضمیر کنایہ سے متصل نہیں ہے اس لیے وہ اپنے سے پہلے یعنی زید کی صفت بنے گا اور عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ میرے پاس عمرسے پہلے زید آیا۔

(۲) دوسرا ضابط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کے دن ماضی میں طلاق واقع کرتا ہے اور أنت طالق بالأمس کہتا ہے تو یہ طلاق ماضی میں نہیں، بلکہ حال، آج اور زمانہ موجودہ میں واقع ہوگی، اس لیے کہ ماضی میں ایقاع طلاق انسان کے بس اور اس کی قدرت سے خارج ہے، کیوں کہ طلاق ایک مہاح چیز (استمتاع عورت) کوئتم کرنے کے لیے ہے اور انسان جس مباح چیز کو گذشتہ کل حاصل کر چکا ہے اسے نتم کرنایا اس کورد کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ایقاع فی المعاضی ایقاع فی المحال ہوگا۔ یہ دو اصول ہیں آئیس سامنے رکھ کر اور عورت کے غیرمدخول بہا ہونے کوسوچ کر کتاب کی عبارت دیکھیے اور بیان کردہ اصول پر منطبق کر کے مسائل تجھے۔ چنانچ شوہر نے جب أنت طالق و احدة قبل و احدة کہا یا أنت طالق و احدة بعدها و احدة کہا، تو ان دونوں صورتوں میں اس کی بیوی پرصرف ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ پہلی صورت یعنی أنت طالق و احدة قبل و احدة میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے متصل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق و احدة قبل و احدة میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے متصل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق و احدة قبل و احدة میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے متصل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق و احدة قبل و احدة میں حرف ظرف (قبل) ضمیر کنا یہ سے متصل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اور أنت طالق

و احدہ سے بیوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور اس سے وہ بائنہ ہوجائے گی۔ اس لیے کہ قبل یہاں پہلے جملے یعنی أنت طالق واحدہ کی صفت ہے اور عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اِیقاع اُولی پہلے ہے، اور ایقاع اولی ہی سے بیوی بائنہ ہوجائے گی فلا تبقلی محلا للثانیة۔

اور دوسری صورت یعنی أنت طالق و احدة بعدها و احدة میں چوں کہ حرف ظرف (بعد) ضمیر کنایہ (ها) سے متصل ب اس سے متصل ب بیان کردہ ضا بطے کے تحت وہ یہاں دوسرے والے واحدة کی صفت ہوگا اور عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ بچھے ایک طلاق ہے اس کے بعد ایک ہے، مگر چوں کہ عورت پہلے طلاق ہی ہے با کند ہوجائے گی، اس لیے فوات محل کی وجہ سے حرف ظرف یعنی بعد کے بعد والی طلاق اس پنہیں واقع ہوگی۔

اور جب شوہر نے أنت طالق واحدة قبلها واحدة كالفاظ سے بيوى كوطلاق دى، تو اس صورت ميں ہر چندكہ وہ غير مدخول بہا ہے، مگر پھر بھى يك بارگى اس پر دوطلاق واقع ہوں گى، كيوں كہ يہاں حرف ظرف (قبل) ضمير كنايه (ها) سے متصل ہونے كى وجہ سے اپنے مابعد كى صفت ہوگا اور عبارت كا مطلب يہ ہوگا كہ تجھے ايك طلاق ہے اس سے پہلے ايك طلاق ہے۔ يعنى ايك طلاق تو تجھے فى الحال تو تجھے فى الحال ہواں ہوئا ہوں اس سے پہلے زمانة ماضى ميں ہے۔ اور آپ ضابط نمبر (٢) كے تحت يہ جان چكے ہيں كہ إيقاع فى المحال إيقاع ہوگا اور حال والى دى ہوئى طلاق كے ساتھ مل كريك بارگى دوطلاق واقع ہوجا كيں گى۔

ای طرح جب شوہر نے انت طالق و احدہ بعد و احدہ کہا تو اس صورت میں بھی اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گ،
کیوں کہ حرف ظرف (بعد) کے خمیر کنایہ سے متصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماقبل کی صفت ہوگا اورعبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ
تجھے ایک کے بعد ایک طلاق ہے، ظاہر ہے کہ ایک کے بعد والی طلاق تو فی الحال ایقاع کے لیے ہے، گر اس سے پہلے جو بعد
و احدہ سے طلاق دی جارہی ہے وہ ایقاع فی الماضی کی ہے، اس لیے ضابط نمبر (۲) کے تحت داخل ہوکر وہ بھی ایقاع فی
المحال والی ہوجائے گی اور حال والی کے ساتھ لیک کربیک وقت دوواقع ہوجا کیں گی۔

ولو قال أنت النج يہال تك كى عبارت تو ضابطے سے مربوط اور اى سے متعلق تقى، اب يہاں سے ايك دوسرا مسئله بيان كر رہے ہيں كه اگر شوہر نے اپنى بيوى سے أنت طائق واحدة مع واحدة يا أنت طائق واحدة معها واحدة كہا تو ان دونوں صورتوں ميں بھى بيوى پر دوطلاق واقع ہوں گى، كيوں كه شوہر نے دونوں جملوں كے مابين "مع" كوداخل كيا ہے اوركلم "مع" اتصال اور قران كے ليے آتا ہے، البندا ايك ساتھ دوطلاق واقع ہوں گى۔

البتة امام ابویوسف رایشیلا سے ایک روایت میں بیمنقول ہے کہ أنت طالق واحدة معها واحدة کہنے کی صورت میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی، کیوں کہ معها میں ضمیر کنایہ یعنی ها موجود ہے اور بیضیر مکنی عنہ (جس سے کنایہ کیا جائے) اور مرجع کے سبقت وجوداور تقدم حصول کی مقتضی ہوتی ہے، لہذا معها واحدة سے پہلے ہی أنت طالق واحدة سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور چوں کہ غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے ای ایک سے وہ ہوی بائنہ ہوجائے گی، اس لیے معها کے ساتھ والی طلاق اس پرنہیں واقع ہوگا گئی وجہ سے ای ایک سے وہ ہوی بائنہ ہوجائے گی، اس لیے معها کے ساتھ والی طلاق اس پرنہیں واقع ہوگا گئی معہا کے ساتھ والی طلاق اس پرنہیں واقع ہوگا گئی ہوگا گئیں ہوگا گئی ہوگا ہوگا گئی ہوگا گئی ہوگا گئی ہوگا گئی ہوگا گئی ہوگا ہوگا گئی ہوگا گئی ہوگا ہوگا گئی ہوگ

## ر أن الهداية جلد المن المستحدة المعربي المناطلات كابيان المنالية

و فیی المدحول المنح فرماتے ہیں کہ ماقبل میں بیان کردہ پانچوںصورتوں میں اگر بیوی مدخول بہا ہوتو اس پر دوطلاق واقع ہوں گی ، اس لیے کہ وقوع اولیٰ کے بعد بھی اس کی محلیت باقی اور برقرار رہتی ہے اس لیے ایک کے بعد اس پر دوسری طلاق بھی واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا إِنْ دَحَلُتِ الدَّارَ فَٱنْتِ طَالِقٌ وَاحِدةً وَ وَاحِدةً فَدَخَلَتُ وَقَعَتُ عَلَيْهَا وَاحِدةً عِنْدَنِ وَالْمَالَةِ عَلَيْهَا وَاحِدةً وَ وَاحِدةً إِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَدَخَلَتُ طُلِقَتُ ثِنْتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعَ الْمُطْلَقِ فَيَقَعْنَ جُمْلَةً، كَمَا إِذَا نَصَّ عَلَى الشِّنْتَيْنِ، أَوْ أَخَّرَ الشَّرْط، وَ لَهُ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُطْلَقَ يَحْتَمِلُ الْقِرَانَ وَالتَّرْتِيْبَ، فَعَلَى الْحِبَارِ الآوَلِ تَقَعُ ثِنْتَانِ، وَ عَلَى الْحِبَارِ القَانِي لَا تَقَعُ لِلْأَوْلِ وَعَلَى الْحَبْرَ بِهِلِهِ اللَّهُ فَلَمْ يَتُوقَفُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ فَيَقَعْنَ جُمُلَةً وَ لَا مُغَيِّرَ فِيمًا إِذَا نَجَزَ بِهِلِهِ اللَّهُ فَلَهِ، فَلَا يَقَعُ الزَّائِدُ عَلَى الْوَاحِدةِ بِالشَّكِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا نَجْزَ بِهِلِهِ اللَّهُ فَلَهِ اللَّهُ فَلَهُ اللَّوْلُ عَلَيْهِ فَيَقَعْنَ جُمُلَةً وَ لَا مُغَيِّرَ فِيمًا إِذَا قُدِّمَ الشَّرُطُ الْقَاوِلُ الشَّوْمُ اللَّوْلُ عَلَيْهِ فَيقَعْنَ جُمُلَةً وَ لَا مُغَيِّرَ فِيمًا إِذَا قُدِّمَ الشَّرُطُ اللَّالِي وَاحِدةً بِالشَّلْقُ وَعُلَى الْقَاءِ فَهُو عَلَى هَذَا الْجَلَافِ فِيمًا فَيَقُولُ النَّوْلُ عَلَيْهِ فَيقَعْنَ جُمُلَةً وَ لَا مُغَيِّرَ فِيمًا إِذَا قُدِّمَ الشَّوْمُ عَلَى هَذَا الْجَلَافِ فِيمًا خَرَى الْكُورُخِيُّ وَاحِدةً بِالْقَانِي وَهُو الْكَوْمُ وَلَوْمُ الْكَوْمُ عَلَى اللَّيْفِي اللَّيْفِي اللَّيْفِي اللَّالِي وَاحِدةً اللَّالِقُ الْعَلَيْمُ اللَّا الْمَعْرِدُ الْقَوْمُ الْكَوْمُ وَلَوْمُ وَعُلُولُ عَلَى اللَّالُونَ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِقُ وَعُولَ الْمُعَلِقُ وَعُلَوا اللَّيْمِ اللَّيْفِي اللَّيْفِي اللَّيْفِي اللَّيْفِي اللَّيْفِي اللَّيْفِي اللَّيْفِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَلْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُقَلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤَامِ اللْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّالِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّالِ الْمُؤْمِ اللَّالِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّ

تر جملہ: اورا گرشوہرنے ہیوی سے یوں کہا اِن دخلت الدار فانت طالق واحدۃ وواحدۃ پھروہ داخل ہوگئ، تو امام صاحب عراقت علیہ است میں کے دوطلاق واقع ہوں گی۔اورا گرشوہرنے کہا اُنت طالق واحدۃ وواحدۃ اِن دخلت الدار پھرعورت داخل ہوگئ تو بالا تفاق دوطلاق واقع ہوں گی۔

صاحبینؓ کی دلیل یہ ہے کہ حرف واوُمطلق جمع کے لیے موضوع ہے، لہٰذاایک ساتھ دوطلاق واقع ہوں گی جیسا کہاس صورت میں جب شوہر نے دوطلاق کی صراحت کر دی ہو، یا شرط کومؤخر کر کے ذکر کیا ہو۔

حضرت امام صاحب طِیْتُیدْ کی دلیل میہ ہے کہ مطلق جمع قران اور ترتیب دونوں کا احمال رکھتی ہے، لہذا کہلی چیز (قران) کو معتبر ماننے پر دوطلاق واقع ہوگی، جیسا کہ اس صورت میں معتبر ماننے پر دوطلاق واقع ہوگی، جیسا کہ اس صورت میں جب شوہراس لفظ سے فوری طلاق دے، چنانچہ شک کی وجہا یک سے زائد طلاق نہیں واقع ہوگی۔

برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے شرط کومؤَ خر کر دیا ہو،اس لیے کہ وہ صدر کلام کو بدل دیتی ہے،لہزا پہلی طلاق اس پر موقوف ہوگی اورا یک ساتھ سب واقع ہوجا ئیں گی۔

اورشرط کو پہلے ذکر کرنے میں صدر کلام کا کوئی مغیر نہیں ہے،اس لیے طلاق موقو ف نہیں ہوگی۔

اورا گرشو ہرنے حرف فاء کے ذریعے عطف کر کے طلاق دی تو وہ بھی اس اختلاف پر ہے،اس صورت میں جوامام کرخی ریکتی تالی نے بیان کی ہے۔اور فقیہ ابواللیث ریکتی لئے نے بیان کیا ہے کہ بالا تفاق ایک طلاق واقع ہوگی ،اس لیے کہ فاء تعقیب کے لیے موضوع ہے اور بیزیادہ صبحے ہے۔

اور ربی دوسری متم تو وہ کنایات ہیں جن میں نیت یا دلالتِ حال کے بغیر طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس لیے کہ کنایات طلاق کے لیے نہیں وضع کیے گئے ہیں، بلکہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، اس لیے تعیین یا دلالت تعیین کا ہونا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يقعن ﴾ واقع ہو جائيں گا۔ ﴿ جملة ﴾ سب كى سب، مجموعه ﴿ مغيّر ﴾ بدلنے والا۔ ﴿ قدّم ﴾ پہلے لايا كيا ہو۔ ﴿ تعقيب ﴾ بيجے لانا، بعد ميں كرنا۔

#### مذكوره بالاصورت مين تعليق كرنا:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ آگر شوہر نے شرط پر معلق اور موقوف کر کے ہیوی کو طلاق دی اور عدد میں جرف واؤ کے ذریعے عطف کر کے ایک کودوسرے سے ملادیا اور یوں کہا أنت طالق و احدة و احدة إن دخلت الدار، تو اب ہیوی پر کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ اس سلسلے میں خود علائے احناف کی آپس میں مختلف رائیں ہیں، چنانچہ حضرت امام صاحب برایشیا کا مسلک ہہ ہے کہ اگر شوہر نے شرط کو ایقاع طلاق سے پہلے ذکر کر کے مثلاً ان الفاظ میں طلاق دی ہے اِن دخلت الدار فانت طالق واحدة ، قواس صورت میں شرط پائی جانے کے وقت ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر شرط کو ایقاع طلاق سے مؤخر کر کے اس طرح طلاق دی ہو گا۔ اور اگر شرط کو ایقاع طلاق سے مؤخر کر کے اس طرح طلاق دی ہوگا۔ اور اگر شرط کو ایقاع واحدة وواحدة إن دخلت الدار، تو اس صورت میں بوقت وجو دِ شرط ہوی پر دو طلاق واقع ہوا گی۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک ہے ہے کہ خواہ شرط کو مقدم کر کے طلاق دی ہو یا مؤخر کر کے بہر دوصورت اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی ، ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے حرف واؤ کے ذریعے دوطلاقوں کو جمع کیا ہے اور حرف واؤ مطلق جمع کے لیے آتا ہے ، لہذا جس طرح ایک ساتھ جمع کر کے انت طالق ثنتین إن دخلت المداد کہنے کی صورت میں یک بارگی دو طلاق واقع ہوتی ہیں ، اسی طرح صورت مسکلہ میں بھی ایک ساتھ دوطلاق واقع ہول گی ،خواہ شوہر نے شرط کو مقدم ہی کیوں نہ کیا ہو، اس لیے کہ جب شرط کو مؤخر کرنے کی صورت میں آپ کے یہاں بھی دوطلاق واقع ہوتی ہیں ، تو مقدم کرنے کی صورت میں بھی دو طلاق واقع ہوتی ہیں ، تو مقدم کرنے کی صورت میں ہوگا۔

ولہ النے حضرت امام عالی مقام کی دلیل یہ ہے کہ بھائی ہم نے کب انکار کیا ہے،ہم بھی تو واؤ کومطلق جمع کے لیے مانے ہیں، لیکن مطلق جمع کے لیے ہوں ہیں، لیکن مطلق جمع کے لیے ہوں کے ہیں، لیکن مطلق جمع کے لیے ہوں ان اتصال کے لیے ہوں کا ترتیب کے لیے ہوں اس صورت اب اگر اتصال کے لیے مانا جائے تو اس صورت میں بلاشبہ دوطلاق واقع ہوں گی لیکن اگر ترتیب کے لیے مانا جائے تو اس صورت میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے ایک ہی طلاق کے ذریعے وہ عورت بائے ہوجائے گی، جیسا کہ اس صورت میں وہ ایک طلاق سے بائے ہوجائے گی جب شوہر نے طلاق مخز (فوری طلاق) دی ہو، لہذا مطلق جمع کے لیے ہونے میں اس صورت میں وہ ایک طلاق سے بائے ہوجائے گی جب شوہر نے طلاق مخز (فوری طلاق) دی ہو، لہذا مطلق جمع کے لیے ہونے میں

دواحمّال موجود ہیں اورا تنا طے ہے کہ احمّال کے ساتھ طلاق نہیں واقع ہوتی ،اس لیے تقدیم شرط کی صورت میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

ہاں تاخیر شرط کی صورت میں دو واقع ہوں گی، کیوں کہ شرط کے مؤخر ہونے کی وجہ سے صدر کلام بعنی أنت طالق واحدة وواحدة وجود شرط پرموتوف اور معلق ہوگا اور جب بھی شرط پائی جائے گی ایک ساتھ دونوں طلاق واقع ہوں گی، ایسانہیں ہے کہ ایک واقع ہوا درایک نہ واقع ہو۔

و لا مغیر الن اس کے برخلاف تقدیم شرط کی صورت میں چوں کہ صدر کلام کسی چیز پر موقوف نہیں ہوتا، اس لیے صدر کلام یعنی انت طالق و احدة ہی سے ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور بیوی غیر مدخول بہا ہونے کی وجہ سے دوسرے طلاق کامحل نہیں رہ جائے گی۔

ولو عطف الح فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے حرف واؤ کے بجائے حرف فاء کے ذریعے عطف کر کے یوں طلاق دی اُنت طالق واحدہ فواحدہ إن دخلت المدار، تو اس صورت میں وقوع طلاق کے متعلق امام کرخی طِینُمیٰڈ کی رائے تو یہ ہے کہ یہ بھی حسب سابق امام صاحب اور حضرات صاحبین ؓ کے مختلف فیہ ہے یعنی امام صاحب کے یہاں اس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں دوطلاق واقع ہول گی، لیکن یہ صحح نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں زیادہ درست اور متند تول وہ ہے جے فقیہ ابواللیث سرقندی علیہ الرحمۃ نے بیان فر مایا ہے، کہ حرف فاء کے ذریعے عطف کرنے کی صورت میں بالا تفاق ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور عولی اور تر تیب کے لیے آتا ہے لہذا تر تیب کے پیش نظر اُنت طالق واحدہ سے ایک طلاق واقع ہوگی اور اس ایک ایک سے بیوی بائنہ ہوجائے گی۔

و أما المضوب المنانى المعاس كا حاصل يہ ہے كہ ابھى تك تو طلاق كى پہلى قتم يعنى صريح كابيان تھا، اب يہال سے طلاق كى بہلى قتم يعنى صريح كابيان تھا، اب يہال سے طلاق كى دوسرى قتم يعنى كنايات كابيان ہوگا، كنايہ وہ لفظ ہے جس كى مراد پوشيدہ اور خفى ہواور تعيين يا دلالت حال كے بغيراس كى وضاحت ممكن نہ ہو، اى ليے الفاظ كنايات سے دى جانے والى طلاق كے متعلق شريعت مطبرہ كا فيصلہ بہ ہے كہ اگر شوہر نے نيت كى ہے يا نداكرة طلاق كے وقت الفاظ كنايہ جس طرح طلاق كے ليے استعال ہوتے ہيں، لہذا طلاق كوغير طلاق سے جدا اور الگ كرنے كے ليے نيت يا دلالت حال كا ہونا ضرورى ہے۔

قَالَ وَهِيَ عَلَى ضَرُبَيْنِ، مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ رَجُعِيٌّ وَ لَا تَقَعُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ قُولُهُ اعْتَذِي، وَاسْتَبْرِئِي رَحْمَكِ، وَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ، أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْإِعْتِدَادَ عَنِ النِّكَاحِ وَ تَحْتَمِلُ اعْتِدَادَ نِعَمِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَوَى الْأَوَّلَ تَعَيَّنَ بِنِيَّتِهِ فَيَقْتَضِي طَلَاقًا سَابِقًا، وَالطَّلَاقُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَة، وَ أَمَّا النَّانِيَةُ فَلِأَنَّهَا تُعْتَمِلُ الْمُقْتُونِي طَلَاقًا سَابِقًا، وَالطَّلَاقُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَة، وَ أَمَّا النَّانِيَةُ فَلَانَّهَا لَا لَهُ مَعْنَى الْإِعْتِدَادِ، لِأَنَّةُ تَصُولِيْحَ بِمَا هُو الْمَقْصُودُ وَمِنْهُ، فَكَانَ بِمَنْزِلَتِه، وَ تَحْتَمِلُ الْإِسْتِبْرَاءَ لِيُطَلِّقَهَا، وَ أَمَّا النَّالِيَةُ فَلَانًا النَّالِيَةُ فَلِأَنَّهَا تَخْتَمِلُ الْإِسْتِبْرَاءَ لِيُطَلِّقَهَا،

وَالطَّلَاقُ يُعَقِّبُ الرَّجُعَةَ، وَ تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةً عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ قَوْمِهَا، وَ لَمَّا احْتَمَلَتُ هلِهِ الْاللَّفَاظُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النِّيَّةِ، وَ لَا يَقَعُ إِلاَّ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْهَا مُقْتَضَى أَوْ مُضْمَرٌ، وَ لَوْ كَانَ مُطْهَرًا لَا تَقَعُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا كَانَ مُصْمَرًا أُولَى، وَ فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مُضْمَرًا أُولَى، وَ فِي قَوْلِهِ وَاحِدَةٌ إِنْ صَارَ الْمَصْدَرُ مَنْ التَّنْصِيْصَ عَلَى الْوَاحِدَةِ يُنَافِي نِيَّةَ الشَّلَاثِ، وَ لَا مُعْتَبَرَ بِإِعْرَابِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَائِخِ وَهُو الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْعَوَامَ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ وُجُوهِ الْإِعْرَابِ.

ترجمه: فرماتے ہیں کہ کنایات کی دوشمیں ہیں، اور ان میں سے تین الفاظ ایسے ہیں جن سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور صرف ایک طلاق واقع ہوگی اور وہ (تینوں) اعتدی (تو شار کرلے) استبرائی دحمك (اپنے رحم کا استبراء کرلے) أنت واحدة ہے، ربی پہلی تعبیرتو وہ اس لیے کہ یہ جملہ نکاح کو بھی شار کرنے کا اختال رکھتا ہے اور اللہ تعالی کی نعتوں کو بھی شار کرنے کا اختال رکھتا ہے، اہذا جب شوہر نے پہلے کی نیت کرلی تو وہ اس کی نیت سے متعین ہوگیا، اس لیے طلاق سابق کا تقاضا کرے گا۔ اور طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے۔

رہی دوسری تعبیر تو وہ اس وجہ سے کہ مجھی تو عدت گذرنے کے معنی میں استعال ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مقصود عدت کی صراحت ہوتی ہے، الہٰذاعدت ہی کے درجے میں ہوگی ،اوراستبراء کا بھی احتمال رکھتی ہے، تا کہ شوہر طلاق دے سکے۔

ربی تیسری تعبیر تو وہ مصدر محذوف کی صفت بننے کی بھی احمال رکھتی ہے (اس وقت) اس کا مفہوم ہوگا تطلیقة و احدة، للذا جب شوہر نے اس کی (مصدر کی) نیت کر لی تو ایسا ہوگیا کہ گویا اس نے (مصدر ہی کا) اس کا تکلم کیا ہو۔ اور طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے۔ اور یہ تیسری تعبیر مصدر محذوف کی صفت کے علاوہ کا بھی احمال رکھتی ہے اور وہ احمال یہ ہے کہ بیوی شوہریا اس کی قوم کے یہاں اکیلی ہو۔

جب بدالفاظ طلاق اور غیرطلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، تو اس میں نیت کی ضرورت ہوگی اور صرف ایک طلاق واقع ہوگی،اس لیے کدان الفاظ سے شوہر کا أنت طالق کہنا مقتضی ہے یا مضمر ہے۔اوراگر مظہر ہوتا تو اس سے بھی صرف ایک واقع ہوتی، لہٰذا جب وہ مضمر ہوگا تب تو بدرجہ ٔ اولی ایک طلاق واقع ہوگی۔

اور شوہر کے قول واحدۃ میں ہر چند کہ مصدر مذکور ہے، کیکن ایک کی صراحت تین کی نیت کے منافی ہے۔ اور اکثر مشائخ کے یہاں واحدۃ کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہی تیجے ہے، کیوں کہ عوام وجو واعراب کے مابین امتیاز نہیں کر سکتے۔ الانتیاز ہیں:

﴿ضرب ﴾ تم ۔ ﴿اعتدی ﴾ تو گن،عدت گزار۔ ﴿استبوئی رحمك ﴾ اپنارم صاف كرلے۔ ﴿ يعقّب ﴾ بيجي لاتى بعدين لاتى ہے، بعدين لاتى ہے۔ ﴿نعت ﴾ صفت۔ ﴿ مضمر ﴾ جھپايا گيا۔ ﴿ تنصيص ﴾ لفظول بين ذكر كرنا۔ ﴿لا يميّزون ﴾ نبين فرق كرتے۔ ﴿ وجو ه ﴾ شكين، صورتين۔

كنايات رجعيه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ایقاع طلاق کی دو قسمیں ہیں، صرح اور کنایہ، اس طرح کنایہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جس سے طلاق رجعی واقع ہوگی اور صرف ایک طلاق واقع ہوگی، دو سری قسم وہ ہے جس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ وہ کنایہ جس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اس کے تین الفاظ اور اس کی تین تعبیری ہیں (۱) اعتدی یہ کلمہ بھی الفاظ کنایہ میں سے ہاور اس سے طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اعتدی کے معنی میں شار کرنا اور اس معنی میں دو احتمال ہیں (۱) ایّا م عدت شار کر لے اور عدت یا دلالت حال وغیرہ کا عدت شار کر لے (۲) اللہ کی نعتوں کو شار کر لے، چوں کہ اس میں دو احتمال ہیں، لہذا وقوع طلاق کے لیے نیت یا دلالت حال وغیرہ کا پایا جانا ضروری ہے، اب اگر شوہر پہلے معنی یعنی ایام عدت شار کرانے کی نیت کر لیتا ہے تو وہ متعین ہوجا نیں گے اور عدت گذار نے کے لیے طلاق ضروری ہے، اس لیے اس سے پہلے طلاق کے وقوع کو ثابت ما نیں گے اور عدت طلاق رجعی ہی کے بعد ہوتی ہے اس لیے اس سے پہلے طلاق کے وقوع کو ثابت ما نیں گے اور عدت طلاق رجعی ہی کے بعد ہوتی ہاں لیے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔

و أما الثاینة ربی دوسری تعبیر یعنی استبرئی رحمك تو اس سے بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ اس میں بھی دومعنی کا احتمال ہے(۱) ایا م عدت گذار لے، اس لیے کہ استبرئی کا مفہوم ہے تُو اپنے رحم کو پاک صاف کر لے۔ اور ظاہر ہے کہ رحم کی صفائی عدت گزار نے سے بی ہوگی، اس لیے استبرئی کہ کرگویا شوہر نے عدت کے مقصود اور اس کے مطلوب کو ذکر کر دیا، البذا استبرئی کہنا اعتدی کہنے کے معنی میں ہواور عبارت کا مطلب یہ ہو کہ تو رحم کہنا اعتدی کہنے کے معنی میں ہواور عبارت کا مطلب یہ ہو کہ تو ہو کہ کو صاف کر لے تا کہ میں سنت طریقے پر طلاق و سے سکوں۔ اب یہاں بھی اگر شوہر معنی اول یعنی اعتدی کی نیت کرے گا تو ہو ی پر طلاق و وقوعہ سابقا۔

و اما الغالفة ای طرح تیسری تعییر لینی انت و احدة میں بھی دواخمال ہیں (۱) یہ مصدر محذوف تطلیقة کی صفت ہواور اس کا مفہوم انت تطلیقة و احدة ہو (۲) دوسراا حمال یہ ہے کہ و احدة کا مطلب یہ ہو کہ بیوی شوہر کی نگاہ میں یا اس کی قوم کی نظر میں یکتا اور اکیلی ہو، اب اگر شوہر پہلے احمال ( یعنی مصدر محذوف کی صفت ) کی نیت کرے گا تو بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ انت تطلیقة ایقاع طلاق کے لیے صریح ہے۔

ولما احتملت النح فرماتے ہیں کہ جب مذکورہ تینوں الفاظ طلاق اور غیرطلاق دونوں کا اختال رکھتے ہیں تو ان میں نیت کی بھی ضرورت ہوگی اور ان الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق بھی ایک ہی ہوگی، کیوں کہ تینوں تعبیروں میں سے پہلی دوتعبیر یعنی اعتدی اور استبونی د حمك کے ذریعے تو اقتضاء طلاق ثابت ہے، اقتضاء ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بوقت نیت ان میں عدت گزارنے کامفہوم پایا جاتا ہے اور عدت اس مے جب اس سے پہلے طلاق موجود اور واقع ہو، لہذا ان دونوں تعبیروں کو اختیار کرنے کی صورت میں تو اقتضاء طلاق واقع ہوگی۔ اور دوسری تعبیر انت واحدہ میں طلاق مضمر اور مخفی ہے، اگر اس صورت میں طلاق فاہم ہوتی اور شوہر انت تطلیقہ واحدہ کہتا تب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوتی، لہذا مضمر کی صورت میں تو بدرجہ اولی ایک ہی واقع ہوگی۔

وفى قوله واحدة الخ يهال ت تيرى تعبير يعنى أنت تطليقة واحدة پر بهونے والے ايك سوال مقدر كا جواب ب،

سوال یہ ہے کہ جب انت تطلیقة میں مصدر یعنی تطلیقة ندکور ہے تو جس طرح شوہر مصدر کے فرد حقیق یعنی ایک کی نیت کرسگ ہے، ای طرح اگروہ اس کے فرد حکمی یعنی تین طلاق کی نیت کرے تو بھی صحیح ہونا چاہیے، حالانکہ ایسانہیں ہے، آخر کیا وجہہے؟

صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر چہ یہال مصدر مذکور ہے اور تین کی نبیت درست ہونی چا ہے تھی ،مگر مصدر کے ساتھ ساتھ عدد لیعنی و احدہ کی صراحت بھی ہے، لہذا وقوع طلاق کا مدار عدد پر ہوگا اور عدد و احدہ کی تصریح ثلاث کی نبیت کے منافی ہوگی۔

و لا معتبر النج اس کا حاصل یہ ہے کہ تیسری تعبیر اور أنت تطلیقه واحدة کہنے کی صورت میں واحدة کی اعرائی حالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے،خواہ اسے منصوب پڑھایا جائے یا مرفوع یا مسکون بہر سہ صورت طلاق واقع ہوگی، یہی اکثر مشاکح کی رائے ہے اور نہ ہی اور یہی درست ہے، کیوں کہ عوام الناس اعراب کی باریک بینیوں اور وجوہ اعراب کے دقائق و رموز سے واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ان میں املیاز کر سکتے ہیں۔اس کے برخلاف بعض مشاکح کی رائے یہ ہے کہ اگر واحدة کو منصوب پڑھیں گے تو مصدر محذوف کی صفت ہونے کی وجہ سے بہر حال طلاق واقع ہوگی،خواہ شوہر نے نیت کی ہویا نہ کی ہو۔ اور اگر مرفوع پڑھیں گے تو عورت کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوگی،اگر چہشوہر نے وقوع طلاق کی نیت کی ہو۔

اورا گرجزم کے ساتھ پڑھیں گے تو اس صورت میں بوقت وجود نیت طلاق واقع ہوگی اور بصورت عدم نیت طلاق نہیں واقع ہوگی ، مگر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بچے اورمتند قول پہلا ہی ہے۔

قَالَ وَ بَقِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوٰى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَ إِنْ نَوٰى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا، وَ إِنْ نَوٰى ثِنْتَيْنِ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَ هِذَا مِثُلُ قَوْلِهِ أَنْتِ بَائِنٌ وَ بَتَّةٌ وَ بَتْلَةٌ وَ حَرَامٌ وَ حَبُلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ وَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَ وَهَبْتُكِ لِلْهُلِكِ، وَ فَارَقُتُكِ سَرَّحْتُكِ، وَ أَمُرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي، وَ أَنْتِ حُرَّةٌ وَ تَقَنَّعِي وَ خَلِيَّةٌ وَ بَرِيَّةٌ، وَ وَهَبْتُكِ لِلْهُلِكِ، وَ فَارَقُتُكِ سَرَّحْتُكِ، وَ أَمُرُكِ بِيَدِكِ، وَاخْتَارِي، وَ أَنْتِ حُرَّةٌ وَ تَقَنَّعِي وَ خَلِيَّةٌ وَ بَرِيَّةٌ، وَ وَهَبْتُكِ لِلْهُ لِلهِ أَنْتِ مُرَّةً فَلَا بُدَّ عَلَى اللَّارُواجِ، لِلْآنَهَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَ تَخَمَّرِي وَ الْمَرْبِي وَاخْرُجِي وَاذْهَبِي وَ قُوْمِي وَابُتَعِي الْأَزْوَاجِ، لِلْآنَهَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مَا النَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَ

ترجمه: فرماتے ہیں کداوردیگر (الفاظ) کنایات ہے جب شوہر طلاق کی نیت کرے گا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور اگرتین کی نیت کرے گا تو تین واقع ہولگ۔ اور یہ ( کنایات ) مثالیا شوہر یہ کیے آنت کی نیت کرے گا تو تین واقع ہولگ۔ اور یہ ( کنایات ) مثالیا شوہر یہ کیے آنت بائل و بتنة تو جدا ہے، الگ ہے، حرام ہے، تیری رسی تیری گردن پر ہے، اپنے اہل خانہ ہے الل جا، تو خالی ہے، تو بری ہے، میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو ہمہ کر دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے جدا کر دیا، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اختیار کر لے، تو آزاد ہے، اپنے سر پہ قناع ڈال لے، دوپٹہ اوڑھ لے، تو اپنے آپ کوڈھانپ لے، مجھ سے دور ہوجا، نکل جا، چلی جا، گھڑی ہوجا، شوہروں کو تارک کے ہیں، البذا نیت ضروری ہے۔

اللغاث:

﴿ نوى ﴾ نیت کی۔ ﴿ بته ﴾ کُل ہوئی۔ ﴿ حبل ﴾ ری ، نکیل۔ ﴿ غارب ﴾ گردن ، کندھا۔ ﴿ الحقی ﴾ مُل جائے۔ ﴿ خلیّة ﴾ خال ، بے تصمی۔ ﴿ بریّه ﴾ بے نکا تی۔ ﴿ تقنّعی ﴾ پردہ کرلے۔ ﴿ تخمری ﴾ دو پٹداوڑھ لے۔ ﴿ اغربی ﴾ دور ہو جا۔ ﴿ ابتغی ﴾ وُھونڈ۔

کنایات کی دوسری قتم

کنایات کی پہلی شم کے بیان سے فارغ ہوکراب یہاں سے اس کی دوسری شم بیان فرمارہے ہیں، یعنی جن صورتوں میں اور جن الفاظ سے وجود نیت کے وقت طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے، یہاں سے آخیس بیان فرمارہے ہیں، ان کا تھم یہ ہے کہ اگر شوہر نے ایک یا دوطلاق کی نیت کی ہے، تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر شوہر نے تین کی نیت کی ہے تو تین واقع ہوں گی۔

وہ الفاظ کنامی<sup>ج</sup>ن سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے وہ عبارت میں مٰدکور ہیں، آپ و ہیں دیکھ لیں، البتہ یہاں یہ یا در کھیں کہ یہ الفاظ چوں کہ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احمال رکھتے ہیں، اس لیے ان الفاظ سے وقوع طلاق کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور چوں کہ بیطلاق کے لیے صرتے نہیں، بلکہ کنامہ ہیں، اس لیے ان کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق رجعی نہیں، بلکہ بائن ہوگی۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي حَالَةٍ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْقَصَاءِ، وَ لَا يَصَّلُحُ رَقًا، وَالْجُمُلَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَنْهُ سَوْى بَيْنَ هَلِيهِ الْأَلْفَاظِ، وَ هَذَا فِيمَا لَا يَصُلُحُ رَقًا، وَالْجُمُلَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْاَحُوالَ ثَلَاثَةٌ، حَالَةٌ مُطْلَقَةٌ وَهِي حَالَةُ الرِّصَا، وَ حَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، وَ حَالَةُ الْغَضَبِ، وَالْمُحْلَاقَ وَ مَا يَصُلُحُ جَوَابًا وَ رَدًّا، وَ مَا يَصُلُحُ جَوَابًا وَ يَصُلُحُ سَبًّا وَ شَيْئِمةً، فَفِي خَلَةِ الرِّصَاءِ لَا يَكُونُ شَيْئٌ مِنْهَا طَلَاقًا إِلاَّ بِالنِيَّةِ، وَالْقُولُ قُولُكُ فِي إِنْكَارِ النِيَّةِ لِمَا قُلْنَا، وَ فِي حَالَةٍ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ لَمُ اللهِ عَلِيَةٌ وَ بَرِيَّةٌ، بَانِنْ، بَتَّةٌ، حَرَامُ، وَ لَا يَصُلُحُ جَوَابًا، وَ لَا يَصُلُحُ رَدًّا فِي الْقَصَاءِ، مِثْلُ قُولُهِ جَلِيَةٌ وَ بَرِيَّةٌ، بَانِنْ، بَتَّةٌ، حَرَامُ، الطَّلَاقِ لَمُ مُن فَيْ مَن الطَّلَاقِ، وَ فِي حَالَةِ مُذَاكَرةِ الطَّلَاقِ وَ يُصَدَّقُ فِيهَا يَصُلُحُ جَوَابًا، وَ لَا يَصُلُحُ رَدًّا فِي الْقَصَاءِ، مِثْلُ قُولُهِ جَلِيَةٌ وَ بَرِيَةٌ، بَانِنْ، بَتَةٌ هُ، حَرَامُ، الطَّلَاقِ وَ رَدًّا مِن الطَّلَاقِ، وَ فِي عَلَا يَصُدُحُ وَ الْمَالِمِيةِ وَلِكَ الطَّلَاقِ، وَ يُصَدَّقُ فِيهَا يَصُدُعُ وَاحْتَارِي وَ مَا يَجُرِي هَذَا الْمَجْرَى، إِلَّانَةُ يَحْتَمِلُ الرَّذَةِ وَالسَّبِ إِلاَّ فِيمَا يَصُدُى فِي عَرْبُو بِيَكِ فِي اللَّالَةِ الْعَصَاءِ وَ مَا يَجُرِي هُولَ اللَّهُ لَا يُصَدِّى وَ مَا يَجُولُه إِنْ الطَّلَاقِ، وَعَنْ أَنْ مُولِكَ بِيكِ فَي عَلَى اللَّيْ وَالسَّبِ إِلاَ فِيمَا وَلَا الْمُعْمَى عَلَيْكُ وَ لَا سَبِيلَ فِي عَلَى اللَّوْ وَ لَا يَصَدُّى فَي مُنْ اللهُ عَلَى اللَّاسَةِ وَ وَلَا سَبِيلَ فِي عَلَى اللَّاسِ وَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى عَلَيْنَ الطَّاهِ وَالْمُ مَالِكُ الْمُعْمَى وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالَقُ الْفَالِقُولُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَى وَلَا مَالِكُ وَ لَا سَبِيلَ فَى عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ مُنَالِلًا الْمُعْمَى وَالْمُ اللَّالَةُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُلِكَ لِي عَلَيْكُ وَلَا اللْمَالَةُ الْمُعْمَى الللَّالَةُ الْمُقَالِ الْمُلْعَلِلُهُ الْمُ الْ

ترجمل: فرماتے ہیں کہ الا میر کہ (مید الفاظ کہتے وقت) شوہر مُداکر ہُ طلاق کی حالت میں ہو، تو ان الفاظ سے قضاء طلاق واقع ہوجائے گی، کیکن فیما بینه و بین الله (دیانة) نہیں واقع ہوگی۔الآ یہ کہ شوہر طلاق کی نیت کرے۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری ﷺ نے ان الفاظ کو برابر کردیا، کیکن میشوہر کا قول ان الفاظ میں درست ہوگا جورد کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

اس سلسلے میں خلاصۂ کلام یہ ہے کہ احوال تین طرح کے ہوتے ہیں (۱) مطلق حالت، او ریہ رضا کی حالت ہوتی ہے (۲) نداکر ہُ طلاق کی حالت (۳) غضب کی حالت ۔ اور کنایات بھی تین طرح کے ہیں (۱) وہ جو جواب اور رو دونوں کے لائق ہوں (۲) جو صرف جواب کے اہل ہوں (۳) جو جواب بھی بن سکتے ہوں اور سب وشتم بھی (گالی گلوچ) چنانچے بحالت رضا ان الفاظ میں کے بدون نیت کسی طلاق نہیں واقع ہوگی ۔ اور انکارنیت کے سلسلے میں شوہر کا قول معتبر ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جو ہم نے بان کی ۔

اور مذاکر وَ طلاق کی حالت میں ان الفاظ کے متعلق شوہر کی قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی جو صرف جواب کے اہل ہیں اور رد کے لاکتی نہیں ہیں۔ جیسے اس کا قول حلیقہ، ہویقہ، ہائن، بتقہ، حوام، اعتدی، اُمو کے بید کے اور احتادی، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ مطالبہ طلاق کے وقت (ان الفاظ سے) اس کی مراد طلاق ہی ہے۔ اور ان الفاظ میں اس کی تصدیق کر لی جائے جو جواب اور رد دونوں ہو سکتے ہیں، جیسے شوہر کا قول اذھبی، اُخر جی، قومی، تقنعی، تخمری اور وہ الفاظ جوان کے قائم مقام ہیں، اس لیے کہ بیرد کا اختال رکھتا ہے اور ردادنی ہے، لہذا اسی برمحمول کیا جائے گا۔

اور بحالت غضب تمام صورتوں میں شوہر کی تفیدیق کی جائے گی ،اس لیے کہ رداورسب وشتم دونوں کا اختال ہے،سوائے اس صورت کے جس میں بیالفاظ طلاق کے لیے تو ہو سکتے ہیں، مگر رداور شتم کے لیے نہیں ہو سکتے ، جیسے بثوہر کا قول اعتدی، احتادی، احتادی، امر کے بیدک، چنانچہ ان الفاظ میں شوہر کی تقیدیت نہیں کی جائے گی ، کیوں کہ غضب ارادہ طلاق کا نماز ہے۔

حضرت امام ابویوسف ولیٹھلا سے مروی ہے کہ شوہر کے لاملك لی علیك ( بچھ پر میری کوئی ملکیت نہیں ہے ) لاسبیل لی علیك ( بچھ پر میرے لیے کوئی راہ نہیں ہے ) حلیت سبیلك ( میں نے تیرا راستہ چھوڑ دیا ) اور فار قتك ( میں نے تختے جدا كر دیا ) كہنے كی صورت میں بحالت غضب بھی تقید بق كر لی جائے گی ، اس لیے كہ ان الفاظ میں معنی ّئب كا احمال موجود ہے۔ دیسے ہے۔

#### اللغاث:

﴿ بنوی ﴾ نیت کرے۔ ﴿ سولٰی ﴾ برابر کردیا ہے۔ ﴿ سب ﴾ گالی۔ ﴿ شتیم ﴾ دشنام، طعنہ۔ ﴿ بِتَّه ﴾ کُي بولُ۔ احوال طلاق اور الفاظ کنایات:

یہاں جس عبارت کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ عبارت ماقبل سے مربوط اور ہم رشتہ ہے اور ماقبل میں یہ بتایا گیا تھا کہ الفاظ کنایات سے اس وقت طلاق واقع ہوگی جب شوہر وقوع طلاق کی نیت کرے، اس نیت سے ایک صورت کا استثناء کر کے فرماتے ہیں کہ اگر مذاکر کہ طلاق کی حالت ہو یعنی زوجین آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں اور اس دوران بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرلے یا اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہوں اور شوہر الفاظ کنایات میں سے کوئی لفظ استعمال کرے، تو اس صورت میں مذاکر کہ طلاق کا پایا جانا ہی وقوع طلاق کے لیے کافی ووافی ہوگا اور نیت کی ضرورت نہیں بڑے گی۔

قال رضی اللّٰہ عنہ النح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جس طرح احتیاج نیت کے حوالے سے الفاظ وقوع طلاق سے تعلق الفاظ کنایات میں مساوات اور برابری ہے، ای طرح امام قد وری چلٹٹیڈ نے مذاکر ۂ طلاق کے حوالے سے بھی سب میں ساوات اور برابری کردی ہے، حالانکہ ایپانہیں ہے۔

بلکہ اس سلیلے میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ حالات تین قتم پر ہیں (۱) مطلق حالت جسے آپ نارل (NORMAL) حالت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، صاحب کتاب نے اس کو حالت رضا ہے تعبیر کا ہے۔ (۲) ندا کر ہ طلاق کی حالت (۳) غصے اور نفس کی حالت۔

ای طرح الفاظِ کنایات کی بھی تین قشمیں ہیں (۱)وہ الفاظ جوعورت کے مطالبۂ سوال کا جواب (Yes) بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے مطالبے کی تر دید میں بھی (No) ہو سکتے ہیں۔(۲)وہ الفاظ جوصرف جواب ہو سکتے ہیں،ردنہیں ہو سکتے۔(۳)وہ الفاظ جو جواب بھی ہو سکتے ہیں اور سب وشتم یعنی گالم گلوچ بھی بن سکتے ہیں۔اوران تینوں کے احکام بھی جدااور علیحدہ ہیں۔

چنانچہ پہلی حالت نیعنی نارمل اور رضا کی حالت میں ان الفاظ سے بدون نیت طلاق واقع نہیں ہوگی۔اورا گرشو ہر طلاق دینے کا آنکار کر دے تو اس کا قول معتبر ہوگا،اس لیے کہ بیالفاظ طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال رکھتے ہیں لہندا اگر طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی،ورنہ جس چیز کی شوہرنے نیت کی ہوگی وہی واقع ہوگی۔

اً رشوہر نے نداکرہ طلاق کی حالت میں اُن الفاظ کو استعمال کیا جوصرف عورت کے سوال طلاق کا جواب بن سکتے ہیں، رد نہیں بن سکتے ہیں، رد نہیں بن سکتے ہوں کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اُنت جلیق، اُنت بریق، اُنت بیتہ، اُنت حرام، اُعتدی، اُمر کے بید کے، احتاری، دلیل یہ ہے کہ جب ندا کرہ طلاق کے وقت یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ان میں رد کا اختال بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان الفاظ سے عورت کے مطالبہ سوال کا جواب بی ہوگا اور ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی۔ اور اگر شوہر نہیت طلاق کا اُنکاز کر ہے تو قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ ان الفاظ کا سوال طلاق کے جواب میں ہونا ظاہر و باہر ہے اور مفتی ظاہر کے مطابق بی فتوی دینے کا مکلف ہوتا ہے۔

ویصدق لیمن اگرشوہر نے اُخوجی، قومی تَقَنَّعی اور تحمری وغیرہ، جیسے جواب اورردونوں کا احمال رکھنے والے الفاظ اختیار کیے ہیں تو اس صورت میں انکارنیت طلاق کے حوالے سے قضاء بھی شوہر کی بات مان کی جائے گی، کیوں کہ جواب کی طرح ان الفاظ میں رد کا بھی احمال ہے اور ادنی ہونے کی وجہ سے رد،ی متین ہے، لہٰذا اگر شوہر رد کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی بات مان کی جائے گی۔ کی جائے گی۔

و فی حالة العصب فرماتے ہیں کہ اگر بحالت غضب شوہر نے الفاظ کنا یہ سے کوئی بھی لفظ استعال کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی ہے تو تمام صورتوں میں ہر ہر لفظ کے متعلق اس کی تصدیق کر لی جائے گی ، اس لیے کہ اگر چہان میں سے بہت سے الفاظ جواب اور غیر جواب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں مگر غصے کی وجہ سے رداور گالی کا احتمال زیادہ ہے، لہذا اس پر محمول کریں گے اور عدم نیت طلاق کے حوالے سے شوہر کی بات مان لی جائے گی۔

البته وہ الفاظ جو صرف طلاق کے لیے موضوع میں اور رد اورشم کے اہل نہیں ہیں جیسے اعتدی، احتاری، أموك بيدك،

اگر شوہر انھیں حالت غضب میں استعمال کر کے عدم نیتِ طلاق کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے قول کی تصدیق نہیں کی جائے گی ، اس لیے کہ غصے اور غضب کی وجہ سے ان الفاظ میں ایقاع طلاق اور آراد ہُ طلاق کا پہلو غالب ہے، لہذا ان سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور عدم نیتِ طلاق ہے متعلق شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔

وعن أبى يوسف طِلَتْهِيْ فرماتے بين كدامام ابويوسف طِلَتْهِيْ سے ايك روايت مين يدمنقول ہے كداگر شوہر نے بحالتِ مذاكرة طلاق اپنى بيوى سے لاملك لى عليك يا لاسبيل لى عليك يا حليت سبيلك يافار قتك جيسے الفاظ كنايہ كواستعال كيا اور پھر يہ كہنے لگا كہ ميں نے ايقاع طلاق كى نيت نہيں كى ہے، تو اس كى بات مان لى جائے گى، كيوں كدان الفاظ ميں سب وشتم كے معنى ميں موجود بين اور حالت غضب كى وجہ سے الحقى معانى كا پہلو غالب ہوگا اور طلاق نہيں واقع ہوگى۔

علامہ مینی اور صاحب عنایہ نے لاملك لی علیك وغیرہ میں سب وشتم کے معنی کی وضاحت بھی کی ہے، ہر چند کہ یہ وضاحت توضیح وتشریح ہے متعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ کے استفادے کی خاطر اسے یہاں تحریر کیا جاتا ہے، چنانچہ لاملك لی علیك میں سب وشتم بایں معنی ہے کہ توانتہائی رذیل اور کمینی ہے اور اس لائق نہیں ہے کہ میں تجھ پراپی ملکیت ثابت کروں (دفع ہوجا) لا سبیل لی علیك میں گائی اس طور پر ہے کہ تو اتنی بدخلق اور بدچلن ہے کہ تیرے ساتھ نباہ کرنے کی کوئی سمیل نہیں (ور ور کے کہ تیرے ساتھ نباہ کرنے کی کوئی سمیل نہیں (ور ور ور کے حلیت سبیل کی مفہوم یہ ہے کہ تیری بدتہذیبی اور بدوضعی کی وجہ ہے میں نے تیراراسته صاف کردیا، جہاں جائے چلی جا (ور پر ہے ہوت) ۔ اور فار قتل میں اس طرح گائی ہے کہ تیری گندگی اور تیرے پُرسُ میں کی وجہ ہے میں نے کھے اپنے سے جدا کردیا و غیرہ ۔ بحوالہ البنایة ایک ۱۷ کے منایة علی ہامش فتح القدیر ۴/۲۰ کے واللہ اُعلم و علمہ اُتم۔

ثُمَّ وَقُوْعُ الْبَائِنِ بِمَا سَوَى الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ مَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَائِةِ تَقَعُ بِهَا الْحَدُ، وَالطَّلَاقُ مُعَقِّبٌ لِلرَّجْعَةِ طَلَاقٌ، لِأَنْهَا كِنَايَاتٌ عَنِ الطَّلَاقُ مُعَقِّبٌ لِلرَّجْعَةِ كَالصَّرِيْحِ، وَ لَنَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِبَانَةِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلى مَحَلِّهِ عَنْ وِلاَيةٍ شَوْعِيَّةٍ، وَ لَا خَفَاءَ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَالشَّرْعُ اللَّهَ عَلَى الْوِلاَيةِ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إلى إِثْبَاتِهَا كَيْلَا يَنْسَدَّ عَلَى بَابِ التَّدَارُكِ، وَ لَا يَقَعُ فِي وَالْمَحَلِّيةِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلاَيةِ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إلى إِثْبَاتِهَا كَيْلَا يَنْسَدَّ عَلَى بَابِ التَّدَارُكِ، وَ لَا يَقَعُ فِي وَالْمَحَلِيةِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْوِلاَيةِ أَنَّ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إلى إِثْبَاتِهَا كَيْلَا يَنْسَدَّ عَلَى بَابِ التَّذَارُكِ، وَ لَا يَقَعُ فِي عِدَتِها بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ غَيْرِ قَصَدٍ، وَ لَيْسَتُ بِكِنَايَاتٍ عَلَى التَّخْقِيْقِ، لِأَنَّهَا عَوَامِلُ فِي حَقَائِقِهَا، وَالشَّرْطُ عِذَتِها بِالْمُرَاجَعَةِ مِنْ غَيْرِ قَصَدٍ، وَ لَيْسَتُ بِكِنَايَاتٍ عَلَى التَّخْقِيْقِ، لِلْأَنَّهَا عَوَامِلُ فِي حَقَائِقِهَا، وَالشَّرْطُ يَعْدِينُ أَحَدِ نَوْعَي الْبَيْنُونَةِ دُوْنَ الطَّلَاقِ، وَانْتِقَاصُ الْعَدِدِ لِشُوْتِ الطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ الْوَصُلَةِ، وَ إِنَّمَا يَعَدِهُ وَعَلِيلُهِ وَخَفِيْفَةٍ، وَ عِنْدَ انْعِدَامِ النَّيَّةِ يَثْبُتُ الْأَدُنَى وَ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ النَّلَاثِ فِي عَلَى الْمُؤْمِ وَعَلِيقَةً إِلَى عَلِيطَةٍ وَخَفِيْفَةٍ، وَ عِنْدَ انْعِدَامِ النِّيَّةِ يَثْبُتُ الْأَدُنَى وَ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ النَّلَاقُ فِي عَلَى الْمَالَةُ وَ وَلَا تَصَعْ فَيْ الْمَالِقَ فَى الْمَالِقَ فَلَا عَلَى عَلَى الْعَلَاقِ الْمَالِقَ فَعَلَى وَاللَّاعُ الْمُؤْمِ وَعَلِيقُةً وَ وَخَفِيفَةٍ وَ عِنْدَ انْعِدَامِ النَّيَةِ يَشُعُونَ وَالْمَلِكُ وَاللَّاعُلُقَ مِنْ قَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَلِقُونَ وَمَالِعُلُولُهُ وَالْمَالِقُ مُعْدَدٌ وَقَدْ بَيْنَاهُ مِنْ قَبُلُ .

ترجمہ: پھر پہلی تین کے علاوہ سے طلاق بائن کا وقوع ہمارا مذہب ہے۔ امام شافعی طلیقید فرماتے ہیں کہ ان ہے بھی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، کیوں کہ یہ الفاظ طلاق سے کنایہ ہیں، ای وجہ ہے ان میں نیت مشروط ہوتی

ہاوران سے طلاق کی تعداد کم ہوجاتی ہے۔ اورالفاظ صریح کی طرح طلاق کے بعدر جعت بھی ہوتی ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ بائن بنانے کا تصرف شرعی ولایت کے تحت اپنے اہل سے صادر ہوکراپنے محل کی طرف منسوب ہے۔ اہلیت اور محلیت میں تو کوئی خفا نہیں ہے، البتہ ولایت کی دلیل میہ ہے کہ اس کے اثبات کی ضرورت محقق ہے، تا کہ شوہر پر تدارک کا دروازہ بند نہ ہوجائے اور شوہر بدونِ قصد مراجعت کر کے اس کی عدت میں نہ واقع ہو۔

اور یہ الفاظ کنایے حقیق کنایات نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اپ حقیق معانی میں مستعمل ہیں۔ اور شرط بینونت کی دونوں قسموں میں سے ایک کی تعیین کرتی ہے، نہ کہ طلاق کی (تعیین کرتی ہے) اور عدد طلاق کا کم ہونا زوال تعلق کی بنا پر کر کے طلاق کے ثابت ہونے پر ہے۔ اور ان الفاظ میں تین کی نیت بینونت کے غلیظہ اور خفیفہ کی طرف منقسم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور نیت نہ ہونے کی صورت میں ادنی ثابت ہوگا اور ہمارے یہاں دو کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا۔ برخلاف امام زفر والشیل کے، اس لیے کہ وہ (ثنتین) عدد ہے اور اس سے پہلے ہم اسے بیان کر میکے ہیں۔

#### اللغاث:

# كنايات سے واقع مونے والى طلاق كى حالت:

صورت مسئد ہیہ کہ اعتدی، استبرئی رحمك اور أنت و احدة كے علاوہ بقيہ الفاظ كنايات سے طلاق بائن كا واقع اونا بمارا فدہب ہے، ورنہ تو امام شافعی ولينيا ئي ہے۔ ہیں جس طرح اعتدی وغیرہ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، ای طرح ویگر الفاظ كنايات مثلاً حلية برية وغیرہ ہے بھی طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ یہی امام احمد كی ایک روایت ہے اور امام مالک كامسلک ہے۔ امام شافعی ولينيا ئي دليل ہے كہ ان الفاظ ہے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، كيوں كہ يہ طلاق ہے كنايہ بيں، اور كنايہ عن المام شافعی ولينيا ئي دليل ہونے كی ان الفاظ ہے بھی طلاق واقع ہوتی ہے، اور جس طرح صرح طلاق و بينے سے طلاق كی تعداد الطلاق ہونے ہی كی وجہ ہے ان ميں نيت كرنا اور نيت كا ہونا شرط اور ضروری ہے اور جس طرح صرح طلاق و بينے سے طلاق كی تعداد كم ہوجاتی ہے (مثلاً عورت اگر آزاد ہے تو بعد ميں دوطلاق كامل رہتی ہے، باندی ہے، تو بعد ميں ایک ہی كامحل رہتی ہے) اور اس كے بعد رجعت ہوتی ہے، اس طرح ان الفاظ ہے واقع ہونے والی طلاق بھی منقص عدد اور معقب رجعت ہوتی ہے اور رجعت كا مطلب ہی يہی ہے كہ ان كے ذر ليع واقع ہونے والی طلاق، حقی من میں ہوتا ہے، لہذا ان الفاظ ہے شوت رجعت كا مطلب ہی يہی ہے كہ ان كے ذر ليع واقع ہونے والی طلاق، طلاق، حقی ہوتی ہوتے ہوتے والی طلاق، حقی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے والی طلاق، حقی ہوتے ہوتے والی طلاق، حقی ہوتی ہوتے ہوتے والی طلاق، حقی ہوتی ہوتے ہوتے والی طلاق، حقی ہوتی ہے۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ جب ابانت کا تصرف اپنے اہل یعنی شوہر کی طرف سے صادر ہوکر اپنے محل یعنی ہوی کی طرف منسوب ہے۔ اور شوہر کو اس تصرف کی شرقی ولایت بھی حاصل ہے، تو اب اس کے وقوع میں ٹا ٹگٹنییں اُڑانی چاہیے، جب شریعت نے ولایت کا تمغہ دے کر شوہروں کو اس طرح کے تصرفات کا اختیار دے رکھا ہے، تو ان کے وقوع سے ہمارے اور آپ کے سمیں کیوں در دہور ہاہے۔

و لا حفاء النخرماتے ہیں کہ اہلیت اور محلیت یعنی شوہر کے ایقاع طلاق کا اہل ہونے اور بیوی کے وقوع طلاق کا کل ہونے میں تو کوئی خفاء اور پوشیدگی نہیں ہے، البتہ شرعی ولایت کی دلیل ہے ہے کہ شوہروں کو اس طرح کے تصرف دینے کی حاجت اور ضرورت مخقق ہے، کیوں کہ بھی بھاریوی کی بدخلقی وغیرہ سے شک آ کر شوہر ایسا اقد ام کرنا چاہتا ہے کہ جس میں اس کے لیے نہ تو بیوی بالکل حرام ہوجائے اور نہ ہی بہ آسانی رجعت اور رجوع کی گنجائش رہے، اور اس طرح کے اقد ام اور تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے طلاق بائن کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق رجعی کی صورت میں مراجعت کی قصد کیے بغیر دوراان عدت بیوی سے بوس و کنار کر لینے پر بھی رجعت ہوجائے گی۔ اور اگر طلاق مغلظہ دیتا ہے تو حلالۂ شرعیہ کے بغیر اس پر تدارک کا دروازہ بند ہوجا تا بوس و کنار کر لینے پر بھی رجعت ہوجائے گی۔ اور اگر طلاق بائن ہے، جس میں نہ تو محض ہوں و کنار کرنے سے رجعت ہوگی اور نہ ہی نکاح ہوگی ۔ ان اللہ کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا نہ کورہ تین صورتوں کے علاوہ تمام الفاظ کنایات سے ہمارے یہاں طلاق بائن واقع ہوگی۔

ولیست بکنایات النجامام شافعی ولیشیئے نے ماقبل میں بیان کردہ الفاظ کو کنایات کہا ہے، یہاں سے اس قول کی تر دید کی جارہا ہے کہ مذکورہ الفاظ کنایات میں سے تو ہیں، مگر حقیقی کنایات نہیں ہیں، بلکہ بیتو اپنے حقیقی معانی میں مستعمل ہیں اور حقیقی معانی میں استعمال ہونے والے الفاظ کو کنایات نہیں کہا جاتا۔

و الشوط تعیین المنح امام شافعی راتینگیڈان الفاظ ہے وقوع طلاق کے لیے نیت کوشرط قرار دیا تھا، یہاں اس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حفزت والانیت یہاں وقوع طلاق کے لیے شرطنہیں ہے، بلکہ بینونت کی جو دونتم ہیں خفیفہ،غلیظہ،ان میں سے کسی ایک کی تعیین کے لیے نیت شرط ہے۔

وانتقاص العدد النع امام شافعی را شیائے نے عدد طلاق کے کم ہونے کی بات کہہ کران الفاظ سے واقع ہونے والی طلاق کو رجعی مانا تھا، یہاں سے اس کی تر دید کی جارہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا انتقاص عدد اور طلاق بائن میں کوئی منافات نہیں ہے، اس خرج طلاق رجعی سے تعداد طلاق میں کمی ہوتی ہے، اس طرح طلاق بائن سے بھی تعداد میں کمی ہوجاتی ہے، اس لیے کہ ذوجین کے تعلق کا ختم ہونا ہی طلاق کا مفہوم ہے، لہذا اسے مُدّ ابنا کر رجعی کا قائل ہونا درست نہیں ہے۔

وانما تصح المنح فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کنایات میں تین طلاق کی نیت کرناس لیے درست ہے کہ ان سے طلاق ہائن واقع ہوتی ہے اور بینونت کی دوقتم ہے خفیفہ لیعنی ایک طلاق، غلیظہ لیعنی دو تین طلاق، لہذا جس قتم کو بھی اپنی نیت سے متعین کردے گاوہ قتم واقع ہوگی خواہ خفیفہ ہو یا غلیظ، البتہ نیت نہ ہونے کی صورت میں بینونت کی دونوں قسموں میں سے جوادنی ہے وہ ثابت ہوگی اور ادنی ایک ہے، اس لیے وہی ثابت ہوگی، کیوں کہ بہر حال اقل اور ادنی متعین ہوا کرتا ہے۔ ہاں اگر شوہر نے دوکی نیت کی تو وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دوعدد ہے اور یہاں عدد کو مراد لینایاس کی نیت کرنا درست نہیں ہے۔ ماقبل میں بھی اس کی تفصیل آپی ہے۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا اعْتَدِّيُ اعْتَدِّيُ اعْتَدِّيُ وَ قَالَ نَوَيْتُ بِالْأُولَى طَلَاقًا وَ بِالْبَاقِي حَيْظًا دُيِّنَ فِي الْقَضَاءِ، لِأَنَّهُ نَواى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ، وَ لِأَنَّهُ يَأْمُرُ اِمْرَأَتَهُ فِي الْعَادَةِ بِالْإِعْتِدَادِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَّهُ، وَ إِنْ قَالَ لَمُ أَنْوِ بِالْبَاقِيْ شَيْنًا فَهِيَ ثَلَاكٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى بِالْأُولَى الطَّلَاقَ صَارَ الْحَالُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَتَعَيَّنَ الْبَاقِيَانُ لِلطَّلَاقِ بِهَٰذِهِ الدَّلَالَةِ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي نَفْيِ النِّيَّةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَمْ أَنْوِ بِالْكُلِّ الطَّلَاقَ حَيْثُ لَا يَقَعُ شَيْئً، لِلطَّلَاقِ بِهِذِهِ الدَّلَالَةِ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي نَفْيِ النِّيَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِالثَّالِثَةِ الطَّلَاقَ دُوْنَ الْأُولِيَيْنِ، حَيْثُ لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةً، لِأَنَّةُ لَا ظَاهِرَ يُكَذِّبُهُ، وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِالثَّالِثَةِ الطَّلَاقَ دُوْنَ الْأُولِيَيْنِ، حَيْثُ لَا يَقَعُ النِّيَةِ إِنَّا وَاحِدَةً، لِلْأَنْ الْحَالَ عِنْدَ الْأُولِيَيْنِ لَمْ تَكُنْ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ، وَ فِي كُلِّ مَوْضِعِ يُصَدَّقُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْيِ النِّيَّةِ إِنَّمَا يُصَدِّقُ مَعَ الْيَمِيْنِ، لِلْأَنَّ أَمِيْنُ فِي الْإِخْبَارِ عَمَّا فِي ضَمِيْرِه، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِيْنِ مَعَ الْيَهِيْنِ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے بیوی سے اعتدی، اعتدی، اعتدی (تین مرتبہ) کہدکر بیکہا کہ میں نے پہلے لفظ سے ایک طلاق کی نیت کی اور القید سے حض کی، تو قضاءاس کی تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ شوہر نے اپنے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے۔ اور اس لیے کہ شوہر عاد تا طلاق کے بعد بی بیوی کوعدت گزارنے کا حکم دیتا ہے، لہذا ظاہر حال اس کے حق میں شاہد ہے۔

اورا گرشو ہر ہے کہ میں نے باتی سے کوئی نیت نہیں کی ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ جب اس نے پہلی تعبیر سے طلاق کی نیت کر لی تو صورت حال ندا کر واطلاق کی ہوگئی، لہذا دلالت حال کی وجہ سے باقی تعبیریں بھی طلاق کے لیے متعین ہوجا کیں گی اور نیت کی نفی کرنے کے سلسلے میں شو ہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔

برخلاف اس صورت کے جب شوہر یوں کہے کہ میں نے کسی سے بھی طلاق کی نیت نہیں کی ، تو ایک طلاق بھی نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ ظاہراس کی تکذیب نہیں کررہا ہے۔ اور برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے یوں کہا کہ میں نے تیسرے کلمے سے طلاق کی نیت کی ، نہ کہ پہلے دونوں سے ، چنانچے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ پہلی دوتعبیروں کے وقت حالت ندا کر ہُ طلاق کی نہیں تھی۔

اور ہروہ جگہ جہال نفی نیت کے سلسلے میں شوہر کی تصدیق کی جائے گی وہاں قتم کے ساتھ کی جائے گی ، کیوں کہ مافی الضمیر کی خبر دینے میں شوہرامین ہےاور قتم کے ساتھ امین کا قول معتبر ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿نویت﴾ میں نے نیت کی۔ ﴿لم انو ﴾ میں نے نیت نہیں کی۔ ﴿صار ﴾ ہو گیا۔ ﴿یکذب ﴾ اس کو جمثلاتا ہے۔ ﴿یصدق ﴾ تصدیق کی جائے گی۔

# طلاق كنائى كى أيك صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کاطب کر کے تین مرتبہ اعتدی کے کلے استعال کیے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے صرف پہلے والے کلمہ اعتدی سے طلاق کی نیت کی ہے اور بقیہ دو سے حض کی نیت کی ہے تو اس کی قضاء تصدیق کر لی جائے گی ، کیوں کہ اعتدی میں دومعنوں کا احتال ہے (۱) عدت گذار نے (۲) اللہ پاک کی نعتوں کو شار کرنے اور چوں کہ چیف ہی میں عدت گذاری جاتی ہے، اس لیے اگر بعد کے دونوں اعتدی سے شوہر نے چیف کی نیت کی ہے تو اس نے اپنے کلام کی حقیقت کو میں عدت گذاری جاتی ہے، اس لیے اگر بعد کے دونوں اعتدی سے شوہر نے چیف کی نیت کی ہے تو اس نے اپنے کلام کی حقیقت کو

مرادلیا ہے، لبندا قضاء بھی اس کی نیت کومعتر اور درست مانا جائے گا۔

اس امر کی دوسری دلیل بی ہی ہے کہ عام طور پرطلاق کے بعد ہی شوہر بیوی سے عدت گذار نے کے لیے کہتا ہے، البذا وقوع طلاق کا ثابت ہونا ظاہرا بھی ثابت ہوگیا اور ظاہر کے سلسلے میں ضابطہ بیہ ہے کہ أن من ساعدہ المظاهر فالقول قوله یعنی ظاہر حال جس کی موافقت کرتا ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے، اور بیہاں بھی چوں کہ ظاہر حال شوہر کے موافق ہے، اس لیے اس کا قول معتبر ہے۔ وان قال لم المنح فرماتے ہیں کہ اگر شوہر یوں کے کہ میں نے پہلے والے کلمہ اعتدی سے قوطلاق کی نبیت کی اور بعد والے دونوں سے کوئی نبیت نہیں کی، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔ کیوں کہ پہلے والے کلمہ اعتدی سے طلاق کی نبیت کرنے کی صورت میں بیوی پر ایک طلاق واقع ہوکر فدکورہ حالت، فداکرہ طلاق کی حالت ہوجائے گی اور چوں کہ بعد والے دونوں کلمہ اعتدی ضم نبیت سے خالی ہیں، اس لیے فداکرہ طلاق کی وجہ سے وہ بھی طلاق پر محمول ہوں گے اور کل ملاکر بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی، اور نفی نبیت یعنی لم أنو بالباقی شیئا کے سلسلے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔

بعداف ما إذا قال النع فرماتے ہیں کہ اگر شوہریہ کے کہ میں نے اعتدی کے تینوں کلموں میں سے کسی سے بھی طلاق کی نیت نہیں کی تھی، تو اب اس صورت میں ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ پہلے کلمے سے طلاق کی نیت کرنے کی وجہ سے ندا کرہ طلاق کی حالت نہیں پائی تو بعد والے اعتدی کے متعین للطلاق ہونے پر نہ تو کوئی ملاق کی حالت نہیں پائی تو بعد والے اعتدی کے متعین للطلاق ہونے پر نہ تو کوئی دلیا ہے اس صورت میں کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

البتہ اگر شوہر بیکہتا ہے کہ میں نے تیسرے کلمۂ اعتدی سے طلاق کی نیت کی ہے، نہ کہ پہلے والے دونوں سے، تو اس صورت میں تیسرے سے نیت کرنے کی وجہ سے صرف ایک طلاق واقع ہوگی، کیوں کہ پہلے دونوں کلموں کی ادائیگی کے وقت حالت، مذاکرۂ طلاق کی حالت نہیں تھی، اس لیے نہ تو اسے دلیل بنایا جاسکتا ہے اور نہ ہی شوہر کو تکذیب کنندہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

وفی کل موضع المح انکارنیت کے حوالے سے شوہر کی بات ماننے کے سلسلے میں صاحب کتاب نے ایک ضابط بیان فر مایا ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ بھی نفی نیت کے سلسلے میں شوہر کی بات کا اعتبار ہوگا، تھ ہوگا، کیوں کہ نیت ایک تخفی چیز ہے جوشوہر کے قلب میں پوشیدہ رہتی ہے اور دل میں تخفی چیز وں کے اظہار کے متعلق انسان امانت دار ہوتا ہے اور قتم اس امانت داری کے لیے ضرب کلیم ہے، لہذا جب بھی شوہر کی بات مانیں گے تتم کے ساتھ مانیں گے اور یہی ضابط بھی ہے القول قول الأمین مع المیمین۔





# بَابُتَفُويُضِ الطَّلَاقِ

یہ باب دوسرے کی جانب (ایقاع) طلاق کومنسوب کرنے کے بیان میں ہے



# فصل في الإنحتياي نيسل (دوسرے کو) اختيار دينے کے بيان ميں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے بذات خودطلاق دیے کو بیان فر مایا ہے، اب یہاں سے بواسطہ غیرایقاع طلاق کا تھم بیان فر مار ہے ہیں نہ چوں کہ کسی بھی چیز میں انسان کا بذات خودتصرف کرنا اصل ہے اور دوسرے کا سہار ااور واسطہ لینا فرع ہے، اس لیے پہلے اصل کو بیان فر مایا، اب اس کے قائم مقام اور نائب کو بیان کر رہے ہیں۔

ای طرح اس باب کے تحت تین فعلوں کا بیان ہے (۱)فصل فی الاحتیار (۲)فصل فی الأمر بائید (۳) فصل فی المامر بائید (۳) فصل فی الممشید، ان تیوں فعلوں میں سے فصل فی الاحتیار کو مقدم کرنے کی وجہ بیرے کہ بیفطل حضرات صحابہ کے اتفاق سے مزین اوران کے اجماع سے مؤید ومؤکد ہے۔

وَإِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِخْتَارِي يَنُوِي بِذَٰلِكَ الطَّلَاقَ، أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتُ فِي مَمُ لِسِهَا ذَٰلِكَ، فَإِنْ قَامَتُ مِنْهُ أَوْ أَخَذَتُ فِي عَمَلِ آخَرَ خَرَجَ الْأَمُو مِنْ يَدِهَا، لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ لَهَا الْمَجُلِسُ مَجُوابًا فِي بِأَجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ، وَ لِأَنَّهُ تَمْلِيْكُ الْفِعُلِ مِنْهَا، وَالتَّمْلِيُكَاتُ تَفْتَضِي جَوَابًا فِي الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، لِأَنَّ سَاعَاتِ الْمُجْلِسِ الْحَثِيرَتُ سَاعَةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنَّ الْمُجْلِسَ تَارَةً يَتَبَدَّلُ الْمُجْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، لِلْأَنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ الْحَثِيرَتُ سَاعَةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنَّ الْمُجْلِسَ تَارَةً يَتَبَدَّلُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الْإِفْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِيُ، لِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ تَخْيِيْرَهَا فِي نَفْسِهَا وَ يَخْتَمِلُ تَخْيِيْرَهَا فِيْ تَصَرُّفٍ آخَرَ غَيْرِهِ.

تروج ملی: اور جب شوہر نے اپنی ہوی ہے اختاری (تو اختیار کرلے) کہا، اس حال میں کہ وہ اس کلمے سے طلاق کی نیت کیے ہوئے ہے، یا ہوی سے طلقی نفسك (تو خود کو طلاق دیدے) کہا تو جب تک عورت اس مجلس میں رہے گی، اسے اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ لیکن اگر ہوئ مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی یا کسی دوسرے کام میں لگ گئی، تو یہ اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے کہ خیار دی ہوئی عورت کے لیے حضرات صحابہ کرام شخانی کے اجماع سے مجلس ثابت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اختیار دینا (دراصل) عورت کو ما لک بنانا ہے اور تملیکات مجلس ہی میں جواب کی مقتضی ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ بچے میں ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مجلس کی تمام ساعتیں ساعت واحدہ کے درجے میں ہیں، الآ یہ کہ بھی تو اٹھ کر چلے جانے کی وجہ سے مجلس بدل جاتی ہے اور کبی دوسرے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ کھانے کی مجلس مجلس مناظرہ سے الگ ہے اور مجلس قبال ان دونوں سے حدا ہے۔

اور محض اٹھ کھڑی ہونے ہی سے عورت کا خیار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ قیام اعراض کی دلیل ہے۔

برخلاف تنج صرف اورسلم کے، کیوں کہ وہاں بدون قبضہ کے جدا ہونا مفسد ہے، پھر شوہر کے قول احتادی میں نیت ضروری ہے، کیوں کہ بیقول عورت کواپنے نفس میں اختیار دینے کا بھی احتمال رکھتا ہے اور کسی دوسرے معاملے میں تصرف کا اختیار دینے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اور کسی محتاہے۔ احتمال رکھتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ بنوى ﴾ نیت کرتا ہے۔ ﴿ ما دامت ﴾ جب تک وہ طہری رہے۔ ﴿ اُحدٰت ﴾ شروع کر دیا۔ ﴿ محیّرة ﴾ اختیار دی گئ عورت۔ ﴿ تملیك ﴾ مالک بنانا۔ ﴿ اُعتبرت ﴾ اعتبار کیا گیا ہے۔ ﴿ اِعراض ﴾ روگردانی، ترک توجہ ﴿ صوف ﴾ نقود کی نقود کے بدلے تھے۔ ﴿ سلم ﴾ نقود کی مؤجل بیع۔ ﴿ افتراق ﴾ علیحدگ، جدا ہونا۔

# خيار مجلس كأبيان:

صورت مسئلہ بہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے بہ نیت طلاق اپنی ہوی کو اختاری نفسك یا طلقی نفسك جیسے کلمات سے طلاق کا اختیار دیا ، تو اس صورت مسئلہ بہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے بہ نیت طلاق اس کا بیا ختیار باقی رہے گا اور اسے اپنے آپ کو طلاق دینے کا حق اور اختیار ہوگا ، کیوں کہ خلفائے شلا شدیعی حضرت عثان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ ساتھ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر وغیرہ جیسے جلیل القدر اور شریعت کے اسرار ورموز سے واقف حضرات صحابہ کا اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ وہ عوررت جے کوئی اختیار دیا گیا ہو، اس کا وہ اختیار اختیام مجلس کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور مجلس کی طوالت سے اس میں بھی طول پیدا ہوجاتا ہے ، الہذا ہر چند کہ یہ مسئلہ قیاس کے خالف ہے ، مگر اجماع صحابہ کی وجہ سے یہاں قیاس متر وک ہے۔

یہ مسئلہ قیاس کے مخالف اس وجہ سے ہے کہ جس چیز کا انسان ما لک نہیں ہوتا، اس چیز کی وہ تملیک (دوسرے کو مالک بنانا) بھی نہیں کرسکتا اورصورت مسئلہ جیسے الفاظ مثلا احتاد ہی وغیرہ سے انسان اگرخود طلاق دیتے وہ طلاق نہیں واقع ہوگی،لہذا اگر انسان اپنی بیوک کو ان الفاظ سے طلاق دینے کا مکلّف بنائے اور بیوک اپنے آپ کو طلاق دیدے تو اسے بھی قیاساً نہیں واقع ہونا چاہیے، مگر کبارِ صحابہ کے اجماع کی وجہ سے یہاں قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے۔

بہرحال یہ بات واضح ہوگئ کہ عورت کو خیار ملے گا اور جب تک عورت اس مجلس سے کھڑئ نہیں ہوگی یا کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوگی ، اس کا یہ خیار باقی رہے گا، اس کی پہلی دلیل تو حضرات صحابہ کا اجماع ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے بوی کو فدکورہ اختیار دے کرا سے ایک چیز کا مالک بنایا ہے اور تملیکات کا اپنا میاصول ہے کہ وہ مجلس تملیک ہی میں جواب کی منتظراور متقاضی ہوتی ہیں، جس طرح کہ بچ کا اپنا ضابطہ ہے کہ جس مجلس میں ایجاب ہو، اتمام بچ کے لیے ای مجلس میں قبول کرنا شرط ہے، کیوں کہ مجلس کی تمام ساعتیں ساعت واحدہ کے درج میں ہیں، لہذا اختیام مجلس سے پہلے جب بھی عورت اپنے آپ کوطلاق دیدے گی، اس برطلاق واقع ہوجائے گی۔

الآ أن المجلس المع فرماتے ہیں کہ بیج اور خیار طلاق جیسے عقود مجلس پر منحصر اور موقوف ہوتے ہیں اور ماورائے مجلس کا احتال نہیں رکھتے ،اس لیے اسلیلے میں نہایت ہوش منداور بیدار مغزر ہنے کی ضرورت ہے اور یہ یادر کھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ مجلس صرف اٹھ کر کھڑے ہونے یا چلے جانے ہے نہیں بدلتی ، بلکہ بھی تو مجلس اٹھ کر جانے ہے بدل جاتی ہے ، اور بھی تو مجلس میں رہتے ہوئے دوسرے کام میں مشغول ہونے سے بدل جاتی ہے ، کیوں کہ بہر حال کھانے پینے کی مجلس ،مناظر ہوا دوسرے کام میں سے الگ ہے ، اسی طرح جنگ وجدال کی مجلس اکل ومناظر سے جدا ہے ، لہذا مجلس میں دہتے ہوئے بھی دوسرے کام میں مشغول ہونے ہے گا ۔ اسی طرح صرف مجلس سے اٹھ جانے سے بھی عورت کا خیار باطل ہوجائے گا ، کیوں کہ یہ بھی اعراض کی دلیل ہے ۔

البتہ اگر کسی مجلس میں بیع صرف یا بیع سلم کے لیے ایجاب ہوا تو ان کے انعقاد اور اتمام کے لیے اسی مجلس میں قبول ضروری ہے، مگر صرف قیام عن انجلس سے بیع سلم اور صرف کا ایجاب نہیں باطل ہوگا، کیوں کہ سلم وغیرہ کو فاسد کرنے والی شک وہ افتر اق ہے جو جو فیضہ کے بغیر ہو، اس لیے اگر قبضہ کے بغیر عاقدین میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے تب تو بیج سلم اور صرف فاسد ہوں گی، کیکن صرف مجلس سے کھڑے ہو۔ کی صورت میں ان میں فساد نہیں آئے گا۔

ٹم لا بد المح فرماتے ہیں کہ احتادی نفسك كہنے كى صورت ميں شوہر كے ليے وقوع طلاق كى نيت كرنا ضرورى ہے، كيوں كداس جملے ميں عورت كے ليے اختيار نفس كا بھى احمال ہے، لہذاان ميں تصرف كے اختيار كا بھى احمال ہے، لہذاان ميں سے اختيار نفس كى تعيين كے ليے نيت ضرورى اور لازى ہوگى۔

وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اِخْتَارِي كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ بِهِلَذَا شَيْئٌ وَ إِنْ نَوَى الزَّوْجُ الطَّلَاقَ، لِأَنَّةً لَا يَمْلِكُ التَّفُويُضَ إِلَى غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّا اِسْتَحْسَنَّاهُ لِإِجْمَاعِ الطَّلَاقَ، لِأَنَّةً لَا يَمْلِكُ التَّفُويُضَ إِلَى غَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّا اِسْتَحْسَنَّاهُ لِإِجْمَاعِ الطَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَ لِلَّنَّةُ بِسَبِيْلٍ مِنْ أَنْ يَّسْتَدِيْمَ نِكَاحَهَا أَوْ يُفَارِقَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامَتَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي

حَقِّ هَٰذَا الْحُكْمِ، ثُمَّ الْوَاقِعُ بِهَا بَائِنَّ، لِأَنَّ اِخْتِيَارَهَا نَفْسَهَا بِثُبُوْتِ اِخْتِصَاصِهَا بِهَا وَ ذَٰلِكَ فِي الْبَائِنِ، وَ لَا يَكُوْنُ ثَلَاثًا وَ إِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ، بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ، لِأَنَّ الْبَيْنُوْنَةَ قَدْ تَتَنَوَّعُ.

ترجیمه: اوراگر شوہر کے احتادی کہنے کی صورت میں ہوئی نے اپنے آپ کو اختیار کرلیا تو ایک طلاق سے مطلقہ بائندہوگی۔اور
قیاس یہ ہے کہ اس لفظ سے کوئی طلاق نہ واقع ہو ہر چند کہ شوہر طلاق کی نیت کرے، اس لیے کہ (خود) شوہر اس لفظ سے ایقاع طلاق
کا مالک نہیں ہے، لہٰ داوہ اسے دوسرے کی طرف سپر دکرنے کا بھی مالک نہیں ہوگا، لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اجماع
کی وجہ سے ہم نے استحسانا اسے مانا ہے۔اور اس لیے بھی کہ شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ عورت کے نکاح کو قائم و دائم رکھے، یا اسے چھوڑ
دے، اس لیے اس حکم کے حوالے سے شوہر بیوی کو اپنے قائم مقام کرنے کا حق دار ہے۔

پھراس لفظ سے واقع ہونے والی طلاق، طلاقی بائن ہوگی، اس لیے کہ عورت کا اپنے آپ کو اختیار کرنانفس کے ساتھ عورت کے خاص ہونے کی وجہ سے ہے اور بیا ختصاص طلاق بائن میں ہوتا ہے۔

اور تین طلاق نہیں واقع ہوگی اگر چہشو ہر تین کی نیت کر لے، کیوں کہ اختیار غیر منقسم ہے۔ برخلاف بائن بنانے کے،اس لیے کہ مینونت منقسم ہوتی ہے۔

#### اللغاتُ:

﴿نوی﴾ نیت کی۔ ﴿ اِیقاع ﴾ واقع کرنا۔ ﴿ تفویض ﴾ سپردکرنا، سونینا۔ ﴿ یستدیم ﴾ قائم رکھے۔ ﴿ یفارق ﴾ جداکر دے۔ ﴿ إِبانة ﴾ بائن کرنا۔

#### "اختارى" ئے وقوع طلاق كى بحث:

اس عبارت میں وہی بات بیان کی گئی ہے جہے ہم تفصیلی طور پراس سے پہلے والے مسئلے میں بیان کرآئے ہیں، لیعنی جب شوہر احتاری نفسك سے خوذ نہیں طلاق دے سکتا تو وہ دوسرے كواس لفظ سے طلاق دینے كا نائب بھی نہیں بناسكتا، اور يہی قياس كا تقاضہ ہے گراس كے باوجود حضرات صحابہ كرام كے اجماع كی وجہ سے بربنائے استحسان بيہ مان ليا گيا ہے كہ اگر شوہر نے احتاد ي نفسك كے ذريعے بيوى كوائقاع طلاق كا اختيار ديا اور بيوى نے اپنے آپ كوطلاق دے دى تو وہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس مسئے کی پہلی دلیل تو حضرات صحابہ کا اجماع ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کسی بھی عورت سے شادی کرنے کے بعد نہ
تو مقید ہوجا تا ہے اور نہ ہی اس بات کا پابندر ہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس عورت کو اپنے نکاح میں باقی اور برقر اررکھے، بلکہ اسے عورت کو
رکھنے کا بھی اختیار ہوتا ہے اور طلاق دے کر جدا کرنے کا بھی، لہذا جب شوہ کو یہ دونوں اختیار حاصل ہیں، تو اب اگر وہ ان میں سے
ایک اختیار یعنی مفارقت اور طلاق کے سلسلے میں دوسرے کو اپنا قائم مقام اور نائب بنا تا ہے تو اِس کی صحت اور در سکی میں کوئی شک و
شنہیں ہوگا۔

ٹم الواقع النج اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلمیں عورت کے اپنے آپ کوطلاق دینے سے جوطلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگی ،اس لیے کہ عورت کو اپنے نفس کے اختیار کرنے کامفہوم ومطلب سیہ ہے کہ وہ نفس عورت کے ساتھ خاص ہوجائے اور من کل وجہ اس سے شوہر کی ملکیت اور اس کاحق زائل ہوجائے اور ظاہر ہے یہ بات طلاق بائن میں ہوگی ،اس لیے احتادی نفسک سے واقع ا ہونے والی طلاق بھی بائن ہوں گی۔ ہاں اگر شوہر احتادی نفسک سے تین طلاق کی نیت کر ہے تو نہ ہی نیت معتبر نہیں ہوگی اور نہ ہی تین طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ خیار متنوع اور منقسم نہیں ہوتا ،اس کے برخلاف بینونت غلیظہ اور خفیفہ کی طرف منقسم ہوتی ہے، لہذا إبانة کی صورت میں تو تین کی نیت کرنا درست ہے، مگر اس صورت میں درست نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفُسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ فِي كَلَامِهَا، حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي فَقَالَتْ قَدِ اخْتَرْتُ فَهُوَ بَاطِلَّ، لِأَنَّهُ عُرِفَ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي الْمُفَسَّرِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَ لِأَنَّ الْمُبْهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيْرًا لِلْمُبْهَمِ، وَ لَا تَغْيِيْنَ مَعَ الْإِبْهَامِ.

ترجیمه: فرماتے ہیں کہ شوہریا ہیوی کے کلام میں (لفظ)نفس کا تذکرہ ضروری ہے، جتی کہ اگر شوہر نے ہیوی سے احتادی کہااور بیوی نے بھی صرف "احتوت" کہاتو یہ باطل ہے، کیوں کہ بیا جماع سے معلوم ہوا ہے اور اجماع یہ ہے کہ جانبین میں سے کسی طرف تفسیر کی گئی ہو، اس لیے کہ مہم مہم کے لیے تفسیر نہیں بن سکتا اور ابہام کے ہوتے ہوئے تعیین بھی نہیں ہو عتی۔

# لفظ ولفس" کے خرکور ہونے کی شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ لفظ احتادی سے عورت کو تفویض طلاق کی صورت میں، شوہریا بیوی دونوں میں کسی کے کلام میں احتادی کے ساتھ لفظ ''نفس'' کی صراحت کرنی ضروری ہے، یا کوئی اور لفظ ہو جونفس کے قائم مقام ہو، مثلاً تطلیقة وغیرہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ احتادی نفسک سے طلاق کا وقوع خلاف قیاس ہونے کے باوجود اجماع صحابہ سے ثابت ہے اور چوں کہ اجماع میں لفظ نفس مشہور ومعروف اور متعارف وموجود ہے، اس لیے اس کا وجود اور بیان ضروری ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جب شوہر بھی لفظ ''نفس'' کے بغیر احتادی کہے گاتو وہ بہم ہوگا، اب اگر بیوی بھی ''نفس'' کے بغیر احتادی کہے گاتو وہ بہم ہوگا، اب اگر بیوی بھی ''نفس'' کے بغیر احتوت کہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بہم ہوگا اور بہم بہم کی تفییر اور وضاحت نہیں کرسکتا، اس لیے بھی جانبین میں سے کسی ایک کے کلام میں لفظ ''نفس'' کا وقوع و وجود ضروری ہے، تا کہ فیصلہ اختیار نفس ہی کے متعلق ہو سکے۔ اور جب جانبین میں ابہام اور پوشیدگی برقرار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیت وغیرہ کی تعیین بھی کارگر اور مؤثر نہیں ہوسکتی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي نَفْسَكِ فَقَالَتُ اِخْتَرْتُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُ مُفَسَّرٌ وَ كَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَيَتَضَمَّنُ إِعَادَتَهُ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ اِخْتَارِي اِخْتِيَارَةً فَقَالَتُ قَدِ اخْتَرْتُ، لِأَنَّ الْهَاءِ فِي الْإِخْتَارَةِ تُنْبِئُ عَنِ الْإِتِّحَادِ وَالْإِنْفِرَادِ، وَاخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا هُوَ الَّذِي يَتَّحِدُ مَرَّةً وَ يَتَعَدَّدُ أُخْرِلَى، فَصَارَ مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِه، وَ لَوْ قَالَ لَهَا الْخَتَارِي فَقَالَتُ الْمَا مُفَسَّرًا مِنْ جَانِبِه، وَ لَوْ قَالَ لَهَا الْخَتَارِي فَقَالَتُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الزَّوْجُ، لِلَّانَّ كَلَامَهَا مُفَسَّرًا، وَ مَا نَوَاهُ الزَّوْجُ مِنْ الْرَوْجُ، لِلْآنَ كَلَامَهَا مُفَسَّرٌ، وَ مَا نَوَاهُ الزَّوْجُ مِنْ مُخْتَمَلَاتَ كَلَامَه كَامُهُ عَلَامَه.

تر جمل : اوراگر شوہر نے ہوی ہے اختاری نفسك كہااور ہوی نے اخترت كہا، تواك طلاق بائندواقع ہوگى، كول كه شوہركا كلام مفسر تقا اور ہوى كا كلام مفسر تقا اور ہوى كا كلام اى كا جواب بن كرصادر ہوا ہے، لہذا وہ كلام شوہر كے اعاد ب كوشتمن ہوگا۔ اى طرح اگر شوہر نے احتاري اختيارة كہا اور ہوى كا حدادر انفراد كى خبر دے رہى ہے۔ اور ہوى كا احتاري اختيارة كہا اور ہوى اے قد اخترت كہا، اس ليے كه اختيارة كى هاء اتحاد اور انفراد كى خبر دے رہى ہے۔ اور ہوى كا اپنا سے نفس كو اختيار كى طرف سے مفسر ہوگيا۔

اورا گرشوہر نے بیوی سے احتادی کہا، اس پر بیوی نے احترت نفسی کہا تو طلاق واقع ہوجائے گی بشرطیکہ شوہر نے نیت کی ہو، کیوں کہ بیوی کلام مفسر ہے۔اورشوہر نے جس چیز کی نیت کی ہے، وہ اس کے کلام کے متملات میں سے ہے۔

#### اللَّعَاتُ:

﴿ يتصمّن ﴾ شامل موكا \_ ﴿إعادة ﴾ لونانا \_ ﴿انفراد ﴾ مفرد مونا، ايك مونا \_

# "اختاری نفسك" سے واقع ہونے والى طلاق كى حيثيت:

اس سے پہلے یہ بات آپھی ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کسی نے لفظ نفس یا اس کے قائم مقام کسی اور لفظ کو کلمہ احتادی یا احتوت سے متصل نہیں کیا، تو اس صورت میں ابہام جانبین کی وجہسے بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی،البتہ اگر کسی ایک کی طرف سے لفظ نفس وغیرہ کو بیان کر کے ابہام دورکر دیا گیا، تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

یہاں سے اسی کی مزید تشریح ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے احتادی نفسك کہا اور اس کے جواب میں ہوی نے صرف احترت کہا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوجائے گی، کیوں کہ لفظ نفس کے ذکر کی وجہ سے شوہر کا کلام مفسر ہوگیا اور احد الجانبین میں ابہام ختم ہوگیا، اب بعد میں ہوی کا کلام، کلام، کلام شوہر کا جواب بن کرصا در ہوا ہے، البنداوہ کلام شوہر کے پورے کلام کوشامل ہوگا، اس لیے کہ سوال و جواب کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ المجواب یتضمن باعادة ما فی السوال یعنی جواب سوال کی عبارت اور اس کے مفہوم و معانی کوشامل اور مضمن ہوتا ہے۔

و کذا لو قال النع مسلدیہ ہے کہ اگر شوہر نے لفظ ' دنفس' ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے قائم مقام لفظ اختیار آ کو ذکر کر کے اختاری اختیار آ کہااور جواب میں ہوی نے اخترت کہدیا، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی، اس مسئلے کی دلیل یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے جو اختیار آ کا لفظ ذکر کیا ہے اس میں آ ہے اور بیتاء بھی انفراد کے لیے ہوتی ہے اور بھی تعدد اور جمع کے لیے، اور ان دونوں چیزوں پر بیوی کا اپنفس کو اختیار کرنا دلالت کرتا ہے، چنا نچہ اگر بیوی ایک طلاق واقع کرے گی تو یہ انفراد ہے، اور اگر اس نے تین جلاق کو اختیار کیا تو یہ تعدد ہے، الحاصل لفظ نفس کی طرح لفظ اختیار آ بھی مفسر ہے اور احدالجانیین میں واقع ہے، اس لیے اس سے ایک طلاق واقع ہوگی۔

ولو قال لھا النے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے صرف احتادی کہدکر یوی کو اختیار دیا، گریوی پڑھی کھی تھی اس نے جواب میں احترت کے ساتھ لفظ نفسی بھی بڑھالیا، تو اس وقت بھی اگر شوہر نے طلاق کی نیت کر لی ہوگی، بیوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ کیوں کہ یہاں بیوی کا کلام مفسر ہے اورا حد الجانبین سے ابہام کو دورکر رہا ہے، البذا بصورت نیتِ زوج بیوی کا کلام

شوہر کے کلام کی توضیح وتفییر کردے گا اور ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور صورت مسلم میں شوہر کے لیے طلاق کی نیت کرنا اس وجھ سے درست ہے کہ اختادی میں طلاق کا احمال ہے اور انسان اپنے کلام کے حمل کی نیت کرنے اور اسے مراد لینے میں مختار اور آزاد ہوتا ہے۔

ترجمہ: اوراگر شوہرنے کہا احتادی، بیوی نے کہا أنا أُختَارُ نفسي تووہ مطلقہ ہوجائے گی، جب کہ قیاس بیہ کہ مطلقہ فیہو، اس لیے کہوہ تو صرف وعدہ ہے یا اس میں وعدے کا احمال ہے، لہٰذا بیشو ہرکے طلقی نفسک اور بیوی کے أنا أطلق نفسی کہنے کی طرح ہوگیا۔

استحسان کی دلیل حفرت عائشہ جل شن کی حدیث ہے، انھوں نے فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اور اللہ کے نبی علایت کا کئے میں تو اللہ کے جھرات عائشہ جل میں تو استحسال کے لیے حقیقت اور استقبال کے لیے مجاز ہے، جیسا کہ کلمہ شہادت اور ادائے شہادت میں ہے۔ برخلاف بیوی کے قول اطلق نفسی کے، کیوں کہ اسے حال پرمحمول کرنا دشوار ہے، اس لیے کہ یہ کی ٹابت شدہ واقعہ کی حکایت نہیں ہے، جب کہ بیوی کا قول انا احتار نفسی ایبانہیں ہے، کیوں کہ ایک موجودہ حالت کی حکایت ہے اور وہ بیوی کا اپنے آپ کو اختیار کرنا ہے۔

#### اللغاث:

﴿محرّد ﴾ صرف \_ ﴿اعتبر ﴾ سمجها تها، اعتبار كياتها \_

# تخريج:

اخرجہ البخاری فی ڪتاب الطلاق باب من خير ازواجہ، حديث: ٥٢٦٢.
 و ابن ماجہ فی ڪتاب الطلاق باب الرجل يخير امراتہ، حديث: ٢٠٥٣.

# ر آن الهدايه جلد سي من المستحد ومن المستحد المام طلاق كابيان المام المستحد المام طلاق كابيان المستحد

#### صيغة مضارع سے وقوع:

عبارت کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی ہوی کولفظ احتادی کہہ کرطلاق کا اختیار دے دیا، جواب میں ہوی نے انا اختار نفسی کا جملہ دہرایا، تو استحسانا اس پرایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی، اگر چہ آج تک قیاس اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور ازروئے قیاس اس کے وقوع پردل مطمئن نہیں ہو پار ہاہے، اور کیسے مطمئن ہو جب کہ بیوی نے جواب میں آخفار کا صیغہ استعال کیا ہے جومضارع ہے اور مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا احتمال رہتا ہے، اب اگر اسے استقبال پرمحمول کریں، تو اس کا مفہوم ہے ہوگا کہ میں اپنے نفس کو اختیار کرلوں گی جوسراسروعدہ ہے اور وعدے سے طلاق نہیں واقع ہوتی۔

اور حال پرمحمول کرنے کی صورت میں ہر چند کہ اس سے طلاق واقع ہو عتی ہے، گر پھر بھی اس میں استقبال کا احتمال باقی اور برقر ارر ہے گا۔ اور شک اور احتمال کی وجہ سے طلاق نہیں واقع ہوتی، البذا جس طرح شوہر کے طلقی نفسٹ جسے صرح جملہ کہنے کے جواب میں بیوی کے آنا اطلقی نفسی کہنے سے اس پر طلاق نہیں واقع ہوتی، اس طرح یہاں بھی نہیں ہونی چا ہے، کیوں کہ بہرحال احتادی نفسٹ کا مرحلہ اور معاملہ طلقی سے صراحت و وضاحت میں بہت پیچھے ہے۔

مراسخانا صورت مسئله میں طلاق کو ثابت اور واقع مانا گیا ہے اور اس کی دلیل ہے کہ جب بیآ بت کریمہ یا آبھا النبی قل الأزواجك إن كنتن تر دن الحیاة الدنیا و زینتها فَتَعَالین امتِعكُنّ و اُسَرّحكُنّ سراحا جمیلا نازل ہوئی۔ اور اس ك ذريج شہنثاه دو جہاں کوا بی از واج كے حوالے سے اختیار دینے كا حكم دیا گیا، تو آپ مَنَ الله و خرت عائشہ وَالله عَن سلط میر ذاكر لك اموا فلا تملكين أن تعجليني حتى تستأمزي أبو يك ديمومين تم سے ايك بات كهدر با بول، تم اسلط میر جلد بازی نه كرنا اور اپنے والدین سے مشورہ لیے بغیر جواب نه دینا، اس كے بعد آپ مَن الله ورسوله والداد سنے ك فوراً بعد حضرت عائشہ وَالله في الله ورسوله والداد سنے كوراً بعد حضرت عائشہ والدین سے مشورہ لول فی هذا استامر أبواي، لا، بل احتار الله ورسوله والداد الآخرة، كہاس سلط میں میں اپنے والدین سے مشورہ لول گنہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں تو اللہ، اس كے رسول اور آخرت كواختیار كرتی ہوں۔ رواہ بخاری وسلم۔

اس حدیث ہے وجاستدلال یوں ہے کہ احتاد کے مضارع کا صیغہ ہونے کے باوجود آپ مَنْ اَلَیْمُ نے حضرت عاکشہ کے جواب کواختیار مانا ہے اور حال پرمحول فرمایا ہے، معلوم یہ ہوا کہ مضارع سے حال مرادلیا جانا زیادہ بہتر ہے، اس مسئلے کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ احتاد یعنی مضارع کے واحد مشکلم کا صیغہ حال کے لیے حقیقت اور استقبال کے لیے مجاز ہے، جیسا کہ کلمہ شہاوت اشھد ان لا إلله المنح میں بھی بہی صیغہ موجود ہے اور وہاں بھی حال ہی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اُشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، نہ یہ کہ میں گواہی دوسا کا ورنہ تو کوئی شخص مومن ہی نہیں رہے گا، بلکہ سب کا ایمان وعد سے پرمعلق اور موقوف رہے گا، اس طرح اگر کسی مسئلے میں کوئی شخص گواہی دیتا ہے تو وہاں بھی اُشھد کا صیغہ استعال کرتا ہے اور حال ہی پر اسے محمول کیا جاتا ہے، لبذا جب اکثر مواقع پر بیصیغہ حال پرمحمول کیا جاتا ہے تو یہاں بھی حال پرمحمول کیا جائے گا اور استحسانا بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔

بخلاف قولها الن ان اختار نفسی کے ذریعے قیا ساعدم وقوع طلاق کو انا اطلق نفسی پر قیاس کیا گیا تھا، صاحب کتاب یہاں سے اس قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں کوایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اختار نفسی کو تو حال پرمحمول کر سکتے ہیں، گر اطلق نفسی کو حال پرمحمول کرنا متعذر ہے، کیوں کہ اگراہے حال پرمحمول کیا گیا تو یہ حکایت بیان کی گئی ہے اس کے تقدم وجودی کی مقتضی ہوتی ہے۔ یہ حکایت بیاں کوئی بھی حکایت نہیں ہے تھی عند بنایا ور یہاں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جے تھی عند بنایا جائے، کیوں کہ اس سے قبل ہوی کی جانب سے طلاق یا اس کے متعلق کوئی بات ، ی معرض وجود میں نہیں رہتی، البذا اس صیغے کو حال پر محمول کرنا متعذر ہے۔

اس کے برخلاف أنا احتاد نفسی کوحال برمحول کیا جاسکتا ہے، بایں معنی کداختیاردل کے اراد ہے اور ممل کا نام ہے، لبذا اختار نفسی کے تکلم کے وقت اس اراد و دل کو حکایت کے لیے تکسی عند بنا کراسے حال برمحول کردیں گے۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا إِخْتَادِي إِخْتَادِي إِخْتَادِي فَقَالَتْ إِخْتَرْتُ الْأُولَى وَالْوُسُطَى وَالْآخِيْرَة طُلِّقَتْ ثَلَاثًا فِي قَوْلِ أَبِي حَيْفَة وَ لَلَّهُ الزَّوْجِ، وَ قَالَا تُطَلَّقُ وَاحِدَةً، وَ إِنّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ، وَ قَالَا تُطلَّقُ وَاحِدَةً، وَ إِنّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ، وَ قَالَا تُطلَّقُ وَاحِدَةً، وَ إِنّمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ لِدَلَالَةِ التَّكُرَادِ عَلَيْهِ، إِذِ الْإِخْيِيَارُ فِي حَقِي الطَّلَاقِ هُوَ الَّذِي يَتَكُرَّوْرِ لَهُمَا أَنَّ ذِكْرَ الْأُولِى وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ إِنْ كَانَ لَا يَهْدِكُ النَّوْيُهِ، إِذِ الْإِخْرِيَارُ فِي حَقِي الطَّلَاقِ هُو النَّهُ عَنْهُ فِي عَلَى الْهَلَكِ لَا تَرْبَيْبِ، وَ لَلْكِنُ يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ الْإِفْرَادُ مِنْ صَرُّورَاتِهِ، فَإِذَا اللَّمُ اللَّهُ عَنِى الْمِلْكِ لَا تَرْبَيْبِ فِي كَالْمُجْتَمِعِ فِي الْمَكَانِ، وَالْكَلَامُ لِلتَّرْيَيْبِ، وَالْإِفْرَادُ مِنْ صَرُّورَاتِهِ، فَإِذَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَلَوْ اللَّهُ عَلَى الْمَلَكِ لَا تَرْبِيْبِ فِي كَالْمُجْتَمِعِ فِي الْمَكَانِ، وَالْكَلَامُ لِللَّارِيْنِينِ، وَالْإِفْرَادُ مِنْ صَرُّورَاتِهِ، فَإِذَا اللَّهُ عَلَى الْمَلَاكِ لَا تَرْبِينِ الْمَلَكِ لَقَ الْمَلَاثُ، وَالْمَالِ لَعْي فِي عَلِي الْمِلْكُ الرَّوْمَةِ وَهِي وَالْمَلَقُ وَلَا لَكَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقَةِ وَهِي وَاحِدَةً يَمُولُكُ الرَّجْعَة، وَانِ لَلَا الْمُؤْتِيَارَ، التَّاكِيْدِ الْمَلِكُ الْمَرْكِ بِيَلِكِ فِي تَطْلِيقَةٍ وَهِي الْمِلْكُ الرَّجْعَة، وَقَالَ لَهَا الْمُولِي التَّاكِيْلِيقَةً وَهِي الْمَلِكُ الرَّجْعَة، وَلَى لَهَا الْإِخْتِيَارَ، الْكِنْ بِتَطْلِيقَةً وَهِي الْمُؤْلِكُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْتِي الْمَلْكُ الرَّجْعَة، وَلَا لَهُ الْمُؤْتِيَارَ، الْكِنْ بِتَطْلِيقَةً وَهِي وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَة، وَاللَّهُ الْمُؤْتِيَارَ الْكُونُ بِتَطْلِيقَةً وَهِي وَاحِدَةً يَمُلِكُ الرَّجْعَة، وَلَا لَكُهَا الْمُؤْتِي الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُومِ الْمَالِلُولُولُولُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِل

ترجیل: اوراگرشوہر نے بیوی سے احتادی احتادی احتادی (تین مرتبہ) کہا، اس پر بیوی نے کہا میں نے پہلی، متوسط اور اخیرہ (تین مرتبہ) کہا، اس پر بیوی نے کہا میں نے دوج کی اور ثبت زوج کی ضروت نہیں ہوگی۔ ضروت نہیں ہوگی۔

حضرات صاحبین مُوَّالَیْها فرماتے ہیں کہ بیوی ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی۔اورشوہر کی نیت اس لیے درکارنہیں ہوگی کہ تکرار کلمات طلاق پر دلالت کررہے ہیں۔کیوں کہ طلاق کے حق میں اختیار ہی مکرر ہوسکتا ہے۔

حضرات صاحبین مُوسیط کی دلیل بیہ ہے کہ اولئی اوراس کے قائم مقام کا ذکر اگر چہ من حیث المتو تیب مفیر نہیں ہے، لیکن من حیث الإفواد مفید ہے، البذاجس چیز میں مفید ہوگا اس کا اعتبار ہوگا۔

حضرت امام صاحب والشخط كى دليل مد به وصف لغوب،اس ليه كدملكيت ميس جمع مونے والى چيزوں ميس كوئى ترتيب نہيں موتى و الله عنده و ييزوں كے ليے كوئى ترتيب نہيں موتى وركلام ترتيب كے ليے ہے، افراداس كے لواز مات ميں ہوتى وركلام ترتيب كے ليے ہے، افراداس كے لواز مات ميں ہے لئو ہوجائے گا۔

اوراگریوی نے اخترت اختیارہ کہاتو سب کے قول میں تین طلاق واقع ہوں گی،اس لیے کہ لفظ اختیارہ مرة (ایک مرتبہ) کے لیے ہے، لہذا یہ عورت کی صراحت کرنے کی طرح ہوگیا۔اوراس لیے بھی کہ اختیارہ تاکید کے لیے ہے اور بدونِ تاکید بھی تین طلاق واقع ہوگتی ہے، لہذا تاکید کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ تین واقع ہوگی۔

اوراگر بیوی نے کہا قد طلقت نفسی یا اختوت نفسی بتطلیقة کہا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا، کیوں کہ بیلفظ انقضائے عدت کے بعد طلاق کو اجب کرتا ہے، تو الیا ہوگیا کہ گویا عورت نے عدت کے بعد طلاق کو اختیار کرایا تو وہ اور اگر شوہر نے بیوی سے آمو ک بید ک فی تطلیقة یا اختاری تطلیقة کہا اور عورت نے اپنے آپ کو اختیار کرلیا تو وہ ایک طلاق سے مطلقہ ہوگی اور شوہر کو رجعت کا اختیار ہوگا، کیوں کہ شوہر نے عورت کو اختیار دیا تھا گر تطلیقة کے ساتھ اور تطلیقة

کے بعدر جعت ہوتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿وسطى ﴾ درميان والى - ﴿لغى ﴾ لغوبوگيا - ﴿مرّة ﴾ ايك بار - ﴿انقضاء ﴾ ختم موجانا -

# تين بار" اختاري" كمني كي صورت كاحكم:

یہاں ہوی کواختیار دینے کے سلط میں کی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ ترتیب وارآپ کے سامنے پیش کیے جا کیں گے اگر کی شخص نے تین مرتبہ لفظ احتاری احتاری احتاری کہ کراپی ہوی کوطلاق کا اختیار دیا اور جواب میں ہوی نے یوں کہا احترت الأولی والوسطی والاحیوة، تواس صورت میں خواہ شوہر نیت کرے یا نہ کرے اس کی ہوی پرامام صاحب کے یہاں تین طلاق واقع ہوں گی اور حضرات صاحبین کے یہاں صرف ایک طلاق واقع ہوگ۔ نیت کی ضرورت یہاں بھی نہیں ہوگی ، اس لیے کہ لفظ احتاری میں تکرار ہے اور یہی تکرار مکرر ہوگا، لہذا نیت کی ضرورت نہیں ہوگی ۔ اور تکرار ہی معنی طلاق پر ترینہ بن جائے گا۔

حضرات صاحبین عِیاللہ کی دلیل ہے ہے کہ بیوی کے جواب میں ذکر کردہ الفاظ اولی، وسطی اور احیرہ کے دو مدے ہیں:

(۱) مفیدتر تیب ہوں اور عبارت کامفہوم یہ ہو کہ میں نے پہلے اولی کو اختیار کیا چروسطی کو اور اس کے بعد اخیرہ کو (۲) ان کا دوسرا

فائدہ یہ ہے کہ افراد یعنی ایک ایک ہونے کی حیثیت سے مفید ہوں۔اور یہاں یہی دوسری فائدہ ہی ممکن ہے، کیوں کہ کل افتیار کل تر تیب نہیں ہوں گے، البتہ مفید افراد ہوں گے اور بیوی کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس چیز کو افتیار کرلیا جو پہلے کلمۂ اختادی سے میر بے سپر دکی گئ تھی اور پہلے کلمے سے ایک طلاق ہی سپر دکی گئ تھی اور پہلے کلمے سے ایک طلاق ہی سپر دکی گئ تھی ،اس لیے وہی ایک واقع ہوگی اور چوں کہ میحل محل تر تیب نہیں ہوں گے اور جو سے کہ میکن ہوں گے۔ اور جب دیگر کلمات اس پر مرتب بھی نہیں ہوں گے۔ اور جب دیگر کلمات کا اس برتر تب نہیں ہوگا تو دیگر طلاق بھی نہیں واقع ہوں گی۔

ولله حضرت امام صاحب رئے تینے کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں اولی، وسطی اخیرہ کا جووصف بیان کیا گیا ہے وہ لغو ہے،

اس لیے کہ وہ چیزیں جو کسی کی ملکیت میں جمع ہوں، ان میں تر تیب نہیں چلتی، بلکہ وہ شخص ان کے استعمال کرنے میں آزاداور
مختار ہوتا ہے، جیسا کہ اگر کسی مکان میں چندلوگ جمع ہوں تو ان میں تر تیب نہیں چلتی ای طرح کسی شخص کی ملکیت میں جمع شدہ چیزوں میں جبائے گا، البذا جس طرح مکان میں جمع شدہ چیزوں میں تر تیب نہیں چلتی ای طرح کسی شخص کی ملکیت میں جمع شدہ چیزوں میں ہمی تر تیب نہیں چلے گی اور

ہمی تر تیب نہیں چلے گی۔ اور چوں کہ طلاق بھی شو ہرکی ملکیت میں جمع ہوتی ہیں، اس لیے ان میں بھی تر تیب نہیں چلے گی اور

اس کا ذکر لغو ہو جائے گا۔ جب کہ صورت حال ہے ہے کہ یہاں بیوی کا کلام یعنی الأولی و الوسطی وغیرہ تر تیب کے لیے

ہمی اور افراد تو تر تیب کے لواز مات میں ہے ہے، کہ عورت ایک ایک کر کے اختیار کرے یا ایک دو اور ایک کر کے اختیار

کرے۔ لہذا جب اصل یعنی تر تیب کے تی میں بیوی کا کلام لغوہ ہوگیا تو بناء یعنی افراد کے تی میں بھی لغوہ ہوجائے گا اور صرف

احتوت کہنے کا اعتبار رہ جائے گا، اور ہیہ بات طے ہے کہ اگر شو ہر کے اختیاری اختیاری اختیاری کے جواب میں عورت

صرف ایک مرتبہ اختوت کہہ دے تو اس پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، لہذا یہاں تو وضاحت کے ساتھ اختوت کہا گیا

ہرے، اس لیے بدرجہ اولی تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، لہذا یہاں تو وضاحت کے ساتھ اختوت کہا گیا

- (۲) ولو قال النح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہ رکے تین مرتبہ اختاری کہنے کے جواب میں بیوی نے صرف اختوت اختیارة کہا، تو امام صاحب اور صاحبین سب کے بہاں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ لفظ اختیارة موة واحدة کے معنی میں ہے اور عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق واقع کرلیا، لہذا جس طرح موة کی صراحت کرنے سے تین طلاق واقع ہوں گی، اس طرح اختیارة کہنے ہے بھی تین ہی واقع ہوں گی۔ کیوں کہ اختیارة تاکید کے ہے اور بدون تاکید یوی پر تین واقع ہور ہی ہیں فیما رأیك فی التاکید۔
- (۳) ولو قالت النع تیسرامسکه یہ ہے کہ اگر شوہر کے تین مرتبہ اختاری کے جواب میں بیوی نے قد طلقت نفسی (۱) یا اخترت نفسی بتطلیقة کہا، تو بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ بیافظ الفاظ صریحہ میں سے ہے جو عدت گذر نے کے بعد بینونت کو ثابت کرتا ہے اور جس لفظ سے انقضائے عدت کے بعد بینونت ثابت ہوتی ہے، اس سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے، البتہ رجعی ہی انقضائے عدت کے بعد بائن ہوتی ہے، اس لیے ذکورہ طلاق طلاق رجعی ہوگی۔
- (۳) وإن قال النع دوتھا مسئلہ يہ ہے كه اگر شو ہر نے بوى سے يوں كہا أمرك بيدك في تطليقة يا احتاري تطليقة، كير بيوى نے اپنے آپ كوافتيار كرليا، تو اس صورت ميں اس پرايك طلاق رجعي واقع ہوگي، اس ليے كه صورت مسئله ميں شو ہر نے لفظ

آئ البداير جلد المحال الموات المحال الموات المحال الموات المحال المحال

والي طلاق رجعي ہوگی۔

تیسرے مسلے میں جہاں احتادی کے جواب میں عورت قد طلقت نفسی کے ذریعے طلاق اختیار کرتی ہے، صاحب کتاب نے اس کا علم یہ بیان کیا ہے کہ فہی واحدہ یملك الرجعہ كه اس صورت میں ایک طلاق رجعی واقعی ہوگی ،اس سلسلے میں بدایہ کے عربی شارحین مثلا صاحب فتح القدر علامه ابن الهمام، صاحب عنایہ اور علامه عینی وغیرہ کی محقیق عمیق یہ ہے کہ واحدة اور یملك كے درمیان كاتب كی ملطى سے لفظ "لا" چھوٹ گیا ہے اور اصل عبارت جومبسوط، زیادات اور جامع صغیر وغیرہ میں ہے وہ فھی و احدۃ لا یملک الرجعۃ ہے اور یہی قرین قیاس بھی ہے، کیوں کہ بیوی نے احتاری کے جواب میں طلاق کو افتیار کیا ہے اور احتاري الفاظ كنامييس سے باور الفاظ كناميس طلاق بائن كاواقع مونا زبان زدخاص وعام بـ





# فَصُلُّ فِي الْأَمَرِ بِالْيَكِ يَصُلُ امر باليدك بيان مِيں ہے پيصل امر باليدكے بيان مِيں ہے



وَ إِذَا قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَنُوِيُ ثَلَاثًا، فَقَالَتُ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِيْ بِوَاحِدَةٍ فَهِي ثَلَاثٌ، لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ يَصْلُحُ جَوَابًا لِلْأَمْرِ بِالْيَدِ لِكُوْنِهِ تَمْلِيْكًا كَالتَّخْيِيْرِ، وَالْوَاحِدَةُ صِفَةُ الْإِخْتِيَارَةِ، فَصَارَ كَأَنَّهَا قَالَتُ اِخْتَرْتُ نَفْسِيْ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَ بِذَٰلِكَ يَقَعُ الثَّلَاثُ.

تر جملہ: اگر شوہر نے تین طلاق کی نیت سے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس پر بیوی نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا، تو تین طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ اختیار اُمو بالید کے لیے جواب بن سکتا ہے، کیوں کہ تخییر کی طرح یہ بھی تملیک ہے، اور واحدۃ اختیارۃ کی صفت ہے، لہذا یہ ایبا ہوگیا گویا کہ بیوی نے یوں کہا میں نے ایک ہی باراپنے آپ کو اختیار کرلیا۔ اور اس سے تین طلاق واقع ہوتی ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ احترت ﴾ ميل نے چن ليا۔ ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا۔ ﴿ تحيير ﴾ اختيار دينا۔ ﴿ مرّ ق ﴾ ايك بار۔

#### "امرك بيدك" ــ وقوع طلاق:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تیرا معاملہ تیرے حوالے ہے اور اس کلام سے اس نے تین طلاق کی نیت کی ، جواب میں بیوی نے یہ کہا کہ میں نے ایک ہی دفع میں اپنے آپ کو اختیار کرلیا، تو اس پر تین طلاق واقع ہوجائے گی ، دلیل یہ ہے کہ یہاں بیوی نے امر بالید کے جواب میں اختیار کا صیغہ استعال فرمایا ہے اور اختیار امر بالید کے لیے جواب بن سکتا ہے ،
کیوں کہ جس طرح اختیار دینے میں مالک بنانے کے معنی موجود ہیں ، ای طرح امر بالید میں بھی یہ معنی موجود ہیں اور اختار سے اختیار دینے کی صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے ، لہذا یہاں بھی واقع ہوجائے گی۔

رہی یہ بات کہ اختیار دینے میں تو تین طلاق کی نیت کرنا درست نہیں ہے، یہاں کیسے درست ہے، تو اس کا جواب سے کہ بوی نے بور نے بور کے بور سے میں جو واحدہ کا لفظ استعال کیا ہے وہ در حقیقت احتیار ہ موصوف محذوف کی صفت ہے اور احتیار ہ مرہ

ے معنی میں ہے، لہذااصل عبارت یوں ہوئی احتوت نفسی بموۃ واحدۃ میں نے ایک دفعہ میں اپنے آپ کواختیار کرلیا اوراس طرح کے جملے سے تین طلاق واقع ہوتی ہے، لہٰذا اس سے بھی تین طلاق واقع ہوگی بشرطیکہ شوہر نے ثلاث کی نیت کی ہو۔ (اس کی مزیر تفصیل آگے آرہی ہے )۔

وَ لَوُ قَالَتُ قَدُ طَلَّقْتُ نَفْسِي بِوَاحِدَةٍ أَوُ اِخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِيْقَةٍ فَهِي وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ نَعْتُ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَهُو فِي الْأُولِي الْإِخْتِيَارَةُ، وَ فِي النَّانِيَةِ التَّطْلِيْقَةُ، إِلَّا أَنَّهَا تَكُونُ بَائِنَةً، لِأَنَّ التَّفُويُضَ فِي الْمَانِي مَحْدُوفٍ وَهُو فِي الْأَوْلِي الْإِخْتِيَارَةُ، وَ فِي النَّانِيةِ التَّطْلِيْقَةُ الْمَذُكُورَةُ فِي التَّفُويُضِ مَذْكُورَةً فِي النَّافِي فِي الْأَوْلِي النَّهُ وَيُصَالِقُ النَّالِي فَيْ اللَّهُ الْمَدُكُورَةُ فِي التَّفُويُضِ مَذْكُورَةً فِي النَّالِي اللَّهُ النَّكُورَةُ فِي النَّالِي لِيَهُ النَّلُاكِ لِيَهُ النَّلُاكِ لِيَهُ النَّلُاكِ لِيَهُ النَّلُاكِ لِيَةً النَّلَاكِ لِيَةً النَّلُاكِ لِيَةً النَّلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَ الْمُحْوَمِ وَ الْمُحْوَمِ وَ الْمُحْوَمِ وَ الْمُحْوَمِ وَالْمُحْوَمُ وَالْمُحْوَمُ وَالْمُحْوَمُ وَالْمُولِ اللَّهُ النَّلُاكِ لِيَةً النَّلُاكِ لِيَا لَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِهُ الْمُولِ الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْعُمُومُ وَ قَدْ حَقَّقُنَاهُ مِنْ قَالُهُ الْمُ الْمُعْرَامُ الْمُعَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَ قَدْ حَقَقْفَاهُ مِنْ قَالُمُ اللَّهُ الْمُلْتَالِي الْمُعْرَامِ الْمُعَلِي اللللَّهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْلِي اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَامِ الْمُعْلِي اللْمُلْمُومُ اللْمُلِي الْمُؤْمِ الْمُعْمُومُ اللللْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِي اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللَّالِ

ترفیجمله: اوراگریوی نے کہا میں نے اپ آپ کوایک ساتھ طلاق دیدی یا میں نے اپ آپ کوایک طلاق کے ساتھ اختیار کرلیا تو وہ ایک طلاق بائن ہے کہ واحدۃ مصدر محذوف کی صفت ہے جو پہلی صورت میں احتیارۃ ہے اور دوسری صورت میں المتطلبقة، گریہ طلاق بائن ہوگی، کیوں کہ اس عورت کے اپنے معاملے کا مالک ہونے کی ضرورت کے پیش نظر تفویض بائن ہی میں ہوتی ہے اور بیوی کا کلام کلام شوہر کا جواب بن کرصا در ہوا ہے، لہذا تفویض میں ذکر کردہ صفت ایقاع میں بھی ذکور ہوگی۔

اور اُموك بيدك ميں تين طلاق كى نيت اس ليے درست ہے كہ يہ جمله عموم اور خصوص دونوں كا احمال ركھتا ہے۔اور ثلاث كى نيت نيت تعيم ہے۔ برخلاف شوہر كے احتادي كہنے كے،اس ليے كہ بيصرف عموم كا احمال ركھتا ہے اور اس سے پہلے ہم اسے ثابت كر چكے ہيں "۔

#### اللغاث:

﴿تفويض ﴾ مونيا، سردكرنا - ﴿إيقاع ﴾ ذالنا، واقع كرنا \_

#### "امرك بيدك" سے وقوع طلاق:

صورت مسکدیہ ہے کہ آگر کسی شخص نے اُمرک بیدک کے الفاظ سے اپنی بیوی کو اختیار دیا اور جواب میں بیوی نے طلقت نفسی بو احدہ کہایا احترت نفسی بتطلیقة کہا،تو ان دونوں صورتوں میں اس پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔

اس مسلے کی دلیل یہ ہے کہ بیوی کے الفاظ میں جو واحدہ کا لفظ آیا ہے وہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ اور یہ مصدر پہلی صورت لینی اخترت نفسی اختیارہ واحدہ اور تقریری عبارت یوں ہے اخترت نفسی اختیارہ واحدہ اور دوسری صورت لینی قد طلقت نفسی بو احدہ میں مصدر محذوف تطلیقہ ہے اور پوری عبارت یہ ہے طلقت نفسی تطلیقہ واحدہ اور دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی۔

الا أنها النع سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ طلقت نفسی تطلیقة و احدة تو الفاظ صریح میں سے

ہاوراس سے طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے، مگر آپ کہتے ہیں کہ طلاق بائن واقع ہوگئی؟

ای کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں طلاق کے بائن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے آمو کے بیدلا کے ذریعے بیوی کو اختیار دیا ہے، اور آمو کے بیدک الفاظ کنایہ میں سے ہے جس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ آمو کا بیدک کے ذریعے تفویض طلاق کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی اپنے معاملے کی مالک ہوجائے اور ظاہر ہے کہ تقاضے کا یہ مفہوم ومطلب اس وقت پورا ہوگا جب بیوی پرطلاق بائن واقع ہو، اور چوں کہ بیوی کا نہ کورہ کلام شوہر کے آمو کے بیدک کے جواب میں واقع ہوگا، تا کہ میاں شوہر کے کلام میں صفت بینونت نہ کور ہے، لہذا بیوی کے کلام میں بھی یہ صفت نہ کور ہوگی اور اس پرطلاق بائن واقع ہوگی، تا کہ میاں بیوی دونوں کا کلام ایک دوسرے کے مطابق اور موافق ہوجائے۔

وإنما تصح النع يهال سے صاحب كتاب بيتِ ثلاث كے حوالے سے أمرك بيداني اور اختاري نفسك دونوں ميں فرق بتاتے ہوئے فرماتے ہيں كه أمرك بيدك ميں تين طلاق كى نيت كرنا اس وجہ سے صحح ہے كه لفظ أمراسم عام ہے جو ہرفعل پر صادق آسكتا ہے، لہذا طلاق پر بھى صادق آسكا اور أمرك بيدك كامعنى ہوگا طلاقك بيدك اور طلاق مصدر ہے جوعموم اور خصوص دونوں كا احتمال ركھتا ہے، لہذا اگر ايك كى نيت ہوگى تو خصوص پرمحمول ہوگا۔ اور اگر تين كى نيت ہوگى تو عموم برمحمول ہوگا۔

اس کے برخلاف لفظ احتاری میں صرف خصوص کا احمال ہے، عموم کانہیں، لہذا احتاری سے خصوص لینی ایک کی نیت تو کی جاسکتی ہے، مگر عموم لینی ثلاث کی نیت کرنا درست نہیں ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فصل فی الاحتیار کے تحت ہم اسے بیان کر کھے ہیں فلا نعید ھلھنا۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَ بَعُدَ غَدٍ لَمْ يَدُحُلُ فِيْهِ اللَّيْلُ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا بَطَلَ أَمْرُ دَٰلِكَ الْيَوْمَ وَ بَعُدَ غَدٍ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ الْوَقْتَيْنِ بَيْنَهُمَا وَقْتُ مِنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْأَمْرُ، إِذْ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ، فَكَانَا أَمْرَيْنِ، فَبِرَدِّ أَحَدِهِمَا لَا يَرْتَدُّ الْآخَرُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّيْلَ، فَكَانَا أَمْرَيْنِ، فَبِرَدِّ أَحَدِهِمَا لَا يَرْتَدُّ الْآخَرُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّيْلَةِ هُمَا أَمْرُ اللَّيْلُ مَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللل

ترجمل: اوراً برشوہر نے بیوی سے بوں کہا أموك بیدك الیوم وبعد غد (تیرامعالمه آج تیرے ہاتھ میں ہے اور پرسوں) تو اس میں رات داخل نہیں ہوگی۔ اورا گر بیوی نے بوم میں معاطے کورد کر دیا تو اس دن کا أمو باطل ہوجائے گا اور پرسوں اس کے ہاتھ میں (پھر) معالمہ ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے دوایسے وقتوں کو ذکر کیا ہے جن کے مابین انھی کا ہم جنس ایک وقت ہے جسے أمو شامل نہیں ہوگا، لہذا دونوں دو أمو ہوگئے اور ان میں سے ایک کورد کرنے سے دوسرا نہیں ہوگا، لہذا دونوں دو أمو ہوگئے اور ان میں سے ایک کورد کرنے سے دوسرا نہیں رد ہوگا۔

امام زفر جلیسی فرماتے میں کہوہ دونوں ایک ہی اُمر بیں اور شوہر کے اُنت طالق اليوم و بعد غد کہنے کے در بے میں ہیں،

ہم کہتے ہیں کہ طلاق کسی وقت کے ساتھ خاص ہونے کا احمال نہیں رکھتی جب کہ امو بالید میں اس کا احمال ہے، لہذا امو بالید کو ' پہلے کے ساتھ مؤقت کرلیا جائے گا اور دوسرے کو نئے سرے سے امو مانا جائے گا۔

#### اللغاث:

ولم يتناول كمثامل نه بوار ولا يوتدكنيس رد بوكار وتاقيت كوقت مقرركرنا

#### تفويض مونت كي أيك صورت:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی یوی کو ان الفاظ سے اختیار دیا آمر کے بیدک الیوم وبعد غد تو یوم کے بعد جورات آئے گی وہ اس اختیار میں شامل اور داخل نہیں ہوگی ، اور اگر بیوی نے رات میں اپنے آپ کو اختیار کیا تو اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس طرح اگر بیوی نے یوم کا اختیار کورد کر دیا تو اب پرسول والا اس کا اختیار باتی رہے گا، اور یوم والے اختیار کورد کرنے سے بعد الغد والے اختیار کی صحت برکوئی اثر نہیں ہوگا۔

لیل کے اُمریس داخل نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے دوایے وقتوں کا ذکر کیا ہے (الیوم و بعد غد) جن کے مابین اضی کا ہم جنس ایک وقت ہے (غد) اور اے اُمر شائل نہیں ہے، لہذا اُمر ک بیدک الیوم سے ایک اُمر ثابت ہوا اور بعد غد سے دوسرا اور چوں کہ ان کے مابین غد حد فاصل ہے، اس لیے ایک یعنی الیوم کورد کرنے سے دوسرا یعنی غد والا اُمر مردود اور ختم نہیں ہوگا۔

اور کیل کے اُمریس داخل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے صراحت کے ساتھ یوم کا تذکرہ کیا ہے اور یوم کی تنصیص وتصر تک کیل (لات) کواس سے خارج کردیتی ہے، اس لیے یہال کیل یوم کے ذریعے دیے گئے امریس داخل اور شامل نہیں ہوگی۔

وقال زفر النح امام زفر روالیما فرماتے ہیں کہ الیوم و بعد غددونوں آپس میں معطوف علیہ معطوف ہیں اور چوں کہ یہاں افظ اُمر کا تکرار نہیں ہے، یعنی اُمر ک بیدک الیوم و اُمر ک بیدک بعد غدجیں عبارت نہیں ہے، اس لیے دونوں ایک ہی حکم کوشامل ہوں گے اور دونوں اُمر اُمر واحد کے درجے میں ہوں گے جن میں سے ایک کورد کرنے سے دوسرا بھی رد ہوجائے گا، اور یہ ایسا ہی ہوں گے اور دونوں اُمر اُمر واحد کے درجے میں ہوں گے جن میں سے ایک کورد کرنے سے دوسرا بھی رد ہوجائے گا، اور یہ ایسا ہی طلاق واقع کہا گا، وردنہ تو ایس مورت میں دونوں سے ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے ہوگی، ورنہ تو اگر بعد غد کو الگ معاملہ مانا جائے تو اس صورت میں بیوی پر دوطلاق واقع ہوئی جاہیے، (والا مر لیس کذالک)۔ قلنا النج احناف کی طرف سے امام زفر والیم گاس کا جواب سے سے کہ حضرت والا اُمر بالید کو طلاق پر قیاس کر کے قلنا النج احناف کی طرف سے امام زفر والیم گاس کا جواب سے سے کہ حضرت والا اُمر بالید کو طلاق پر قیاس کر کے

ودنوں جگدایک ہونے کانعرہ لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ طلاق اور أمر بالید میں فرق ہے اوروہ یہ ہے کہ طلاق تاقیت یعنی کی وقت دونوں جگدایک ہونے کا اختال نہیں رکھتی، بلکہ جوعورت آج مطلقہ ہوگی وہ غد اور بعد الغد میں بھی مطلقہ ہوگی، اس کے برخلاف امر بالید میں تاقیت اور اختصاص بالوقت کا احتمال ہے اور بیمکن ہے کہ ایک وقت میں عورت کا معاملہ اس کے حوالے ہواور دوسرے امر بالید میں تاقیت اور اختصاص بالوقت کا احتمال ہے اور بیمکن ہے کہ ایک وقت میں عورت کا معاملہ اس کے حوالے ہواور دوسرے وقت میں نہو۔ چنانچے صورت مسئلہ میں امر کا بیدک الیوم سے ایک امر ثابت ہوگا اور بعد غدہ سے دوسرانیا امر ثابت ہوگا اور تقدیمی نامر کا بیدک الیوم و آمر کا بیدک بعد غد۔

وَ لَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَ عَدًا يَدْحُلُ اللَّيْلُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ رَدَّتِ الْآمُرَ فِي يَوْمِهَا لَا يَبْقَى الْآمُرُ فِي يَدِهَا فِي الْفَدِ، لِأَنَّ هِذَا أَمْرُ وَاحِدٌ، لِأَنَّهُ لَمُ يَتَجَلَّلُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ الْمَدْكُورَيْنِ وَقَتْ مِّنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَتَنَاوَلُهُ الْكَلَامُ، وَ قَلْ هَجَمَ اللَّيْلُ وَ مَجْلِسُ الْمُشَاوَرَةِ لَا يَنْقَطِعُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَمْرُكِ بِيدِكِ فِي يَوْمَيْنِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَة وَلَيْنَ الْوَقْتَيْنِ الْمَدْكُورَيْنِ وَقَتْ مِّنْ جِنْسِهِمَا لَمْ يَعْلَى لَكُ اللَّيْلُ وَ مَجْلِسُ الْمُشَاوَرَةِ لَا يَنْقَطِعُ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ أَمْرُكِ بِيدِكِ فِي يَوْمَيْنِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيْفَة الْإِيقَاعِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهَا إِذَا إِخْتَارَتُ نَفْسَهَا الْيُوْمَ لَا يَبْعَى لَهَا الْخِيَارُ فِي الْغَدِ، فَكَذَا إِذَا خَتَارَتُ نَفْسَهَا الْيُوْمَ لَا يَبْعَى لَهَا الْخِيارُ فِي الْغَدِ، فَكَذَا إِذَا خَتَارَتُ زَوْجَهَا الْإِيقَاعِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّهُمَا إِذَا الْيَوْمَ لَا يَنْفَى لَهَا الْخِيارُ فِي الْغَدِ، فَكَذَا إِذَا قَالَ الْمُومِ وَجُهُ اللَّهُ وَقَالَ الْمُومِ وَهُ اللَّهُ الْمَالِكُ إِلَّا إِخْتِيَارَ أَحْدِهِمَا، وَ عَنْ أَبِي يُولِكُ الْمَالِكُ وَلَا يَعْلَى اللَّيْكُومُ وَالْمُ اللَّوْمَ اللَّهُ الْمُولُومِ وَقَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ وَكُو الْمُولُومِ وَعُولَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّلَ الْمُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ وَلَى اللْمُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

حضرت امام ابوصنیفہ ولیٹی کے مروی ہے کہ جب بیوی نے المیوم میں اختیار کوختم کر دیا تو (بھی) غد (آئندہ کل) میں اسے اپنے آپ کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہوگا، اس لیے کہ بیوی ردامر کی مالک نہیں ہے۔ طاہر الراویہ کی دلیل میہ ہے کہ جب بیوی نے المیوم میں اپنے آپ کو اختیار کرلیا تو غد میں اس کے لیے اختیار باقی نہیں بہے گا، لہٰذا اس طرح (اس کا اختیار ختم ہوجائے گا) جب اس نے امر بالید کوختم کر کے اپنے شوہر کو اختیار کرلیا، کیوں کہ جے دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا ہے وہ ان میں سے صرف ایک ہی کو اختیار کرنے کا مالک ہوتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف رطین کی سے منقول ہے کہ جب شوہر نے اموك بیدك الیوم، واموك بیدنك غدا كہا تو يہ دو امر ہوگئے،اس ليے كہ شوہر نے ہرا يك وقت كے ليے عليحدہ خبر ذكر كی ہے، برخلاف سابقه مسئلے كى۔

#### اللغاث:

ودت المصراديا - همجم كآ كل ب، طارى بوكل ب- ولا ينقطع كختم نبيس بوتى -

### تفويض موقت كي ايك صورت:

عبارت کا حاصل سے ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو أموك بیدك الیوم و غدا كے الفاظ سے اختيار سونیا، تو اب اس تخير میں يوم اور غد كے مابین جورات ہے وہ بھی داخل اور شامل ہوگی اور يوم اور غد دونوں مل كر أمر واحد كے در ہے میں ہوں گے، يہی وجہ ہے كہ اگر بیوی نے اليوم میں اختيار كوردكر دیا تو غد میں بھی اس كا اختيار ختم ہوجائے گا، اس ليے كہ شوہر نے يوم اور غد کو حرف واؤکے ذریعہ معطوف علیہ اور معطوف بنا کرغد کو یوم کے ساتھ ملحق کر دیا ہے اور ان کے مابین کوئی ایسا وقت بھی نہیں ہے جو یوم اور غد میں حدفاصل ہواور اسے تخییر شامل نہ ہو۔ لہذا الیوم اور غد دونوں گاتھم تھم واحد کے درجے میں ہوگا اور الیوم کی تر دید غد میں بھی تر دید کوشامل اور لاحق ہوگی۔ ،

اوررات کے ، سخیر میں داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یوم اور غد کے مابین حدفاصل نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے ملحق اور متصل ہیں اور اکثر ایبا ہوتا ہے کہ لوگ یوم یعنی دن میں مشورہ اور میٹنگ کے لیے بیٹھتے ہیں اور ان پر رات آدم کتی ہے، لیکن پھر بھی نہ تو میٹنگ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی مجلس برخاست ہوتی ہے اور رات کو المیوم میں داخل اور شامل مان کراسی کا حصہ تصور کر لیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی المیوم اور غد کے مابین والی لیل "لیل متحلل" اس میں داخل ہوگ ۔ اور جس طرح امران میں داخل ہوگ ۔ اور جس طرح المرك بیدك فی یومین کہنے کی صورت میں دونوں یوم کے درمیان والی رات اُمر اور تخییر میں داخل ہوتی ہے، ھكذا یہاں بھی لیل تخییر میں داخل ہوگ ۔

حضرت امام ابوصنیفہ سے امالی امام ابویوسف کی روایت میں بیمنقول ہے کہ یوم میں امرکورد کرنے کے باوجود عد میں عورت کا اختیار باقی اور برقرار رہے گا،اس لیے کہ اگر شوہر بیوی کو خاطب کر کے یوں کہے کہ طلقتك میں نے تجھے طلاق دیدی، تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اور بیوی اس ایقاع کورد اور منسوخ کرنے کی حق دار نہیں ہوگی، اس طرح یہاں بھی وہ امر بالید کوختم کرنے کی مالک نہیں ہوگی۔ اور الیوم میں وہ لا کھرد کرے غدمیں اس کا اختیار باقی رہے گا۔

وجه الظاهر النح ظاہر الروایة کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں اگر ہوی نے المیوم میں اپنے آپ کوطلاق دے کراختیار
کرلیا، تو اتنا طے ہے کہ اب غد میں اسے اختیار نہیں طے گا، لہذا جس طرح الیوم میں اختیار نفس کی وجہ سے غد کا اختیار ساقط ہوجا تا
ہے، ای طرح الیوم میں اُمر بالید کورد کر کے اختیار زوج کی صورت میں بھی غد میں اختیار ختم ہوجانا چاہیے، اس لیے کہ ضابط یہ ہے
کہ المحیر بین الشینین لا یملك إلا احتیار احدهما یعن جس خض کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے وہ صرف ان میں سے
ایک کو اختیار کرسکتا ہے، دونوں کونہیں۔ (مگر ظاہر الروایہ کی بیان کردہ علت اور ضابط دونوں صلق سے نیخ نہیں اتر رہے ہیں، کیوں کہ
مسکد دو چیزوں کے اختیار اور عدم اختیار کانہیں، بلکہ یوم اور غدمیں اس کی بقاء اور عدم بقاء کا ہے۔ (شارح عفی عنہ)

وعن أبي يوسف رواليم السلط مين حضرت امام ابو يوسف والتيمل سي منقول من كمصورت مسلم مين چول كه اختيار مين المرانبيل سها اورايك بى أموك سه يوم اورغد دونول كو بيان كيا كيا مه جواس بات كى دليل مه كه شوهر كا مقصدام واحد بى مه، لبذا يوم مين اختيار كورد كر نه سه غد مين بهى اختيار ختم هوجائ كا، البته اگر شوهر دونول وقول كے ليے عليحده عليحده خر ذكر كرك أمرك بيدك اليوه، وأمرك بيدك عدا كہتا تو يدونول دوالگ الگ امر هوتے اور يوم مين ترديد امر سے غد مين أمركى ترديد نه موتى، بكه يوم كى ترديد كے بعد بهى غد والا اختيار بدستور برقر ارربتا، بخلاف مانقدم سے، اى طرف اشاره مه جو مين نے امام ابو يوسف والته الله كے حوالے سے شروع ميں تحرير كيا ہے۔

وَ إِنْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمَ يَقُدَمُ فَكَانَ، فَقَدِمَ فُكَانَ وَ لَمْ يُعُلَمْ بِقُدُومِهِ حَتَّى جُنَّ اللَّيْلُ فَلَا خِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْيَدِ مِمَّا يَمْتَدُّ فَيُحْمَلُ الْيَوْمُ الْمَقُرُونُ بِهِ عَلَى بِيَاضِ النَّهَارِ، وَ قَدْ حَقَّقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، فَيُتَوَقَّفُ بِهِ ثُمَّ يَنْقَضِي بِانْقِضَاءِ وَقْتِهِ، وَ إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا أَوْ حَيَّرَهَا فَمَكَفَتُ يَوْمًا وَ لَمْ تَقُمْ فَالْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ أَخَرَ، لِأَنَّ هٰذَا تَمْلِيُكُ التَّطْلِيْقِ مِنْهَا، لِأَنَّ الْمَالِكَ مَنْ يَّتَصَرَّكُ بِرَأْيِ نَفْسِهٖ وَهِيَ بِهلِذِهِ الصِّفَةِ، وَالتَّمْلِيُكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبُلُ.

ترفیجمه: اوراگرشوہر نے کہا امر کے بید کے یوم یقدم فلان (جس دن فلاں آئے گااس دن تعمیں اختیار ہے) چنانچے فلاں آیا گراس کی آمد کاعلم نہ ہوسکاحتی کہ رات تاریک ہوگئ، تو یوی کو اختیار نہیں ملے گا، کیوں کہ امر بالیدان چیزوں میں سے ہے جو دراز ہوتی ہیں، لہٰذاامر بالید سے ملے ہوئے یوم کو بیاض نہار پرمحمول کیا جائے گا، ہم اسے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذاامر بالید بیاض نہار پرموقوف ہوگا اور بیاض نہار کے کے ختم ہونے سے یہ بھی ختم ہوجائے گا۔

اوراگرشوہرنے بیوی کا معاملہ اس کے حوالے کردیا، یا اسے اختیار دے دیا پھروہ ایک دن تک تھہری رہی اور مجلس سے کھڑی نہیں ہوئی، تو جب تک دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوگی اس کا اختیار باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ بیوی کوطلاق دینے کا مالک بنانا ہے، کیوں کہ مالک وہی ہوتا ہے جو اپنے رائے سے تصرف کرے اور عورت اس صفت سے متصف ہے اور تملیک بھی مجلس پر مخصر ہوتی ہے۔ اور ہم اس سے پہلے بھی اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿ بقدم ﴾ آئ كا۔ ﴿ قدم ﴾ آگيا۔ ﴿ قدوم ﴾ آنا۔ ﴿ جن ﴾ جي اگئ۔ ﴿ بمتد ﴾ برحتا ہے، پھيٽا ہے۔ ﴿ بياض ﴾ سفيدي۔ ﴿ مكثت ﴾ گزار ديے ، تشهري ربي۔ ﴿ يقتصر ﴾ مخصر ہوگی۔

# متحنيم علق كابيان:

اس عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسکہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کواختیار دیا گریہ کہ کر دیا کہ جس دن فلاں شخص آئے گا،اس دن سمیں اختیار ہے، اب اگر صراحت کے مطابق فلاں شخص آئے گا،ور رات میں اسے خیار نفس وغیرہ اس کی آمد کاعلم نہ ہو سکے اور رات میں معلوم ہو کہ فلال آیا ہے، تو اب عورت کا اختیار ختم ہوجائے گا اور رات میں اسے خیار نفس وغیرہ کا اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ امر بالید اشیائے ممتدہ میں سے ہے اور آپ پڑھ بچکے ہیں کہ اگر یوم کو فعل ممتد کے ساتھ متصل کیا جائے تو اس صورت میں یوم سے بیاض نہار یعنی غروب مش تک کا وقت مراد ہوتا ہے نہ کہ مطلق وقت، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار ہی مراد ہوگا اور اس کے بعد عورت کا خیار ختم ہوجائے گا۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے امو کے بیدائے یا احتادی نفسک کے الفاظ سے اسے اختیار دیا، بیوی اس مجلس تخییر میں ایک دن تک بیٹی (سوچتی) رہی، وہاں سے کھڑی نہ ہوئی تو جب تک دہ اس مجلس میں رہے گی اس کا اختیار باتی رہے گا، اس لیے کہ امر بالید درحقیقت بیوی کو تصرف کا مالک بنانا ہے، کیوں کہ مالک وہی، ونا ہے جو اپنی رائے میں خودمخار اور ہرطرح کے تصرف میں آزاد ہوتا ہے اور چوں کہ عورت اس صفت کی حامل ہے، لہذا وہ بالک بنے کی بھی اہل ہوگی اور تملیکات مجلس پر شخصر ہوگی، اہندا صورت مسئلہ میں شوہر کی جانب سے دی جانے والی تملیک بھی مجلس پر موتوف ہوگی اور جب تک بیوی مجلس میں رہے گی،

اس کا اختیار باقی اور برقرار رہے گا۔البتہ اگر بیوی وہیں بیٹھے بیٹھے کسی دوسرے کام میں لگ جائے تو اس کا اختیار ختم ہوجائے گا،اس لیے کہ بیا عراض اور عدم اکتفات کی دلیل ہے۔اور فصل فی الاحتیاد کے تحت اس کی تسلی بخش تشریح آپھی ہے۔

ثُمَّ إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهَا ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ فَمَجْلِسُ عِلْمِهَا أَوْبُلُوْ غِ الْمُحَبِرِ إِلِيُهَا، لِأَنَّ المَّعْلِيْكَ فِيْهِ مَعْنَى التَّعْلِيْقِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَ لَا يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُ، لِأَنَّ التَّعْلِيْقَ لَازِمْ فِي حَقِّه، هِذَا تَمْلِيْكَ مَحْضٌ وَ لَا يَشُوْبُهُ التَّعْلِيْقُ، وَ إِذَا اعْتَبِرَ مَجْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ تَمْلِيْكَ مَحْضٌ وَ لَا يَشُوبُهُ التَّعْلِيْقُ، وَ إِذَا اعْتَبِرَ مَجْلِسُهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِالتَّحَوُّلِ وَ مَرَّةً بِالْأَخْذِ فِي عَمَلٍ آخَرَ عَلَى مَا بَيَنَاهُ فِي الْجِيَارِ، وَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ، لِأَنَّةُ وَلِي الْتَعْلِيمِ الْبَعْرَانِ وَ مَرَّةً بِالْأَخْذِ فِي عَمَلٍ آخَرَ عَلَى مَا بَيَنَاهُ فِي الْجِيَارِ، وَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ، لِلْنَا لَيْ الْمَعْرَافِ مَا إِذَا مَكْنَتْ يَوْمًا لَمْ تَقُمْ وَ لَمْ تَأَخُذُ فِي عَمَلٍ آخَرَ بِلَا أَنْ يُوْجَدَ مَا يَفْطَعُهُ أَوْ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَ قَوْلُهُ مَكْتُ يَوْمًا لَيْسَ الْمَعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ تَقُمْ وَ لَهُ مُ لَكُونَ الْمُ اللَّهُ مَا لَمُ تَقُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْإِعْرَاضِ، وَ قَوْلُهُ مَا لَمُ تَقُومُ وَ لَهُ مُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُ وَقَوْلُهُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُ مَا لَهُ عَمَلٍ آخَرَ يُوادُ لِهِ عَمَلٌ اخْرَ يُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْرَافِ الْمُقَالِ الْمُعْلَى الْمُعَلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْمِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْم

توجمہ: پھراگر بیوی (ندکورہ کلام کو) من رہی ہوتو اس کی اسی مجلس کا اعتبار ہوگا، اور اگر ندمن رہی ہوتو اس کے جانے یا اس تک خبر پہنچنے کی مجلس کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ بیالی تملیک ہے جس میں تعلیق کا معنی موجود ہے، لہذا یہ ماورائے مجلس پر موقوف ہوگی۔ اور شوہر کی مجلس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ تعلیق اس کے حق میں لازم ہو چکی ہے۔ برخلاف نیچ کے، اس لیے کہ وہ صرف تملیک ہواور اس میں تعلیق کی آمیزش نہیں ہے۔ اور جب بیوی کی مجلس کا اعتبار ہے، تو مجلس کھی منتقل ہونے سے بدلتی ہے اور بھی دوسرے کام میں لگنے سے، جیسا کہ خیار کی بحث میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

اور محف قیام سے عورت کے ہاتھ سے امر نکل جائے گا، اس لیے کہ قیام اعراض کی دلیل ہے، کیوں کہ قیام رائے کو متفرق کر
دیا ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب بیوی ایک دن تک تھر کی رہی، نہ تو کھڑی ہوئی اور نہ ہی کسی دوسرے کام میں گئی، اس لیے
کہ مجلس بھی دراز ہوجاتی ہے اور بھی مختصر، لہذا اس وقت تک اختیار باقی رہے گا جب تک قاطع اختیار کوئی چیز نہ پائی جائے۔ یا اعراض
پرکوئی چیز دلالت کرنے والی ہو اور مکثت یو ما تحدید کے لیے نہیں ہے، اس طرح جامع صغیر میں نہ کور لم تاحد فی عمل
آخو سے ایسا عمل مراد ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ اس امرے لیے قاطع ہے جس میں عورت مشغول تھی، مطلق عمل نہیں مراد ہے۔
در سے ایسا عمل مراد ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ اس امرے لیے قاطع ہے جس میں عورت مشغول تھی، مطلق عمل نہیں مراد ہے۔
در سے دو ایسا عمل مراد ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ اس امرے لیے قاطع ہے جس میں عورت مشغول تھی، مطلق عمل نہیں مراد ہے۔
در سے دو ایسا عمل مراد ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ اس امرے لیے قاطع ہے جس میں عورت مشغول تھی، مطلق عمل نہیں مراد ہے۔
در سے دو ایسا عمل مراد ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ اس امرے کے قاطع ہے جس میں عورت مشغول تھی، مطلق عمل نہیں مراد ہے۔

﴿بلوغ ﴾ پنچنا۔ ﴿تملیك ﴾ مالك بنانا۔ ﴿لا ينوب ﴾ نہيں ملى بوئى۔ ﴿تارة ﴾ بھی۔ ﴿تحوّل ﴾ حالت بدلنا۔ ﴿احذ ﴾ شروع كرنا،كام ميں لكنا۔ ﴿محرّد ﴾ محض،صرف۔ ﴿يفرّق ﴾ غيرمجتع كرديتا ہے۔ ﴿محفت ﴾ گزارديا، مشہرى ربى۔ خيار كي ومجلس "كى وضاحت:

اس عبارت میں صاحب کتاب نے خیار عورت کے مجلس پر مخصر ہونے یا نہ ہونے کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے،

چنانچہ فرماتے ہیں کہاگر شوہر نے امو ک بید ک وغیرہ کے ذریعے اپنی بیوی کو اختیار دیا، تو اس کی دو حالتیں ہیں (۱) بیوی شوہر کے اس کلام کوئن رہی ہے تو اس کی اس مجلس کا اعتبار کیا جائے گا جس میں اس کلام کوئن رہی ہے تو اس کی اس مجلس کا اعتبار کیا جائے گا جس میں اس نے وہ کلام سنا ہے، اس ماعت سے اٹھ جاتی ہے، یا کسی اور کام میں لگ جاتی ہے تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا اور مادرائے مجلس پرموقو نہ ہیں ہوگا۔

ہاں آگر ہوں نے شوہر کا کلام نہیں سا، تو اب جس جگہ وہ سنے گی یا جس مجلس میں اسے خیار کی نجہ گئی سمجلس کا اعتبار کیا جائے گا، کیوں کہ امر کے بید در کا مفہوم ہے اِن اَلطلاق مامر کے بید کے ساتھ ساتھ ساتھ تعلق کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور امر کے بید در کا مفہوم ہے اِن اَرْدُنْ کَ الطلاق فامر کے بید کے بین اگرتم طلاق کی متنی ہوتو تمھارا معاملہ تمھارے سپر د ہے، الحاصل اس میں تملیک اور تعلیق دونوں ہیں ،اس لیے حتی الامکان دونوں کی رعایت کی جائے گی اور اس رعایت کی بہتر شکل یہی ہے کہ جب عورت شوہر کے کلام کوئ رہی ہو تو اس صورت میں تملیک کی رعایت کی جائے گی اور عوں کہ تعلیقات ماورائے مجلس تک محدود رہے گا۔ اور اگر ہوی شوہر کے کلام کوئ میں رہی ہوتو اس صورت میں معنی تعلیق کی رعایت کی جائے گی اور چوں کہ تعلیقات ماورائے مجلس تک باقی رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماورائے مجلس تک عورت کا خیار باقی رہتی ہیں، لہذا یہاں بھی ماورائے مجلس تک عورت کا خیار باقی رہے گا۔

ولا یعتبر المنے فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں شوہری مجاں کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ اختیار دینے کے بعدا تھے یا مجلس میں بیٹا رہے، اختیار پراس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیوں کہ امر کے بید کے کہدینے کی وجہ سے اختیار اس کے حق میں لازم اور ثابت ہو چکا ہے، اور اتنام ضبوط ہوگیا ہے کہ اب شوہر نہ تو اسے ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف تیج میں بائع اور مشتری دونوں میں سے ہرایک کی مجلس کا اعتبار ہے، کیوں کہ بیج تملیک محض ہے، اس میں دور دور تک تعلیق کی پونہیں ہے، لہذا بیج کا معاملہ صرف مجلس تک محدود رہے گا اور عاقدین میں سے کوئی بھی بیج مکمل ہونے سے پہلے اُٹھ کھڑا ہوگا تیج باطل ہوجائے گی۔

وإذا اعتبر النع فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہوگی کہ اختیار کے سلسلے میں بیوی ہی کی مجلس کا اعتبار ہے تو اب یہ یاد رکھے کہ جب تک بیوی اس مجلس میں رہے گی، اس کا بیا ختیار برقر اررہے گا، لین اگر بیوی مجلس سے اُٹھ کھڑی ہوئی یا کسی ایسے کام میں لگ گئی جواختیار وغیرہ سے مث کر بہوتو ان دونوں صورتوں میں اس کا اختیار ختم اور باطل ہوجائے گا، کیوں کہ مجلس سے اُٹھ کھڑ ہونے میں ایک تو اعراض پایا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ انسان جب تک ایک مجلس میں رہتا ہے اس وقت تک اس کے ذہن و د ماغ میں اس مجلس کی باتیں رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس مجلس سے کھڑا ہوجاتا ہے، اس کی سوچ بٹ جاتی ہے اور اس کا ذہن دیگر چیزوں میں گھو منے اور گردش کرنے لگتا ہے اس لیے قیام عن انجلس بھی قاطع خیار ہے، الہذا عورت کو اپنا خیار محفوظ کرنے کے لیے قیام سے بھی گریز کرنا ضروری ہے۔

بحلاف ما إذا مكثت النع صاحب ہدایہ فرماتے ہیں كہ جامع صغیر میں جو ما إذا مكثت يومًا كى عبارت درج ہاں سے تحدید یعنی ایک ہی ہوم مراد نہیں ہے، بلکہ چتنے دن بھی ہوى اس مجلس میں رہے گی اور کسی دوسرے كام میں مشغول نہیں ہوگی،اس كا اختيار بدستور برقر ارر ہے گا،اس ليے كہ مجالس كا كوئى متعین ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، بلكہ بہت سے مجلس ایسی ہیں جو بلا ارادہ دراز ہوجاتی ہیں،اور نہ جانے كتى الى بیں جو طوالت كی صراحت كے باوجود كم اور مختصر ہوجاتی ہیں،اس ليے جب تک قاطع اختيار كوئى چیز نہیں ہیں،اور نہ جانے كتى الى بیں جو طوالت كی صراحت كے باوجود كم اور مختصر ہوجاتی ہیں،اس لیے جب تک قاطع اختیار كوئى چیز نہیں

یائی جائے گی عورت کا خیار باقی رہے گا۔

وقوله ما لم تأخذ الخ فرماتے ہیں کہ جس طرح مکثت یوما سے تحدید مرادنہیں ہے، اس طرح مالم تأخذ فی عمل آحو سے مطلق کام مراذبیں ہے، بلکداس سے ایسا کام مراد ہے جو خیار کی لائن سے ہٹ کر ہواور جس کے متعلق سے مجھا جاسکتا ہو کہ ریہ کام قاطع خیار ہے، ورنہ تو اگر اس مجلس میں بیوی نے اپنا کیڑا پہنا یا پچھ کھایا بیا یا اس طرح قرآن کریم کی تلاوت یا نماز کی ادائیگی میں مشغول ہوگئ توان چیزوں سے خیار باطل نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ چیزیں حیات انسانی کا خاصہ اور مقتضائے ایمان کا حصہ ہیں۔

وَ لَوْ كَانَتُ قَائِمَةً فَجَلَسَتُ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا، لِأَنَّهُ دَلِيْلُ الْإِقْبَالِ، فَإِنَّ الْقُعُودَ أَجْمَعُ لِلرَّأْيِ، وَكَذَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَّكَأْتُ أَوْ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتْ، لِأَنَّ هٰذَا اِنْتِقَالٌ مِنْ جَلْسَةٍ إِلَى جَلْسَةٍ، فَلَا يَكُونُ إِعْرَاضًا، كَمَا إِذَا كَانَتُ مُحْتَبِنَةً فَتَرَبَّعَتْ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ هلِـْهٖ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ ذُكِرَ فِي غَيْرِهِ أَنَّهَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَّكَأْتُ لَا حِيَارَ لَهَا، لِأَنَّ الْإِتْكَاءَ إِظْهَارُ التَّهَاوُن بِالْأَمْرِ، فَكَانَ إِعْرَاضًا، وَ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَصَحُّ، وَ لَوْ كَانَتُ قَاعِدَةً فَاضْطَجَعَتُ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ رَمَيْكَمَا يُهُ، وَ لَوْ قَالَتُ أَدْعُو أَبِي أَسْتَشِيْرُ أَوْ شُهُودًا أُشْهِدُهُمْ فَهِيَ عَلَى حِيَارِهَا، لِأَنَّ الْإِسْتِشَارَةَ لِتَحَرِّي الصَّوَابِ لِلتَّحَرُّزِ عَنِ الْإِنْكَارِ" فَلَا يَكُونُ دَلِيْلَ الْإِعْرَاضِ، وَ إِنْ كَانَتْ تَسِيْرُ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ فِي مَحْمَلٍ فَوَقَفَتُ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا، وَ إِنْ سَارَتْ بَطَلَ خِيَارُهَا، لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ وَ وُقُوْفَهَا مُضَافٌ إِلَيْهَا، وَالسَّفِيْنَةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ، لِأَنَّ سَيْرَهَا غَيْرُ مُضَافٍ إِلَى رَاكِبِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِيْقَافِهَا، وَ رَاكِبُ الدَّابُّةِ يَقُدِرُ.

ترجمل: اوراگر بیوی کھڑی تھی پھر بیٹھ گئ تو وہ اپنے اختیار پر رہے گی ، کیوں کہ بیٹھنا متوجہ ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ قعود رائے کے لیے زیادہ جامع ہے اور اس طرح اگر بیٹھی تھی تو ٹیک لگا لیا یا ٹیک لگائے بیٹھی تھی پھر (سیدھے) بیٹھ گئی، کیوں کہ یہ ایک بینهک سے دوسری بیٹھک کی طرف انقال ہے، لہذا اعراض نہیں ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب گھٹنہ کھڑا کر کے بیٹھی تھی پھر چہار زانو بىنچىڭى\_

صاحب مدایہ رایشین فرماتے ہیں کہ بہ جامع صغیر کی روایت ہے، اور جامع صغیر کے علاوہ میں یہ مذکور ہے کہ اگرعورت بیشی ہوئی تھی پھراس نے ٹیک لگالی تو اسے خیار نہیں ملے گا، کیوں کہ ٹیک لگانے میں اُمر بالید سے لا پرواہی کا اظہار ہے، لہذا بیا عراض ہوگا،کیکن پہلاقول زیادہ سیجھے ہے.

ادرا گرعورت بیٹھی ہوئی تھی پھرلیٹ گئی،تو اس سلسلے میں امام ابو پوسف راٹٹھا؛ سے دوروایتیں ہیں۔اورا گرعورت نے کہا کہ میں اپنے والد کو بلا کرمشورہ کرلوں، یا گواہوں کو بلا کر انھیں گواہ بنالوں تو وہ اپنے خیار پر قائم رہے گی، کیوں کہمشورہ لیناصیح چیز حاصل كرنے كے ليے ہے اور كواہ بنانا انكار سے بيخ كے ليے ہے،اس ليے بياع اض كى دليل نہيں بنے گا۔

اوراگر عورت کسی سواری یا کجاوے پر چل رہی تھی پھر تھہر گئی، تو بھی وہ اپنے خیار پر قائم رہے گی۔اوراگر چل پڑی تو اس گا خیار باطل ہوجائے گا، کیوں کہ سواری کا چلنا اور اس کا رکنا عورت کی طرف منسوب ہے۔اور کشتی گھر کے تھم میں ہے، اس لیے کہ اس کا چلنا اس کے سواری کی طرف منسوب نہیں ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ کشتی کا سوار کشتی رو کئے پر قادر نہیں ہوتا جب کہ جانور کا سوار اس کو روک سکتا ہے۔

### اللغاث:

﴿ إِقِبَالَ ﴾ متوجبونا، كى طرف آنا ﴿ أَجمع ﴾ زياده جمع كرنے والا ﴿ أَتَكَات ﴾ فيك لگائى ﴿ متكنة ﴾ فيك لگائے موئتى - ﴿ محتبئة ﴾ اكر ول بيٹى تقى - ﴿ تربّعت ﴾ آلتى پالتى مارلى، چوكرى لگاكر بيئے گئى - ﴿ تھاون ﴾ ہلا سمحمنا، تحقير كرنا - ﴿ اصطجعت ﴾ ليث گئى - ﴿ استشير ﴾ مثوره طلب كروں گى - ﴿ اشهدهم ﴾ گواه بناتى موں - ﴿ تحرّى ﴾ تلاش كرنا - ﴿ اسفينه ﴾ ﴿ صواب ﴾ درتى، راتى - ﴿ تحرّ في بَينا، احتياط كرنا - ﴿ تسير ﴾ چل ربى تقى - ﴿ محمل ﴾ مودى، پالان، كواه - ﴿ سفينه ﴾ كشي - ﴿ ايقاف ﴾ خمرانا، روكنا -

# خياري دمجلس كي وضاحت:

صورت مسکدیہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو امو کے بید کے وغیرہ سے خیار دیا، جس وقت خیار دیا گیا ہوی کھڑی تھی اوریہ
سن کروہ بیٹھ گئ، تو بیٹھ جانے کی صورت میں اس کے خیار میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدستور باقی رہے گا، کیوں کہ کھڑے ہونے کی
بہ نسبت بیٹھ میں توجہ زیادہ ہے۔ اور انسان بیٹھ کرجتنی اچھی طرح کسی معاملے اور مسکلے پرغور وفکر کرلے گا، ظاہر ہے کہ بحالت قیام
اتن اچھی طرح نہیں کرسکتا۔

ای طرح اگر خیار ملتے وقت وہ نارال ہوکرسیدھی ہیٹھی تھی، خیار ملنے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، یا کسی چیز کے سہارے سے بیٹھی تھی خیار ملنے کے بعد نارال ہوکرسید سے بیٹھ گئی اور انسان اعضاء و جوارح کو حرکت دینے کے لیے ایبا کرتا ہی ہے، تو ان صورتوں میں بھی اس کا خیار باقی اور برقر اررہے گا، کیوں کہ یہ ایک بیٹھک سے دوسری بیٹھک کی طرف انتقال ہے، لہذا جس طرح گھنے کھڑے کرکے بیٹھنے کے بعد چہارزانو بیٹھنے کی صورت میں خیار باطل نہیں ہوتا، اس طرح اوپر بیان کردہ صورتوں میں بھی خیار باطل نہیں ہوگا۔

قال دضی اللہ النع صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ انقال بیٹھک پر عدم بطلان کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ جامع صغیر کی روایت ہے ہے کہ اگر خیار دیتے وقت عورت بیٹھی تھی اور خیار ملئے جامع صغیر کی ملاوہ مبسوط وغیرہ کی روایت ہے ہے کہ اگر خیار دیتے وقت عورت بیٹھی تھی اور خیار ملئے کے بعد ٹیک لگا کر بیٹھ گئی ، تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا ، کیوں کہ ٹیک لگا نا اس خیار میں سستی کرنے اور اس میں دل چھی نہ لینے کے متر ادف ہے ، اس لیے ٹیک لگانے کو اعراض مانا جائے گا اور اعراض سے چوں کہ خیار ختم ہوجاتا ہے ، اس لیے اس سے بھی ختم ہوجات گا۔ گرزیادہ متند اور معتبر روایت جامع صغیر کی ہے ، جس میں انقال بیٹھک کو اعراض نہیں مانا گیا ہے۔

ولو کانت قاعدہ الح فرماتے ہیں کہ اگر خیار کے وقت عورت بیٹھی ہوئی تھی اور خیار ملنے اور سننے کے بعد لیٹ گئی تواس

صورت میں اس کے خیار کی بقاء اور عدم بقاء کے متعلق حضرت امام ابو یوسف ولیٹی کے دوروایتیں ہیں (۱)حسن بن زیاد کی روایت تو یہ ہے کہ اس صورت میں بھی عورت کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ (۲)حسن بن اُبوطالب کی روایت یہ ہے کہ اس صورت میں عورت کا خیار باطل ہوجائے گا،صاحب بنایہ نے محیط کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہی ظاہر الروایہ ہے۔

ولو قالت المح مسلدیہ ہے کہ اگر شوہر کے خیار دینے کے بعد بیوی نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کو بلا کرمشورہ کرلول یا پچھ لوگوں کو بلا کرانھیں گواہ بنالوں، تو ان صورتوں میں بھی اس کا خیار باطل نہیں ہوگا، کیوں کہ مشورہ صحیح اوراچھی رائے جاننے کے لیے ہوتا ہے اور گواہ بنانا ٹال مٹول اورا نکار سے نچنے کے لیے ہوتا ہے، لہذا بید دونوں خیار کی طرف توجہ کرنے اوراسے اپنانے کا اقدام کرنے پر دلیل ہوں گے، نہ کہ اعراض اور عدم التفات پر۔

اگر عورت سواری پر سوار ہوکر یا کواو نے میں بیٹھ کر کہیں جارہی تھی اور شوہر کے خیار سننے کے بعدرک گئی تو جب تک رُکی رہے گی اس کا خیار نا جی از بی کی اس کا خیار خیار کی اس کا خیار نا ہوجائے گا، کیوں کہ سواری کا چلنا اور اس کا تھہر نا سوار کی طرف منسوب ہوتا ہے، لہذا سواری کا تھہر نا یہاں عورت کا تھہرانا اور روکنا ہوگا اور سواری کا چلنا عورت کا ہا نکنا اور چلانا سمجھا جائے گا۔ اس کے درکنے اور تھہرنے کی صورت میں خیار باقی رہے گا اور چلنے اور روانہ ہونے کی صورت میں ختم ہوج نے گا۔

والسفینة المنع فرماتے ہیں کہ کتی گھر کے تکم اور گھر کے درجے میں ہے، یعنی کتی کے چلنے سے عورت کا خیار باطل نہیں ہوگا جیسا کہ کتی کے خشرے درجے میں ہے، یعنی کتی کے خشرے درجے کہ جیسا کہ کتی کے تفہرے دہنے ہے باطل نہیں ہوتا، کیوں کہ کتی کا چلنا یا تھہرنا اس کے سوار کی طرف منہ وبنہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہرانسان ( یعنی سوار ) نہ تو اسے چلانے پر قادر ہوتا ہے اور نہ ہی روکنے پر، اس کے برخلاف جانور کی سواری کا سارا معاملہ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب وہ چاہے تو سواری کو چلا دے اور جب چاہے روک دے، اس لیے جہاں سوار کاعمل دخل نہیں ہے، وہاں چلنا اور تھہرنا دونوں برابر ہیں۔





# فضل في المُتشِيْعَة يفسل مثيت كے بيان ميں ہے



وَ مَنْ قَالَ بِإِمْرَأَتِهِ طَلِقِي نَفْسَكِ وَ لَا نِيَّةَ لَهُ، أَوْ نَوْى وَاحِدَةً فَقَالَتُ طَلَّقُتُ نَفْسِي فَهِي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَ إِنْ طَلَقتُ نَفْسِهَا ثَلَاثًا وَ قَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا، وَ هَذَا، لِأَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي مَعْنَاهُ إِفْعَلِي فِعْلَ الطَّلَاقِ وَهُوَ إِسْمُ جِنْسٍ فَيَقَعُ عَلَى الْآدُنى مَعَ إِحْتِمَالِ الْكُلِّ كَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْآجُنَاسِ، فَلِهٰذَا تَعْمَلُ فِيْهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ وَهُو رَجْعِيَّةً، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهَا صَرِيْحُ الطَّلَاقِ وَهُو رَجْعِيَّهُ، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهَا صَرِيْحُ الطَّلَاقِ وَهُو رَجْعِيَّهُ، لَأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلَيْهَا صَرِيْحُ الطَّلَاقِ وَهُو رَجْعِيَّهُ، وَلَوْ نَوى الثِّنْتَيْنِ لَا يَصِحْء لِللَّا إِنَّا أَلُواحِدَةُ رَجْعِيَّةً، لِأَنَّ الْمُفَوَّضَ إِلِيْهَا صَرِيْحُ الطَّلَاقِ وَهُو رَجْعِيْ، وَلَوْ لَوَى الشِّنْتَيْنِ لَا يَصِحْع، لِلَّانَة الْعَدَدِ، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوْحَةُ أَمَةً، لِأَنَّة جِنْسٌ فِي حَقِّهَا.

ترجم اوراس کی کوئی نیت نہیں ہوئی ہے کہا طلقی نفسك (توایخ کوطلاق دے لے) اوراس کی کوئی نیت نہیں تھی، یاس نے ایک طلاق کی نیت کی تھی، چنانچہ ہوئی نے طلقت نفسی کہد دیا تو یہ ایک طلاق رجعی ہے۔ اوراگر ہوئی نے اپ آپ کو تین طلاق دے دیا اور شوہر نے اس کا ارادہ بھی کیا ہوتو اس پر تینوں طلاق واقع ہوجا کیں گی۔اس لیے کہ شوہر کے قول طلقی کا معنی ہے افعلی فعل الطلاق (تم عمل طلاق کو انجام دو) اور طلاق اسم جنس ہے، لہذا دیگر تمام اسائے اجناس کی طرف ریم بھی احمال کل کے ساتھ ادنی پرمحول ہوگا، اسی وجہ ہے اس میں ثلاث کی نیت موثر ہوگی اور بصورت عدم نیت واحدہ کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ واحدہ درجعی ہوگی ہوگی، کیوں کہ بیوی کی طرف طلاق صرت کو سپر دکیا گیا ہے اور طلاق صرت کرجعی ہوتی ہے۔

اورا گرشو ہرنے دوطلاق کی نیت کی تو درست نہیں ہے، کیوں کہ بیعدد کی نیت ہے،الّا بیر کہ متکوحہ بیوی باندی ہو،اس لیے کہ دواس کے حق میں جنس ہے۔

#### اللّغاث:

سائر کسب کسب هیتصرف کی پرجائے گا۔ ﴿مفوّض کی سپردکی گئ چیز۔ ﴿نوی کی نیت کی۔ ﴿امدَ کی باندی۔ طلقی نفسك کی بحث:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کس شوہرنے اپنی بیوی کو طلقی نفسك كے الفاظ سے طلاق دينے كا مالك بنايا اور كوئى نيت

نہیں کی یا ایک طلاق کی نیت کی ، تو ان دونوں صورتوں میں اگر بیوی نے اپنے آپ کو طلاق دے دیا توہاس پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی ، اوراگر شو ہرنے تین کی نیت کی ہواور بیوی نے بھی اپنے آپ پر تین کی مہر لگا لی تو تین طلاق واقع ہو بڑا کیں گی۔

ال مسئے کی دلیل میہ ہے کہ شوہر کا قول طلقی مصدر کو مضمن ہے اور عبارت کا مفہوم میہ ہے کہ افعلی فعل الطلاق۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ طلاق اسم جنس ہے، لہذا جس طرح دیگر اسائے اجناس میں فرد حقیقی اور حکمی دونوں کا اختال رہتا ہے، اسی طرح یہاں بھی فرد حقیق یعنی ایک طلاق اور فرد حکمی لیعنی تین طلاق دونوں کا اختال ہوگا، اگر شوہر نے نیت نہیں کی تو اس صورت میں فرد حقیق لیعنی ایک طلاق دو تع ہوگا اور چون کہ اس میں فرد حکمی کا اختال موجود ہے، اس لیے طلاق دور گراور مؤرثہ ہوگا۔

اور چوں کہ صراحت کے ساتھ حللقی کہا گیا ہے، اس لیے نیت نہ ہو تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، کیون کہ الفاظ صریحہ مختاج نیت نہیں ہوتے اوران سے واقع ہونے والی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے۔

ولو نوی الثنتین المح فرماتے ہیں کہ صورت مسلم میں اگر شوہر دوطلاق کی نیت کرے تو اس کی بینیت درست نہیں ہوگی،
کول کہ ٹنتین کی نیت نیت عدد ہوگی اور مصدر سے عدد کی نیت کرنا یا عدد کومراد لینا درست نہیں ہے، البتہ اگر بیوی باندی ہوتو اس صورت میں دوکی نیت کرنا بھی درست ہوگا، کیول کہ فرمانِ نبوی طلاق الأمة ثنتین کی وجہ سے دوطلاق باندی کے حق میں فرد حکمی ہے اور مصدر سے فرد کمی کی نیت کرنا درست ہے۔ (کیما فی الزوجة الحرة)

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَقَالَتُ أَبَنُتُ نَفْسِي طُلِّقَتْ، وَ لَوْ قَالَتُ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي لَمْ تَطَلَقُ، لِأَنَّ الْإِبَانَةُ مَوْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ، أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَبَنْتُكِ يَنُوي بِهِ الطَّلَاقَ وَ قَالَتُ أَبَنْتُ نَفْسِي فَقَالَ الزَّوْجُ أَجَزْتُ ذَلِكَ بَانَتُ، فَكَانَتُ مُوافَقَةً لِلتَّفُويْضِ فِي الْأَصْلِ، إِلَّا أَنَّهَا زَادَتُ فِيْهِ وَصَفًا وَهُو تَعْجِيْلُ الْإِبَانَةِ فَيَلْعُو الْوَصْفُ الزَّائِدُ وَ ثَبَتَ الْأَصْلُ، كَمَا إِذَا قَالَتُ طَلَقْتُ نَفْسِي تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً، وَ يَنْبَعِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيْقَةٌ رَجُعِيَّةٌ، بِخِلَافِ الزَّائِدُ وَ ثَبَتَ الْأَصُلُ، كَمَا إِذَا قَالَتُ طَلَقْتُ نَفْسِي تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً، وَ يَنْبَعِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيْقَةٌ رَجُعِيَّةً، بِخِلَافِ الْوَصْفُ الزَّائِدُ وَ ثَبَتَ الْإَصْلُ، كَمَا إِذَا قَالَتُ طَلَقْتُ نَفْسِي تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً، وَ يَنْبَعِي أَنْ يَقَعَ تَطْلِيْقَةً رَجُولَافِ الطَّلَاقِ لَمُ اللَّهُ لَوْ قَالَ لِإِمْرَاتِهِ إِخْتَرُتُكِ أَنْ يَقَعَ تَطْلِيْقَةً وَمَ الْمُسَلِقُ لَهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلَاقَ لَمُ اللَّهُ عَلَى الطَّلَاقَ لَمُ اللَّهُ عَلَى الطَّلَاقَ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّلَاقَ اللَّوْمُ اللَّهُ عَلَى الطَّلَاقَ لَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّكُونُ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ لَلَ اللَّهُ اللَّهُ

ترم جملی: اوراگر شوہر نے بیوی سے طلقی نفسك كہا، اس پر بیوی نے أبنت نفسی (میں نے خودكو بائند كرليا) كہا تو وہ مطلقہ موجائے گا۔ اوراگر بیوی نے قد احتوت نفسی (میں نے اپن آپ كواختيار كرليا) كہا تو وہ مطلقہ نہیں ہوگی، كيول كه ابانت الفاظ طلاق میں سے ہے، كیانہیں و كیھتے كہا گر بہنیت طلاق شوہر نے أبنت كہا اور بیوی نے أبنت نفسی كہا، اس پر شوہر نے أجزت طلاق میں سے ہے، كیانہیں و كیھتے كہا گر بہنیت طلاق شوہر نے أبنت كہا اور بیوی نے أبنت نفسی كہا، اس پر شوہر نے أجزت

ذلك (میں نے اس كى اجازت دے دى) كہا تو بيوى بائنہ ہوجائے گى ، للندا بائنہ كرنا اصل طلاق میں تفویض كے موافق ہوگيا، كيگن عورت نے اس پرايك كو بڑھايا ہے اور وہ وصف ابانت میں تقیل ہے، للندا وصف زائد لغو ہوجائے گا اور اصل چیز ثابت ہوجائے گى، جبيها كه اس صورت میں جب بيوى نے طلقت نفسي تطليقة بائنة كہا ہو، اور طلاق رجعی واقع ہونا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

برخلاف اختیار کے، کیوں کہ وہ الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے، کیانہیں دیکھتے کہ اگر شوہرنے اپنی بیوی سے بنیت طلاق اختر تك كہايا اختاري كہا تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔

اور اگر بیوی نے ابتداء احتوت نفسی کہا اور شوہر نے أجزت کہا، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، لیکن جب اختیار تخییر کے جواب میں واقع ہو تو حضرات صحابہ کے اجماع سے اس کا طلاق ہونا معلوم ہوا ہے۔ اور شوہر کا قول طلقی نفسك تخییر نہیں ہے، اس لیے لغوہ و جائے گا۔

حضرت امام ابوضیفہ رائٹھا ہے مروی ہے کہ بیوی کے أبنت نفسی کہنے سے کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ بیوی نے اس چیز کے علاوہ کوا پنایا جواس کے سپر دکی گئی تھی، اس لیے کہ ابانت طلاق کے مغایر ہے۔

#### اللغاث:

﴿ أَبنت ﴾ ميں نے بائند كرليا۔ ﴿ إِبانة ﴾ جداكرنا، بائن كرنا۔ ﴿ أُجزت ﴾ ميں نے اُجازت دى۔ ﴿ يلغو ﴾ لغوم وجائے گا۔ ﴿ تحيير ﴾ افتيار دينا۔

### مشیت میں بوی کے بولے جانے والے الفاظ:

اس عبارت میں مشیت سے متعلق گفتگو کی ہے، چنانچہ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی ہوی سے طلقی نفسك كہدكراسے طلاق سونپ دی، جواب میں ہوی نے طلقت كو بجائے أبنت نفسي كاتكلم كيا تو اس پرا يك طلاق رجعی واقع موجائے گی۔ اور اگر ہوی طلقت اور أبنت كے بجائے قد اخترت نفسي كہا تو اس پركوئی طلاق نہيں واقع ہوگا۔

صاحب کتاب إبانة ہے وقوع طلاق اور اختیار ہے عدم وقوع طلاق کے مابین فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابانة سے طلاق واقع ہونے کی وجہ یہ کہ ابانة اُلفاظ طلاق میں سے ہے، لہذا یہ وہ ہے طلقی نفسك کا جواب بن جائے گا، اور اصل یعنی فس طلاق میں تفویض کے موافق ہوگا، البتہ بیوی نے ابنت کہہ کرایک زائد وصف یعنی بینونت کا اضافہ کر دیا ہے، اس لیے بیوی کا کلام اس حوالے سے تفویض کے خالف ہوگا، لہذا بیوی کا کلام جس چیز میں موافق ہے یعنی اصل طلاق میں، اس میں تو اسے معتبر مان کرایک طلاق رجعی کو واقع کر دیا جائے گا، اور جس چیز میں بیوی کا کلام اصل کے خالف ہے یعنی وصف بینونت میں، اس میں اس وصف کور دکر دیا جائے گا اور اصل شی یعنی طلاق رجعی کو واقع کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس صورت میں جب شو ہر کے طلقی میں اس وصف کور دکر دیا جائے گا اور اصل شی تعنی طلاق رجعی واقع ہوگ، کیوں کہ اصال طلاق میں تو بیوی طلاق رجعی واقع ہوگ، کیوں کہ اصل طلاق میں تو بیوی کا جواب کلام زوج کے موافق ہے، گر وصف میں خالف ہے، لہذا اصل کو لیا جائے گا اور وصف کو بیوی کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شو ہر نے بہنیت طلاق ہوی سے اُبنتك کہا ہوی نے جواب میں اُبنت نفسی بیوی کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شو ہر نے بہنیت طلاق ہوی سے اُبنتك کہا ہوی نے جواب میں اُبنت نفسی کہا، اس پر شو ہر نے آجز ت ذلك کہد یا تو ہوی بائے ہوجائے گا۔

صاحب کتاب نے یہاں ینبغی کافعل اس لیے استعال کیا ہے کہ یہ مسئلہ جامع صغیر کے خواص میں سے ہے۔اور امام محمر پرلٹیٹیڈ نے جامع صغیر میں یہاں صرف ھی طالق کہہ کرنہ موثی اختیار کرلی ہے اور''رجعی'' کی صراحت یا وضاحت نہیں گی۔

بعلاف الاحتیار النع فرماتے ہیں کہ إبانة کے برخلاف لفظ اختیار (یعنی طلقی کے جواب میں بیوی کا احتوت نفسی) کہنے سے طلاق نہیں واقع ہوگی؛ کیوں کہ اختیار نہ تو الفاظ طلاق میں سے ہے اور نہ ہی طلقی نفسٹ کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے بہنیت طلاق بیوی سے احتو تک یا احتاری کہا، یا بیوی نے ابتدا ہی میں احتوت نفسی کہا، اس پر شوہر نے اجزت کی مہر شبت کردی، تو ان صورتوں میں کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ لفظ اختیار الفاظ طلاق میں سے نہیں ہے۔ وہ تو خلاف قیاس حضرات صحابہ کرام کے اجماع کی وجہ سے تخییر لیمی شوہر کے احتاری نفسٹ وغیرہ کہنے کے جواب میں اختیار کا طلاق کے لیے ہونا ثابت ہے، اور یہاں شوہر کا قول طلقی چوں کہ تخیر نہیں ہے، اس لیے اس کے جواب میں اختیار کا تکلم و تلفظ لغوہ وجائے گا، کیوں کہ ضابطہ ہے ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس میں اضافت اور نسبت الی الغیر کا اختیار کا تکلم و تلفظ لغوہ وجائے گا، کیوں کہ ضابطہ ہے ہے کہ جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس میں اضافت اور نسبت الی الغیر کا امکان نہیں رہتا اور نہ بی اس پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس کیا جاسکا ہے۔ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ۔

وعن أبی حنیفة حضرت امام اعظم والتی اسلیلے میں بیمنقول ہے کہ اگر شوہر کے طلقی نفسك کے جواب میں بیوی نے ابنت نفسی کہا، تو اس صورت میں اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ شوہر نے تو طلاق کو بیوی کے سپرد کیا ہے اور بیوی ابنانة سے جواب دے رہی ہے اور ظاہر ہے کہ إبانة طلاق کے مغایر ہے، کیوں کہ إبانة لفظ طلاق کے بغیر بھی حاصل ہو کتی ہے، لہذا سوال و جواب میں مطابق نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کا کلام لغوہ وجائے گا اور اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَّرْجِعَ عَنْهُ، لِأَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْيَمِيْنِ، لِأَنَّهُ تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيْقِهَا، وَالْيَمِيْنِ، لِلَاَنَّهُ تَعْلِيْقُ الْكَافِي بَطُلِيْقِهَا، وَالْيَمِيْنُ تَصَرُّكُ لَازِمْ، وَ لَوْ قَامَتُ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ، لِأَنَّهُ تَمْلِيْكُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ ضَرَّتَكِ، لِأَنَّهُ تَوْكِيلُ وَ إِنَّابَةٌ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَ يَقْبَلُ الرُّجُوْعَ.

تر میں اور اگر شوہر نے بیوی سے طلقی نفسك (تم اپنے آپ كوطلاق دےلو) كہددیا تو اسے اپ اس قول سے رجوع كرنے كا حق نہيں ہے، كيول كداس ميں يمين كے معنى موجود ہيں، اس ليے كديہ عورت كے طلاق دينے پر طلاق كومعلق كرنا ہے اور يمين ايك لازمي تصرف ہے۔

اوراگریوی اپی مجلس سے کھڑی ہوگئی، تو مشیت باطل ہوجائے گی، کیوں کہ بیتملیک ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے اس سے یوں کہا ہو کہتم اپنی سوکن کوطلاق دے دو، اس لیے کہ یہ وکیل اور نائب بنانا ہے، لہذا مجلس پر مخصر نہیں ہوگا اور رجوع کو قبول کرے گا۔

#### اللغات:

﴿ صَرَّة ﴾ سوكن \_ ﴿إنابة ﴾ نائب بنانا \_

#### مثیت کے بعدرجوع کرنا:

صورت مسکہ یہ ہے کہ آگر شوہر نے اپنی بیوی سے طلقی نفسك كہدكراس كی مشیت و جاہت پر طلاق كوموقوف كرديا، تو اب اسے اپنے اس قول سے رجوع كرنے كاحق نہيں ہے، كيول كه طلقى نفسك ميں وقوع طلاق كو بيوى كے ايقاع پر معلق كيا گيا ہے جس ميں يمين كامفہوم ومعنى ہے، اور يمين تصرف اور لازى وضرورى ہے نہ تو اس سے چھٹكارا ہے ورنہ ہى اس ميں رجعت كى سخونش ہے، البندا يہال بھى شوہركور جوع كرنے كانہيں ہوگا۔

ولو قامت النع فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے طلقی نفسك كہنے کے بعد کوئی جواب دینے سے پہلے ہوى اپنی مجلس سے کھڑى ہوگئ، تو شوہر كى جانب سے دى ہوئى مشيت باطل ہوجائے گى، كيوں كہ بيتمليك ہے اور تمليكات مجلس پر موقوف اور مخصر ہوا كرتى ہيں، لہذا يہاں بھى مشيت مجلس پر مخصر ہوگى، اور مجلس ہے اٹھتے ہى ختم اور باطل ہوجائے گى۔

اس کے برخلاف اگر شوہر نے ہے کہا ہو کہتم اپنی سوکن کو طلاق دے دواور جواب دینے یا شوہر کی دی ہوئی مشیت پر کاربند
ہونے سے پہلے ہی بیوی مجلس سے اٹھ کھڑی ہوئی ، تو اس میں اس کی مشیت باطل نہیں ہوگی ، کیوں کہ یہاں دوسر کے وطلاق دینے کا
معاملہ ہے جو وکیل اور نائب بنانے سے عبارت ہے ، اور تو کیل یا لا نابۃ مجلس پر موقوف نہیں ہوتی ، بلکہ ماورائے مجلس بھی ان کا اثر قائم
اور برقر ارر ہتا ہے ، اور پھر بیان امور میں سے ہیں جو رجعت کو بھی قبول کر لیتے ہیں ، لہذا اس صورت میں مجلس سے کھڑ ہے ہوئے
کے بعد بیوی کی وکالت اور نیابت بھی برقر ارر ہے گی اور شوہر کو اپنے قول سے پھر نے اور رجوع کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِقِيْ نَفُسَكِ مَتَى شِئْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفُسَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَ بَعْدَهُ، لِأَنَّ كِلِمَةَ مَتَى عَامَّةٌ فِي الْاَوْقَاتِ كُلِهَا، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي أَيِّ وَقُتٍ شِئْتِ، وَ إِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقُ إِمْرَأَتِي فَلَهُ أَنْ يُلْكِفَهَا فِي الْمُجْلِسِ وَ بَعْدَهُ، وَ لَهُ أَن يَرْجِعَ، لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَاسْتِعَانَةٌ فَلَا يَلْزَمُ وَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، يِجِلَافِ قَوْلِهِ الْمُجْلِسِ وَ بَعْدَةُ، وَ لَهُ أَن يَرْجِعَ، لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ وَاسْتِعَانَةٌ فَلَا يَلْزَمُ وَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، يِجِلَافِ قَوْلِهِ الْمُجْلِسِ وَ بَعْدَةً، وَ لَهُ أَن يَرْجِعَ، وَ قَالَ زُورُ كَالْمَ عَلَى الْمَجْلِسِ حَاصَّةً، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ، وَ قَالَ زُورُ مَرَالِكُهُ هَذَا وَ الْأَوَّلُ سَوَاءٌ، لِأَنَّ التَّصُرِيْحَ فَلْ اللَّهُ عِنْ مَشِينَةٍ عَلَى الْمُجْلِسِ حَاصَةً، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ، وَ قَالَ زُورُ مَرَالِكُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُجْلِسِ حَاصَةً، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ، وَ قَالَ زُورُ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُجْلِسِ حَاصَةً، وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ، وَ قَالَ زُولُ مَرَالِكُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجیلہ: اورا گرشو ہرنے بیوی سے کہا جبتم چاہوا پئے کوطلاق دے دو،عورت کومجلس میں اورمجلس کے بعد (دونوں جگہ) طلاق دے کا اختیار ہے، اس لیے کہ کلمہ منی تمام اوقات میں عام ہے، لہٰذا بیابیا ہو گیا جیسے شوہرنے بوں کہا ہوجس وقت تم چاہو۔ اور اگر شوہرنے کسی آ دمی سے کہا کہ میری بیوی کوطلاق دے دو، تو اس آ دمی کے لیے مجلس میں اورمجلس کے بعد (ہر دوجگہ) طلاق دینے کا اختیار ہے،اورشوہرکو(اپنے قول ہے) رجوع کرنے کا بھی اختیار ہے،اس لیے کہ بیتو کیل اورتعاون طلی ہے،لہذا نہتو <sup>ت</sup> لازم ہوگا اور نہ بیمجلس برمنحصر ہوگا۔

برخلاف شوہر کے اپنی بیوی سے طلقی نفسك كہنے كى، اس ليے كه بیوی اپنفس كى خاطر عمل كرنے والى سے، لہذا يہ تمليك ہوگى، نه كوتوكيل ـ

اوراگرشوہرنے کمی شخص سے کہا اگرتم چاہوتو میری ہوی کوطلاق دے دو،تو اس شخص کے لیے خاص کرمجلس میں طلاق دینا جائز ہے،اورشوہر کو(اپنے کلام سے) رجوع کرنے کاحق نہیں ہے۔امام زفر ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ بیاور پہلامسکلہ دونوں برابر ہیں، اس لیے مشیت کی صراحت کرنا نہ کرنا برابر ہے، کیوں کہ انسان اپنی مشیت ہی سے تصرف کرتا ہے،لہذا بیوکیل بالبیع کی طرح ہوگیا جب اس سے کہا جائے اگرتم جا ہوتو اسے بچ دو۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ شوہر کا قول تملیک ہے، کیونکہ اس نے اس قول کو مشیت پرمعلق کیا ہے اور مالک ہی اپنی مشیت سے تصرف کرتا ہے اور طلاق تعلیق کا احمال بھی رکھتی ہے۔ برخلاف نیچ کے آئی لیے کہ بچے تعلیق کا احمال نہیں رکھتی۔

#### اللغاث:

﴿ منی شئت ﴾ جب تو چاہے۔ ﴿ استعانة ﴾ مدولینا۔ ﴿ لا يقتصر ﴾ منحصر وموقوف نہ ہوگی۔ ﴿ تصریح ﴾ وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا۔ ﴿ بع ﴾ تو نے وے۔

# مثيت كي چندصورتين:

اس عبارت میں مشیت سے متعلق کی مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ ترتیب وارآپ کے سامنے آئیں گے (۱) پہلے مسئلے کا حاصل ہے ہے کہ آرکسی شخص نے اپنی بیوی سے بول کہا طلقی نفسک متی شئت (جبتم چاہوا پے آپ کوطلاق دیدو) تو اب شوہر کا یہ جملہ مجلس تکلم اور مجلس ساعت کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ مجلس میں اور مجلس کے بعد ہر دوجگہ بیوی کو اپنے او پر طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا، کیوں کہ یہاں شوہر نے کلمہ "متی "کواستعال کا ہے اور کلمہ متی تمام اوقات میں شامل اور داخل ہے، لہذا یہ طلقی نفسک فی أی وقت شئت کہنے کی صورت میں ہوگیا اور طلقی نفسک فی أی وقت شئت کہنے کی صورت میں ایقاع طلاق کا مسئلہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، لہذا ہے جمی مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

(۲) دوسرامسکہ یہ ہے کہ ایک محض نے دوسرے سے یوں کہا طکتی امر آتی میری ہوی کوطلاق دے دو، تواب اس محض کے لیے مجلس میں بھی وہ طلاق دے سکتا ہے، نیز اگر اس کے طلاق دینے سے پہلے لیے مجلس میں بھی وہ طلاق دیسکتا ہے، نیز اگر اس کے طلاق دینے سے پہلے شوہر اپنے قول سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع بھی کرسکتا ہے، وہ خص مجلس کے بعد بھی طلاق اس لیے دے سکتا ہے کہ یہاں شوہر نے جو جملہ اداکیا ہے وہ وکیل بنانے اور دوسرے سے مدوطلب کرنے کے لیے ہے اور تو کیل واستعانت نہ تو مجلس پر مخصر ہوتے ہیں اور نہ بی مجلس کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ اس طرح شوہر کو رجوع وکرنے کا حق اس لیے ہے کہ تو کیل لازم نہیں ہوتی، لہذا جب تو کیل لازم نہیں ہوتی تو شوہر کوحق رجوع بھی حاصل ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر شو ہرا پنی بیوی سے طلقی نفسك كہتو بيوى كے ليے مجلس ہى ميں طلاق دينا ضرورى موكا اور شو مركو

حق رجوع بھی حاصل نہیں ہوگا،اس لیے کہ جب طلقی نفسٹ سے بیوی کوخطاب ہوگا،تو بیوی اپنے لیے ممل کرنے والی ہوگی،آور اس صورت میں شوہر کا بیہ جملہ تو کیل نہیں، بلکہ تملیک ہوگا۔اور آپ پڑھ آئے ہیں کہ تملیکات مجلس پر مخصر اور موقوف ہوتی ہیں اور ان میں شوہر یا مُمَلِّک کوحق رجوع نہیں ملتا، لہذا یہاں بھی نہ تو شوہر کوحق رجوع حاصل ہوگا اور نہ ہی ماورائے مجلس میں ایقاع طلاق کا امکان ہوگا۔

(۳) تیسرا مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے یوں کہا کہ اگرتم چاہوتو میری بیوی کوطلاق دے دو، تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس شخص کو صرف مجلس میں ہی طلاق دینے کا حق ہوگا اور شوہر کو بھی اپنے اس قول پر کار بندر ہنا ضروری ہوگا (وہ این تھال سے رجوع نہ کر سکے گا)۔

اس کے برخلاف امام زفر والیٹی کا مسلک یہ ہے کہ بیشکل یعنی طلقہا إن شنت اور پہلی یعنی طلق امو آتی بدون إن شنت والیشکل دونوں ایک دوسرے کی مماثل اور مساوی ہیں اور مشیت یعنی إن شنت کی تصریح اور عدم تصریح دونوں برابر ہیں، کیوں کہ شوہر نے جس شخص کو وکیل بنایا ہے ظاہر ہے کہ وہ شخص تصرف کا اہل ہوگا اور ہر شخص اپنی مشیت و چاہت ہی سے تصرف کرتا ہے، لہذا مشیت کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے۔ اور جس طرح وکیل بالبیع میں ( یعنی اگر کسی نے کسی شخص کوکوئی چیز فروخت کر نے کو کیل بالبیع میں نیز وکیل کے لیے مجلس کی تحدید نہیں ہوتی اور کو کیل بنایا اور یوں کہا کہ بعد إن شنت) مشیت کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہیں، نیز وکیل کے لیے مجلس کی تحدید نہیں ہوتی اور موکل کواپنے قول سے رجوع کرنے کاحق حاصل رہتا ہے، ای طرح یہاں بھی مشیت کی صراحت اور عدم صراحت سے مسئلے میں کوئی تنہ بی بیہ معاملہ مجلس پر مخصر ہوگا اور نہ بی موکل یعنی شو ہر پر اپنے کلام سے رجوع کرنے کے سلسلے میں پابندی عاید کی حائے گی۔

ولنا النج ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت والا جب شوہر نے إن شنت کی قید لگا دی تو اب طلق امر أتی والا جملہ تو کیل نہیں رہا، بلکہ تملیک ہو گیا اور چوں کہ اسے مشیت پر معلق کیا گیا ہے، اس لیے اس میں تعلیق کا معنی بھی موجود ہے، اور طلاق میں تعلیق کا احتمال بھی ہے، البندا تملیک اور تعلیق دونوں معنوں کا اعتبار ہو گا اور معنی تملیک کے پیش نظریہ اختیار مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، جب کہ معنی تعلیق کود کیستے ہوئے یہ لازم ہو گا اور شوہر کے لیے اپنے قول سے رجوع کرنے کے تمام راستے مقفل اور مسدود ہوجا کیں گے۔ بحلاف المبیع یہاں سے امام زفر روائٹیلا کے قیاس کا جواب ہے کہ بھائی طلاق کو بیچ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ طلاق میں تو تعلیق کا احتمال ہے، لیکن بیچ میں تعلیق کا شائبہ تک نہیں ہے، لہذا جب احتمالِ تعلیق کے حوالے سے دونوں میں مغایرت ہے قوا کیک ودوسرے پر قیاس کرنا کیوں کرضحے ہوگا۔

وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلَقِيْ نَفْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلَقَتُ وَاحِدَةً فَهِي وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا مَلَكَتُ إِيْقَاعَ الْفَلَاكِ فَتَمْلِكُ إِيْقَاعَ الْوَاحِدَةِ ضَرُوْرَةً، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتُ ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ شَيْئٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَرَاثُمَّاتِهُ، وَ الْوَاحِدَةِ ضَرُوْرَةً، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً فَطَلَّقَتُ ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ شَيْئٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَرَاثُمُّ اللَّهُ وَ إِيَادَةٍ، فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَلِفًا، وَ لَا بِي حَنِيْفَةَ وَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةً، وَلَا لَكُواحِدَةً وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ الْوَاحِدَةِ ، لِأَنَّ الزَّوْجَ مَلَّكُهَا الْوَاحِدَةَ وَالنَّلَاثُ عَيْرُ الْوَاحِدَةِ، لِأَنَّ

الثَّلَاكَ اِسْمٌ لِعَدَدٍ مُرَكَّبٍ مُجْتَمَعٍ، وَ الْوَاحِدُ لَا تَرْكِيْبَ فِيْهِ، فَكَانَتُ بَيْنَهُمَا مُغَايِرَةٌ عَلَى سَبِيْلِ الْمُضَادَّةِ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ، لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ، وَ كَذَا هِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّهَا مَلَكَتِ الثَّلَاكَ، أَمَّا هَاهُنَا لَمْ تَمْلِكِ الثَّلَاكَ وَ مَا أَتَتْ بِمَا فُوِّضَ إِلَيْهَا فَلَغَا.

ترجمل: ادراگر شوہر نے بیوی سے بیکہا کہتم اپنے کو تین طلاق دے دو، کیکن اس نے ایک طلاق دی تو وہ ایک ہی طلاق سے مطلقہ ہوگی، کیوں کہ عورت تین طلاق کو واقع کرنے کی مالک ہوگی۔

اورا گرشو ہرنے بید کہاتم اپنے آپ کوایک طلاق دے دو، لیکن بیوی نے اپنے کوتین طلاق دے دی، تو امام اعظم والٹیلئے ک بہاں ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ بیوی نے اس چیز کو اضافے کے ساتھ انجام دیا جس کی وہ مالک بنائی گئ، لہٰذا بیا ایسا ہوگیا جیسا کہ شوہرنے اسے ایک ہزار طلاق دی ہو۔

حضرت امام ابوحنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ بیوی نے وہ کام انجام دیا ہے جواس کے سپر ذہیں کیا گیا تھا، لہذا وہ اپنے کلام کا آغاز کرنے والی ہوگی۔ اور میکم اس وجہ سے ہے کہ شوہر نے اسے ایک ہی طلاق کا مالک بنایا ہے اور ثلاث واحدہ نہیں ہے، کیوں کہ شاث عدد مرکب مجتمع کا نام ہے اور واحد ایسا فرد ہے جس میں ترکیب نہیں ہے، لہذا ان کے مابین علی سبیل القضاء مغامیت ہوئی۔

برخلاف شوہر کے،اس لیے کہ شوہر بھکم ملکیت تصرف کرتا ہے نیزعورت بھی پہلے مسئلے میں بھکم ملکیت متصرف ہے، کیوں کہ وہ ثلاث کی مالک ہے، رہایہاں کا معاملہ تو یہاں عورت ثلاث کی مالک نہیں ہے۔ اور جو چیز اس کے حوالے کی گئی تھی اسے اس نے انجام نہیں دیا،اس لیے اس کا تصرف لغوہ وگیا۔

### اللغاث:

﴿ایقاع ﴾ واقع کرنا، ڈالنا۔ ﴿ضرورة ﴾ واضح طور پر، بدیمی طور پر۔ ﴿فوّ ص ﴾ سپردکیا گیا ہے۔ ﴿ملّك ﴾ مالك بنایا ہے۔ ﴿لغا ﴾لغوہو گیا ہے۔

# مشيت كي چندصورتين:

عبارت میں دومسئے بیان کے گئے ہیں جن میں سے پہلامتفق علیہ اور دوسرامختف فیہ ہے(۱) پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر
کی شوہر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے طلقی نفسٹ ٹلاٹا کے الفاظ سے اسے تین طلاق واقع کرنے کی ذھے داری سونی ، لیکن
بیوی پڑھی کھی اور تین طلاق کے مفہوم ومطلب سے آشناتھی ، اس لیے اس نے تین کے بجائے صرف ایک طلاق کو اختیار کیا، تو اس
صورت میں اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ جب وہ تین طلاق واقع گرنے کی مالک ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کے
ایقاع کی بھی مالک ہوگی ، کیوں کہ ایک ثلاث کے ممن میں داخل اور شامل ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ پہلے مسئلے کے برعکس اور الوژٹ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دینے کا معالمہ سونیا، لیکن بیوی ضرورت سے زیادہ چالاک تھی، اس لیے اس نے ایک کے بجائے تین کی گولی داغ لی، یعنی اپنے آپ کوتین طلاق دے ماری ، تو اس صورت میں حضرت امام اعظم والتیایہ کے یہاں کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ،کیکن حضرات صاحبینؒ کے یہاں گ بیوک پرایک طلاق واقع ہوجائے گی ،امام شافعی ولیٹھیڈ اورامام احمد ولیٹھیڈ کی بھی یہی رائے ہے۔ (بناید )

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے تو بیوی کو صرف ایک طلاق واقع کرنے کا مالک بنایا گیا تھا، مگراس نے اس پر دو
کا اور اضافہ کر دیا اس لیے بیاضافہ لغو ہوجائے گا اور چول کہ ایک کی وہ مالک بنائی گئی ہے، اس لیے اس کی انجام دہی میں بیوی کا
تصرف معتبر ہوگا اورا یک طلاق واقع ہوجائے گی۔اور بیا یہے ہی ہے جیسے شوہر نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق و سے دیا، تو اس صورت
میں پرتین طلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ تین ہی کا وہ مالک ہے اور بقیہ عوج انفوہوجائیں گی، کیوں کہ وہ ان کا مالک نہیں ہے۔

صاحبین بڑ النظاکی پیش کردہ نظیر مسلے سے زیادہ ہم آ ہنگ نہیں ہے،اس سے عمدہ نظیر وہ ہے جسے صاحب بنایہ اور علامہ عنایہ وغیرہ نے بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا طلقی نفسٹ، جواب میں بیوی نے اپنے آپ کو بھی طلاق دے دی اور اپنی سوکن کو بھی ، تو اس صورت میں اسکے اپنے اوپر طلاق تو واقع ہوگی، کہ وہ اس کی مالک ہے، مگر سوکن پر طلاق نہیں واقع ہوگی، اس کے مالک ہے، مگر سوکن پر طلاق نہیں واقع ہوگی، اس کے کہ بیوی اس کی مالک نہیں ہے۔

و لابی حنیفة رَحَنَّ الله الله حضرت امام عالی مقام علیه الرحمة کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو ایک ہی طلاق واقع کرنے کی ذیر دری سونپ دی تھی ، مگر اس نے شوہر کی مخالفت کی اور اس کے علاوہ دوسری چیز (تمین) کو انجام دے دیا، للبذا وہ ابتداء اپنے آپ کو طلاق دینے والی ہوئی۔ اور اگر شوہر کی طرف سے طلقی نفسك کے بغیر بیوی از سرنو خود کو طلاق دے، تو اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں امام صاحب راتیٹیڈ کی بیان کردہ دلیل کی مزید تشریح ہے ہے کہ شوہر نے اسے
ایک طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا تھا اور بیوی نے تین واقع کیا ہے اور ایک اور تین میں چھتیں (۳۲) کا آگڑا ہے، کیوں کہ ایک
تین کا غیر ہے، تین ایسے عدد کا نام ہے جو دیگر دو چیزوں سے مرکب ہے اور مجتمع ہے، اس کے برخلاف واحد فرد ہے اور اس میں
ترکیب وغیرہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس لیے ان دونوں میں تضاد والی مغایرت ہوگی اور ایک کی جگہ دوسرے کو استعال یا اختیار کرنا
درست اور شیحے نہیں ہوگا۔

بحلاف الزوج يہاں سے صاحبين ّ كے قياس كا جواب ہے، فرماتے ہيں كہاس كے برخلاف اگر شوہر بيوى كوايك ہزار طلاق دے، تو اس صورت ميں بيوى پر تين طلاق واقع ہوں گى، اس ليے كہ شوہر تين كا مالك ہے، لہذا جتنے عدد كا وہ مالك ہے است ميں اس كا تصرف درست اور معتبر ہوگا، اور يہاں تو عورت تين كى مالك ،ى نہيں ہے اور پھر بھى وہ تين كے عدد كواختيار كر رہى ہے، فلا تا فلام ہے كہ كيے اس كا تصرف درست ہوسكتا ہے، البتہ اس سے پہلے والے مسكلے ميں چوں كہ شوہر نے اسے طلقى نفسك ثلاثا كو رہي تين كا مالك بنايا تھا، اس ليے وہاں تين ميں بھى اس كا تصرف درست ہوتا اور ايك ميں بھى ، جيسا كہ اس صورت ميں اس پر الك طلاق واقع كى گئى ہے۔

وَ إِنْ أَمَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً أَوْ أَمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَّقَتْ رَجْعِيَّةً وَقَعَ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ،

فَمَعْنَى الْأَوَّلِ أَنْ يَقُولَ لَهَا الزَّوْجُ طَلِّقِيْ نَفُسَكِ وَاحِدَةً أَمْلِكُ الرَّجُعَةَ فَتَقُولُ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقُولُ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَصُفِ كَمَا ذَكُرْنَا، فَيَلُغُو الْوُصُفُ وَ يَبُقَى الْأَصُلُ، وَ مَعْنَى النَّانِيَةِ اَنْ يَقُولُ طَلِّقِيْ رَجْعِيَّةً فَتَقَعُ بَائِنَةً، لِأَنْ قَوْلَهَا وَاحِدَةً اَنْ يَقُولُ طَلَّقْتُ نَفْسِيْ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَتَقَعُ بَائِنَةً، لِأَنَّ قَوْلَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً لَغُو مِنْهَا، لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِيْقَاعِ الْأَصْلِ لَا تَعْيِيْنَ رَجْعِيَّةً لَفُو مِنْهَا، لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَيَّنَ صِفَةَ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا فَحَاجَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى إِيْقَاعِ الْأَصْلِ لَا تَعْيِيْنَ الْوَصْفِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا الْقَتَصَرَتُ عَلَى أَصُلِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِالصِّفَةِ الَّتِيْ عَيَّنَهَا الزَّوْجُ بَائِنَا أَوْ رَجْعِيَّا.

ترم جملہ: اور اگر شوہر نے بیوی کو ایسے طلاق کا تھم دیا جس میں وہ رجعت کا مالک ہو، کیکن اس نے طلاق بائن دیدی یا شوہر نے اسے طلاق بائن دیدی یا شوہر نے اسے طلاق بائن کا تھم دیا ہے، چنا نچہ پہلے قول کا مفہوم اسے طلاق بائن کا تھم دیا ہے، چنا نچہ پہلے قول کا مفہوم سے طلاق بائن کا تھم دیا ہے، چنا نچہ بہلے قول کا مفہوم سے ہیوی سے بول کہا تم اپنے آپ کو ایک طلاق دواور میں رجعت کا مالک رہوں ، جواب میں بیوی کے میں نے اپنے کو ایک طلاق بائن دیدی تو طلاق رجعی واقع ہوگی ، اس لیے کہ بیوی نے اصل اور زیادتی وصف دونوں کو انجام دیا جیسا کہ ہم بیان کر پھکے ہیں ، لہذا وصف لغوہوجائے گا اور اصل باتی رہے گا۔

اوردوسرے کا قول کامفہوم یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے یوں کہاتم اپنے کوایک طلاق بائن دیدو، بیوی کہتی ہے میں نے اپنے آپ آپ کوایک طلاق رجعی دے دیا، تو طلاق بائن واقع ہوگی، اس لیے کہ بیوی کا قول واحدہ رجعیہ اس کی طرف سے لغو ہے، کیوں کہ جب شوہر نے عورت کی طرف جو طلاق منسوب کی ہے اس کا وصف بیان کردیا، تو اس کے بعد عورت کا کام اصل طلاق کو واقع کرنا ہے، نہ کہ وصف کی تعیین کرنا، لہذا میا ایما ہوگیا کہ گویا عورت نے اصل طلاق پر اکتفاء کرلیا، لہذا طلاق اس صفت کے ساتھ واقع ہوجائے گی، جے شوہر نے متعین کیا تھا، خواہ بائن ہویا رجعی۔

### اللغاث:

﴿ يلغو ﴾ لغومو جائے گا۔ ﴿ عين ﴾ معين كرويا ہے۔ ﴿ مفوّض اليها ﴾ اس كوسپروكى گئ طلاق۔ ﴿ اقتصرت ﴾ اكتفا كرے۔

# تفويض مين مفوض كي صفت تبديل كرنا:

یے عبارت وصف طلاق میں بیوی کی مخالفت سے متعلق ہے، چنانچے صورت مسلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی اختیار کرنے کا حکم دیا، مگر بیوی نے اس کی مخالفت کی اور طلاق بائن اختیار کرنی، یا اس کا برعکس ہو یعنی شوہر نے تو طلاق بائن واقع کرنے کے لیے کہا، مگر بیوی نے طلاق رجعی اختیار کرنی، تو ان دونوں صورتوں میں وہی طلاق واقع ہوگی جس کا شوہر نے حکم دیا تھا اور جس وصف کے ساتھ طلاق کو متصف کیا تھا۔

صاحب بداید مسئلے کی دونوں صورتوں کو مزید متے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے طلقی نفسك واحدة درجعیة كذريعے بيوى كوطلاق رجعى كاحكم دیا تواس كامفہوم بيہوا كمشو ہريوں كہنا چاہ رہائے مائے اوپراليى طلاق واقع كروجس

میں مجھے رجعت کا حق باقی رہے اور ظاہر ہے طلاق رجعی ہی میں بیرت ملتا ہے، اس لیے اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی اور ج اصل یعنی طلقت نفسی کے ساتھ بیوی نے جو بائمۃ کا وصفِ لغو بڑھایا ہے، یہ وصف اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔

ومعنی الثانیة النے فرماتے ہیں کہ دوسرے مسئے یعنی جب شوہر نے طلقی نفسك واحدہ بائنة کے ذریعے ہوں كو طلاق بائن كاحكم دیا تو اس كا مطلب بیہ ہوا كہتم خودكوالي طلاق دوجس سے فوراً دفعہ ہو جاؤ، گر ہوى نے وصف طلاق میں شوہر كی خالفت كرتے ہوئ اپنے اوپر طلاق رجعی كواختیار كرلیا، تو اُس كی بیخالفت اُسی کے لیے در دِسر بنے گی اور جوشوہر كی مراد ہے یعنی طلاق بائن وہی واقع ہوگی، كيوں كہ جب پہلے اور دوسرے دونوں مسئوں میں شوہر نے اصل طلاق كے ساتھ ساتھ وصف طلاق كوبھی متعین كر دیا ہے، تو ظاہر ہے كہ محتر مہ ہوى صاحبہ كا كام صرف ایقاع طلاق ہے، نہ كہ وصف كی تعین اور اس كی تحقیق و تفتیش، گر اس کے باوجوداگر وہ وصف كے پیچھے پڑ كر اس میں شوہر كی خالفت كرتی ہے، تو يوں سمجھا جائے گا كہ اصل ہى لین نفس طلاق پر اس نے اكتفاء كیا ہے اور يوں كہا ہے طلاق نہ كور ہے، اس ليے طلقت نفسی اور چول كہ شوہر كی طرف سے دونوں صورتوں میں وصفِ طلاق بائن واقع ہوگ۔ طلقت نفسی ای وصف ہوجائے گا اور پہلی صورت میں طلاق رجعی اور دوسری صورت میں طلاق بائن واقع ہوگ۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا طَلِقِيْ نَفْسَكِ ثَلَاثًا إِنْ شِنْتِ فَطَلَّقَتْ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَنْيٌ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنْ شِنْتِ النَّلَاتَ، وَهِيَ بِإِنْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتِ النَّلَاثَ فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِنْتِ فَطَلَّقَتُ بِإِنْقَاعِ الْوَاحِدَةِ مَا شَاءَتِ النَّلَاثَ فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ وَاحِدَةً إِنْ شِنْتِ فَطَلَّقَتُ مَا لَكُلاثِ لَيْسَتُ بِمَشِيْنَةٍ لِلْوَاحِدَةِ كَإِنْقَاعِهَا، وَ قَالَا يَقَعُ وَاحِدَةٌ، لِأَنْ عَشِيْنَةَ النَّلَاثِ مَشِينَةً النَّلُاثِ مَشِينَةً النَّلَاثِ مَشِينَةً النَّلُاثِ مَشِينَةً لِلْوَاحِدَةِ، لِمَا أَنَّ إِنْقَاعَهَا إِنْقَاعَهَا إِنْقَاعِهَا وَ قَالَا يَقَعُ

ترجمه: ادر اگر شوہر نے بیوی سے کہاتم خود کو تین طلاق دے دو اگر چاہو، کیکن اس نے ایک طلاق دی تو ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہا ہم خود کو تین جاہو، اور بیوی نے ایک طلاق واقع کر کے تین کونہیں چاہا، اس لیے شرط نہیں یائی گئی۔ یائی گئی۔

اوراگرشو ہرنے یوں کہا کہ اگرتم چاہوتو خود کو ایک طلاق دیدو، مگر اس نے تین طلاق واقع کرلی، تو اسی طرح (کوئی طلاق نہیں ہوگی) امام ابوحنیفہ بڑھیں کے یہاں، اس لیے کہ ثلاث کی مشیت ایک کی مشیت نہیں ہے جس طرح کہ تین کا ایقاع ایقاع واحدہ نہیں ہے۔ حضرات صاحبین بڑھیں فرماتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ثلاث کی مشیت ایک کی بھی مشیت ہے، اس لیے کہ ثلاث کا ایقاع ایقاع واحدہ ہے، لہذا شرط پائی گئی۔

#### اللغات:

﴿إِيقَاعِ ﴾ واقع كرنا، وْالنا\_

# عدد میں خاوند کے دیتے محے اختیار کی مخالفت کرنا:

عبارت میں دوسیلے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے بہلامتفق علیہ اور دوسرامختلف فیہ ہے۔ (۱) پہلے سیلے کا حاصل یہ ہے کہ

اگر کسی محف نے اپنی ہوی سے بہ کہا کہ اگرتم چاہوتو اپنے اوپر تین طلاق واقع کرلو، ہوی نے طلاق کوتو چاہا، مگر تین کو کنارے کرتے ہوئے ایک طلاق واقع کرلیا، تو اس صورت میں اس پر ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ شوہر کا قول إن شنت شرط کے در ہے میں ہواوراس کا مفہوم یہ ہے کہ اگرتم تین طلاق چاہتی ہوتو واقع کرو، ورنہ نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ہوی نے ایک طلاق واقع کیا تو وہ تین کو چاہنے والی نہ رہی، اس لیے إن شنت الفلاث کی شرط نہیں پائی گئی، لہذا مشروط یعنی وقوع طلاق بھی نہیں پایا جائے گا، کیوں کہ فقہ کا یہ شہور ومعروف ضابط ہے إذا فات المشروط فات المشووط۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے ہوی سے کہا اگرتم چاہوتو ایک طلاق واقع کرلو، ہوی نے تین طلاق واقع کرلیا، تو اس سلسلے میں امام اعظم والیٹیل کا مسلک میہ ہے کہ پہلے والے مسئلے کی طرح یہاں بھی اس پرکوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، جب کہ حضرات صاحبین عیسلیا کا فرمان میہ ہے کہ یہاں ہوی پرایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

حضرت امام صاحب رطیعیل کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں تین کے اختیار اور ایقاع میں واحدہ کا ایقاع موجود نہیں ہے، اس طرح تین کی مشیت اور جا ہت میں بھی واحدہ لینی ایک کی مشیت شامل نہیں ہوگ ۔ اورصورت مسئلہ میں چوں کہ شوہر نے بیوی کے ایقاع کو ایک طلاق کی مشیت پرمشروط کیا تھا، گر بیوی نے ایک کے بجائے تین کی مشیت کو اپنایا، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ و لیے بھی واحدۃ اور ثلاث میں واضح مغایرت موجود ہے۔

اس کے برخلاف حضرات صاحبین می این کی است کے یہاں جس طرح ایقاع ثلاث میں ایقاع واحدہ شامل ہے، اس طرح مشیت کا شیت ثلاث میں مشیت واحدہ بھی شامل اور داخل ہوگی اور اگر چہ بیوی نے شوہر کے وصف کی مخالفت کر کے ثلاث کی مشیت کو اپنایا، مگراس کے باوجود اصل شی لیمن طلاق میں موافقت کی وجہ ہے اس پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِنْتِ فَقَالَتُ شِنْتُ إِنْ شِنْتَ فَقَالَ شِنْتُ يَنُوِي الطَّلَاقَ بَطَلَ الْأَمُرُ، لِأَنَّهُ عَلَقَ طَلَاقِهَا بِالْمَشِيْنَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ أَتَتْ بِالْمُعَلَّقَةِ، فَلَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ، وَهُوَ اِشْتِعَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَحَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا، وَ لَا يَقَعُ بِقَوْلِهِ شِنْتُ وَ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرْأَةِ ذِكْرُ الطَّلَاقِ، لِيَصِيْرُ الزَّوْجُ مَنْ يَدِهَا، وَ النِّيَّةُ لَا يَعْمِلُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ، حَتَّى لَوْ قَالَ شِنْتُ طَلَاقَكِ يَقَعُ إِذَا نَوَى، لِأَنَّهُ إِيْقَاعٌ مُبْتَدَأً، شَائِياً طَلَاقَكِ يَقَعُ إِذَا نَوَى، لِأَنَّهُ إِيْقَاعٌ مُبْتَدَأً، إِنْ شَاءَ أَبِي عَنِ الْوَجُودِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ ارَدُتُ طَلَاقَكِ لِلَّانَّةُ لَا يُنْبِى عَنِ الْوَجُودِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَتْ شِنْتُ إِنْ شَاءَ أَبِي، أَوْ شِنْتُ إِنْ كَانَ كَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَجِى بَعْدُ، لِمَا ذَكُونَا أَنَّ الْمَأْتِي بِهِ مَشِيْنَةٌ مُعَلِقَةٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ بَطَلَ الْأَمْرُ، وَ إِنْ قَالَتْ قَدْ شِنْتُ إِنْ كَانَ كَذَا الْأَمْرُ لَمْ يَعْمُ بَعْدُ، لِمَا ذَكُونَا أَنَّ الْمَأْتِي بِهِ مَشِيْنَةٌ مُعَلِقَةٌ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ بَطَلَ الْأَمْرُ وَ إِنْ قَالَتُ قَدُ شِنْتُ إِنْ كَانَ كَذَا الْأَمْرُ قَدْ مَضَى، طُلِقَتُ، لِأَنَّ النَّعْلِيْقَ بِشَرُطٍ كَائِنٍ مُنَتَ إِنْ مُنَاتً إِنْ مُنَتُ إِنْ كَانَ كَذَا الْأَمْرُ قَدْ مَضَى، طُلِقَتُ، لِأَنَّ النَّعْلِيْقَ بِشَرُطٍ كَائِنٍ مُنَجُودٍ.

ترجمل: ادراگر شوہر نے بیوی سے کہاتم طلاق والی ہواگر جاہو، بیوی نے کہا اگر آپ جاہیں تو میں نے بھی جاہ لیا، اس پر بہنیت طلاق شوہر نے بیوی کے طلاق کومشیت مرسلہ پرمعلق طلاق شوہر نے بیوی کے طلاق کومشیت مرسلہ پرمعلق

کیا تھا جب کہ بیوی نے مشیت معلقہ سے جواب دیا ہے،اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وہ لا لیعنی چیز میں مشغول ہونا ہے،لہذا امر طلاق ہوں اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔اور شوہر کے قول شنت سے طلاق نہیں واقع ہوگی ،ہر چند کہ وہ نیت بھی کرے، اس لیے کہ بیوی کے کلام میں طلاق کا تذکرہ نہیں ہے، تا کہ شوہراس کے طلاق کو چاہنے والا ہوجائے اور نیت غیر ندکور میں عمل نہیں کرتی ، یہاں تک کہ اگر شوہر شنت طلاقات کے بقورت نیت ہی طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ یہ ابتداء واقع کرنا ہے، اس لیے کہ مشیت وجود کی خبر دیتی ہے۔

برخلاف شوہر کے اُردٹ طلاقك كہنے كے، اس ليے كه اراده وجود كى خبرنہيں ديتا، اسى طرح اگر بيوى نے كہا شنت إن شاء أبي (ميں نے جا ابشرطيكه مير ب والد جاه ليں) يا ميں نے جا ہا گراييا ہوكہ فلاں كام ابھى تك نه ہوا ہو، اس دليل كى وجہ ہے جو ہم نے بيان كى كہ جس چيز كوائجام ديا گيا ہے وہ مشيتِ معلقہ ہے، لہذا طلاق نہيں واقع ہوگى اور امر طلاق باطل ہوجائے گا۔

اوراگر بیوی نے (یوں) کہاا گرفلاں معاملہ گزرگیا ہو،تو فورا مطلقہ ہوجائے گی ،اس لیے کہ گذری ہوئی شرط پرکسی چیزی تعلق تنجیز ہوجاتی ہے۔

### اللغات:

﴿لا يعنى ﴾ بِمقصد وشائى ﴾ چائے والا - ﴿تنبى ﴾ خبرديت ب ومنجز ﴾ فورا واقع مونا ـ

#### مثیت کے جواب میں مثیت معلقہ ذکر کرنا:

عبارت كا حاصل يہ ہے كه اگر كسى مخف نے اپنى يوى كى مشيت پرطلاق كومعلق كر كے اس سے كہا اگرتم جا ہوتو شميس طلاق ہے، جواب ميں بيوى نے اپنى مشيت كومو مركى مشيت پرموتوف كرتے ہوئے يوں كہا كه عالى جاہ اگر آپ جاہ رہے ہيں تو مجھے كوئى اعتراض نہيں ہے، اس پر شوہر نے بہنيت طلاق مشنت كهدديا، تو طلاق بھى نہيں واقع ہوگى اورعورت كے ہاتھ سے امر باليد بھى نكل حائے گا۔

دلیل یہ ہے کہ شوہر نے عورت کے طلاق کو مشیب مرسلہ یعنی غیر معلق مشیبت پر موقوف کیا تھا، مگر عورت نے اسے شوہر کی مشیبت پر معلق کر کے مشیبت مرسلہ کو تعلق کر کے مشیبت مرسلہ کو تعلق کی تھی ہے اس کے علاوہ لیعنی مشیبت معلقہ میں مشغول ہوکر اسے ضائع کر دیا، اس لیے امر بالید اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور کوئی طلاق نہیں ہوگی۔

نیز بعد میں جوشو ہر شنت کے گا اس ہے بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ہر چند کہ وہ طلاق کی لاکھ نیت کرے، کیوں کہ عورت کا جواب صرف إن شنت اور شنت تک محدود ہے اور اس میں دور دور تک طلاق کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اب شوہر کا صرف شنت کہنا طلاق پرمحمول نہیں کیا جائے گا، اگر چہ اس کے قول کے ساتھ اس میں نیت کی بھی آمیزش ہو، کیوں کہ نیت اس چیز میں مؤثر اور کارگر ہوتی ہے جو پہلے سے موجود اور فرکور ہواور یہاں جب طلاق کا وجود ہی نہیں ہے، تو نیت کہاں جا کے سرمارے گی۔

اس کے برخلاف اگر شوہر نے شنت کے ساتھ طلاقك كا اضافہ كرديا اور طلاق كى نيت بھى كرلى تو اس صورت ميں طلاق واقع ہوجائے گى ، اس ليے نہيں كہ يہ يوى كے كلام كا جواب ہے، بلكه اس وجہ سے يہاں طلاق واقع ہوگى كہ شنت طلاقك ميں از

سرنو ایقاع طلاق موجود ہے، کیوں کہ مشیت شیئ سے ماخوذ ہے جس میں موجود کے معنی موجود ہیں، لہذا شنت طلاقك آو حدت طلاقك كے حدث طلاقك كے معنی موجود ہیں، لہذا شنت طلاقك أو حدت طلاقك كے معنی میں ہوا اور إیجاد اور إیقاع دونوں ہم معنی ہیں، اس لیے اس لفظ سے طلاق واقع ہوجائے گی لیکن اگر شوہر أردت طلاقك كہاورنيت بھی كر بے شوہر أردت طلاقك كہ اورنيت بھی كر بے تو بھی طلاق نہيں واقع ہوگی ۔ اس لیے كہ أردت إرادة سے شتق ہے جس میں طلب كامفہوم ہے نہ كہ وجود كا اور ول كہ ارادة طلاقك كا مطلب ہے طلاق نہيں واقع ہوتی ، اس لیے اس سے بھی طلاق نہيں واقع ہوگی ۔ اس سے بھی طلاق نہيں واقع ہوتی ، اس لیے اس سے بھی طلاق نہيں واقع ہوگی ۔ اس میں طلاق ہوگی ۔

و کدا النج اس کا حاصل ہے ہے کہ جس طرح ہوی کے شنٹ اِن شنت کہنے کی صورت میں طلاق نہیں واقع ہوتی، اسی طرح اگر ہوی نے اِن شنت کے جائے شنٹ اِن شاء ابی یا شنٹ اِن کان کدا کہا اور اپی مثیت کواپنے والد کی مثیت یا شنٹ کے بجائے شنٹ اِن شاء ابی یا شنٹ اِن کان کدا کہا اور اپی مثیت کواپنے والد کی مثیت مرسلہ کو کسی کام کے نہ ہونے پر معلق کر دیا تو ان صورتوں میں بھی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ شوہر نے اس کی طرف مثیت مرسلہ کو منسوب کیا تھا اور جواب میں اس نے مثیت معلقہ کو اختیار کیا ہے، لہذا طلاق بھی نہیں واقع ہوگی اور امر بالیہ بھی اس کے ہاتھ سے منسوب کیا تھا اور جواب میں اس نے مثیت معلقہ کو اختیار کیا ہے، لہذا طلاق بھی نئیا نے گئی گے۔

وان قالت المنع فرماتے ہیں کہ اگر بیوی نے شوہر کے جواب میں اپنی مشیت کو ایسی چیز پر معلق کیا جوزمانہ ماضی میں ہوچکی ہے تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ ماضی میں واقع شدہ کسی کام پر شرط کو معلق کرنے سے وہ شرط منجز بن جاتے گی اور منجز سے فی الحال طلاق واقع ہوجاتی ہے، لہذا جاتی ہے، لہذا یہاں بھی تعلیق طلاق کی شرط معلق نہیں رہے گی، بلکہ منجز بن جائے گی اور منجز سے فی الحال طلاق واقع ہوجاتی ہے، لہذا یہاں بھی فی الحال طلاق واقع ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِنْتِ أَوْ إِذَا مَا شِنْتِ أَوْ مَتَى شِنْتِ أَوْ مَتَى مَا شِنْتِ فَرَدَّتِ الْأَمُولَ لَمْ يَكُنُ رَدًّا وَ لَا يَفْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، أَمَّا كَلِمَةُ مَتَى وَ مَتَى مَا فَلِأَنَّهُمَا لِلْوَقْتِ وَهِيَ عَامَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا، كَأَنَّهُ قَالَ فِي أَيِّ وَقَتٍ شِنْتِ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَ لَوْ رَدَّتِ الْأَمْرَ لَمْ يَكُنُ رَدًّا، لِأَنَّهُ مَلَّكُهَا الطَّلَاقَ فِي أَيِّ وَقَتٍ شِنْتِ فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَ لَوْ رَدَّتِ الْأَمْرَ لَمْ يَكُنُ رَدًّا، لِأَنَّهُ مَلَّكُهَا الطَّلَاقَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَتُ، فَلَمْ يَكُنُ تَمُلِيكًا قَبْلَ الْمَشِيئَةِ حَتَى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، وَ لَا تُطْلِيقُ نَفْسَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، لِأَنَّهَا فَي الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَتُ، فَلَمْ يَكُنُ تَمُلِيكًا قَبْلَ الْمَشِيئَةِ حَتَى يَرْتَدَ بِالرَّدِّ، وَ لَا تُطْلِيقُ نَفْسَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، لِأَنَّهَا تَعُمْ الْاَزْمَانَ دَوْنَ الْأَفْعَالِ، فَتَمُلِكُ التَّطُلِيقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ لَا تَمُلِكُ تَطُلِيقًا بَعُدَ تَطُلِيقٍ، وَ أَمَّا كِلِمَةُ إِذَا وَ يَعْمَلُ لِلشَّوْطِ كَمَا تُسْتَعْمَلُ لِلشَّوْطِ كَمَا تُسْتَعْمَلُ لِللْمَوْتِ الْإِنْ مَنْ مَنَ الْأَمْرَ صَارَ بِيَدِهَا فَلَا يَخُورُجُ الْآمُرُ بِالشَّكِ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ.

تر جمل: اوراگر شوہرنے بیوی ہے کہا انت طالق إذا شئت یا إذا ما شئت یا متی شئتِ یا متی ماشنت اور بیوی نے امر بالید کورد کر دیا تو رذہیں ہوگا اور نہ ہی مجلس پر منحصر ہوگا۔ رہا کلمۂ متی اور متی ماتو یہ دونوں وقت کے لیے ہیں اور تمام اوقات میں عام ہیں، تو گویا شوہرنے یوں کہا فی أي وقت شنت جس وقت بھی تم چاہو، لہذا یہ بالا جماع مجلس پر مخصر نہیں ہوگا۔اور اگر بیوی نے آھڑ بالید کور دکر دیا تو رد بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ شوہر نے اسے ایسے وقت میں طلاق کا مالک بنایا ہے جب وہ چاہ لے، لہذا مشیت سے پہلے تملیکِ طلاق ہوئی ہی نہیں کہ رد کرنے سے رد ہوجائے۔

اورعورت خود کو صرف ایک طلاق دے سکتی ہے، اس لیے کہ کلمہ کمتی اور متی ما زمانے کے لیے عام ہیں نہ کہ افعال کے لیے، الہٰذاعورت ہروقت تو طلاق دینے کی مالک ہوگی، کیکن ایک کے بعد دوسرا طلاق دینے کی مالک نہیں ہوگی۔

جہاں تک کلمہ اذا اور إذا ما کا مسلہ ہے تو حضرات صاحبینؒ کے یہاں بیاورکلمہ منی دونوں برابر ہیں۔اورحضرت امام صاحب ولیٹھیڈ کے یہاں اگر چہ کلمہ إذا اور إذا ما وقت کی طرح شرط کے لیے بھی استعال ہوتے ہیں، مگر جب امر بالید بیوی کے ہاتھ میں جا پہنچا توشک کی وجہ سے نہیں نکلے گا۔اور ماقبل میں بھی بید سئلہ گذر چکا ہے۔

### اللغاث:

﴿ لا يقتصر ﴾ مخصر بيس موكار ﴿ ملك ﴾ ما لك بنايا بـ

# مثیت کے چند مخصوص الفاظ کا حکم:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کئی تخص نے أنت طالق إذا شنت یا إذا ما شنت یا متی شنت اور متی ما شنت کے الفاظ سے اپنی بیوی کو طلاق واقع کرنے کا مکلف بنایا اور بیوی نے ایقاع طلاق کے بجائے امر بالیدکوردکر دیا، تو اس صورت میں یہ ردخود ہی رد ہو جائے گا اور بیوی کا امر بالید باقی اور برقر اررہے گا، اس طرح یہ امر مجلس کے ساتھ خاص بھی نہیں ہوگا، بلکہ مجلس اور مادرائے مجلس ہر جگہ بیوی کا بیحق باقی رہے گا۔

صاحب ہدایہ ولیٹھیڈ دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شوہر نے یہاں ہ چار کلے استعال کیے ہیں (۱) إذا (۲) إذا ما (۳) متى (۴) متى ما، ان چاروں میں سے کلمہ متى اور متى ما وقت کے لیے موضوع ہیں اور تمام اوقات میں عام ہیں، لہذا متى ما مشت کہنا في أي وقت شئت کہنے کی صورت میں ہمہ وقت عمیں ہوگا اور في أي وقت شئت کہنے کی صورت میں ہمہ وقت عورت کوایقاع طلاق کا اختیار ہوگا اور یہ اختیار کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔

ای طرح اگر بیوی ندکورہ اختیار کورد کردے تو بھی بیاختیار باقی اور برقرار رہے گا، کیوں کہ شوہر نے بیوی کوایے وقت میں طلاق دینے کا مالک بنایا ہے جس میں وہ ایقاع کوچاہ لے، لہذا جب تک عورت ایقاع کونہیں چاہے گی اس وقت تک بیتملیک کامل نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔

و لا تطلق النج اس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں بیوی کو صرف ایک طلاق واقع کرنے کاحق ہے، ایک سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے، اس کے حوالے سے ان میں اختیار نہیں ہے، اس کے حوالے سے ان میں عموم نہیں ہے، لہذا طلاق تو بیوی ہروفت اختیار کر عتی ہے، مگر صرف ایک ہی، ایک سے زائد نہیں۔

و اما کلمة الن ابھی تک کی بحث سے کلم متی اور متی ما سے متعلق تھی، یہاں سے إذا اور إذا ما پرروشی ڈالتے ہوئے فرمارے ہیں کہ حضرات صاحبین میں البذا جوان کا حکم ہے

وہی ان کا بھی ہوگا۔ اور چوں کہ وہاں عورت کو ایک ہی طلاق واقع کرنے کا حق ہے اور یہ حق مجلس پر مخصر ہے، ہکذا یہاں بھی ہوگا۔ تھے حضرت امام صاحب ولیٹ فرماتے ہیں کہ کلمہ إذا اور إذا ماشرط اور وقت دونوں کے لیے استعال ہوتے ہیں، لہٰذا شرط کے استعال ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ امر بالیہ مجلس کے ساتھ خاص رہے اور مجلس برخاست ہونے یا وہاں سے بیوی کے استعال کی وجہ سے امر بالیہ ختم ہوجائے۔ اور وقت کے لیے استعال ہونے کی صورت میں اُمر بالیہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ ماورائے مجلس جب اور جس وقت بیوی چاہے ایقاع طلاق کی مالک ہو، اور چوں کہ شوہر کی طرف سے اُمر بالیہ کا دیا جانا بھین ہے، اور یہیں معلوم ہے کہ یہاں إذا اور إذا ماکس معنی کے لیے ستعمل ہیں؛ شرط کے لیے یا وقت کے لیے، اس لیے اس میں شک ہوا، لہٰذا فقہی ضابطہ الیقین لایزول بالدشك کی وجہ سے مجلس سے اٹھنے کا مجلس ہونے پرعورت کا خیار باطل نہیں ہوگا، بلکہ ماورائے مخاس مجلس بھی باقی اور برقر ارر ہے گا۔

وقد مو من قبل فرماتے ہیں کفسل فی إصافة الطلاق كتحت اس مسئلے پرسير حاصل بحث كى جا چكى ہے، مزيد تىلى كے \_\_\_\_\_\_\_\_ ليے وہاں دكھے ليں \_

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِنْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، لِأَنَّ كَلِمَةً كُلَّمَةً كُلَّمَا تُوْجِبُ تَكُوارَ الْأَفْعَالِ، إِلاَّ أَنَّ التَّعْلِيْقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمِلْكِ الْقَائِمِ، حَتَّى لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوْجٍ كَلِمَةً وَاحِدَةٍ، اَخَرَ وَ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَعْ شَيْعٌ، لِأَنَّهُ مِلْكُ مُسْتَحُدَث، وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّهَا تُوْجِبُ عُمُومَ الْأَفْرَادِ، لَا عُمُومَ الْإِجْتِمَاعِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَمْلِكُ الْإِنْقَاعَ جُمُلَةً وَجَمُعًا.

ترج جملے: اور اگر شوہر نے ہوی ہے کہاانت طالق کلما شنت (جب جب تم چاہو شمیں طلاق ہے) تو ہوی کے لیے ایک کے بعد دوسری طلاق دینے کا اختیار ہے یہان تک کہ وہ خود کو تین طلاق دے لے، اس لیے کہ کلمہ کرار افعال کا موجب ہے لیکن تعلق اس ملکیت کی طرف لوٹے گی جوموجود ہے، حتی کہ اگر ہوی دوسرے شوہر کے بعد پہلے شوہر کے پاس آئی اور اپنے آپ کو طلاق دی، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ وہ نئی ملک ہے۔

اور بیوی کے لیے ایک ہی کلے سے اپنے آپ کو تین طلاق دینے کا اختیار نہیں ہے، کیوں کہ کلمہ کلم افرد کے عموم کا تو موجب ہے، مگر اجتماع کے عموم کا موجب نہیں ہے، لہذا جب صورت حال ایس ہے تو عورت ایک ساتھ اور یک بارگی ایقاع کی مالک نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿ كلما ﴾ جب بهى بهى ـ ﴿ ينصرف ﴾ پر جاتى ہے ـ ﴿ مستحدث ﴾ نئ پیش آنے والى ـ ﴿ جملة ﴾ سب كى سب كى سب ـ ﴿ جمعًا ﴾ الله على الله على الله الله على الله

### "انت طالق كلما شئت" ك بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے انت طالق کلما شنت کے ذریعے اپنی بیوی کوطلاق دینے کا مکلّف بنایا، تو اب عورت کو اختیار ہے جا ہے تو ایک اور اگر جا ہے تو ایک ایک کر کے اپنے اوپر تین طلاق واقع کرلے، اس لیے کہ شوہر نے کلمہ محلّما کو استعال کیا ہے اور واقع کرنے کا حق میں محرار کے لیے موضوع ہے، لہذا بیوی کو تین طلاق دینے اور واقع کرنے کا حق اور اختیار ہوگا۔

الآ أن التعلیق النج یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے جب کلمہ کلما کرار افعال کے بیات ہے، تو اگر بیوی اس شوہر کے پاس تین طلاق واقع کر کے اس سے الگ ہوجائے اور پھر دوسرے شوہر کے پاس جا کر طلاق کا حق ملنا کے ذریعے ڈھل دھلا کر پہلے ہی شوہر کے نکاح میں آجائے تو کلمہ کلما کی وجہ سے پھر اسے ابقاع طلاق کا حق ملنا حیا ہے، حالاں کہ ایپ نہیں ہے؟

صاحب ہدایہ ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے طلاق کو معلق کیا ہے اور تعلیق کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیق ملک قائم اور ملک موجود ہی کی طرف لونت ہے ، اس لیے کلما شنت کا مفہوم یہ ہوگا کہ سردست میری ملکیت میں جتنی طلاق ہیں ، تم جب جب جا ہوانھیں واقع کرلو۔ اور چوں کہ اس وقت اس کی ملکیت میں صرف تین ہی طلاق ہیں ، اس لیے بیوی تین ہی کے ایقاع کی حق دار اور مجاز ہوگی۔ اور طلالہ وغیرہ کے بعد جب پھر سے زوج اول کے نکاح میں آئے گی ، تو چوں کہ شوہر نئی ملکیت سے تین طلاق کا مالک ہوگا اور کلما شنت سے امر بالید جاری کرنے کے وقت یہ ملکیت معدوم تھی ، لہذا کلما شنت اس پر فٹ اور جاری نہیں ہوگا۔ اور پہلی ملکیت میں دیے ہوئے کلما شنت سے دوسری ملکیت کے ذریعے حاصل ہونے والے طلاق میں تصرف کی اجازت نہیں ہوگا۔

ولیس لها النح اس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مسلمیں عورت کو تین طلاق واقع کرنے کا اختیار تو ہے، گرایک ایک کرے،
ایک ساتھ ایک ہی جلے سے (طلقت نفسی ثلاثا) وہ تین طلاق نہیں واقع کر سکتی، کیوں کہ اگر چہ کلمہ کلما تکرار افعال کا
موجب ہے، گر برسیل افراد ہے نہ کہ برسیل اجتماع، لہذا ایک ایک کر کے تو اس میں عموم افراد کی گنجائش ہے، گر ایک ساتھ عموم اجتماع کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو یکبار گی تین طلاق واقع کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِنْتِ أَوْ أَيْنَ شِنْتِ لَمْ تُطَلِّقُ حَتَّى تَشَاءَ، وَ إِنْ قَامَتُ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا مَشِيْنَةَ لَهَا، لِأَنَّ كَلِمَةَ حَيْثُ وَ يَبْقَى ذِكُرُ مُطْلَقِ لَهَا، لِأَنَّ كَلِمَةَ حَيْثُ وَ لَيُنْ مِنْ أَسُمَاءِ الْمَكَانِ، وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ فَيَلْعُوْ وَ يَبْقَى ذِكُرُ مُطْلَقِ الْمَاءِ الْمَثَانِ، وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ فَيَلْعُو وَ يَبْقَى ذِكُرُ مُطْلَقِ الْمَشِيْنَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلَافِ الزَّمَانِ، لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ، حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ، فَوَجَبَ الْمَشِيْنَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلَافِ الزَّمَانِ، لِأَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ، حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ دُوْنَ زَمَانٍ، فَوَجَبَ الْمَاءِ الْمَثَانِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمل: اورا گرشو ہرنے ہوی سے یوں کہا کہ تم جہاں یا جس جگہ چا ہو تنصین طلاق ہے، تو جب تک بیوی نہیں چاہے گی مطلقہ نہیں

ہوگی۔اوراگراپی جگدسے اُٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی مشیت ختم ہوجائے گی،اس لیے کلمۂ حیث اور آین اساء مکان میں سے ہیں اور طلاق کا مکان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا،لہذا حیث اور این کا ذکر لغوہ وجائے گا۔اور مطلق مشیت کا ذکر باتی رہے گا،اس لیے وہ مجلس پر مخصر ہوگا۔

برخلاف زمان کے، اس لیے کہ طلاق کا زمانے سے تعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک زمانے میں طلاق واقع ہوتی ہے آور دوسرے میں نہیں ہوتی ،لہذاخصوص اورعموم کے اعتبار سے زمانے کا اعتبار ضروری ہے۔

### اللغاث:

﴿يلغو ﴾لغوبو جائ گا۔ ﴿يقتصر ﴾موقوف بوگا ، تحصر بوگا۔

#### مثیت کے چندالفاظ:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی محض نے اپنی بوی سے یوں کہا انت طالق حیث شنت یا انت طالق این شنت، تو ان دونوں صورتوں میں جب تک بیوی طلاق کونہیں چاہے گی، اس وقت تک اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کیسے بھی ہو۔ نیز اگر بیوی طلاق کو چاہئے سے پہلے اپنی جگدسے کھڑی ہوگئی تو بیاعراض ہوگا اور اس کی مشیت کوختم کردے گا۔

ان دونوں حکموں کی دلیل ہے ہے کہ شوہر نے ہوی کی مشیت کو کلمہ کی حیث اور این سے متصل کیا ہے اور بید دونوں کلے مکان اور ہر کے ساتھ خاص ہیں، جب کہ طلاق کو اقع ہوگی ہر ہر مکان اور ہر ہر مقام میں واقع ہوگی، اس لیے صورت مسئلہ میں شوہر کی جانب سے این اور حیث کا ذکر لغوہ وجائے گا اور صرف انت طالق إن شنت والی صورت میں طلاق ہوی کی مشیت پر موقوف بھی ہوتی ہے اور مجلس تکلم یا سنت باقی رہ واقع ہوگی نیز جس سے این واقع ہوگی نیز جس سے این مورت میں طلاق ہوگی مطلاق نہیں واقع ہوگی نیز جس سے است کے ساتھ خاص بھی ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی جب تک ہوئی نیز جس سے است کے ساتھ خاص بھی ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی جب تک ہوئی نیز جس سے است کے ساتھ خاص بھی ہوتی ہوگی نیز جس سے استحق کی صورت میں مشیت ختم اور باطل ہو جائے گی۔

بعلاف الزمان المع اس كا عاصل يہ ہے كه زمان اور مكان دونوں ميں طلاق كے تعلق سے فرق ہے، اور وہ يہ ہے كه مكان كى ساتھ طلاق خاص نہيں ہوتى (جيسا كه ابھى آپ نے بڑھا) ليكن زمانے كے ساتھ طلاق كا تعلق اور لگاؤ ہے اور وہ اس كے ساتھ خاص ہوجاتى ہے، يہى وجہ ہے كہ اگركوئى محض يوں كہے انت طائق فى غد تو اس كى بيوى پركل ہى طلاق واقع ہوگى، آج نہيں ہوگى۔

اوراگر بوں کے انت طالق فی ای وقت شنتِ (جبتم چاہوشمیں طلاق ہے) تواس صورت میں طلاق یوم اور غد کے ساتھ نہیں، بلکہ زمانے کے ہر لمحے اور ہر لحطے کے ساتھ خاص ہوگی اور جب بھی بیوی چاہے گی، اس پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے دونوں میں فرق جاننا ضروری ہے، اور زمان کے ساتھ طلاق کے متصل ہونے کی صورت میں زمان کے عموم اور خصوص کی رعایت بھی ضروری ہے۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِنْتِ طُلِّقَتْ تَطُلِيْقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَة، مَعْنَاهُ قَبْلَ الْمَشِينَة، فَإِنْ قَالَتُ قَدْ شِنْتُ

وَاحِدَةً بَانِنَةً أَوْ ثَلَاثًا، وَ قَالَ الزَّوْجُ نَوَيْتُ فَهُو كَمَا قَالَ، لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَفُعُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِينَتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَحْضُرِ النِّيَّةُ يُغْتَبُو مَشِينَتُهَا فِيمًا قَالُو جَرِيًا عَلَى مَوْجَبِ لِعَدَمِ الْمُوافَقَةِ، فَيَقِيَ إِيْقَاعُ الزَّوْجِ، وَ إِنْ لَمْ تَحْضُرِ النِّيَّةُ يُغْتَبُرُ مَشِينَتُهَا فِيمًا قَالُو جَرِيًا عَلَى مُوْجَبِ التَّخْيِيْرِ، قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْأَصُلِ هَذَا قَوْلُ أَبِي جَنِيفَةَ رَحَالًا عَلَيْهُ، وَ عِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ شَيْئٌ مَّا لَمْ تُوقِعِ النَّحْدُرُ وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ الْعِتَاقُ، لَهُمَا أَنَّهُ قَوْضَ التَّطْلِيقَ إِلَيْهَا عَلَى أَي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْأَصُلِ هَذَا الْحِلَافِ الْعِتَاقُ، لَهُمَا أَنَّهُ قَوْضَ التَّطْلِيقَ إِلَيْهَا عَلَى أَي الْمُرْأَةُ فَتَشَاءُ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا، وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ الْعِتَاقُ، لَهُمَا أَنَّهُ قَوْضَ التَّطْلِيقَ إِلَيْهَا عَلَى أَي الْمُولِيقَ أَوْلُ أَي عَنِيفَةً شَاءَتُ، فَلَا بُدَعِيمُ الْآخُوالِ، أَعْنِي قَلْمَ اللَّوْقِ بِمَشِينَةً لِللْمُعْنَقُ الْمُشِينَةُ فِي جَمِيعِ الْآخُوالِ، أَعْنِي قَبْلَ صَفِي اللَّهُ عَلَى أَي اللَّهُ عَلَى الْمُشِينَةُ فِي جَمِيعِ الْآخُوالِ، أَعْنِي قَبْلَ اللَّهُ عِلَى أَنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ الْمُشِينَةُ فِي جَمِيعِ الْآخُوالِ، أَعْنِي قَبْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ الْمُشْرِينَةُ فِي جُمِيعِ الْآخُوالِ التَّهُولِيْصُ فِي اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى الْمُ اللَّهُ عِلْ الْمُ عَلَيْفَ أَعْلَى الْعَلَاقِ بِوقُولِ وَ بَعْدَهُ، وَ لِلَّا بِي حَنِيفَةً وَحُولُ الطَّلَاقِ بِوقُولِهِ عَلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالُكُ عَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُ الْمُعِلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تر جمل : ادرا گرشو ہرنے بیوی سے کہا تو جس طرح چاہے طلاق والی ہے، تو بیوی پر ایک طلاق واقع ہوجائے گی اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا، اس کے معنی ہیں مشیت سے پہلے، پھرا گر بیوی نے کہا میں نے ایک طلاق بائن یا تین طلاق کو چاہ لیا اور شوہر نے کہا میں نے اس کی نیت کی ہے تو وہ شوہر کے اراد سے مطابق ہوگا، اس لیے کہ اس وقت بیوی کی مشیت اور شوہر کے اراد سے میں مطابقت فابت ہوجائے گی۔

لیکن جب بیوی نے تین کا ارادہ کیا اور شوہر نے ایک بائند کا یا اس کے برعکس کا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیوں کہ موافقت کے نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کا تصرف لغوہوگیا، لہذا صرف زوج کا ایقاع باتی رہ گیا۔

اوراگر شوہری نیت نہ ہوتو ہوی کی مشیت کا اعتبار کیا جائے گا، جیسا کہ موجب تخیر پر عمل کرتے ہوئے حضرات فقہاء کا یہی قول ہے۔ صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ امام محمد نے مبسوط میں کہا ہے کہ بید حضرت امام صاحب کا قول ہے، اور صاحبین کے یہاں جب تک عورت خود نہ واقع میں کہا تا ہوگی، خواہ عورت رجعی چاہے یا بائن چاہے یا تین طلاق کی مشیت کرے۔ اور اسی اختلاف پراعماق (کا مئلہ) بھی ہے۔

حضرات صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ شوہر نے بیوی کی جانب اس مغت پرطلاق کومنسوب کیا ہے جس کوبھی وہ جاہ اس کے اس کے اصل طلاق کو بیوی کی مشیت پرمعلق کرنا ضروری ہے، لیکن تمام احوال میں اس کی مشیت ہوجائے، بیعنی دخول سے پہلے اور دخول کے بعد۔

حضرت امام صاحب ولیشوند کی دلیل بیہ ہے کہ کلمہ کیف طلب وصف کے لیے آتا ہے (چنانچہ) کہا جاتا ہے کیف اصبحت، اور وصفِ طلاق کی تفویض اصل طلاق کے موجود ہونے کی متقاضی ہوتی ہے اور طلاق کی موجودگی اس کے وقوع سے ہوگی۔

وعلى القلب ﴾ الث صورت ولغى كالغوم وكيا - وإيقاع كو ذالنا، واقع كرنا - ولم توقع كه واقع نبيس كي -﴿عتاق﴾ آزادی۔ ﴿استيصاف ﴾ حال يو چما۔ ﴿يستدعى ﴾ تقاضه كرتى ہے۔

#### مثیت کے چندالفاظ:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے انت طالق کیف شنت کے ذریعے اپی بیوی کی جانب تفویض طلاق کیا، تو اس کا كياتكم ہے؟ بيوى يرطلاق واقع ہوگى، يانبيس، اگرواقع ہوگى توكب؟ اس كى مشيت سے پہلے؟ يا بعديس؟

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دراصل اس مسئلے میں حضرات فقہائے احناف ایک دوسرے سے مختلف ہیں، چنانچہ حضرت امام ابو حنیفه کا مسلک توبیہ ہے کہ صورت مسلم میں بیوی جا ہے یا نہ جا ہے بہر حال اس پرایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی۔

اب اگر بیوی بھی اپنی مثیت کا اظہار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک طلاق بائن کو جاہا یا تین طلاق کو جاہا، تو اس صورت میں ویکھا جائے گا کہ شوہرنے اس کی نیت کی ہے یانہیں، اگر شوہریہ کہدوے کہ تمھاری مثیت کے مطابق میں نے نیت کی ہے تو اس صورت میں زوجین کی جاہت ومشیت ایک دوسرے کے موافق ہوجائے گی اور جس کی نیت کی گئی ہوگی وہی طلاق واقع

کیکن اگر ہوی کی مثیت اور شوہر کی نیت میں موافقت نہ ہو،مثلاً ہوی تین طلاق کو چاہے اور شوہرا کیہ کو یا شوہر تین کی نیت کرے اور بیوی ایک طلاق چاہے، تو اس صورت میں بیوی کی مثیت کے شوہر کی نیت سے ہم آ ہٹک نہ ہونے کی وجہ سے اس کا تصرف لغوم وجائے گا اور صرف شوہر کا ایقاع باقی رہے گا، البذا انت طالق سے طلاق رجعی واقع موجائے گی۔

وإن لم تحضره المخ اس كا حاصل بيب كما كرشو بركى كوئى نيت نه بوتو اس صورت مين عورت كى جابت اوراس كى مشيت کا اعتبار ہوگا، کیوں کہ شوہرنے کیف مشنت کے ذریعے اس کوتخیر دی تھی، اور جب اس کی کوئی نیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ تخییر کے موجب برعمل ہوگا اور تخییر کے موجب برعمل کی یہی صورت ہے کہ بیوی کی مثیت اور جا ہت کو معیار بنا کراس کے مطابق وقوع طلاق کا فیصلہ کیا جائے۔ بیساری تفصیل تو حضرت امام اعظم والتیلائے مسلک سے متعلق اور منسلک ہے۔

اس سلسلے میں حضرات صاحبین عِیسَدیا کا مسلک یہ ہے کہ وقوع طلاق کا دارو مدارعورت کی جیابت اوراس کی مثیت پر موقوف ہوگا اور جب تک عورت نہیں چاہے گی، کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی اور جوعورت چاہے گی وہی واقع ہوگی،خواہ وہ رجعی کو چاہے یا پائن اورمغلظہ کو۔ امام صاحب اورحضرات صاحبین وعلیہ کا یہی اختلاف مسلداعماق میں بھی ہے، چنانچداگر کسی آقانے این غلام سے بیکہا أنت حو كيف شنت، توامام صاحب كے يہاں وہ غلام فوراً آزاد موجائے گااورصاحبين كے يہاں جب تك وہ اپن حريت كونبيس جائے گائبيس آ زاد ہوگا۔

لهما الع صاحبين كى دليل بيدے كمشوہر نے طلاق كواس صفت يربوى كے سردكيا ہے جس يروه جاه ك، تواب اصل طلاق کو بھی اس کی مشیت پرمعلق کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وصف اصل کے بغیر محقق نہیں ہوتا، البذا جب تک اصل کوعورت کی مشیت پر معلق نہیں کریں گے،اس وقت تک وہ وصف کو بھی نہیں جاہ سکے گی،اور چوں کہ کلمہ کیف بھی مطلقاً سوال عن الحال کے سیکے آتا ہے،اس وجہ سے بھی اصل طلاق کوعورت کی مشیت پر موقوف کرنا ضروری ہے، تا کہ تمام احوال میں اس کے لیے مشیت ثابت ہوجائے،اور جب اصل طلاق کو بیوی کی مشیت پر معلق کر دیا جائے گا،تو ظاہر ہے کہ اس کی مشیت کے بغیر کیسے طلاق واقع ہوجائے گی، ہرگز نہیں ہو سکتی،خواہ شوہرنیت کرے یا نہ کرے۔

و لأبی حنیفة وَحَنْ عَلَیْهُ الْحَ حَضرت امام صاحب وَلِیُّعَالُهُ کَ دلیل بیہ کہ شوہر نے کلمہ کیف سے عورت کو طلاق سپر دکیا ہے اور کیف وصف فی کے متعلق سوال کے لیے آتا ہے، چنا نچہ کہا جاتا ہے کیف اصبحت اور اس کا مفہوم بیہ وتا ہے کہ تم نے کس وصف کے ساتھ شیح کی، فارغ البال سے یا تشویش میں سے یا کیسے سے بتاؤ، لہذا کیف کی وجہ سے یہاں وصف طلاق میں تفویض ہوگی، نہ کہ اصل طلاق میں، اور وصف طلاق کی تفویض اصل کے وجود کی متقاضی ہے، کیوں کہ اگر اصل ہی موجود نہ ہوگا تو اس پر وصف کا ترتب کہاں سے ہوگا، اور اصل یعن طلاق وقوع سے معرض وجود میں آئے گی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل طلاق تو یوی کی مثبت سے پہلے ہی واقع ہوجائے گی، تاکہ بعد میں اس پر وصف کا ترتب ہو سکے۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُمْ شِنْتِ أَوْ مَا شِنْتِ طَلَّقَتُ نَفْسَهَا مَا شَاءَتُ، لِأَنَّهُمَا يُسْتَعُمَلَانِ لِلْعَدَدِ، فَقَدْ فَوَّضَ إِلَيْهَا أَيَّ عَدَدٍ شَاءَتُ، فَإِنْ قَامَتُ مِنَ الْمَجْلِسِ بَطَلَ، وَ إِنْ رَدَّتِ الْآمْرَ كَانَ رَدَّا، لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ حِطَابٌ فِي الْحَالِ فَيَقْتَضِي الْجَوَابَ فِي الْحَالِ.

ترجمه: ادراگر شوہر نے کہا کہ تصیں طلاق ہے تم جتنی چاہو یا جو کچھ چاہو، تو ہیوی جتنی چاہے اپنے آپ کو طلاق دے دے، اس لیے کلمہ کھم ادر ما عدد کے لیے استعال ہوتے ہیں، لہذا شوہر نے عورت کی جانب اس کامن چاہا عدد سپر دکیا ہے، لیکن اگر وہ مجلس سے کھڑی ہوگئ تو امر مشیت باطل ہوجائے گا۔ ادر اگر اس نے اس امر کور دکر دیا تو رد ہوجائے گا، اس لیے کہ بیامر واحد ہے اور فی الحال خطاب ہے، لہذا فی الحال جواب کا مقتضی ہوگا۔

### اللغاث:

﴿فوّض ﴾ سيردكيا ہے۔ ﴿ وقد ﴾ لونانا، رو كرنا۔

#### مشیت کے چندالفاظ:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے یہ کہہ کر بیوی کی طرف طلاق سپردکی انت طالق کم شنت یا ما شنت تو ان صورتوں میں طلاق بیوی کی مشیت پر موقوف ہوگا اور بیوی ایک، دو، تین طلاق واقع کرنے میں مختار اور اس کی مجاز ہوگی، اس لیے کہ کم اور ما دونوں عدد کے لیے استعال ہوتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شوہر نے عدد کو عورت کے سپرد کیا ہے، اور تفویض عدد کی صورت میں تین طلاق تک بیوی کو واقع کرنے کا حق ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی بیحق ہوگا۔

فإن قامت النع اس كا حاصل يد ب كه صورت مسئله مين اگر بيوى ايقاع طلاق سے پہلے مجلس سے كھڑى ہوگئ تو شوہركى

جانب سے سپر دکردہ تفویض باطل ہوجائے گی ،اسی طرح اگر بیوی نے اس تفویض کو محکرا دیا تو بیجی درست ہے۔

قیام عن انجلس کی صورت میں بطلان تفویض کی وجہ یہ ہے کہ بیشو ہرکی جانب سے تملیک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تملیکات مجلس باطل محلی ہیں۔ اور چول کہ قیام دلیل اعراض بھی ہے، اس لیے بھی مطلق قیام عن انجلس سے تفویض باطل ہوجائے گی۔

اور بیوی کے رد کرنے سے تفویض کے رد ہونے کی دلیل ہے ہے کہ شوہر کا قول أنت طالق سم شنت یا ما شنت دونوں اپنی اپنی جگہ امر واحد ہیں اور کلما وغیرہ کی طرح ان میں تکرار نہیں ہے، اسی طرح بید دونوں خطاب حال کے لیے موضوع ہیں، إذا اور متی وغیرہ کی طرح وقت کے لیے میں وغیرہ کی طرح وقت کے لیے میں وغیرہ کی طرح وقت کے لیے نہیں ہیں، اس لیے بی فی الحال کے لیے میون کے اور چوں کہ امر واحد ہیں، اس لیے جواب واحد کے منتظر ہوں گے اور چوں کہ امر واحد ہیں، اس لیے جواب واحد کے منتظر ہوں گے، تا کہ سوال و جواب میں مطابقت ہوجائے، لہذا ان صور توں میں مجلس کے رہتے ہوئے ہی (Yes) یا (No) کی ضرورت مورگ، بصورت دیگر مشیت باطل ہوجائے گی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهَا طَلَقِي نَفُسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفُسَهَا وَاحِدَةً أَوْ شِنْتَيْنِ، وَ لَا تُطَلِّقُ ثَلَاثًا إِنْ شَاءَتْ، لِلْآ كَلِمَة مَا مُحْكَمَةٌ فِي التَّغْمِيْمِ، وَ كَلِمَةُ مِنْ قَدْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلتَّمْيِيْزِ فَيُحْمَلُ عَلَى تَمْيِيْزِ الْجِنْسِ، كَمَا إِذَا قَالَ كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِنْتَ، أَوْ طَلِّقُ مِنْ نِسَائِي مَنْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّمْيِيْزِ فَيُحْمَلُ عَلَى تَمْيِيْزِ الْجِنْسِ، كَمَا إِذَا قَالَ كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِنْتَ، أَوْ طَلِّقُ مِنْ نِسَائِي مَنْ شَاءَتْ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة وَمَ الْعَلَيْمِ أَنْ كَلِمَة مِنْ حَقِيْفَةً لِلتَّبْعِيْضِ، وَ مَا لِلتَّعْمِيْمِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا، وَ فِيْمَا اسْتَشْهَدَا بِهِ شَاءَتْ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَة وَمَ الْعَلَيْمِ لَلْ مَنْ شِنْتَ كَانَ عَلَى تَمْرِيْكُ التَّبْعِيْضُ لِذَلَالَةِ إِظْهَارِ السَّمَاحَةِ أَوْ لِعُمُومِ الصِّفَةِ وَهِيَ الْمَشِيْنَةُ، حَتَّى لَوْ قَالَ مَنْ شِنْتَ كَانَ عَلَى الْمُعْيِفُ لَ لَا لَهُ عَلَى الْمَعْمُ لِللَّهُ عِلَى لَوْ قَالَ مَنْ شِنْتَ كَانَ عَلَى الْمُعْمِيْمِ فَي لُو قَالَ مَنْ شِنْتَ كَانَ عَلَى الْعَلَادِ السَّعَلِيْقُ لِللَّهُ عِلَى الْمَعْمُ لِللَّا لِللَّهُ عَلَى لَوْلُ عَلَى السَّعُمُ فَعَ الْمَشْيُعَةُ وَعِي الْمَعْمُ لِهُ فَلَا مَنْ شِنْتَ كَانَ عَلَى اللَّهِ لِلْعَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللْعَلَعِيْمِ الْمَالِلَةُ عَلَى مَلْ اللْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَالُ السَّمَاحَةِ أَوْ لِعُمُومِ الصِّفَةِ وَهِيَ الْمَشْيُعَةُ مَا لَا لَكُولِهِ اللْعَلَاقِ اللَّهُ مَا الْمَالِلَةُ عَلَى مَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُشْلِكَةُ اللَّهُ الْمُشْلِكَةُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِي الْمَقْلِقِ اللْعِلْقِيْنِ الْمُعْلِي الْعَلَاقِ الْمَعْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِيْلِي اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الل

ترجمہ: اوراگرشو ہرنے بیوی سے کہاتم تین میں سے جتنی چاہوا پئے کوطلاق دے دوتو اس کے لیے خود کوایک یا دوطلاق دینے کا اختیار ہے۔اورا ہام صاحب رطانیٹھلاکے یہاں وہ تین طلاق نہیں دے عتی۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ہوی چاہتو تین طلاق دے علی ہے،اس لیے کلمہ ماتعیم کے لیے یقیی ہے اور کلمہ من کبھی تمییز کے لیے بھی استعال ہوتا ہے،الہذا جنس کی تمییز پر محمول ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب کوئی یوں کہے میرے کھانے میں جو چاہو کھالو یا میری عورتوں میں سے جو طلاق چاہے اسے طلاق دیدو۔

حضرت امام صاحب والتعلید کی دلیل میہ بے کہ کلمہ مین درحقیقت بعیض کے لیے موضوع ہے اور کلمہ ماتعیم کے لیے ہے، للبذا دونوں پر عمل کیا جائے گا۔اور جس چیز سے صاحبین نے استشہاد کیا ہے اس میں اظہار سخاوت کی دلالت یا عموم صفت کی وجہ سے بعیض کوترک کردیا گیا ہے۔اوروہ (عموم صفت) مشیت ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے من شنت کہا تو وہ بھی اسی اختلاف پر ہوگا۔

اللّغاث:

(محكمة ﴾ پخته، يقين \_ (كل ﴾ تو كها ل\_ (تبعيض ﴾ بعضيت بتانا \_ (سماحة ﴾ فياضي، سخاوت \_

## مثیت کے چندالفاظ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے بول کہاتم تین میں سے جتنی چاہو طلاق دے دوتو بیوی کتنی طلاق واقع کرنے کی حق دار ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کا ارشاد گرامی پیرہے کہ اس صورت میں بیوی کو صرف دوطلاق واقع کرنے کاحق ہے، تین کی اجازت نہیں ہے، اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک بیہ ہے کہ دو کے علاوہ اگر بیوی چاہے تو تیسری طلاق بھی واقع کر علق ہے،اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔

حضرات صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ شوہر نے صورت مسئلہ میں کلمیۂ من اور ما دونوں کواستعال کیا ہے، جن میں سے کلمہ ' ماتو تعیم کے لیے قطعی اور یقینی ہے، لیکن کلمہ من بھی تمییز یعنی بیان کے لیے استعال ہوتا ہے اور بھی تبعیض یعنی بعض کے لیے استعال ہوتا ہے، تمییز کی صورت میں بیوی کو تین طلاق تک کا اختیار ہوگا اور تبعیض کی صورت میں اس کا اختیار دو کے عدد پرآ کرمنتہی ہوجائے گا۔اور چوں کہ یہاں کسی معنی میں اس کے مستعمل ہونے کی وضاحت نہیں ہے،اور محکم بعنی تین اور محتمل بعنی دو، دونوں کا احتمال ہے، اس لیے محمل المحتمل علی المحکم کے ضابطے تے محمل یعن تبعیض والی صورت کو محکم لینی بیان والی صورت برمحمول کیا جائے گااور بیوی کوتین طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

اور بیا سے بی ہے جیے اگر کوئی شخص بول کہے کُل مِن طعامی ما شنت یا طَلَّقِ من نسائی من شاء ت یعنی میرے کھانے میں سے جتنا چاہوکھالو، یا میری ہیو یوں میں سے جوطلاق کی متمی ہواہے تم طلاق دے دو، ان دونوں صورتوں میں من کو بیانیہ مانا گیا ہے، یعنی اگر ما موراور مؤلّل چاہتو پورا کھانا کھائے ،اس طرح اگر موکل کی ہر بیوی طلاق کے لیے بے تاب ہوتو وہ ہر ا یک کوطلاق دے سکتا ہے، لہٰذا جس طرح ان دونوں مثالوں میں من کو بیانیہ مانا گیا ہے ہکذا صورت مسئلہ میں بھی من بیانیہ ہوگا اور عورت کوتین طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا۔

ولابی حنیفة رحمت علیة المح حضرت امام صاحب رطیعید کی دلیل سے کہ بیٹے اصول اورضوابط سے ہم واقف بھی ہیں اور اصول کو بیان کرنے اورصورت مسکلہ پرفٹ کرنے کے طریقے سے باخبر بھی ہیں،سب سے پہلے شو ہر کی عبارت کو ملاحظہ کریں،شو ہر نے یہاں مین اور ما دو کلے استعال کے ہیں جن میں سے کلمہ من حقیقت میں تبعیض کے لیے ہے اور کلمہ ماتھیم اور عموم کے لیے حقیقت ہے اور ضابط یہ ہے کہ جب تک حقیقت برعمل کرناممکن ہو، اس وقت تک نہ تو مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور نہ ہی حقیقت کوچھوڑ اجاتا ہے،اورصورت مئلہ میں من اور ما دونوں کی حقیقت پڑمل کرناممکن بھی ہے، بایں طور کہ بعض عام مرادلیا جائے اور بیوی کو دو ہی طلاق واقع کرنے کا اختیار دیا جائے ، اس لیے کہ اس صورت میں ایک کے اعتبار سے دو کا عدد عام ہے اور تین کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا بعض ہے، لہذا جب دونوں کی حقیقت پیمل کرناممکن ہے توعمل علی الحقیقت والا ضابطہ پہلے چلے گا اور محتل کو حکم یر محمول کرنے کا معاملہ اور مرحلہ بعد میں ہوگا۔

وفیما استسهدا به الح یہال سے حضرات صاحبین کے مسلک اوران کے کل من طعامی وغیرہ کے ذریعے پیش کردہ

# من البداية جلد © يوسي المحال ووس المحالي المحال المحاطلات كابيان

استشہاد کا جواب ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ ان دونوں مثالوں میں محمل کو محکم پر محمول کر کے تعیم کامعنی نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ان مثالوں میں جو تعیم ہے وہ دوسری وجہ سے ہے، چنا نچہ پہلی صورت میں وہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کل من طعامی وغیرہ کے ذریعے میں جو تعیم ہے وہ دوسری وجہ سے ہے، چنا نچہ پہلی صورت میں وہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کل من طعامی وغیرہ کے دلی اس وقت وہ نہایت فراخ دلی اس وقت وہ نہایت فراخ دلی اس وقت وہ نہایت فراخ دلی اس وقت وہ نہایت ہوگی وجہ سے بہال تعیم پیدا ہوئی، نہ کہ آپ کے بیان کا منا بطے کی وجہ سے بہال تعیم پیدا ہوئی، نہ کہ آپ کے بیان کردہ ضا بطے کی وجہ سے۔

ای طرح دوسری صورت یعنی طلق من نسانی من شاء ت میں تعیم اس وجہ ہے کہ کلمہ من کرہ موصوف ہے اور مشیت اس کی صفت ہے، جس میں عموم ہیدا ہوجاتا ہے، مشیت اس کی صفت ہے، جس میں عموم ہیدا ہوجاتا ہے، لہذا اس مثال میں معنی تعیم کی وجہ آپ کا بیان کردہ ضابطہ نہیں، بلکہ وہ ضابطہ ہے جے ابھی ہم نے بیان کیا۔

یمی وجہ ہے کہ اگر شوہر نے طلق من نسائی مَنْ شاء ت کے بجائے من شنت کہتو اس صورت میں بھی اختلاف فہ کور عود کرآئے گا، یعنی امام صاحب کے یہاں من کی حقیقت (تبعیض) پڑمل کرنے کے لیے کم از کم ایک بیوی کو باقی رکھنا ضروری ہے اور صاحبین کے یہاں مِن نسانی کا مِنْ چول کہ بیانیہ ہے اس لیے اگر ما مور اور مؤکل چاہے تو ایک طرف سے سب کو طلاق دیدے۔





صاحب کتاب نے اس سے پہلے طلاق منجز کواس کی جملہ اقسام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اب یہاں سے طلاق معلق کو بیان فرمار ہے ہیں، صاحب بنایہ، صاحب عنایہ اور علامہ ابن الہمام بیکھیں کے مطابق طلاق معلق کو طلاق منجز کے بعد بیان کرنے کی دووجہ ہیں (۲) منجز اصل ہے اور معلق فرع ہے اور اصل فرع سے مقدم ہوتی ہے (۲) منجز مفرد ہے اور معلق، طلاق اور حرف شرط دو چیزوں سے مرکب ہے اور مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے طلاق معلق کو طلاق منجز کے بعد بیان کیا جارہا ہے۔

أيمان يمين كى جمع ہے جس كے معنى بيں طاقت اور قوت، چنانچہ داياں ہاتھ عموماً بائيں كے بالمقابل مضبوط ہوتا ہے، اس ليے اس كوئيين كہتے ہيں، اس طرح اگر كوئی شخص كسى بات پر الله كى قسم كھائے تو چوں كہ اس قسم كى وجہ ہے اس كى بات قوى اور مضبوط ہوجاتی ہے، اس ليے اس كوبھى ئيمين كہتے ہيں۔ اور طلاق وغيرہ ميں جہاں ئيمين كالفظ استعال ہوتا ہے اس سے طلاق كوالي چيز پر معلق كرنا مراد ہوتا ہے جس ميں شرط اور جزاء كامعنى پايا جائے۔

ترجملہ: اور جب شوہر نے طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کیا، تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہوگی، جیسے شوہرا پنی ہیوی سے یوں کے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے، یا (یوں کے) ہروہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق ہے۔ امام شافعی والتھیٰڈ نے فرمایا کہ طلاق نہیں واقع ہوگی۔ نے فرمایا کہ طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی علایتیا کا ارشادگرامی ہے نکاح سے چہلے طلاق نہیں واقع ہوتی۔ ہماری دلیل ہے کہ شرط و جزاء کی موجودگی کے سبب بی تصرف بمین ہے، لہذا اس کی صحت کے لیے فی الحال قیام ملک کی

شرطنہیں ہوگی،اس لیے کہ طلاق وجو دِشرط کے وقت واقع ہوگی اور اس وقت تو ملکیت متیقن ہے۔اور وجود شرط سے پہلے اس کا اثر منع ہے اور وہ متصرف کے ساتھ قائم ہے۔اور (امام شافعی رایٹیلئے کی بیان کردہ) حدیث طلاق منجز کی نفی پرمحمول ہے اور بیحمل علمائے سلف مثلاً امام شعمی اور زہری وغیرہ سے منقول ہے۔

### اللغات:

﴿أصاف ﴾ موقوف كيا، منسوب كيا۔ ﴿عقيب ﴾ ييچے، بعديس۔ ﴿يمين ﴾ قتم۔ ﴿متيقّن ﴾ يقينى۔ ﴿تنجيز ﴾ فورى واقع كرنا۔ ﴿مأثور ﴾ منقول، مروى۔

# تخريج:

🛭 اخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح، حديث: ٢٠٤٨، ٢٠٤٩.

#### اضافة الطلاق الى النكاح:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کر کے یوں کہا کہ کل امر أہ أتزوجها في طالق جس عورت معرف میں نکاح کروں اُسے طلاق ہے، یا کسی عورت کو نخاطب کر کے یوں کہا اِن تزوجت فانت طالق اگر میں تم ہے نکاح کروں تو شمصیں طلاق ہے، تو ہمارے یہاں بینست اور تعلق درست ہے، اور نکاح کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف امام شافعی رطیقیا کا مسلک یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں نہ تو تعلیق درست ہے اور نہ ہی وقوع طلاق کا قول درست ہے بیخی ان کے یہاں اس صورت میں طلاق نہیں واقع ہوگی۔امام شافعی رافیقیا کتاب میں ذکر کردہ صدیث لاطلاق قبل النکاح ہوئے نم ماتے ہیں کہ صاحب شریعت نے جب صاف لفظوں میں قبل النکاح والی طلاق سے منع فرماویا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے واقع کرنے والے؟

ولنا المنع ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسلم میں شوہر نے ہوی کے طلاق کواس سے نکاح پر معلق کیا ہے، الہذا اس کا قول إن
تنو و جتك شرط اور فانت طالق جزا ہے اور شرط و جزائی کے سبب یہ تصرف، تصرف یمین ہے، اور تصرف یمین کے لیے بوقت
تعلق ملکیت کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وجود شرط یعنی وقوع طلاق کے وقت ملکیت کا وجود ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ نکاح
کر لینے کی صورت میں بوقت وقوع شوہر طلاق کا مالک ہوئی جائے گا۔ لہذا صورت مسلم میں شوہر کی کی ہوئی تعلیق درست ہے، اور
وجود شرط کے بعد اس کی معلق کردہ طلاق واقع ہوجائے گی۔

البتہ وجود شرط سے پہلے یمین مؤثر نہیں ہوگی اور اپنے عمل سے زکی رہے گی، لہذا اس وقت ہے (تصرف یمین) متصرف یعنی شوہر کے ساتھ قائم ہوگی اور شوہر کے ذمے میں رہ کر باتی اور برقر اررہے گی۔

و المحدیث المح یہاں سے امام شافعی را النظار کی پیش کردہ حدیث لاطلاق المح کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت والا ہم بھی حدیث کے متوالے اور اس پر عمل کے شیدائی ہیں، مگر ظاہر حدیث پر حکم لگانا ہمیں اچھا سانہیں لگتا، آپ نے جس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے وہ بجیز پرمحمول ہے۔ اور حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بل الزکاح دی جانے والی طلاق فور انہیں

واقع ہوتی، اس میں اس بات کی کوئی وضاحت یا صراحت نہیں ہے کہ قبل النکاح طلاق کو اس پرمعلق کرنا بھی درست ہے یانہیں؟ اس لیے برائے کرم اپنے مسلک کی تائید میں کوئی دوسری دلیل پیش کریں۔

وَ إِذَا أَضَافَةُ إِلَى شَرُطٍ وَقَعَ عَقِيْبَ الشَّرُطِ، مِثْلَ أَنْ يَتُقُوْلَ لِإِمْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَ هَذَا بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ أَوِ الظَّاهِرُ بَقَاوُّهُ إِلَى وَقْتِ وُجُوْدِ الشَّرْطِ فَيَصِحُّ يَمِيْنَا أَوْ إِيْقَاعًا، وَ لَا بِالْإِتِّفَاقِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ أَو الظَّاهِرُ بَقَاوُهُ إِلَى مِلْكِه، لِأَنَّ الْجَزَاءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا يَتُكُونَ ظَاهِرًا لِيكُونَ مُحِيْفًا، فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْقُوَّةُ وَالظَّهُورُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ لِيكُونَ مُحِيْفًا، فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُوَ الْقُوَّةُ وَالظَّهُورُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ ظَاهِرٌ عِنْدَ سَبَبِهِ، فَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَةٍ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتِ الدَّالَ لَمُ تُوالِقُ لُكُونَ الْمَعْلُونَ وَمَا أَضَافَةً إِلَى الْمِلْكِ وَ سَبَيه، وَ لَا بُدَّ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

ترجمل: اور جب شوہر نے طلاق کوشرط کی طرف منسوب کیا تو شرط کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی، مثلاً شوہرا پی بیوی سے بی کہا گرتم گھر میں داخل ہوئی تو شمصیں طلاق ہے۔اور بید سئلہ منفق علیہ ہے۔اس لیے کہ فی الحال ملکیت قائم ہے یا وجود شرط کے وقت تک اس کا باقی رہنا ظاہر ہے،لہٰذا یمینا یا ایقاعا اس کی تعلیق درست ہے۔

اور طلاق کی اضافت درست نہیں ہے، الآیہ کہ حالف مالک ہو، یا طلاق کو اپنی ملکیت کی طرف منسوب کرے،اس لیے کہ جزاء کا طاہر ہونا ضروری ہے، تا کہ وہ ڈرانے والی بن جائے ،للبذاان دونوں میں ہے کسی ایک کے ذریعے نمین کے معنی یعنی قوت اور ظہور تحقق ہوں گے۔

اورسب ملک کی طرف منسوب کرنا ملکیت کی طرف منسوب کرنے کے درجے میں ہے،اس لیے کہ جزاء سبب ملک کے وقت ظاہر ہوگی۔

پھرا گرشو ہرنے کسی اجنبیہ عورت سے کہا کہ اگرتم گھر میں داخل ہوئی تو شمصیں طلاق ہے، پھراس نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور وہ گھر میں داخل ہوئی تو مطلقہ نہیں ہوگی ،اس لیے کہ حالف ما لک نہیں ہے اور نہ ہی طلاق کو ملک یا سبب ملک کی طرف منسوب کیا ہے، جب کہ ان دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿عقيب ﴾ يحي، بعديس - ﴿ يمين ﴾ قتم - ﴿ ايقاع ﴾ و النا، واقع كرنا - ﴿ حالف ﴾ قتم كما نے والا -

# طلاق معلق بشرط:

گذشتہ عبارت میں کئی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کر کے یوں کہا اِن د حلت المدار فانت طالق توجیبے ہی شرط یعنی دخول دار کا تحقق ہوگا، بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے المعلق کالمنجز عند وجو د الشرط، وجود شرط کے وقت شی معلق بھی منجر ہوجایا کرتی ہے۔ یہ *مسئل*ہ تو<sup>کد</sup> شفق علیہ ہے۔

لأن الملك المخ سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہیہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا تو درست ہے کہ وجود ملک کی صورت میں شرط کے بعد طلاق واقع ہوجائے گی، لیکن ہیں بتا ہے کہ اگر وجود شرط سے پہلے ہی شوہر بیوی کو طلاق منجز دید ہے اور اس کی ملکیت زائل ہوجائے تو کیا ہوگا؟ زوال ملک کے احتمال کی وجہ سے تو یہاں یمین ہی درست نہیں ہونی چاہیے۔ صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی کل کس نے دیکھا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ فی الحال شوہر کی ملکیت موجود ہے اور جب فی الحال موجود ہے تو زیادہ تو تع یہی ہے کہ آئندہ بھی یہی ملکیت باتی اور بر قرار رہے گی، اس لیے کہ ثابت شدہ چیزوں میں ان کا دوام ہی اصل ہوتا ہے اور پھر نکاح جسے مقدس رشتے میں تو عموماً دوام ہی معموظ ہوتا ہے، اس لیے زوال ملک کے بالمقابل بقائے ملک کا احتمال زیادہ تو ی ہے، البندازوال ملک کے بالمقابل بقائے ملک کا احتمال زیادہ تو ی ہے، البندازوال ملک کے المقابل کے کا احتمال کو لے کراعتر اض کرنا ورست نہیں ہے۔

اورصورت مسکد میں مذکورہ تعلیق ہمارے یہاں بر بنائے بمین درست ہے اور امام شافعی ولیٹھیڈ کے یہاں برسبیل ایقاع، لین ہمارے یہاں وجود شرط کے وقت طلاق واقع ہوگی ،اور امام شافعی ولیٹھیڈ کے یہاں بہوقت تکلم ہی ایقاع طلاق متحقق ہوگیا اب وجود شرط یعنی دخول دار کے وقت وقوع متحقق ہوگا۔

(۲) دوسرامسکدیہ ہے (جودرحقیقت ایک ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے) کہ طلاق کومنسوب اور معلق کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے (۱) شوہر فی الحال محلوف علیہ اور منسوب الیہ کا مالک ہو، مثلاً وہ اپنی ہیوی سے بول کیج إن دخلت المدار فانت طالق صورت مسکلہ میں چول کہ وہ طلاق کا مالک ہے، اس لیے ہیوی کی طرف اس کی نسبت کرنا درست ہے۔ (۲) دوسری چیز بیہ ضروری ہے کہ فی الحال تو اس کا مالک نہ ہو مگر وہ اس کا مالک بن سکتا ہو، الہٰذا اس صورت میں سبب ملک کی طرف اضافت کرے اور بیل کے اِن تزوجت کے فانت طالق یعنی اگر بسبب نکاح میں تمھارا مالک بن جاؤں تب تصویل طلاق ہے۔

اضافت اورتعلیق کے لیےان دونوں چیزوں کا وجوداس لیے ضروری ہے کہ جزاء کا غالب الوجود اور ظاہر ہونا ضروری ہے، تا کہ اس کے ذریعے مخاطب کو ڈرایا جاسکے اور پمین کے معنی لینی قوت کا تحقق ہو جائے اور قوت کا ظہورانھی دو چیزوں میں سے ایک کے ذریعے ہوگا،اس لیے معنی پمین کے تحقق کی خاطران دونوں (ملک یا سبب ملک) کا ہونا ضروری ہے۔

والإصافة النع فرماتے ہیں کہ سبب ملک کی طرف اضافت کرنا ملکیت ہی کی طرف اضافت اورنسبت کرنے کی طرح ہے، اس لیے کہ جزاء سبب ملک ہی کے وقت ظاہر ہوتی ہے، لہٰذاظہور جزاء کے وقت ملکیت حاصل ہوجائے گی۔

(۳) تیسرا مسئلہ جوگذشتہ ضابطے پرمتفرع ہے یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی اجنبیہ عورت سے یہ کہا اگرتم گھر میں واخل ہوئی ،
تو شخص طلاق ہے، اس کے بعداس آ دمی نے اس عورت سے نکاح کیا اور وہ گھر میں داخل ہوگئ تو بھی اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی ،
کیوں کہ ضابطے کے تحت آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تعلیق کے لیے حالف کامحلوف علیہ کا مالک ہونا ضروری ہے، یا اگر مالک نہ ہوتو سبب ملک کی طرف اس کی اضافت ضروری ہے اور یہاں یہ دونوں چیزیں معدوم ہیں، اس لیے کہ اجنبیہ ہونے کی وجہ سے شوہراس عورت کا مالک بھی نہیں ہے، اور اس نے سبب ملک یعنی تزوج کی طرف طلاق کی نسبت بھی نہیں کی ہے، بلکہ یہاں اس نے دخول دار

کی طرف نسبت کی ہے جس کا سبب ملک ہے کوئی لینا دینانہیں ہے،اس لیے یہاں اضافت کی دونوں شرطیں معدوم ہیں،لہذا نہ تو بیہ تعلیق درست ہوگی اور نہ ہی طلاق واقع ہوگی۔

وَ أَلْفَاظُ الشَّرْطِ إِنْ، وَ إِذَا مَا، وَ كُلُّ، وَ كُلَّمَا، وَ مَتَى، وَ مَتَى مَا، لِأَنَّ الشَّرْطَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْعَلاَمَةِ، وَ هَلَٰهِ الْاَلْفَاظُ مِمَّا يَلِيْهَا أَفْعَالٌ، فَتَكُونُ عَلامَاتٍ عَلَى الْحِنْفِ، ثُمَّ كَلِمَةُ إِنْ صِرْفٌ لِلشَّرْطِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهَا هَلِيهِ الْوَقْتِ وَ مَا وَرَاءَهَا مُلْحَقٌ بِهَا، وَ كَلِمَةُ كُلُّ لَيْسَ شَرْطًا حَقِيْقَةً، لِآنَّ مَا يَلِيْهَا اِسْمَ، وَالشَّرْطُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ، إِلَّا أَنَّهُ أَلْحِقَتْ بِالشَّرْطِ لِتَعَلَّقِ الْفِعْلِ بِالْإِسْمِ اللَّذِي يَلِيْهَا، مِثْلُ قَوْلِكَ بِهِ الْجَزَاءُ، وَالْأَجْزِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ، إِلَّا أَنَّهُ أَلْحِقَتْ بِالشَّرْطِ لِتَعَلَّقِ الْفِعْلِ بِالْإِسْمِ اللّذِي يَلِيْهَا، مِثْلُ قَوْلِكَ كُلُّ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مَالِيهُ فَعُلُ اللّهُ عَلَى مَلَّ وَالْتَعَلَّقُ اللّهُ مَعْلَى عَلَى عَلَى الشَّرْطُ الْعَلْمُ وَالْتَكُرَادِ لُغَةً، فَيُو جُوْدِ الْفِعْلِ مَرَّةً بَتِمَّ الشَّرْطُ، وَ لَا بَقَاءَ لِلْيَمِيْنِ بِدُوْنِهِ إِلَا كُلِمَةً كُلُّمَا، فَإِنَّهَا عَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّكُرَادِ لُغَةً، فَيو جُوْدِ الْفِعْلِ مَرَّةً بَتِمَّ الشَّرْطُ، وَ لَا بَقَاءَ لِلْيَمِيْنِ بِدُوْنِهِ إِلَا كُلَمَةً كُلُّمَا، فَإِنَّهَا عَيْرُ مُعْمَلِمَ وَ التَّكُولِ لَكُومُ وَ التَّكُرَادِ لُغَةً عَلَى مَلَامُ مَا لَيْحِمْنِ بِدُودَةً التَّعْمِيْمِ الللهُ تَعَالَى كُلَّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمُ (سورة النسَاء : ٥٦)، وَ مِنْ ضَرُورَةِ التَّعْمِيْمِ التَّكُورُادُ.

ترجمہ: اورالفاظ شرط إن، إذا، إذا ما، كل، كلما، متى اور متى ما بيں،اس ليے كه شرط اس شرط سے شتق ہے جوعلامت كم عنى ميں ہے اور يدالفاظ ايسے بيں كدان سے افعال ملے ہوئے ہوتے ہيں،الہذا يہ جزاء پرعلامت ہوں گے۔

پھر کلمہ کار محض شرط کے لیے ہے، اس لیے اس میں وقت کامعنی نہیں ہے اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ اس سے کمتی ہیں۔ اور کلمہ کل حقیقتا شرط کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اسم متصل ہوتا ہے اور شرط وہ ہوتی ہے جس سے جزاء متعلق ہو۔ اور جزائیں افعال سے متعلق ہوتی ہیں، کیکن کلمہ کل کو شرط کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ فعل اس اسم سے متعلق ہے جو کلمہ مگل سے متصل ہے، جیسے تمھارا قول ہروہ غلام جسے میں خریدوں وہ آزاد ہے۔

امام قدوری ولٹیکا فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں جب شرط پائی جائے گی توقتم پوری ہو کرختم ہوجائے گی، کیوں کہ یہ الفاظ ازروئے لغت عموم اور تکرار چیے متقاضی نہیں ہوتے ، لہٰذا ایک مرتبہ فعل کے موجود ہونے سے شرط پوری ہوجائے گی اور شرط کے بغیر میمین نہیں باقی رہتی ، گرکلمۂ کلما میں ، اس لیے کہ یکمہ عموم افعال کا متقاضی ہوتا ہے ، فرمان خداوندی ہے جب جب ان کی کھالیں جلیں گی ، اور تعیم کی ضرورت میں سے تکرار ہے۔

#### اللغاث:

۔ ﴿ یلی ﴾ ملتے ہیں۔ ﴿ حنت ﴾ تم توٹ جانا۔ ﴿ صوف ﴾ خالص۔ ﴿ الحقت ﴾ ساتھ ملایا گیا ہے۔ ﴿ انحلّت ﴾ پوری ہوجائے گی۔ ﴿ نضحت ﴾ پک جائیں گی۔ ﴿ جلودهم ﴾ ان کی کھالیں ، ان کے چڑے۔

زوف شرط:

صاحب کتاب نے اس عبارت میں الفاظ شرط کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وجتسمیہ کوبھی بیان کیا ہے، کیکن ان سب کو جاننے اور سیحفے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بطور استفادہ وہ نکات یہاں بھی درج کر دیے جائیں جو ہدایہ کے عربی شرآح مثلاً علامی عینی اور صاحب عنایہ وغیرہ نے اس موقع پرتحریفر ماتے ہیں۔

(۱) پہلائلتہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے الفاظ اِنھیں شرط سے تعبیر کیا ہے حروف شرط نہیں کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام میں صرف کلمہ اِن ہی حرف ہے باتی سب کے سب اساء ہیں، البذاسب کی رعایت کرتے ہوئے صاحب کتاب نے اُلفاظ کی تعبیر اختیار فرمائی تا کہ کلام حرف اور اساء سب کوشامل ہوجائے۔

(۲) دوسرا قابل غور پہلویہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے یہاں شرط کوعلامت سے مشتق قرار دیا ہے، جب کہ یہ درست نہیں ہے،
کیوں کہ اشتقاق کے لیے دونوں لفظوں میں لفظ اور معنی کے اعتبار سے مناسبت ضروری ہے اور یہاں شرط اور علامت میں نہ تو لفظ مناسبت ہے اور نہ ہی معنا، اس لیے یہاں عبارت مقدر مانی جائے گی اور اصل عبارت یوں ہوگی المشوط مشتق من المشوط المشوط اللہ عندی معنی العلامة، کہ شرط اس شرط سے مشتق ہے جو علامت کے معنی میں ہے، اور اس کی جمع شروط نہیں، بلکہ الشواط آتی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے فقل جاء اشواطها أي علاماتها، اس اعتبار سے مشتق اور مشتق منه میں مناسبت ہوجائے گی۔

بہرحال جب سے بات ثابت ہوگئ کہ شرط علامت سے شتق ہے اور کلمہ کل کے علاوہ بیالفاظ فعل سے متصل ہوتے ہیں اور چوں کہ شرط کے میں میں اس کے علامت چوں کہ شرط کے لیے موضوع ہیں، اس لیے بی بھی حدف یعنی حانث ہونے اور جزاء کے ثابت ہونے پر دلیل اور اس کی علامت بنیں گے۔

ثم كلمة إن النع اس كا حاصل يه ب كدان تمام الفاظ مين سے شرط كے ليے جولفظ سب سے زيادہ قطعی، يقينی اور اور جنل (Original) ہوہ كلمة إن ب اس ليے كداس ميں معنی وقت كا شائبة تك بھی نہيں ہے، للذا اصل شرط كے ليے يہى كلم متعين ہے، اس كے علاوہ جو بھی الفاظ ہيں چوں كدأن ميں بھی شرط كامعنی موجود ہے، اس ليے وہ إى كلمة إن كے ساتھ لمحق ہوں گے۔

ای کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر چہ دیگر الفاظ کی طرح کلمہ کل فعل سے براہ راست متصل نہیں ہوتا، گر پھر بھی وہ جس اسم سے متصل ہوتا ہے متصل ہوتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ اگر چہ کلمہ کل اور فعل کے مابین ایک اسم کا فعل ہوتا ہے، گروہ فعل اس اسم فاصل سے لازم اور لگا ہوا ہوتا ہے، اس معنی کر کے کلمہ کل کو الفاظ شرط میں سے مان لیا گیا ہے۔ مثلاً کل عبد اشتریت میں ایک اسم یعنی عبد حد فاصل ہے، گر عبد اشتریت کے مابین ایک اسم یعنی عبد حد فاصل ہے، گر پھر بھی اشتویت کے مابین ایک اسم یعنی عبد حد فاصل ہے، گر پھر بھی استویت نعل اس اسم سے (عبد سے ) اس طرح لگا ہوا ہے کہ گویا کل اور اشتریت میں کوئی فصل ہی نہیں ہے۔

قال النج فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ کلمہ إن اور إذا وغیرہ شرط کے لیے مستعمل ہوتے ہیں، تواب ان کا تھم بھی یادر کھے، تھم یہ ہے کہ ان میں ہے جس لفظ کو بھی شرط کے لیے استعال کیا جائے جب بھی شرط پائی جائے گی توقتم پوری ہو کر منتہی یعنی ثابت ہوجائے گی۔ اور چوں کہ یہ الفاظ از روئے لغت عموم اور تکرار کے مقتضی نہیں ہوتے ، اس لیے ان کے ذریعے ایک مرتبہ وجود فعل کی صورت میں شرط پوری ہوجائے گی اور شرط کے بغیر یمین باتی نہیں رہتی ، اس لیے ایک ہی مرتبہ میں ممین بھی منتہی ہوجائے گی۔

البتہ کلمہ کلما چوں کہ عموم افعال کا متقاضی ہے، اس لیے کلما کے ذریعے تعلق کرنے کی صورت میں ایک مرتبہ شرط پوری ہونے کے بعد بھی یمین باقی رہے گی، کیوں کہ تکرار تعیم کی ضروریات اور اس کے لواز مات میں سے ہے، کلمہ کلما کے متقاضی تعیم ہونے پر قرآن کریم کا بیار شاو بھی شاہد ہے کلما نضحت جلو دھم بدلناھم جلو دا غیر ھا کہ جب جب بھی کافروں کی کھالیں جل جا کیں گی ہم دوسری کھالوں میں انھیں تبدیل کردیں گے۔

قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَيُ بَعْدَ زَوْجِ آخَرَ وَ تَكَرَّرَ الشَّرْطُ لَمْ يَقَعُ شَيْعٌ، لِأَنَّ بِاسْتِيْفَاءِ الطَّلَاقَاتِ الثَّلَاثِ الْمَمْلُوْكَاتِ فِي هِذَا النِّكَاحِ لَمْ يَبْقَ الْجَزَاءُ، وَ بَقَاءُ الْيَمِيْنِ بِهِ وَ بِالشَّرْطِ، وَ فِيْهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحَى الْكَانَةِ وَ الْمَمْلُوْكَاتِ فِي هِذَا النِّكَاحِ لَمْ يَبْقَ الْجَزَاءُ، وَ بَقَاءُ الْيَمِيْنِ بِهِ وَ بِالشَّرْطِ، وَ فِيْهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحَى اللَّهُ اللَّهُ يَعْالَى.

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ پھراگراس کے لینی زوج آخر سے حلالہ کے بعدای ہوی سے نکاح کیا اور شرط مکرر ہوئی ، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ اس نکاح میں مالک شدہ تینوں طلاقوں کو حاصل کرنے کے بعد جزاء باقی نہیں رہی جب کہ جزاء اور شرط ہی کی وجہ سے پمین باقی تھی۔اس میں امام زفر مِرالِیٹھیڈ کا اختلاف بھی ہے، بعد میں ان شاء اللہ ہم اسے ثابت کریں گے۔

### اللغات:

﴿استيفاء ﴾ پورا پورا حاصل ہو جانا۔

# محكم شرط كى مزيد وضاحت:

صاحب کتاب نے اس سے پہلے یہ بتایا ہے کہ الفاظ شرط میں سے کلمہ کلما تکرار کا موجب ہے، اس پر متفرع کر کے فرماتے ہیں کہ کلماموجب تکرار تو ہے، گر اس کا یمل قید وبند کی حدوں سے متجاوز نہیں ہے، بلکہ کلمہ کلما سے تعلق کے وقت شوہر کی ملکیت میں جتنی طلاق ہوں گی، کلما کا تکرار اضیں تک محدود ہوگا اور ان سے متجاوز نہیں ہوگا۔

مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کلما دحلت الدار فانت طالق، اس کے بعد بیوی تین مرتبہ گھر میں داخل ہوئی اور تین طلاق سے مغلظہ بائد ہوکر شوہر سے نکاح سے خارج ہوگئ ۔اب اگر وہی بیوی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد طلاق لے کراس پہلے شوہر کے نکاح میں آئے اور پھر سے گھر میں داخل ہو، تو اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ پہلے نکاح سے شوہر تین ہی طلاق کا مالک تھا، گویا یہ تین ہی کلما کے لیے جزاتھیں، اور چوں کہ تین مرتبہ بیوی کے گھر میں داخل ہونے سے وہ جزاء پوری

# ر آن البداية جلد ص ي من المسلمة من الما ي المام طلاق كا ياق المام طلاق كا ياق المام طلاق كا بياق المام الما

ہوگئی، اس لیے یمین بھی پوری ہوگئی، کیوں کہ یمین کی بقاء شرط و جزاء کی بقاء پر مخصرتھی اور چوں کہ تین کا عدد پارکر کے شرط اور جزاء کی دونوں پوری ہوگئی ہیں،للہذا یمین بھی پوری ہوجائے گی اورکلمہ ٔ سحلما نکاح ٹانی سے حاصل شدہ طلاقوں پراثر اندازنہیں ہوگا۔

وَ لَوْ دَخَلَتْ عَلَى نَفْسِ التَّزَوُّجِ بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ يَخْنُكُ بِكُلِّ مَرَّةٍ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ، لِأَنَّ انْعِقَادَهَا بِاغْتِبَارِ مَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ بِالتَّزَوُّجِ، وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَحْصُوْرٍ.

ترجمہ: اور اگر بیوی نفس تزوج پر گھر میں داخل ہوئی بایں طور کہ شوہر نے یوں کہا جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو شوہر ہر مرتبہ مانث ہوگا ہر چند کہ دوسرے شوہر کے بعد (کامر صلہ) ہو، کیوں کہ یمین کا انعقاد اس وجہ سے ہے کہ شوہر تزوج کے ذریعے بیوی پر طلاق کا مالک ہوا ہے اور یہ (تزوج) غیر محدود ہے۔

## تحكم شرط كي مزيد وضاحت:

عبارت کا عاصل یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے لفظ کلما کے ذریعہ تم کھائی اور یوں کہا کہ جب بھی میں کسی عورت سے نکاح کروں اسے طلاق ہے، تو وہ مخص ہر مرتبہ عانث ہوگا، یعنی جب بھی نکاح کر ہے گا عانث ہوجائے گا اور اس کی منکوحہ پر طلاق واقع ہوجائے گی، خواہ وہ نئی ہوی سے شادی کرے، یا اس کی کوئی ہوی ہواور دوسرے شوہر سے حلالہ کرا ہے اس کے نکاح میں آئی ہو، کیوک کہ شوہر نے کلمہ کم کلما کو تزوج پر معلق کیا ہے اور اس کے قول کا مطلب سے ہے کہ جب بھی تزوج اور نکاح کے ذریعے میں کی عورت کا مالک بنوں اس پر طلاق ہے۔ اور چوں کہ تزوج غیر محدود ہوتا ہے، اس لیے طلاق بھی اس صورت میں غیر محدود اور لا متنائی ہوگی۔

قَالَ وَ زَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِيْنِ لَا يُبْطِلُهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الشَّرْطُ فَبَقِيَ الْيَمِيْنُ، ثُمَّ إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِي مِلْكِهِ انْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ وَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، لِأَنَّهُ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلْجَزَاءِ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ وَ لَا يَبْقَى الْيَمِيْنُ لِمَا قُلْنَا، وَ إِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ انْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَ لَمْ يَقَعْ شَيْئٌ لِلانْعِدَامِ الْمَحَلِّيَّةِ.

توجمہ: فرماتے ہیں کوشم کے بعد ملکیت کا زوال شم کو باطل نہیں کرتا، کیوں کہ شرط نہیں پائی گئی، لہذا کیین باقی رہے گ۔ پھرا گر حالف کی ملکیت میں شرط پائی گئی توقتم پوری ہوجائے گی اور طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ اس حال میں شرط پائی گئی کہ کل جزاء کے قابل ہے، لہذا جزاء نازل ہوجائے گی اور بمین نہیں باتی رہے گی، اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

اور اگر غیر ملک میں شرط پائی گئی توقتم پوری ہوجائے گی ،اس لیے کہ شرط موجود ہے اور محلیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں واقع ہوگی۔

### اللغاث

﴿ وَوَالَ ﴾ زَاكُل موجانا ، دور موجانا \_ ﴿ لا يبطل ﴾ باطل نهيس كرتا ، وانحلت ﴾ فتم موكى \_

# تهم شرط کی مزید وضاحت:

صورت مسئلہ ایک ضابطہ پر متفرع ہے، ضابطہ یہ ہے کہ میمین کے بعد اگر ملکیت زائل ہوجائے تو بھی میمین باقی اور برقر اررہتی ہے،اور زوالِ ملک سے میمین باطل اور ختم نہیں ہوتی۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کر کے یوں کہان دخلت المدار فانت طائق،

اس کے بعد شرطنہیں پائی گئی، یعنی بیوی ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئی، اور اس سے پہلی ہی شوہر نے انت بائن کے ذریعے اسے طلاق منجز دے دیا اور وہ بائنہ ہوگئ، تو دیکھیے اس مثال میں پمین کے بعد جب شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی تو شوہر کی ملکیت زائل ہوگئ، مگر اس کے باوجود پمین پرکوئی آپنی نہیں آئی، کیوں کہ پمین شرط پر معلق ہے اور شرط پائی نہیں گئی، لہذا شرط ابھی باقی ہے، نیز جزاء مجمی باتی ہے، اس لے کہ کل جزاء ابھی باقی ہے، یعنی شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی ہے، تین طلاق نہیں دی ہے، لہذا بقاء کل کی وجہ سے جزاء بھی باقی ہے، اور جزاء کی بقاء، شرط اور جزاء کی بقاء پر مخصر ہوتی ہے، لہذ جب شرط و جزاء باقی جیں، تو پمین بھی باقی اور برقر ارد ہے گی۔

ٹم إن و جد النح اس كا حاصل يہ ہے كہ جب شرط اور جزاء وغيرہ ابھى باتى ہيں، تو بھى نہ بھى شرط پائى ہى جائے گى، اب اس كى دوشكليس ہيں (۱) اگر شرط شو ہركى ملكيت ميں پائى گئى، يعنى بائنه كرنے كے بعد دوبارہ شوہر نے اس سے نكاح كيا اور بيوئ گھر ميں داخل ہوگئى اور محل يعنى عورت موجود ہے اور اس ميں شوہركى ملكيت بھى موجود ہے، تو بيوى پر طلاق واقع ہوگى، اس ليے كہ يمحل قابل للجزاء (يعنى وقوع بھى طلاق كے قابل) ہوگا۔ اور چوں كه كلمه كن تكرار اور عموم پر دلالت نہيں كرتا اس ليے ايك طلاق سے يمين منتهى اور كمل ہوجائے گى اور دوبارہ كارگر نہيں ہوگى، فينزل الجزاء سے لما قلناتك إى طرف اشارہ كيا گيا ہے۔

(۲) دوسری شکل میہ ہے کہ شرط شوہر کی ملکیت میں نہیں پائی گئی یعنی شوہر نے بیوی کو بائنہ کر دیا اور نکاح ٹانی سے پہلے پہلے وہ گھر میں داخل ہوئی، تو اس صورت میں بھی وجود شرط ( دخول دار ) کی وجہ سے پیمین تو پوری ہوجائے گی، مگر عدم تزوج کی وجہ سے چوں کہ اس عورت پر شوہر کی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کل قابل لیجز انہیں ہوگا اور جب محل قابل لیجز انہیں رہ گیا تو طلاق بھی نہیں واقع ہوگی۔

وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ تُقِيْمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدْمُ وُجُوْدِ الشَّرْطِ، وَلِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوْعَ الطَّلَاقِ وَ زَوَالَ الْمِلْكِ، وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيْهِ.

تروجها: اوراگرزوجین نے شرط کے سلیلے میں اختلاف کرلیا تو شوہر کا قول معتبر ہوگا، الآیہ کہ بیوی بینہ قائم کر دے، کیوں کہ شوہر اصل کوتھا ہے ہوئے ہے اور وہ شرط کا نہ پایا جانا ہے، نیز شو ہر وقوع طلاق اور زوال ملک کامنکر ہے جب کہ بیوی اس کی مدعیہ ہے۔ اللّغا**ث**:

﴿تقيم ﴾ قائم كروب ومتمسك ﴾ تهامنے والا و تدعى ﴾ وعوىٰ كرتى ہے۔

# شرط مي اختلاف موجانے ك صورت مي قول معتركا بيان:

صورت مسئلہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کیا اور یوں کہاإن دخلت المداد فانت طالق، اس کے بعد میاں بیوی میں وجود شرط کے حوالے سے اختلاف ہوگیا، شوہر کہتا ہے کہ شرط نہیں پائی گئ، اس لیے طلاق بھی نہیں واقع ہوئی، بیوی کہتی ہے کہ شرط پائی گئ ، اس لیے طلاق بھی نہیں واقع ہوئی ، اس لیے میں تو اب چلی ۔ تو اس اختلاف کی صورت میں اگر بیوی کے پاس گواہ نہ ہوں تو شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ شرط کا نہ پایا جانا ہی اصل ہے اور شوہر اسی اصل کا دامن تھا ہے ہوئے ہے، للذافقہی ضابطہ القول قول من یعمسک بالاصل کے تحت اس کا قول معتبر ہوگا۔

دوسری بات یہ ہے کہ شوہر وقوع طلاق اور زوال ملک نکاح کا منکر ہے، جب کہ بیوی ان چیزوں کی مدعیہ اور مقرہ ہے، اور ضابط یہ ہے کہ اگر مدی کے پاس بینہ نہ ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی اگر بیوی کے پاس بینہ نہ ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی اگر بیوی کے پاس بینہ نہ ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوگا، البتہ بصورت اقامت بینہ بیوی کی بات مانی جائے گی ، کیوں کہ بینہ ثابت شدہ چیزوں کے اثبات ہی کے لیے ہوتا ہے، لہذا بینہ سے یہ بات ثابت ہوجائے گی کہ شرط معرض وجود میں آچکی ہے۔

فَإِنْ كَانَ الشَّرُطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهِتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا مِثْلُ أَنْ يَقُولُ إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ لَهُ تُطَلَّقُ فَلَانَةٌ، وَ وَقُوْعُ الطَّلَاقِ اِسْتِحْسَانٌ، وَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ، فَلَانَةٌ، فَقَالَتُ قَدْ حِضْتُ، طُلِقَتُ هِي وَ لَمْ تُطَلَّقُ فَلَانَةٌ، وَ وَقُوعُ الطَّلَاقِ اِسْتِحْسَانٌ، وَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقَعَ، لِلْاَنَّةُ شَرْطٌ فَلَا تُصَدَّقُ، كَمَا فِي الدُّحُولِ، وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانِ أَنَّهَا أَمِيْنَةٌ فِي حَقِّ نَفْسِهَا، إِذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهَا فَيُكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُتَّالِمَهُ فَلَا عَمْ عَلَيْ فَوْلُهَا كَمَا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْعَشَيَانِ، وَ للْكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا، بَلْ هِي مُتَّهِمَةُ فَلَا يُفْتَلُ قَوْلُهَا كُمَا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْعَشَيَانِ، وَ للْكِنَّهَا شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا، بَلْ هِي مُتَّهِمَةُ فَلَا يُفْتَلُ قَوْلُهَا كُمَا قُبِلَ فِي حَقِّ الْعِدَّةِ وَالْعَشَيَانِ، وَ للْكِنَّةَ شَاهِدَةٌ فِي حَقِّ ضَرَّتِهَا، بَلْ هِي مُتَهِمَةُ فَلَا يُفْتَلُ قُولُهَا فِي حَقِّ الْعَلَامُ وَلُهُ اللهِ عَلَى مُ عَقِهَا.

تروج کے: پھر اگر شرط کوئی ایسی چیز ہو جوعورت ہی کی طرف ہے معلوم ہو سکتی ہوتو اپنفس کے حق میں عورت کی بات مان لی جائے گی ، مثلاً شوہر یوں کہ اگر شمصیں حیض آجائے تو تم کو اور فلانیہ کو طلاق ہے ، اس پر اس نے کہا مجھے حیض آگیا، تو صرف وہی مطلقہ ہوگی اور فلا تی ہوگی اور فلا تی ہوگی اور فلات ہو کیوں کہ یہ بھی ایک ہوگی اور فلات ہو کیوں کہ یہ بھی ایک شرط ہے ، الہٰذاعورت کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ دخول (دار) میں ہوتا ہے۔

استحسان کی دلیل میہ ہے کہ عورت اپنے نفس کے سلسلے میں امین ہے، کیوں کہ چیض کاعلم اس کی جانب سے ہوسکتا ہے، لہذا جس طرح عدت اور وطی کے حق میں عورت کا قول قبول کر لیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی اس کا قول قبول کر لیا جائے گا، البتد میہ عورت اپنے سوکن کے حق میں شاہدہ، بلکہ متہمہ ہے، لہذا سوکن کے حق میں اس کا قول نہیں قبول کیا جائے گا۔

#### اللغات:

وجهة كاست، طرف وحضت كيف والى بوئى وغشيان كالرى بونا، چها جانا، مراد 'وطى كرنا'' و وضرة كاسوكن \_

# شرط میں اختلاف ہوجانے کی صورت میں قول معتبر کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ایسی چیز پر وقوع طلاق کو مشروط اور معلق کیا جس کاعلم صرف عورت ہی کی طرف ہے ممکن

ہو، تو اس صورت میں عورت کی بات مان لی جائے گی، مگر پھر بھی صرف اس کے حق میں مانی جائے گی۔ مثلاً شوہر نے یہ کہا إن

حضت فانت طالق و فلانة اگر شمیں حیض آئے تو تم کو اور میری فلاں بیوی کو طلاق ہے۔ اب اگر وہ عورت یوں کہد دے کہ بھائی

جی مجھے تو چیش آگیا، مگر شوہر نے انکار کر دیا، تو یہاں شوہر کا انکار معتبر نہیں ہوگا اور نہ کورہ عورت کا بی قول (حضت) صرف اسی کے

حق میں جمت ہوگا اور اسی پر طلاق واقع ہوگی، فلانہ کے حق میں اس بیوی کا قول نہ تو جمت ہوگا اور نہ ہی اس پر طلاق واقع ہوگی۔

و و قوع الطلاق النے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں قد حضت کہنے والی بیوی پر وقوع طلاق کا حکم

بر بنائے استحسان ہے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس صورت میں بھی طلاق نہ واقع ہو، کیوں کہ ان حضت شرط ہے اور شوہر اس کے وجود کا مشر ہے، جب کہ بیوی اس کے وجود اور وقوع کی مدعیہ ہے، لہذا القول قول المنکر والے ضا بطے کے تحت جس طرح دخول دار پر طلاق کو مشروط کرنے کی صورت میں بیوی کی بات نہیں مانی جاتی ہے، اس طرح یہاں بھی اس کی بات پر کوئی تو جنہیں دینی عالے سے مگر بر بنائے استحسان بیاں اس کی بات بال کی بات مان لی گئی ہے۔

عالے مگر بر بنائے استحسان بیاں اس کی بات مان لی گئی ہے۔

اوراستحسان کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ بیوی اپنی ذات کے حوالے سے اظھار ما فی الأر حام کے سلسلے میں امین ہے۔ قرآن کریم نے بھی آئیس اظھار ما فی الار حام کے سلسلے میں امانت دار بنایا ہے اور حقیقت حال کی خلاف ورزی کو ان کے لیے حرام قرار دیا ہے، ارشادر بانی ہے و لا یحل لھن أن یکتمن ما حلق الله فی أر حامهن کہ جو پھے اللہ نے عورتوں کے ارحام میں پیدا فرمایا ہے اس کا چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے، لہٰذا اس حوالے سے عورت اپنی ذات کے متعلق امین ہوگی اور امین کا قول خاص کر اس کے حق میں جت ہوگا، اور اس پر طلاق واقع ہوگی۔ اس کے حق میں جت ہوگا، اور اس پر طلاق واقع ہوگی۔

کما قبل النے صاحب ہدایہ لایعلم من جھتھا کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مثال دے کراہے سمجھارہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کاعلم صرف عورتوں کی طرف سے ممکن ہے، ان میں حیض کے علاوہ اور دوسرے اُمور مثلاً عدت اور وطی وغیرہ میں بھی خاص کر انھیں کی بات مانی جاتی ہے۔ مثلاً عدت ہے، اگر کوئی عورت پہلے شوہر سے طلاق مغلظہ کے بعد علاحدہ ہوگئ اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے یا دوسرے سے حلالہ کرانے کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو تمام عدت یا عدم انتہائے عدت دونوں صورتوں میں اس کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ حاکمہ عورتیں حیض ہی سے عدت پوری کرتی ہیں اور حیض اندر کی چیز اندر کی چیز کے جن کاعلم عورت ہی کی طرف سے ممکن ہے۔

اس طرح وطی کا مسلہ ہے کہ اگر شوہر بیوی سے وطی اور ہم بستری کا مطالبہ کرے اس پر اگر بیوی اپنے کو حاکصہ بتلا دے تو ظاہر ہے یہاں بھی اس کا قول معتبر ہوگا اور شوہر کے لیے جر کرنا درست نہیں ہوگا، کیوں کہ بیوی اس سلسلے میں امین ہے۔

ولکنھا النے فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں حیض کا دعویٰ کرنے والی بیوی کا قول صرف اس کے حق میں معتبر ہوگا اور وہی مطلقہ ہوگی، اس کے دم حیض کے دھیے اس کی سوکن لیعنی فلائة پرنہیں پڑیں گے اور نہ ہی اسے طلاق دلواکر داغ دار کرسکیں گے، مطلقہ ہوگی، اس کے دم حیض کی مدعیہ بیوی اینے سوکن کے حق میں دقوع طلاق کے حوالے سے گواہ بن رہی ہے، اور گواہ ہی نہیں کیوں کہ قد حصت کہہ کرچیض کی مدعیہ بیوی اینے سوکن کے حق میں دقوع طلاق کے حوالے سے گواہ بن رہی ہے، اور گواہ بی نہیں

بلکہ وہ متہم بن رہی ہے،اس لیے کہ سوکن کے حق میں وہ امین نہیں ہے، بلکہ سوکنوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آزادی پائیں تو ایک دوسرے کونوچ کھائیں چہ جائے کہ طلاق دلوا کراہے دفع کریں،اس لیے مطلقہ بیوی سوکن کے حق میں متہم ہوگی اور ضابطہ یہ ہے کہ قول الممتھم لیس محجمة متہم کا قول حجت نہیں ہوتا،اس لیے صورت مسئلہ میں مطلقہ بیوی کا قول اس کی سوکن کے حق میں حجت نہیں ہوگا اوراس پرطلاق بھی نہیں واقع ہوگی۔

وَ كَذَٰلِكَ لَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنَ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ عَبْدِي حُرٌّ، فَقَالَتُ أُحِبُّهُ أَوْ قَالَ إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ هَذِهِ مَعَكِ، فَقَالَتُ أُحِبُّكِ طُلِّقَتْ هِي وَ لَمْ يَعْتَقِ الْعَبْدُ وَ لَا تُطَلَّقُ صَاحِبَتُهَا إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ هَذِهِ مَعَكِ، فَقَالَتُ أُحِبُّكِ طُلِّقَتْ هِي وَ لَمْ يَعْتَقِ الْعَبْدُ وَ لَا تُطَلَّقُ صَاحِبَتُهَا لِمِنْ مَنْهُ بِالْعَذَابِ، وَ فِي حَقِّهَا أَنَّ تَعَلَّقَ لِمَا بَيْنَا، وَ لَا يَتَكَثَّنَ بِكِذُبِهَا، لِلْأَنْهَا لِشِئَةً بِعُضِهَا إِيَّاهُ قَدْ تُحِبُّ التَّخُلِيْصَ مِنْهُ بِالْعَذَابِ، وَ فِي حَقِّهَا أَنَّ تَعَلَّقَ الْمُحَبَّةُ . الْمُحَلِّمُ عَلَى الْأَصُلِ وَهِي الْمَحَبَّةُ.

تر جمل: اورایسے ہی اگر شوہر نے یوں کہا کہ اگرتم اس بات کو پہند کرتی ہو کہ اللہ تعالی شمصیں جہنم کی آگ میں عذاب دیں، تو شمصیں طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے، چنانچہ بیوی نے کہا مجھے وہ پہند ہے۔ یا شوہر نے یوں کہا اگرتم مجھ سے محبت کرتی ہوتو شمصیں طلاق ہے اور میہ تو مطلقہ ہوجائے گی، کیکن نہ تو غلام آزاد ہوگا اور نہ ہی اس بیوی کی سوکن مطلقہ ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کی۔

اور بیوی کے جھوٹ بولنے کا بھی یقین نہیں ہے، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ شوہر سے سخت بغض کی بنا پر یہ پسند کر رہی ہوکہ عذاب ہی کے ذریعے اس سے چھٹکارامل جائے۔اور اس عورت کے حق میں تھم طلاق کا متعلق ہونا اس کے خبر دینے کی وجہ سے ہ ہر چند کہ وہ جھوٹی ہو، لہذا اس کے علاوہ کے حق میں تھم اصل پر باقی رہے گا اور وہ اصل محبت ہے۔

#### اللغاث:

۔ پیعذبک کی تجھے عذاب دیں۔ ﴿لایتیقّن ﴾ یفین نہیں کیا جائے گا۔ ﴿بغض ﴾ نفرت۔ ﴿تحلیص ﴾ چھٹکارا پانا، خلاصی حاصل کرنا۔

# طلاق معلق کی ایک صورت:

صورت مسکدیہ ہے کہ جس طرح حیض اور عدت وغیرہ کے سلسلے میں عورت کی بات خاص کراسی کے ق میں مانی اور شلیم کر لی جاتی ہے ، اسی طرح اگر شوہر نے اپنی بیوی ہے یوں کہا اگرتم اس بات کو پہند کرتی ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ شمصیں جہنم کی آگ میں عذاب دی تو سمصیں طلاق ہے اور میرا غلام آزاد ہے ، اب اگر عورت اس پر یوں کیے کہ جی ہاں مجھے آخرت کا عذاب بہند ہے ، لیکن میں تمصارا عذاب نہیں جھیل سکتی ، تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی ،لیکن غلام آزاد نہیں ہوگا۔

یا شوہر بوں کے اگرتم کو مجھ سے محبت ہے تو تم اور تمھارے ساتھ میری یہ بیوی (تمھاری سوکن) دونوں طلاق والی ہو، اس پر بھی اگر بیوی أحبك (مجھے تم سے محبت ہے) كہد ہے تو اس صورت میں بھی جزاء كاتعلق خاص كراس سے ہوگا اور صرف اس كوطلاق ہوگی، اس کی سوکن ایذائے طلاق سے صحیح سالم اور محفوظ رہے گی، کیوں کہ اس سے پہلے بھی یہ بات بشکل دلیل آپھی ہے، کہ بیوی اپنے نفس کے سلسلے میں امین ہوتی ہے اور چوں کہ محبت وغیرہ بھی اندرونی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اس سلسلے میں بھی عورت کا قول صرف اپھی کے حق میں معتبر ہوگا، غلام اوراس کی سوکن کے حق میں معتبر نہیں ہوگا، کیوں کہ فدکورہ عورت ان کے لیے شاہد سے اور تنہا ہونے کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات پر کان دھرا جا سکے۔

و لا یعیق سے ایک اعتر اض مقدر کا جواب ہے، علامہ ابن الہمام اور صاحب عنایہ وغیرہ نے اس اعتراض کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ محبت کے سلسلے میں بیوی کی بات کو سلیم کرنا جیرت انگیز نہیں ہے، مگر عذاب نارکو پہند کرنے والے مسئلے میں اس کی بات کو مانناعقل وخرد کے خلاف ہے، کیوں کہ ایک مسلمان کتنا بھی گیا گذرا ہو، مگر پھر بھی عذاب جہنم کا نام سن کر ہانینے اور کا نینے لگتا ہے، اس لیے اس صورت میں اس کی بات ماننے کا قول درست نہیں معلوم ہوتا۔ یہ قول جھوٹ اور فریب سے پردکھائی ویتا ہے۔

صاحب بدایہ ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ معترض کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس کی فہم کی کی اوراس کے احساس وشعور کی آلودگی اور بھی ہے، ورنہ تو یہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جوعقل وخر دیے خلاف یا ان کی دسترس سے پر ہو۔ صورت مسئلہ میں عورت کے اس قول میں ہر چند کہ جھوٹ کا احتمال ہے، گر اس کا یقین نہیں ہے، کیوں کہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہران تہائی کمینہ اور بد بخت وجلا دہوتا ہے اور بیوی پر ایسے ایسے مظالم ڈھا تا ہے کہ اُن پڑھ اور نادان عورتیں مرنے اور قبر وغیرہ کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہوجایا کرتی ہیں، اور ویسے بھی عورتیں قوت واراد ہے کی بڑی کمزوراور پھی سے ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں کے مزاج اوران کی بے مبری وغیرہ کود کی تھے ہوئے اس مسئلے میں اس عورت کا قول ما ننا عین عقل مندی ہے۔

وفی حقها النج اس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں چوں کہ عورت کی بات اس کی اپنی ذاتی خبر سے مانی اور قبول کی جارہی ہے، اس کے نظر الامر میں کاذبہ ہونے کے باوجود بھی اس کا قول معتبر کرلیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کے حق میں اس کا یہ قول معتبر نہیں ہوگا، اور حکم اصل یعنی محبت پر باقی رہے گا، کیوں کہ محبت اور پہندیدگی کا ظہور مطلقہ عورت کے حق میں اس کی ذاتی خبر سے ہوا ہے، کسی واضح دلیل بنایا جاسکے۔

وَ إِذْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَأَتِ الدَّمَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَسْتَمِرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لِأَنَّ مَا يَنْقَطِعُ دُوْنَهُ لَا يَكُونُ حَيْظًا، فَإِذَا أَتَمَّتُ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ حَكَمْنَا بِالطَّلَاقِ مِنْ حِيْنَ حَاضَتُ، لِأَنَّهُ بِالْإِمْتِدَادِ عُرِفَ أَنَّهُ مِنَ الرَّحْمِ يَكُونُ حَيْظًا، فَإِذَا أَتَمَّتُ ثَلَاثَة آيَّامٍ حَكَمْنَا بِالطَّلَاقِ مِنْ حِيْنَ حَاضَتُ، لِأَنَّةُ بِالْإِمْتِدَاءِ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تُطَكَّقُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، لِأَنَّ فَكَانَ حَيْضًا مِنَ الْإِبْتِدَاءِ، وَ لَوْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تُطَكَّقُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، لِأَنْ وَلَا لَكُامِلَةُ مِنْهَا، وَ لِهَاذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثِ الْإِسْتِبْرَاءِ، وَ كَمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا، وَ ذَلِكَ النَّهُ اللَّهُ مِنْهَا، وَ لِهَذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثِ الْإَسْتِبْرَاءِ، وَ كَمَالُهَا بِانْتِهَائِهَا، وَ ذَلِكَ بَالْطُهُو.

ترجمل : اورا گرشو ہرنے ہوی سے کہا کہ جب تصیر حیض آئے تو طلاق ہے، پھر ہوی نے خون دیکھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تین دن تک برابرخون جاری رہے، کیوں کہ تین دن سے کم میں بند ہونے والاخون دم حیض نہیں ہوگا، الہذا جب تین دن مکمل ہوجائیں گے تو خائضہ ہونے کے وقت ہی ہے ہم طلاق کا حکم لگائیں گے، کیوں کہ (خون کے تین دن تک) دراز ہونے کی وجہ سے بیمعلوم ہوگیا کہ وہ رخم سے تھا، لہٰذا ابتداء ہی سے دم چیض ہوگا۔

اور اگرشو ہرنے ہوی ہے کہا کہ جب شمص ایک حیض آئے تو طلاق ہے، تو جب تک ہوی اس حیض ہے پاک نہیں ہوگی، اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ ہاء (ق) کے ساتھ حیصة سے مراد کامل حیض ہے، اس وجہ سے حدیث استبراء میں بھی حیض کوکامل حیض پرمحمول کیا گیا ہے اور حیصة کا کمال اس کے تم ہونے سے ہوگا اور یہ چیز طہر سے حاصل ہوگی۔

### اللغات:

﴿ يستمر ﴾ جارى رہے۔ ﴿ ينقطع ﴾ رُک جائے۔ ﴿ أَتَمَت ﴾ پورا كرليا۔ ﴿ امتداد ﴾ بڑھنا، پھيلنا۔ ﴿ استبراء ﴾ حِض ك ذريع رحم كاغير شغول ہونے كاعلم حاصل كرنا۔

## تخريج.

🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب النکاح باب فی وطء السبایا، حدیث ۲۱۵۷، ۲۱۵۸.

# طلاق كوحيض برمعلق كرنا:

عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں نہایت آسان ہیں (۱) پہلے مسکلے کی تشریح ہے ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے بول کہا جب شمیں حیض آئے تو تم کو طلاق ہے، اب بیوی نے خون دیکھا تو محض خون دیکھنے سے اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، جب تک کہ وہ خون مسلسل (تین دن تک آتا جاتا نہ رہے، اگر وہ خون تین دن تک آتا جاتا رہا، تو اس صورت میں دم حیض ہوگا اور خون دیکھنے کے وقت ہی سے عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ ہمارے یہاں اقل مدت حیض تین دن ہیں، اگر تین دن ہیں مسلم میں خون بند ہوجائے تو وہ دم حیض نہیں، بلکہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ لہذا جب تین دن تک خون کی آمد ورفت جاری رہی تو یہ مشیقن ہوجائے گا کہ وہ رخم سے آرہا ہے اور رخم سے آنے والا خون دم حیض ہوتا ہے، لہذا ابتداء ہی سے ان حصت کی شرط پائی جانے کی وجہ سے اسی وقت سے عورت مطلقہ شار ہوگی۔

#### فائك:

یہاں یہ بات ذہن شین رہے کہ عبارت میں حتی یستمو سے تین دن تک خون کی آ مدورفت مراد ہے، یعنی تین دن تک خون آ تا جاتا رہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لگا تارتین دن تک خون جاری رہے، ورنہ تو عورت ہا سپول میں یا اگر کمزور ہوگی تو قبرستان جا پہنچے گ۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یوں کہا إذا حضت حیصة فأنت طالق، تو اس صورت میں جب تک بیوی کوچش آ کرختم نہیں ہوجائے گا اس پر طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے حضت کے بعد حیصة کا اضافہ کیا ہے اور حیصة میں جوگول قہ ہے وہ کامل اور کھمل ہونے کے لیے مستعمل ہوتی ہے، لہذا حضت حیصة کا مطلب یہ ہے کہ جستھیں پورا اور کھمل ایک چیش آ جائے تو طلاق ہے اور ظاہر سے کہ چیش اسی وقت کھمل ہوگا جب خون آ نا بند ہوجائے اور خون

اسی وقت بند ہوگا جب بیوی پاک ہوجائے ،اسی لیےصورت مسئلہ میں ہم کہتے ہیں کہ جب تک بیوی پاکنہیں ہوجاتی اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی۔

ولهذا النحصاحب كتاب نے حیصة كی ق كو كمال اور تمام كے ليے مانا ہے، اس پرسنن ابوداؤدكى حديث لا توطأ الحبالى حتى يستبو ئن بحيضة سے استدلال اور استشهاد كيا ہے اور بي ثابت كيا ہے كه الحبالى حتى يستبو ئن بحيضة سے استدلال اور استشهاد كيا ہے اور بي ثابت كيا ہے استدلال اور استشهاد كيا ہے اور كامل ايك حضرات صحابہ كو باند يوں اس حديث ميں بھى بحيضة كى تاء (ق) كو كمال اور تمام بى برخمول كيا گيا ہے اور كامل ايك حيض سے پہلے حضرات صحابہ كو باند يوں سے جم بسترى كرنے پردوك ديا گيا تھا۔ للذا جس طرح وہاں حيضة كى ق كمال كے ليے ہے، اى طرح يہاں بھى حيضة كى ق كمال اور تمام كے ليے ہوگى۔

وَ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْتِ يَوْمًا، طُلِّقَتْ حِيْنَ تَغِيْبُ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِيُ تَصُوْمُ، لِأَنَّ الْيَوْمَ إِذَا قَرَنَ بِفِعْلٍ مُمْتَدٍّ يُرَادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهَا إِذَا صُمْتِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرُهُ بِمِغْيَارٍ، وَ قَدْ وُجِدَ الصَّوْمُ برُكْنِهِ وَ شَرْطِهِ.

ترجمه: اوراگر شوہر نے کہا جس دن تو روزہ رکھے تجھے طلاق ہے، تو جس دن بیوی روزہ رکھے گی اس دن جب سورج غروب ہوگا تب وہ مطلقہ ہوگی، اس لیے کہ جب یوم کوفعل ممتد سے متصل کیا جائے تو اس سے بیاض نہار مراد ہوتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر نے بیوی سے افدا صمت کہا، کیوں کہ اس نے روز ہے کئی معیار کے ساتھ مقدر نہیں کیا اور روزہ اپنے رکن اور اپنی شرط کے ساتھ مقدر نہیں کیا اور روزہ اپنے رکن اور اپنی شرط کے ساتھ یایا گیا۔

### اللِّعَاتُ:

﴿ صمت ﴾ تونے روزہ رکھا۔ ﴿ قرن ﴾ ملایا گیا۔ ﴿ ممتد ﴾ پھیلنے والا ، لمبا ہونے والا۔ ﴿ بیاض ﴾ سفیدی۔ ﴿ لم یقدر ﴾ مقدار مقررنہیں کی۔

# روزه رکفے برطلاق کومعلق کرنا:

عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ جس دن تم روزہ رکھوگی ہم مصل طلاق ہے، اب بیوی پر محض روزہ رکھنے سے طلاق نہیں واقع ہوگی، بلکہ جب وہ اس دن کا روزہ کمل کر لے گی اور روزہ رکھے ہوئے دن کا آفتاب غروب ہوجائے گا،اس وقت اس پر طلاق واقع ہوگ۔

دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر نے یوم کو تعلی ممتد لینی صوم کے ساتھ متصل کیا ہے۔ اور یوم کے سلسلے میں بیضابطہ پہلے ہی آ چکا ہے کہ جب اسے فعل ممتد کے ساتھ متصل کیا جائے تو اس سے بیاض نہار مراد ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار مراد ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی یوم سے بیاض نہار مراد ہوگا۔ موگا اور جزاء یعنی وقوع طلاق کے لیے پورے یوم کاروزہ رکھنا ضروری ہوگا، یوم کمل ہونے سے پہلے بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر شوہر نے بیوی سے انت طالق إذا صحب کہا اور يوم کا لفظ نہیں ذکر کیا تو اس صورت میں مطلق صوم

سے طلاق واقع ہوجائے گی، اور وقوع طلاق کے لیے غروب شمس تک رکنے اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیوں کہ اس ک صورت میں شوہر نے یوم کے بغیر صرف إذا صمتِ پر طلاق مشروط کیا ہے، لہذا اس صورت میں صوم، معیار یعنی وقت صوم کے مقررہ وقت (غروب آفتاب) تک خالی ہے، لہٰذا مطلق صوم اپنے رکن یعنی کھانے، چینے اور جماع کرنے سے رکنے اور اپنی شرط یعنی نہیت اور حیض ونفاس سے طہارت کے ساتھ پایا گیا، اس لیے اسی مطلق صوم سے طلاق واقع ہوجائے گی اور غروب مس تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

وَ مَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدَتِّ عُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَ إِذَا وَلَدَتِّ جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ، فَوَلَدَتُ عُلَامًا وَ جَارِيَةً، وَ لَا يُدُرَّى أَيُّهُمَا أَوَّلُ لَزِمَهَا فِي الْقَضَاءِ تَطْلِيْقَةٌ، وَ فِي التَّنَزُّهِ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ، لِأَنَّهَا لَوُ وَلَدَتِ الْعُلَامَ أَوَّلًا وَقَعَتُ وَاحِدَةٌ وَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضِعِ الْجَارِيَةِ، ثُمَّ لَا تَقَعُ أُخُرَى بِهِ، لِأَنَّهُ حَالُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَ لَوُ وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا وَقَعَتُ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْعُلَامِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئَ آخَرُ بِهِ لِمَا الْعِدَّةِ، وَ لَوُ وَلَدَتِ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا وَقَعَتُ تَطْلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْعُلَامِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئَ آخَرُ بِهِ لِمَا وَلَيْتَ اللّهُ عَلَى اللّهَ لِمَا اللّهَ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَعَتُ تَطُلِيْقَتَانِ وَانْقَضَتُ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْعُلَامِ، فَلَا يَقَعُ شَيْئَ آخَرُ بِهِ لِمَا وَلَا اللّهُ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيّةٌ بِيَقِيْنِ لِمَا بَيَّنَانِ ، فَلَا تَقَعُ النَّالِيَةُ بِالشَّكِ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ إِنْ فَا أَنْ نَأَخُذَ لَنَازُهُم وَاحْتِيَاطًا، وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيّةٌ بِيقِيْنِ لِمَا بَيَّنَا .

تر جملے: جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگرتم لڑکا جنوگی تو شخص ایک طلاق اور اگر لڑکی کوجنم دوگی تو شخص دوطلاق، پھر بیوی نے لڑکا اور لڑکی دونوں کوجنم دیا اور یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے پہلے س کی ولا دت ہوئی، تو قضاء بیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی (لازم ہوگی) اور تو زغا اس پر دوطلاق لازم ہوں گی۔ اور عدت بھی پوری ہوجائے گی۔ اس لیے کہ اگر بیوی پہلے لڑکے کوجنم دیتی، تو ایک طلاق واقع ہوتی اور وضع جاریہ سے اس کی عدت پوری ہوجاتی پھر دوسری (اس وضع سے ) نہیں واقع ہوتی ہوتی ہوں کہ وہ عدت پوری ہونے کا ذانہ ہے۔

اوراگر بیوی نے پہلے لاکی کوجنم دیا، تو دوطلاق واقع ہوں گی اورلائے کے پیدائش سے عدت پوری ہوجائے گی، پھراس سے
کوئی اور طلاق نہیں واقع ہوگی، اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے ذکر کی کہ بیعدت پوری ہونے کی حالت ہے، الہذا جب ایک حالت
میں ایک طلاق واقع ہورہی ہے اور دوسری حالت میں دوطلاق واقع ہورہی ہیں، تو دوسری طلاق شک اور احتمال کی وجہ ہے نہیں واقع
ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ تو رع اور احتیاط کے پیش نظر ہم دوطلاق کو واقع مانیں۔ اور عدت تو بقینی طور پر پوری ہو چکی ہے، اس دلیل کی
وجہ ہے جوہم نے بیان کی۔

### اللغات:

﴿ولدت﴾ تونے جنا۔ ﴿غلام﴾ لڑكا۔ ﴿جارية﴾ لؤكى۔ ﴿تنزه﴾ احتياط، پرہيز۔ ﴿لا يدرى ﴾ علم نہيں۔ ﴿ ﴿انقصت ﴾ يورى ہوگن۔ ﴿منقصية ﴾ يورى ہونے والى۔

بچه جننے ربعلق کی ایک صورت:

عبارت میں جو مسئلہ چھٹرا گیا ہے اس کی ٹی صورتیں ہیں، مگر صاحب ہدایہ نے طلباء کے ذبمن اوران کی فہم پراعتاد کر کئی شکوں کو مخترکر دیا اور صرف مختلف فیہ شکل کو اختیار کیا ہے، راقم الحروف عنایہ اور فنج القدیر وغیرہ میں فدکور مسئلے کی اختالی اور امکانی شکلیں آپ کے سامنے پیش کررہا ہے، چنا نچہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ہوی سے یوں کہا إن ولدت غلاما فانت طالق واحدة وافدا ولدت جاریة فانت طالق ثنتین یہ اصل مسئلہ ہے، اب بیوی نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کوجنم دیا تو اس کی کل چارشکیں نکلی وافدا ولدت جاریة فانت طالق ثنتین یہ اصل مسئلہ ہے، اب بیوی نے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کوجنم دیا تو اس کی کل چارشکیں نکلی جی را) اگر یہ معلوم ہوجائے کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس صورت میں بیوی پرصرف ایک طلاق واقع ہوگی، اور لڑکے کی ولادت سے اس کی عدت پوری ہوجائے کے بعد چوں کہ وہ ممل سے رہے گی اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اس لیے لڑکی کی ولادت سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور عدم بقائے کل کی وجہ سے وضع جاریہ کے موقع پر اس پر طلاق فہیں واقع ہوگی۔

(۲) دوسری شکل یہ ہے کہ لڑکی پہلے پیدا ہوئی، تو اس صورت میں بیوی پر دوطلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ إن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين میں يہى مشروط ہے، اور پہلی شکل کی طرح يہاں بھی بيوی حمل سے رہے گی اور وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی، الہٰذا عدم بقائے محل کی وجہ ہے اس صورت میں بھی ولا دت غلام سے اس پر مزيد کوئی طلاق نہيں واقع ہوگ۔

(۳) تیسری شکل ہے ہے کہ اوّلیت کے سلسلے میں میاں ہوی میں اختلاف ہوجائے ہوی کہے کہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی ہے اس لیے مجھ پر دوطلاق واقع ہو پچکی، شوہر کہے کہ تیراد ماغ خراب ہے، پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے، اس لیے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، تو اس اختلاف کی صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ زیادتی طلاق کا منکر ہے، اور بیوی مدگی ہے۔ اور بیضابطہ بہت مشہور ہے کہ القول قول المنکر مع یمینہ یعنی اگر مدگی کے پاس بینہ نہ ہوتو اس صورت میں یمین کے ساتھ منکر کا قول مان لیا جاتا ہے، اس طرح یہاں بھی اگر بیوی کے پاس بینہ نہ ہو، تو شوہر کا قول کیمین کے ساتھ سلیم کرلیا جائے گا۔

(س) چوش شکل وہ ہے جو کتاب میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ بیوی نے لا کے اور لوکی دونوں کوجنم دیا، لیکن بینیں معلوم ہوں کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی ، اور میاں بیوی میں اس حوالے ہے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں قضاء تو بیوی پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی ، کیوں کہ ایک اقل ہے اور اقل معین ہوا کرتا ہے ، البتہ چوں کہ بیحرمت وغیرہ کا معاملہ ہے ، اس لیے برائی سے بچتے ہوئے بر بنائے اصلیاط دوطلاق بھی مانی جا سکتی ہے۔ اور ایک مانیں یا دو بہر حال دوسرے بچے کی ولا دت ہے بیوی کی عدت پوری ہوجا ہے گی ۔ اور جس وقت دوسرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس پر مزید کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ ولا دت ثانیہ کے ساتھ ساتھ بیوی کی عدت پوری ہوگا اور انقضائے عدت سے وہ بائنہ ہوجائے گی ، اس لیم کل طلاق نہ ہونے کی وجہ سے اس پر دوبارہ طلاق نہ ہونے کی وجہ سے اس پر دوبارہ طلاق نہیں واقع ہوگی ۔

فإذا فی حال المنع صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں قضاء ایک طلاق واقع ہوگی اور تقوی اور احتیاطی رُوسے دوطلاق واقع ہوں گی، مگر عدم علم اوّلیت کی وجہ سے دوسری کے وقوع اور عدم وقوع میں شک ہے، اس لیے قضاء اس کو واقع نہیں مانا جائے گا، البتہ چوں کہ بیحزم واحتیاط کا معاملہ ہے اور انتہائی نازک مسئلہ ہے، اس لیے احتیاطا دوطلاق واقع ماننا زیادہ بہتر ہے۔ والعدۃ المنح فرماتے ہیں کہ خواہ ایک طلاق مانویا دو، بہر دوصورت ولادتِ ثانیہ سے بیوی کی عدت مکمل اور پوری ہوجائے

وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كَلَّمْتِ أَبَا عَمْرُو وَ أَبَا يُوْسُفَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتُ وَانْقَصَتُ عِدَّتُهَا فَكَلَّمَتُ أَبَا يُوسُفَ فَهِي طَالِقٌ ثَلَاثًا مَعَ الْوَاحِدَةِ الْأُولٰي، وَقَالَ زُفَرُ وَ اللَّاعَيْدُ لَا يَقَعُ، وَ هَذِهِ عَلَى وُجُوهٍ، إِمَّا إِنْ وُجِدَ الشَّرُطانَ فِي الْمِلْكِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَ هَذَا ظَاهِرٌ، أَوْ وُجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ، أَوْ وُجِدَ الْأُوّلُ فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَوْ وُجِدَ الْأُوّلُ فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ أَوْ وُجِدَ الْأُوّلُ فِي الْمِلْكِ وَالتَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقِ وَهِي مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةُ ، وَلَهُ عَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةُ ، وَلَهُ عَيْرِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةُ ، وَلَهُ الْمُلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ وَالثَّانِي فِي الْمِلْكِ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ الْخِلَافِيَّةُ ، وَلَهُ الْمُلْكِ، وَهِي مَسْأَلَةُ الْكَلَامِ بِأَهُ لِللَّالِي مُ الْمُلْكِ ، إِنْهُ اللَّهُ التَّعْلِيقِ لِيَصِيْرَ الْمَلَكِ وَالْقَانِي فِي الْمِلْكِ، وَهُ وَهُ الْمَالِي وَعَيْمَ الْمُعْلِقِ فَي الْمُلْكِ، وَلِي الْمَلْكِ الْمُولِلُ الْمُعْرَاءُ وَهُو الذِينَ فَي الْمِلْكِ، وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ الْحَالِ حَالُ بَقَاءِ الْيَمِيْنِ فَيَسْتَغُنِي عَنْ الْمَالِكِ، وَهُو الذِيمَةُ فَى الْمِلْكِ، وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ الْحَالِ حَالُ بَقَاءِ الْيَمِينِ فَيَسْتَغُنِي عَلَى الْمَلْكِ، وَلِيمَا الْمَالِكِ، وَلُهُ الْمَعَلِ وَهُو الذِيمَةُ الْمُلْكِ، وَهُو الذِيمَةُ فَى الْمُلْكِ، وَفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ الْحَالِ حَالُ بَقَاءِ الْيَمِينِ فَيَسْتَعُنِي فَيَسْتَعُونِ فَي الْمُلْكِ، وَلِيمَا اللّهِ الْمُ الْمُعَلِى وَالْمَالِ الْمُعَالِ عَالَمُ اللّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمَالِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِى الْمُلْكِ الْمُعَالِ عَلَا اللْمُعَلِى الْمُلْكِ الْمُؤْمِ اللْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُلْكِ الْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ وَالْ

ترجمل: اورا گرشو ہرنے اپنی بیوی ہے (یوں) کہا کہ اگرتم نے ابوعمر واور ابو یوسف سے بات کی توشیھیں طلاق ہے، پھرشو ہرنے اس اسے ایک طلاق دے دیا، چنانچہ وہ بائند ہوگئ اور اس کی عدت بوری ہوگئ، پھراس نے ابوعمر وسے بات کی ،اس کے بعد شوہر نے اس سے نکاح کیا اور پھر بیوی نے ابویوسف سے بات کیا، تو پہلی ایک طلاق کے ساتھ بیوی پر تین طلاق واقع ہوجائے گی۔امام زفر چاپشائیڈ فرماتے ہیں کہ ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگا۔

اور بیمسئلہ چندصورتوں پرمشتمل ہے، یا تو دونوں شرطیں ملکیت میں پائی جائیں گی تو طلاق واقع ہوگی اور بیرظاہر ہے، یا دونوں غیر ملک میں پائی جائیں گی، تو طلاق نہیں واقع ہوگی۔ یا پہلی شرط ملکیت میں پائی جائے گی اور دوسری غیر ملکیت میں تو بھی طلاق نہیں واقع ہوگی۔ کیوں کہ جزاءغیر ملک میں نہیں اترتی ،اس لیے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔

یا پہلی شرط غیر ملک میں اور دوسری ملکیت میں پائی جائے گی اور یہی کتاب کامختلف فیدمسکد ہے۔امام زفر رہیٹی کی دلیل دوسرے پریہلے کا قیاس ہے، کیوں کہ تھم طلاق میں دونوں شی واحد کی طرح ہیں۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ کلام کی صحت متعلم کی اہلیت کی وجہ ہے ، البتہ بحالت تعلیق ملکیت مشروط کر دی جاتی ہے، تاکہ استصحاب حال کی وجہ ہے جزاء غالب الوجود ہوجائے اور میمین (بھی) درست ہوجائے اور شرط پوری ہونے کے وقت جزاء اتر جائے (ثابت ہوجائے ) کیوں کہ جزاء ملکیت ہی میں اترتی ہے۔ اور ان کے مامین کی حالت بھائے میمین کی حالت ہے، اس لیے میمین قیام ملک سے مستغنی ہوگی، کیوں کہ میمین کی بقاء اپنے محل کے ساتھ ہوتی ہے اور محل حالف کا ذمہ ہے۔

#### اللغاث:

\_ ﴿ كلّمت ﴾ تونے كلام كيا۔ ﴿ بانت ﴾ بائنه بوگئ م ﴿ انقضت ﴾ ختم بوگئ ، گزرگئ م ﴿ يعمين ﴾ قتم \_

# تعلیق کی ایک صورت:

عبارت میں بیان کردہ مسئلے کی ٹی صورتیں ہیں گرچوں کہ وہ سب ایک ہی مسئلے اور جملے کی شاخ اور اس کی شکلیں ہیں، اس لیے اصل مسئلے کا مفہوم ملاحظہ ہو۔ مسئلہ ہے ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے بوں کہا اِن تحلمتِ اَبا عمرو و اَبا يوسف فانت طائق ثلاثا، اس کے بعد بیوی کے ان دونوں میں ہے کی ایک ہے ہم کلام ہونے سے پہلے ہی شوہر نے اسے ایک طلاق دیدی اور عدت گرزنے کے بعد وہ با تندہوگئی اور شوہر کے نکاح سے فارج ہوگئی، اب اس حالت میں اس نے ابوعمر و سے بات کی، اس کے بعد شوہر نے دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد اس نے ابو یوسف سے بھی گفتگو کر لی، تو اس صورت میں پہلی ایک طلاق کے ساتھ مل کر ہمارے بہاں اس بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔ امام ذفر براتھ ہیا گئی گراہی کہ اس پر ایک بھی طلاق نہیں واقع ہوگ۔ ساتھ مل کر ہمارے بہاں اس بیوی پر تین طلاق واقع ہوں گی۔ امام ذفر براتھ ہیں بالی جا کیں بالفاظ دیگر بیوی شوہر کی بیوی ہوتے اس مسئلے کی کل چارشکیں ہیں (۱) اگر دونوں شرطیں شوہر کی ملکیت میں پائی جا کیں بالفاظ دیگر بیوی شوہر کی بیوں کہ ہوئے اوعمر واور ابو یوسف دونوں سے ہم کلام ہونا) شوہر کی ملکیت میں پائی گئی۔

(۲) دوسری شکل میہ ہے کہ دونوں شرطیس غیر ملک یعنی اس حال میں پائی جائیں کہ بیوی شوہر کی ملکیت میں اور اس کے نکاح سے خارج ہو، ظاہر ہےاس صورت میں کوئی بھی طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ شرط یعنی تکلم کرنا عدم ملک میں پایا گیا۔

(۳) تیسری شکل یہ ہے کہ پہلی شرط ملکیت میں اور دوسری غیر ملک میں پائی جائے ، یعنی بیوی بحالت نکاح ایک ہی شخص سے بات کر ہے اور دوسری سے بحالت طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس بات کر ہے اور دوسری سے بحالت طلاق نہیں واقع ہوگی ، اس لیے کہ شوہر نے شرط کو دونوں سے بات کر نے پر معلق کیا ہے ، للخذا جب تک بیوی بحالت نکاح دونوں سے بات نہیں کر ہے گی ، اس وقت شرط پوری نہیں ہوگی یعنی جزاء واقع نہیں ہوگی ، اور چوں کہ اس صورت میں دوسری شرط غیر ملک ( یعنی بحالت عدم نکاح ) میں یائی گئی ہے ، اس لیے طلاق نہیں واقع ہوگی۔

( م ) چوتھی شکل میہ ہے کہ پہلی شرط غیر ملک میں پائی جائے اور دوسری ملکیت میں پائی جائے ، یعنی ابوعمرو سے تو بیوی بحالت عدم بقائے نکاح ہم کلام ہو اور ابو بوسف سے بحالت نکاح یعنی بیوی ہونے کی حالت میں گفتگو کرے، تو اس صورت میں ہمارے یہاں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی اور امام زفر والٹیلڈ کے یہاں ایک بھی نہیں واقع ہوگی۔

امام زفر را التعلید کی دلیل حسب سابق یہاں بھی قیاس ہے، یعنی وہ شرط اول کوشرط ٹانی پر قیاس کرتے ہیں، علامہ اترازی وغیرہ کے یہاں شرط اول کوشرط ٹانی پر قیاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرط ٹانی غیر ملک میں پائی گئی تو جزاء نہیں واقع ہوگی، للبذا ای طرح اگر شرط اول بھی غیر ملک میں پائی جائے تو بھی جزاء کا جبوت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ایک میں ملکیت شرط ہے تو دسری میں بھی ملکیت شروط ہوگی۔

اور علامہ تات الشريعة وغيرہ كے يہاں ان كے قياس كامفهوم بيہ كہ جب شرط ثانى كے يائے جانے كے وقت وقوع طلاق

# ر آن البداية جلد کرده المحال ۱۹۹ کی کی دری افاعلان کا بیان کی

کے لیے ملکیت شرط ہے، تو شرط اول کے پائے جانے کے وقت بھی وقوع طلاق کے لیے ملکیت شرط ہوگی اور چوں کہاس صورت میٹن شرط اول غیر ملک میں پائی گئی ہے، اس لیے طلاق نہیں واقع ہوگی۔ (بحوالہ بنایہ شرح عربی ہدایہ )

و لنا النج ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت والا کلام کی صحت کا دارومدار مشکلم کی اہلیت اور اس کی لیافت پر ہوتا ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ شوہر عاقل، بالغ اور تصرف کلام کا اہل ہے، اس لیے اس کی طرف معلق کردہ مذکورہ نمیین درست ہے، رہا بیسوال کہ جب شوہر کا ندکورہ کلام درست ہے اور نمیین کے لیے کافی ہے تو بحالت تعلیق ملکیت کو کیوں مشروط کیا گیا؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ بحالت تعلیق ملکیت کومشروط قرار دینے کی وجہ یہ ہتا کہ استصحاب حال کی وجہ سے جزاء غالب الوجود ہوجائے، اس جناتی جملے کا واضح مطلب یہ ہے کہ بحالت تعلیق اگر شوہر کی ملکیت قائم اور برقرار رہے گی تو اس قیام ملک کو بحالت تحقیق جزاء (جزاء ثابت ہونے کے وقت) علت اور دلیل بنالیں گے اور اس سے یہ بحد لیا جائے گا کہ جب اس وقت (بحالت تعلیق) شوہر کی ملکیت موجود ہے تو غالب گمان یہی رہے گا کہ جزاء کے اتر نے اور ثابت ہونے کے وقت بھی (بحالتِ تحقیق) اس کی یمنین درست ہے۔

یملکیت ہاتی اور برقرار رہے گی، الہٰ ماصورت مسئلہ میں شوہر کی تعلیق اور اس کی یمین درست ہے۔

پھر بھی اگر کوئی بیسوال کرے کہ شرط پوری ہونے کے وقت ملکت کی بقاء کیوں ضروری ہے، تو اس کا جواب بیہ ہے کہ شرط پوری ہونے کے معابعد جزاء کا تحقق ہوتا ہے اور تحقق جزاء (وجود جزاء) کے لیے ملکت کا ہونا ضروری ہے، کیوں کہ جزاء غیر ملک میں نہیں واقع ہوتی ، اس لیے ابتدائے شرط میں بھی ، البتہ ابتداء اور انتہاء کے مابین کی جو حالت ہے وہ بقائے کمین کی حالت ہے اور بقائے کمین کی حالت ہے اور بقائے کمین کے لیے ملکت کا وجود اور اس کامحل یعنی حالف کا ذمہ ضروری ہوتا ہے اور ملکت کی بقاء اپنے کل کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں اس کامحل یعنی حالف کا ذمہ ہر آن باقی اور موجود ہے۔ لہذا بقائے کمین کے لیے ملکت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

وَ إِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَآنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَقَهَا ثِنْتَيْنِ وَ تَزَوَّجَتُ زَوْجَهَا الْخَرَ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتُ إِلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ طُلِّقَتُ ثَلَاثًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِثَانَيْهِ وَ أَصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُوْنَ النَّلَاثِي هِي طَالِقٌ مَا بَقِي مِنَ الطَّلَقَاتِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحَالِثَانَيْهِ ، وَ أَصْلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا دُوْنَ النَّلَاثِ عِنْدَهُمَا فَتَعُوْدُ إِلَيْهِ بِالنَّلَاثِ فَتَعُودُ إلَيْهِ بِالنَّلَاثِ فَتَعُودُ إلَيْهِ بِمَا يَعْدُمُ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ فَتَعُودُ إلَيْهِ بِمَا لَيْكَاثِ مَحْمَّدٍ رَحَالِثَانَيْهُ وَ زُفَرَ رَحَالِثَانَيْهُ لَا يَهْدِمُ مَا دُوْنَ الثَّلَاثِ فَتَعُودُ إلَيْهِ بِمَا يَقَلَاثِ فَتَعُودُ إلَيْهِ بِمَا بَقِي وَ سَنَبَيْنُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمه: اور اگر شوہر نے ہوی سے یوں کہا إن دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، پھر اسے دو طلاق دے دیا اور اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا اور اُس شوہر نے اس کے ساتھ دخول بھی کرلیا، پھروہ ہیوی پہلے شوہر کی طرف لوٹ آئی اور گھر میں داخل ہوئی تو حضرات شیخین میں تشاہ کے یہاں اس پر تین طلاق واقع ہوگی۔ امام محمد والتی کی فرماتے ہیں کہ جو طلاق باتی ہے وہ (ایک) واقع ہوگی اور یہی امام زفر والتی کیا تول ہے۔

اوراس اختلاف کی اصل میہ سے کہ حضرات شیخین جُرِیالیّڈ کے بہاں زوج ٹانی تین ہے کم طلاق کو کالعدم کر دیتا ہے، لہذا دوبارہ بیوی اس کی طرف تین طلاق کے ساتھ لوٹے گی۔ اور امام محمد رطیقیالا اور امام زفر رطیقیلا کے بیباں زوج ٹانی مادون الثلاث کو کالعدم اور منہدم نہیں کرتا، لہٰذا بیوی اس کی طرف مابقی طلاق لے کرلوٹے گی اور بعد میں بھی انشاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے۔

# اللغاث:

﴿عادت ﴾لوث آئى، دوباره آئى - ﴿يهدم ﴾منهدم كرديتا ہے - ﴿تعود ﴾لوٹى گ\_

# تعلیق کی ایک صورت:

عبارت میں بیان کردہ مسکلہ ایک اصول اور ضا بطے پر بنی ہے، ضابطہ یہ ہے کہ حضرات شیخین میں ایک اورج خانی ما دون الثلاث کو کا بعدم اور ساقط کر دیتا ہے، یعنی اگر بیوی پہلے شوہر ہے ایک یا دو طلاق کے بعد عدت گذار کر کسی دوسرے کے زکاح میں گئی، تو اب دوسرا شخص اس پر واقع شدہ ایک یا دو طلاق کو کا بعدم کرے گا۔ اور دوبارہ اگر وہ بیوی زوج خانی سے طلاق لینے کے بعد زوج اول کے پاس جائے گی تو کامل تین طلاق کے ساتھ جائے گی ، اور امام محمد رالشیلا اور امام زفر رالشیلا کے بیاں چوں کہ زوج خانی مادون الثلاث یعنی ایک اور دو کو کا لعدم نہیں کرتا ، اس لیے دوبارہ جب بیوی زوج اول کے پاس جائے گی تو ماجمی کو باکر جائے گی ، اور الگلاث یعنی ایک اور دو کو کا لعدم نہیں کرتا ، اس لیے دوبارہ جب بیوی زوج اول کے پاس جائے گی تو ماجمی کی اور اگر دو کی تو بائی تھی ، تو اب زوج اول کے پاس دو طلاق لے کر جائے گی اور اگر دو کے بعد عدت گذار کر دوسرے کے نکاح میں گئی تھی ، تو اب زوج اول کے پاس دو طلاق لے کر جائے گی۔

اب عبارت دیکھیے ، مسکلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے بیل کہا إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، اس کے بعد دخول دار سے پہلے ہی بیوی کو دوطلاق دے دی اور وہ عدت گذار کر دوسرے شوہر کے نکاح میں چلی گئی، دوسرے شوہر نے اس سے مجامعت بھی کی اور پھر وہاں سے مطلقہ ہوکر یا کسی اور وجہ سے پہلے شوہر کے نکاح میں آگئی تو چوں کہ حضرات شیخین عُرِیَا اللّا اللّا کے بہاں زوج ٹائی نے پہلے شوہر کی دی ہوئی دوطلاقوں کو کا لعدم کر دیا تھا، اس لیے اب وہ تین طلاق کے ساتھ اس کی طرف جائے گی اور شرط میں بھی ثلاثا ہی ذکور ہے لہذا تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف حضرات امام احمد وزفر مِیْمِیْ کے یہاں چوں کہ زوج ٹانی مادون الثلاث کو کالعدم نہیں کرتا، اس لیے پہلے شوہر کی دی ہوئی دوطلاق بدستور باقی رہے گی اور دوبارہ جب میٹورت زوج اول کے نکاح میں جائے گی، تو چوں کہ وہ ایک ہی طلاق کے ساتھ جائے گی، اس لیے اس پرایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

یہ مثال تو صاحب ہدایہ نے بیان کر دی ہے، کین ہدایہ کے دو بڑے شارح علامہ ابن الہمام اور صاحب عنایہ اس مثال کو ضابطے سے ہم آ ہٹک نہیں قرار دیتے، کیوں کہ صورت مسئلہ میں دخول دار کی شرط معرض وجود میں آتے ہی امام محمہ اور حضرات شیخین بڑوں تا ہوں کی است فرق یہ ہوگا کہ امام محمد کے یہاں عدم ہدم کی وجہ ہے پہلی دو ملاکر تین ہوں گی، اور حضرات شیخین بڑوں تا اس پر تین طلاق واقع ہوگی، البت فرق یہ ہوں گی، تو چاہے ادھر سے کان پکڑویا ادھر سے ہہر حال ہوں گی اور حضرات شیخین بڑوں تا کہ دوسرے ہم آ ہنگ دکھائی دیتا ہے، لہذا ضابط مختلف فیہ نہیں بلکہ شفق علیہ ہوگیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

بلکہ ضابطہ تو واقعی مختلف فیہ ہے اور اس کی اختلافی مثال میہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے یوں کہا اِن د حلت المدار فانت کی طالق و احدہ، پھر اس کے بعد دخول دار سے پہلے ہی شوہر نے بیوی کو دوفوری طلاق دے دیا، اور بیوی نے عدت گذار کر دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا، اب اگر زوج ٹانی اس کے ساتھ دخول وغیرہ کر کے اسے طلاق دیتا ہے اور وہ عدت گذار کر پہلے شوہر کے نکاح میں آتی ہے اور دخول دار کی شرط پائی جاتی ہے، تو امام محمد والٹیمیائے کے یہاں چوں کہ زوج ٹانی نے زوج اول کی دی ہوئی طلاق کو کا لعدم اور بدم نہیں کیا تھا، اس لیے دو پہلے کی اور ایک شرط کے وقت والی کل ملاکر اس پرتین طلاق واقع ہوجا کیں گی۔

اور حضرات شیخین عیر آندها کے ۔ ، جوں کہ زوج ٹانی نے زوج اول کی دی ہوئی دوطلاق کو کالعدم کردیا تھا، اس لیے اب دخول دار کی صورت میں اس پرصرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور وہ مغلظہ بائنز نہیں ہوگی۔ (بحوالہ عنامیہ، فتح القدیر)

وَ إِنْ قَالَ لَهَا إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتُ غَيْرَهُ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ رَجَعَتُ إِلَى الْأُوّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ يَقَعْ شَيْعٌ، وَ قَالَ زُفَرُ رَجَ اللَّاقَيْنَ يَقَعُ الثَّلَاثُ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ ثَلَاثُ مُطُلَقٌ لِإِطْلَاقِ اللَّهُظِ، وَ قَدْ بَقِيَ احْتِمَالُ وُقُوْعِهَا فَيَبُقِي الْيَمِينُ، وَ لَنَا أَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ، لِأَنَّهَا هِي الْمَانِعَةُ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ، لِأَنَّهَا هِي الْمَانِعَةُ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ، لِأَنَّهَا هِي الْمَانِعَةُ، لِأَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هَذَا الْمِلْكِ، وَالْيَمِيْنُ تَنْعَقِدُ لِلْمَنْعِ أَوِ الْحَمْلِ، وَ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكُونَاهُ وَقَدْ الْمَانِعَةُ، لِلْمَانِعَةُ، لِلْمَانِي النَّلَاثِ الْمَبْطِلِ لِلْمَحَلِيَّةِ فَلَا يَبْقَى الْيَمِيْنُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَبَانَهَا، لِأَنَّ الْجَزَاءَ بَاقِ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ.

ترفیجملی: اور اگرشوہر نے بیوی سے کہا إن دخلت المدار فانت طالق ثلاثا پھر (بغیرشرط کے) یوں کہا أنت طالق ثلاثا (متحس تین طلاق ہے) اس کے بعد اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا، اس شوہر نے اس کے ساتھ دخول کیا، پھر وہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں آگئی اور گھر میں داخل ہوئی، تو کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

ا مام زفر چیشید فرماتے ہیں کہ تین طلاق واقع ہوں گی ، کیوں کہ اطلاقِ لفظ کی وجہ سے جزاء مطلق تین طلاق ہے۔اوراس کے وقوع کا احمال برقر ارہے، لہٰذا یمین باقی رہے گی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ جزاء اس ملکیت کی طلاقیں ہیں، اس لیے کہ یہی (وخول دار سے) مانع ہیں، کیوں کہنی ملک کا عدم صدوث ہی ظاہر ہے،اور یمین (کسی کام سے) رو کئے یا (کسی چیز پر) آمادہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔البذا جب جزاءوہ ہے جسے ہم نے ذکر کیا اور حال یہ ہے کہ کملیت کو باطل کرنے والے ثلاث کوفوری طور پر واقع کرنے کی وجہ سے جزاءفوت ہوگئ ہے، اس لیے میں بھی باتی نہیں رہے گی۔

برخلاف اس صورت کے جب شوہر بیوی کو ہائنہ کرد ہے، کیوں کہ (اس صورت میں) بقائے کل کی وجہ سے جزاء ہاتی رہے گی۔

# اللّغات:

﴿ يمين ﴾ قتم \_ ﴿ يحدث ﴾ پيش آئے گا۔ ﴿ منع ﴾ روكنا۔ ﴿ حمل ﴾ ابھارنا۔ ﴿ تنجيز ﴾ غير معلق واقع كرنا، فورى واقع كرنا، فورى

تعلیق کی ایک صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی خص نے إن دخلت الدار فانت طالق ثلاثا کے الفاظ سے اپنی بیوی کی طلاق کو دخول دار پر معلق کیا، مگر وجود شرط یعنی دخول دار سے پہلے ہی اس نے بدون شرط آنت طالق ثلاثا کہہ کراسے اپنے نکاح سے خارج کر دیا۔ اور بیوی نے عدت کے بعد دو سرے خف سے شادی کر لی، اس دو سرے خف نے اس کے ساتھ ہم بستری وغیرہ کرنے کے بعد اسے طلاق دے عدت کے بعد اسے طلاق دے دی اور بیوی نے دوبارہ پہلے شو ہر سے نکاح کر کیا اور گھر میں داخل ہوگئ (شرط پائی گئی) تو ہمارے علائے ثلاث کے یہاں اس پر کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی۔

البت امام زفر رایشید کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے إن دخلت الدار کی جو جزاء ذکر کی ہے یعنی فانت طالق ثلاثا وہ مطلق ہے اور چوں کہ مطلق میں تقیید اور تحد یدنہیں ہو گئی اس لیے اس میں اس ملکیت اور دوسری ملکیت کی قید ملحوظ نہیں ہوگی للبذا جب بھی وہ عورت شوہر کے نکاح میں آئے گی اس پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی، اس لیے کہ تین کا احمال برستور باقی ہے، بایں طور کہ دوسر سے شوہر کے بعد شوہر اول اس عورت سے نکاح کر لے، للبذا جب جزاء (أنت طالق ثلاثا) مطلق ہواور اس میں فی ھذا النکاح یا شوہر کے بعد شوہر اول اس عورت ہے، نیز طلالہ شرکی کے بعد رجعت کا امکان بھی باقی ہے تو کمین یعنی إن د حلت الدار والی شرط باتی رہے گی اور جب بھی پیشرط یائی جائے گی وقوع شلاث کا حکم لگ جائے گا۔

ولنا النع ہماری دلیل یہ ہے کہ جزاء مطلق نہیں، بلکہ تعلق شرط کے وقت موجود ملکیت نکاح کے ساتھ مقید ہے اور اس ملکیت کی تین طلاق مراد ہے، کیوں کہ جزاء این چیز ہوتی ہے جو وجود شرط سے مانع ہو، یا وجود شرط پر ابھار نے اور آمادہ کرتے والی ہو، اور ہم د کھے رہے ہیں کہ صورت مسلم میں اس ملکیت کی طلاقیں وجود شرط سے مانع بن رہی ہیں، بعد میں یعنی نکاح ٹانی سے حاصل ہونے والی طلاقوں کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیوں کہ وہ ابھی حاصل نہیں ہوئیں اور ان کا ہونا نہ ہونا معدوم ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ معدوم چیز پر تھم نہیں لگایا جاتا، لہذا صورت مسلم میں جزاء آس ملکیت کی طلاقوں کے ساتھ خاص ہوگی، مگر چوں کہ وجود شرط سے پہلے معدوم چیز پر تھم نہیں لگایا جاتا، لہذا صور معدوم ہوگیا، اور جب جزاء کا بی شوہر نے تین طلاق فی الحال دے کرعورت کی ملکیت کوختم کر دیا، لہذا جزاء کا تحقق اور اس کا تصور معدوم ہوگیا، اور جب جزاء کا تصور اور اس کے وقوع کا امکان ختم ہوگیا تو یمین بھی ختم ہوجائے گی، کیوں کہ یمین کی بقاء شرط و جزاء کی بقاء پر مخصر اور موقوف رہتی ہے، لہذا جب بیمین (إن د حلت المداد) ہی ختم ہوگئ تو یوی ایک نہیں، بلکہ ایک لاکھ مرتبہ گھر میں داخل ہواس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور مطلقہ نہیں ہوگی۔

بعلاف المع فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کے برخلاف اس سے پہلے والے مسئلے کی جونوعیت تھی یعنی إن دحلت ادار فانت طالق ثلاثا کہنے کے بعد شوہراسے ایک یا دوطلاق دے کر بائنہ کر دے اور وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے دوبارہ اس کے نکاح میں آجائے تو اس صورت میں اس پر تین طلاق واقع ہوں گی، کیوں کہ اُس صورت میں شوہر نے تعلق کے بعد بصورت تجیز اسے ایک یا دو ہی طلاق دیا تھا اور محلیت باطل نہیں ہوئی تھی، بلکہ باتی تھی اور اسی بقائے محلیت ہی کی وجہ سے وہاں جزاء بھی باتی تھی، مگر صورت مسئلہ میں بطلانِ محلیت کی وجہ سے جزاء بھی باطل ہوگئ ہے، اس لیے بیوی پرطلاق بھی نہیں واقع ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ إِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَجَامَعَهَا فَلَمَّا الْتَقَى الْخِتَانَانِ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا، وَ إِنْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ أَدْحَلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهُرُ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لِأَمَّتِهِ إِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ كُرَةً، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْكَوْرِةِ فَرْجَهُ الْمَهُرَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَيْصًا لِوُجُودِ الْجِمَاعِ بِالدَّوَامِ عَلَيْهِ، إِلَّا لَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْإِتِّحَادِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْجِمَاعِ إِلْاَقْلِ أَنْ الْحَدُّ لِلْإِنْجَادِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْجِمَاعِ إِلْاَقْلِ أَنْ الْحَدُّ لِلْاَقْتِ فِي الْفَرْحِ، وَ لَا دَوَامَ لِلْإِدْخَالِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْجِمَاعِ إِلَّا أَنْ الْمَحْرَةِ فِي الْفَرْحِ، وَ لَا دَوَامَ لِلْإِدْخَالِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْجِمَاعِ إِلَّا أَنْ الْحَدُّ لَا يَجِبُ بِشُبُهَةِ الْإِتِّحَادِ بِالنَّفُرِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخْرَجَ ثُمَّ أُولَجَ، لِأَنَّةُ وُجِدَ الْإِدْخَالُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، إِلَّا أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ بِشُبُهَةِ الْإِتِّحَادِ بِالنَّظُرِ إِلَى الْمَخْرِسِ وَالْمَقْصُودَ، وَ إِذَا لَمُ يَجِبِ الْحَدُّ وَجَبَ الْعُقْرُ، إِذِ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لَا يَخْدُوا عَنْ أَحَدِهِمَا، وَ لَوْ لَلَى الْمَخْلِسِ وَالْمَقْصُودَ، وَ إِذَا لَمُ يَجِبِ الْحَدُّ وَجَبَ الْعُقُرُ، إِذِ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ لَا يَخْلُوا عَنْ أَحَدِهِمَا، وَ لَوْ لَلَى الْمُحَلِّلُ وَلَوْءَ الْمَعْرِدِ الْمَسَاسِ، وَلَوْ لَلَا لَمُ عَلَى الْمُحَرَّمُ لَا مُحَدَّدُ مِوا لِلْعُرْدِ وَلَا لَطَلَاقُ رَجْعِيًّا يَصِيرُ مُواجِعًا بِاللَّهِ خَمَاعٍ لِو مُؤْدِ الْجَمَاعِ .

ترجملے: اوراگرشوہرنے اپنی بیوی ہے کہا کہ جب میں جھ ہے ہم بستری کروں تو تخفے تین طلاق ہے، پھراس نے اس (بیوی) سے مجامعت کی تو جوں ہی دونوں کے ختانان ملیں گے بیوی پر تین طلاق واقع ہوجائے گی۔اورا گرشوہرتھوڑی دیرتھہرا رہا تو اس پرمہر نہیں واجب ہوگا۔اوراگر ثوہرنے اپنے آلۂ تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا تو اس پرمہر واجب ہوگا۔

اورای منرح جب شوہرنے اپنی باندی سے کہا کہ اگر میں تجھ سے صحبت کروں تو تو آزاد ہے۔حضرت امام ابو پوسف ولٹیٹیلڈ سے مروی ہے ' نھوں نے پہلی صورت میں بھی مہر کو واجب کیا ہے، اس لیے کہ مداومت کے ساتھ جماع کرنا پایا گیا ہے، البتہ اتحاد کی وجہ سے اس پر حذبییں واجب ہوگی۔

ظاہرالروایہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک شرم گاہ کو دوسری شرم گاہ میں داخل کرنے کا نام جماع ہے اور ادخال کے لیے دوام ثابت نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب نکالنے کے بعد دوبارہ داخل کیا، کیوں کہ (اس صورت میں) طلاق کے بعد ادخال پایا گیا ہے، البتہ مجلس اور مقصود کی طرف نظر کرتے ہوئے ہیہ اتحاد کی وجہ سے اس پر حدنہیں جاری ہوگی، اور جب حدنہیں جاری ہوگی تو مہر واجب ہوگا،اس لیے کہ وطئ حرام ان میں سے کسی سے خالی نہیں ہوتی ۔

اور اگر طلاق رجعی ہوتو امام یوسف ولٹھیا کے یہاں تھہرنے کی وجہ سے شو ہر رجوع کرنے والا ہوجائے گا، برخلاف امام محمد ولٹھیا کے، مساس کے پائے جانے کی وجہ سے وہ ولٹھیا کے، مساس کے پائے جانے کی وجہ سے وہ بالا تفاق رجعت کرنے والا ہوگا۔

## اللغاث:

﴿ جامعت ﴾ میں نے جماع کیا۔ ﴿ التقی ﴾ ملے۔ ﴿ حتانان ﴾ شرم گاہیں۔ ﴿ لبت ﴾ گزارا، همرار ہا۔ ﴿إد حال ﴾ والنا، اندر کرنا۔ ﴿ اول ج ﴾ داخل کیا۔ ﴿ لا يحلو ﴾ خال نہيں ہوتی۔ ﴿ نوع ﴾ صینح لیا، نکال لیا۔ ﴿ مواجع ﴾ رجوع کرنے والا۔

ہم بسری پرطلاق کومعلق کرنے کی تفصیل:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے بول کہا إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا، پھراس نے بیوی سے ہم بستری کرلی تو جیسے ہی دونوں کی شرم گاہ ایک دوسرے سے ملیس گی شرط پوری ہوجائے گی اور بیوی پر تین طلاق کا وقوع ہوجائے گا۔ اور اگر شوہر بحالت جماع کچھ دیر تک تفہر کر لطف اندوز ہوتا ہے، تو ہر چند کہ وقوع ثلاث کے بعد مذکورہ کبث حرام اور ناجا کز ہے، مگراس لبث کی وجہ سے نہ تو اس پر کوئی جرمانہ یعنی مہر وغیرہ واجب ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی حد جاری کی جائے گی ، البت اگر ایک مرتبہ داخل کرنے کے بعد شوہر نے اپنا آلہ تناسل بیوی کی شرم گاہ سے نکال کر دوبارہ داخل کیا، تو اس صورت میں وہ حد سے تو نے جائے گا، مگر جرمانہ سے اسے چھٹکا رانہیں ملے گا اور اسے عورت کا مہرشل دینا پڑے گا۔

و کذا المح فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی شرط کوئی آتا اپنی باندی سے لگائے اور یوں کیے إذا جامعتك فأنت حرة اور التقائے ختا نین کے بعد رکا رہے، تو اس صورت میں بھی اگر پہلی مرتبہ والے ادخال پر رکا رہا تو حداور مہر مثل دونوں سے نج جائے گا، لیکن اگر آتا نے ایک بار داخل کر کے شرم گاہ کو باہر کر لیا پھر دوبارہ داخل کیا، تو اس صورت میں صرف حد سے زج سکے گا، مہر مثل کی صورت میں اس برجر مانہ ضرور عائد ہوگا۔

حضرت امام ابویوسف ولیشینہ سے نوادر کی ایک روایت رہ ہے کہ پہلی صورت بینی اد حال من غیر إخواج والی صورت میں بھی شوہر پر مہر مثل واجب ہوگا، کیوں کہ اگر چہاس میں از سرنو ادخال نہیں پایا گیا، مگر چوں کہ شوہر بدستور عورت پر چڑھا اور لطف اندوزی میں لگار ہا، اس لیے اس صورت میں بھی اسے جرمانہ اور مہر مثل کی صورت میں ہرجانہ اداکرنا پڑے گا۔ کیوں کہ بہر حال وقوع طلاق کے بعدوہ جماع میں مشغول رہا ہے۔

الآأنه النع يہاں سے ايک طالب علمانہ سوال كاجواب ہے، سوال يہ ہے كہ جب امام ابو يوسف وليُشْوَيُدُ كے يہاں پہلی صورت ميں جى شوہر پر مہر شل واجب ہے، اس طرح فيركل اور ملك ميں جماع كرنے كى وجہ سے حد بھى واجب ہونى چاہيے، كوں كہ يہ تو زنا ہے اور زنا موجب حد ہے؟۔

ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹے آپ کا سوال بجا ہے اور ظاہراً شوہر پر حدواجب ہونی چاہیے، مگراس کے باوجود عدم وجوب حدکی وجہ یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں ادخالِ حلال، لبث حرام کے ساتھ مجلس اور مقصود لینی ایک ہی جماع سے قضائے شہوت کے حوالے سے متحد ہوگیا، اور اس جماع اور ادخال کا ابتدائی حصہ نہ تو موجب مہر ہے اور نہ ہی موجب حد، جب کہ اس کا آخری اور نہائی حصہ موجب حد بھی ہے اور موجب مہر مثل بھی، اور چوں کہ ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے میں ضم اور ایک دوسرے سے لیگ اور وجوب حد میں شبہ پیدا ہوگیا اور صدود کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ المحدود تندر عبل المشبہات، شبح سے حدیں ساقط ہوجا تیں ہیں، لہذا یہاں بھی حدسا قط ہوجائے گی۔

و جه الظاهر النح ظاہر الروایہ میں چوں کہ إد حال من غیر إحواج والی صورت میں مہر مثل بھی واجب نہیں ہے،اس لیے ظاہر الروایہ کی مہر مثل یا حداس جماع سے واجب ہوں گی جو طلاق کے بعد واقع ہو۔اور جماع ابتداء ایک شرم گاہ کو دوسری میں داخل کرنے کا نام ہے اور ادخال میں دوام اور بقاء بھی نہیں ہوتی کہ اسے حکماً ابتداء قرار دیا جائے، لہذا صورت اُولیٰ میں

حقیق جماع نه پائے جانے کی وجہ سے شوہر پرمہر وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب اس نے اپنے آلہ تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا، تو اس صورت میں اس پرمبرمثل واجب ہوگا؛ کیوں کہ اس صورت میں طلاق کے بعد حقیق جماع یعنی ابتداء دخول پایا گیا اس لیے اس سے مبرمثل واجب ہوگا، کیوں کہ وقوع طلاق کے بعد جماع کرنے کی وجہ سے فدکورہ وطی حرام اور ناجائز ہوئی اور وطی حرام دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتی (۱) یا تو حد واجب ہو(۲) یا پھر ہر جانداور جرماند کی شکل میں مبرمثل واجب ہواور آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہوجاتی ہے، الہذا جب حد نبیں واجب ہوگی تو عقر یعنی مبرمثل تو یقینا واجب ہوگا۔ لأن الوطنی الحرام لا یحلو عن أحدهما۔

ولو کان الطلاق رجعیا الن اس کا عاصل یہ ہے کہ صورت مسکہ میں اگر شوہر نے إن جامعتك فائت طالق واحدة کے ذریع تعلق کی ہواور طلاق ، طلاق رجعی ہوتو اس صورت میں امام ابو یوسف را تعلی کے ذریع تعلی کی ہواور طلاق ، طلاق رجعی ہوتو اس صورت میں امام ابو یوسف را تعلی کے یہاں مطلق تھہر نے سے مراجعت ہوجائے گی ، کیوں کہ ان کے یہاں ادخال کے لیے دوام ثابت ہے اور مساس سے شوہر کولذت اور شہوت دونوں چیزیں حاصل ہور ہی ہیں۔ البت امام محمد را تعلی کے یہاں صورت مسکلہ میں رجعت نہیں ثابت ہوگی ، کیوں کہ ثبوت رجعت کے لیے الگ سے ادخال وغیرہ ضروری ہے اور یہاں مذکورہ ادخال علیحد نہیں ، بلکہ ادخال سابق میں داخل اور شامل ہے۔

واضح رہے کہ لوجود المساس امام ابو یوسف کے قول کی دلیل ہے نہ کہ امام محمد کی۔

ولو نزع النع بال اگرشوہر نے اس صورت میں بھی آلہ تناسل کو نکال کر دوبارہ داخل کیا تو وہ بالا تفاق رجعت کرنے والا ہوجائے گا اور سب کے یہاں رجعت ثابت ہوجائے گی، امام ابو پوسف راتشائے کے یہاں تو اس صورت میں بھی رجعت ثابت تھی، لہذا اس صورت میں تو بدرجہ اولی ہوگی۔ اور امام محمد راتشائے وغیرہ کے یہاں چوں کہ ابتداء ادخال پایا گیا، اس لیے رجعت ثابت ہے۔





# فَصُلٌ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ فصل عم استناء كے بيان ميں ہے



استناء کے بعد باتی ماندہ کلام کو بولنے اور نوک زبان پرلانے کا نام استناء ہے، صاحب ہدایہ نے استناء کوتعلق کے بعد بیان کیا ہے، چنانچہ ہدایہ کے بعد بیان کوقبول کیا ہے، چنانچہ ہدایہ کے حربی شارعین مثلاً علامہ عینی، صاحب عنایہ اور علام ابن الہمام، صاحب فتح القدیر نے اس تا خیر بیانی کوقبول فرماکر اس کی توجیہ یوں کی ہے کہ تعلق کل کلام کے لیے مانع ہوتی ہے اور استناء بعض کلام کے لیے مانع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ کل بعض سے اقو کی ہوتا ہے، اس لیے پہلے اقو کی لیعنی تعلق کو بیان کیا گیا، اب یہاں سے قو می لیعنی استناء کو بیان کیا جائے گا۔

وَإِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ، لِقَوْلِهِ الطَّلِيَّةُ إِلَى الْمَاءَ اللهُ مُتَّصِلًا بِهِ لَا حِنْتَ عَلَيْهِ))، وَ لِأَنَّهُ أَتَى بِصُوْرَةِ الشَّرُطِ فَيَكُونُ تَعْلِيْقًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَ لِأَنَّةُ إِعْدَامًا فِي الشَّرُطِ، وَالشَّرُطُ لَا يُعْلَمُ هَاهُنَا فَيَكُونُ إِعْدَامًا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لِهِلَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ الْوَجْهِ، وَ لِأَنَّةُ إِعْدَامٌ قَبْلَ الشَّرُطِ، وَالشَّرُطُ لَا يُعْلَمُ هَاهُنَا فَيَكُونُ إِعْدَامًا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لِهِلَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتِفْنَاءُ أَوْ ذَكُرُ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِهِ بِمَنْزِلَةِ سَانِرِ الشَّرُوطِ، وَ لَوْ سَكَتَ يَشْتُ حُكْمُ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ الْإِسْتِفْنَاءُ أَوْ ذَكُرُ الشَّرُطِ بَعْدَة رُجُوعًا عَنِ الْآوَلِ، قَالَ وَ كَذَا إِذَا مَاتَتُ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى، لِأَنَّ بِالْإِسْتِفْنَاء خَرَجَ الْكَلَامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِيْجَابًا، وَالْمَوْتُ يُنَافِي الْمُوجِبَ دُونَ الْمُبْطِلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، لِلْاللهُ تَعَالَى، عَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، لِلللهُ لَقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ الللهُ تَعَالَى، وَالْمَوْتُ يُنَافِي الْمُوجِبَ دُونَ الْمُبْطِلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، لِلْاللهُ تَعَالَى مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، فَالْ الْمُعْدَاء وَالْمَاوِثُ يُنَافِي الْمُوجِبَ دُونَ الْمُبْطِلِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ، لِلْاللهُ لَالْمُنْفَاء وَالْمَاوِثُ الْمُؤْمِنَ إِللْمُومِ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللهُ الْمُعْتَاء وَالْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

ترجملی: اور جب شوہر نے اپنی بیوی سے انت طالق إن شاء الله متصلا کہا، تو طلاق نہیں واقع ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرای ہے ' جس شخص نے طلاق یا عماق کی قتم کھائی اور اس سے متصل ان شاء اللہ کہد یا، تو وہ حانث نہیں ہوگا، اور اس لیے بھی کہ شوہر نے اس کلام کوشرط کی صورت میں چیش کیا ہے، الہذا اس اعتبار سے وہ تعلیق ہوگی، نیز ( کماب میں فہ کور) وجو دشرط سے پہلے علت کو معدوم کرنا ہوتا ہے اور شرط کا یہاں پتا ہی نہیں ہے، لہذا بیاصل کو معدوم کرنا ہوا، اسی وجہ سے استثناء کا کلام سابق سے متصل ہونا مشروط قرار دیا گیا، جیسا کہ دیگر شرطوں میں ہوتا ہے۔

اور اگرشو ہر خاموش ہوگیا تو کلام اول کا حکم ثابت ہوجائے گا، لہذا اس کے بعد استناء کرنا یا شرط کو ذکر کرنا پہلے کلام سے

فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جب شوہر کے إن شاء الله تعالی کہنے سے پہلے بیوی مرجائے، کیوں کہ استثناء کی وجہ سے کلام ایجاب بننے سے خارج ہوگیا، اور موت موجب کے منافی ہے، مطل کے ہیں، برخلاف اس صورت کے جب شوہر مرجائے، کیوں کہ اس نے کلام سابق کے ساتھ استثناء کو مصل نہیں کیا۔

## اللغاث:

﴿ عتاق ﴾ آزاد کرنا۔ ﴿لا حنث ﴾ قسم نہیں ٹوئی۔ ﴿إعدام ﴾ فتم کرنا۔ ﴿إيجاب ﴾ واجب کرنا۔ ﴿مبطل ﴾ باطل کرنے والا۔

# تخريج

• اخرجه الترمذي في كتاب النذور والايمان باب ما جاء في الاستثناء في اليمن، حديث رقم: ١٥٣١.

# طلاق کے بعدان شاء اللہ کہنا:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کو خاطب کر کے انت طالق کہنے کے ساتھ ہی اِن شاء اللہ بھی کہد دیا، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ کتاب میں فدکور صدیث پاک میں صاف طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دینے یا اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرنے کی شم کھائی اور اس نے شم سے متصلاً اِن شاء اللہ کہد دیا تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی نہ تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی اور نہ ہی اس کے غلام یا باندی پر حریت واقع ہوگی۔

اس مسکے کی دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے نہ کورہ کلام کوبصورت شرط ذکر کیا ہے (اس لیے کہ إن شاء الله شرط ہی کے در ہے میں ہے) لہذا یہ تعلق ہوگی اور تعلق میں وجود شرط سے پہلے ہی علت کو معدوم کرنا ہوتا ہے، اور یہاں شرط کا پتا ہی نہیں ہے، کیوں کہ کب الله کی اور یہاں شرط ہی کا پتانہیں کیوں کہ کب الله کی مشیت ہواور وہ جاہ لیں یہ انسان کی وسعت وطاقت سے باہر ہے، لہذا جب صورت مسلم میں شرط ہی کا پتانہیں ہے تو اس میں ابتدا ہی سے جزاء معدوم ہوگی اور یوں ہوجائے گا گویا کہ شوہر نے صرف إن شاء الله کہا اور أنت طالق کہا ہی نہیں ۔ اور صرف إن شاء الله کہا اور أنت طالق کہا ہی نہیں واقع ہوگی۔

ولهذا النع فرماتے ہیں کہ چوں کہ شوہر کا نہ کورہ کلام صور تا تعلیق ہے، اس لیے جس طرح دیگر شرطوں اور تعلیقات میں ماقبل سے ربط اور اتصال کی شرط ہے، اسی طرح یہاں بھی إن شاء الله کے کلام سابق ہے متصلا واقع ہونے کی شرط لگائی گئی ہے۔

ولو سکت النح اس کا حاصل میہ ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں عدم وقوع طلاق کی وجہ میہ ہے کہ وہاں اسٹناء کلام سابق بعنی انت طالق سے متصل تھا، یہاں سے میہ بتارہے ہیں کہ اگر اسٹناء کلام سابق سے متصل نہ ہواور شوہر انت طالق کہہ کر خاموش ہوجائے اور پھر اسٹناء کر بے تو اس صورت میں کلام اول کا حکم ثابت ہوجائے گا اور اس کی بیوٹی پر طلاق واقع ہوجائے گی، م کیوں کہ سکوت کے بعد اسٹناء (امام محمد کے قول پر) اور شرط (امام ابو یوسف راٹھیلا کے قول پر) کا ذکر کلام اول سے رجوع کے لیے ہوتا ہے اور سکوت کی وجہ سے صورت مسئلہ میں شوہر کوائے کلام سے رجوع کرنے کاحق نہیں حاصل ہے، اس لیے اسٹناء باطل ہوگا اور

طلاق واقع ہوجائے گی۔

و قال المن اس کاتعلق مسکے کی پہلی صورت یعنی لم یقع الطلاق سے ہے، فرماتے ہیں کدا گرشو ہرنے بیوی سے أنت طالق کہااور اِن شاء الله کہنے سے پہلے ہی ہوی مرگئ تواس صورت میں اس پرطلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ انت طالق سے شوہر نے طلاق کا ایجاب کیا تھا،مگر پھراشٹناء کر دینے کی وجہ ہے وہ کلام ایجاب نہیں رہ گیا اور ایجاب باطل ہوگیا،لہذا جب ایجاب باطل ہوگیا تو حکم (وقوع طلاق) بھی باطل ہوجائے گا۔

والموت ينافي الح يهال سے ايك سوال مقدر كا جواب ب، سوال يہ ہے كه بقول آپ كے موت ايجاب كمنافى ب اورای وجہ سے أنت طالق كہنے كے بعد بيوى كى موت سے طلاق نہيں واقع ہوتى ، تو جس طرح موت ايجاب كے منافى ہے اى طرح اشتناء کے بھی منافی ہونی چاہیے، کیوں کہ انت طالق کا تکلم تو دوران حیات بھی ہوسکتا تھا، مگر استثناء کا تکلم تو یقینی طوریر بیوی کی موت کے بعد ہوا ہے، لبذا موت کواشٹناء کے منافی ہونا جا ہیے، حالا ککہ ایبانہیں ہے؟

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ موت صرف موجب یعنی أنت طالق کے منافی ہو عتی ہے مبطل یعنی استثناء اور شرط وغیرہ کے منافی نہیں ہوگی ،اس لیے کہ موجب کے لیے تو محل کی بقاء ضروری ہے، مگر مبطل کے لیے بقائے محل کی ضرورت نہیں ہے، پھریہ کہ موت بھی مبطل ہے اور استناء بھی مبطل ہے۔ اور مبطل موجب کے لیے تو مبطل ہوسکتا ہے، گرمبطل کے لیےمبطل نہیں ہوسکتا۔

بخلاف الغ فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف اگر أنت طالق کہنے کے بعد إن شاء الله کہنے سے پہلے پہلے شوہر کا انتقال ہوجائے ، تو اس صورت میں بیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ یہاں صرف ایجاب ہی ایجاب ہے، مبطل نہیں ہے۔ اور بعد میں شوہر کی موت سے جومطل پیدا ہوا ہے وہ أنت طالق کے بعد ہے اور أنت طالق عورت کی طلاق کے لیے کافی ووافی ہے۔

صاحب مدائیے نے یہاں ہے وقوع طلاق کی علت کواشٹناء کا عدم اتصال قرار دے کر لم یتصل به الاستثناء کہا ہے، مگر راقم الحروف کواس سے اتفاق نہیں ہے، کیوں کہ جب شوہر کی موت سے استثناء کا تکلم ہی نہیں ہوا، تو اس کے اتصال یا عدم اتصال کی كوئى بات بى نہيں ہوگى،اس ليےاگر لم يتصل الغ كے بجائے لم يو جد الاستثناء فرماتے توممكن تھا، يدرليل اور زيادہ واضح ہوتی۔(شارح عفی عنہ)

وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ وَاحِدَةً طُلِّقَتْ ثَنِتَيْنِ، وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ ثِنَتَيْنِ طُلِقَتْ وَاحِدَةً، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ تَكَلَّمَ بِالْحَاصَلِ بَعْدَ الثُّنْيَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْمُسْتَثْنِي مِنْهُ، إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ لِفُلَانِ عَلِيَّ دِرْهَمٌ وَ بَيْنَ قَوْلِهِ عَشْرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً، فَيصِحٌ اِسْتِثْنَاءُ الْبَعْضِ مِنَ الْجُمْلَةِ، لِأَنَّهُ يَبْقَى التَّكَلُّمُ بِالْبَعْضِ بَعْدَهُ، وَ لَا يَصِحُّ اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ، لِلْآنَهُ لَا يَبْقَى بَعْدَهُ شَيْئٌ لِيَصِيْرَ مُتَكَلِّمًا بِهِ وَ صَارِفًا للَّفْظِ إِلَيْهِ، وَ إِنَّمَا يَصِحُّ الْإِسْتِشْنَاءُ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِهِ، كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ، وَ إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَفِي الْفَصْلِ الْأُوَّلِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ثِنْتَانِ فَيَقَعَانِ، وَ فِي النَّانِي وَاحِدَةٌ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ، وَ لَوْ قَالَ إِلَّا ثَلَاثًا يَقَعَ النَّلَاثُ، لِأَنَّهُ اِسْتِثْنَاءَ الكُلِّ مِنَ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تر کی اور اگرشو ہرنے انت طالق إلا و احدۃ کہا تو بیوی پر دو طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر انت طالق ثلاثا إلا ثنتين کہا تو ا کی طلاق واقع ہوگی۔اوراصل یہ ہے کہاشٹناء کے بعد حاصل شدہ مقدار کے تکلم کا نام اسٹناء ہے، یہی صحیح ہے اور اس کا مطلب میہ ے كەاشتناءكرنے والے نے مشتنیٰ منه كاتكلم كيا، كيوں كە قائل كے قول لفلان عليّ درہم اوراس كے قول عشر ة إلا تسعة ميں كوئى فرق نہیں ہے، چنانچےکل ہے بعض کا استثناء کرنا درست ہے، اس لیے کہ استثناء کے بعد بعض کا تکلم باقی رہتا ہے۔لیکن کل ہے کل کا اشٹناء کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں باقی رہتی ، تا کہ مشٹنی کا تکلم کرنے والا اور اس کی طرف لفظ کو پھیرنے

اوراتثناءاس وقت درست ہے جب کمتنیٰ مندہ متصل ہوجیسا کہ تھوڑی دیریہلے ہم نے اسے بیان کیا ہے۔

اور جب پیضابطہ ثابت ہو گیا تو پہلی صورت میں مشتیٰ مندو میں ،اس لیے دوطلاق واقع ہول گی۔ اور دوسری صورت میں متثنیٰ مندایک ہے،اس لیے ایک طلاق واقع ہوگی۔اوراگرشو ہرنے الا ٹلاٹا کہا تواس صورت میں تین طلاق واقع ہوگی ،اس لیے کہ پیکل ہے کل کا اشٹناء ہے،اس وجہ سے اشٹناء درست نہیں ہے۔ والله أعلم

# اللَّغَاثُ:

﴿ ثنيا ﴾ وقت المحد ﴿ صارف ﴾ يجيرنے والا \_

### استناء كابيان:

عبارت میں بیان کردہ مسکدایک اصل اور ضابطے بیبنی ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اشٹناء کے بعد حاصل شدہ مقدار اور شی کے تکلم کا نام ہی استناء ہے، بالفاظ دیگر اسے یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ استناء میں مشتنی منہ کی مقدار ہی مطلوب اور مقصود ہوتی ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص یوں کیے کہ لفلان علتی در ہم فلاں کا مجھ پرایک درہم ہے، تو اس پرایک درہم واجب ہوگا ،اس طرح اگر وہ شخص اس ایک درہم کو بتلانے کے لیے استثناء کی شکل اختیار کر کے یوں کہ کہ لفلان علی عشرة إلا تسعة كه فلال كے مجھ پر نو درہم كم دس درہم ہیں،تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ فلاں کا مجھ پرایک درہم ہے، کیوں کہ جب مشتنیٰ منہ ہے مشتنیٰ یعنی تبسعة کوالگ اورمشنیٰ كرديا جائے گاتو ظاہر ہے صرف ايك ہى بيج كاكيوں كدرس ميں سے نوكوكم كرنے سے بھى ايك ہى باقى بچتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کل میں ہے بعض کا استثناء کرنا تو درست ہے، تا کہ استثناء کے بعد بچی ہوئی مقدار تکلم اور صرف لفظ کے لیے باقی رہے، کیکن گل میں سے گل کا اشتناء کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں اشتناء کے بعد تکلم اور صرف لفظ کے لیے کوئی مقدار نہیں بیجے گی ، اوریہ بات تو آپ کومعلوم ہی ہے کہ صحت استثناء کے لیے منتثیٰ کامشتنیٰ منہ ہے کہتی اور متصل ہونا ضروری ہے،ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھیے اورصورت مسئلہ دیکھیے ۔

مسكه بيرے كه پېلى صورت ميں جب شوہرنے أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كها،تويهاں صحت استناء كى سارى شرطيس موجود ہیں، یعنی کل ہے بعض کا استثناء ہے، مشتنی مشتنی منہ ہے ملحق اور متصل ہے اس کیے بیدا شثناء درست ہے اور شوہر نے مشتنی منہ یعنی ا

اوردوسری صورت میں جب شوہر نے انت طالق ٹلاٹا إلا تنتین کہا، تو چوں کہ یہاں متثنیٰ مند یعنی ٹلاٹ سے ثنتین یعنی دوطلاق کا استثناء کیا گیا ہے، اس لیے یہاستثناء بھی درست ہے اور ثلاث سے دوطلاق کم ہوجائے گی اور بیوی پر ایک ہی طلاق واقع

اس کے برخلاف اگرشو ہرنے انت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كہا، تواس صورت ميں چوں كم كل يعنى ثلاث سےكل يعنى ثلاث ہی کا استثناء کیا گیا ہے، اس لیے استثناء درست نہیں ہوگا اور جب استثناء درست نہیں ہوگا تو أنت طالق ثلاثا کی وجہ سے بیوی پرتین طلاق واقع مول گ\_ فقط والله أعلم و علمه أتم.

> المحمد لله ! آج بروز اتوار،مور خد ١٧ جمادي الثانية ١٣٢ هه،مطابق ٢٣٧ جولائي ٢٠٠٥ و بوقت سوانو ببيج صح (٩:١٥) أحسن الهدايه كي ير يحقى جلدانتام پذير بوكي \_ كتبه بيمينه عبدالحليم محمد حنيف القاسمي البستوي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

